

| 10        | دیه جلد ششم                                                                                       | محمو                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|           | و المات عنوانات                                                                                   |                                         |
| صفحةبر    | مضمون باب الإمامة                                                                                 | المبر ال                                |
|           |                                                                                                   |                                         |
| <b>PP</b> | الفصل الأول في أوصاف الإمام<br>(انام كاوصاف كابيان)                                               |                                         |
| PP        | (انام كاوصاف كابيان)                                                                              | ı                                       |
|           | (انام كاوصاف كابيان)                                                                              | 1                                       |
|           | (انام کے اوصاف کا بیان)<br>امام کے اوصاف<br>اوصاف امامت                                           | · ·                                     |
| ro .      | (انام كاوصاف كابيان)<br>امام كاوصاف<br>اوصاف امامت<br>امام كن فرائط                               | 1 + + +                                 |
| rr .      | (انام کے اوصاف کا بیان)<br>امام کے اوصاف<br>اوصاف امامت<br>امام کس کو بنا تمیں؟<br>امامت کی شرائط | 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + |
| ro .      | (انام كاوصاف كابيان)<br>امام كاوصاف<br>اوصاف امامت<br>امام كن فرائط                               |                                         |

01

| فهر  |                                                                |     |
|------|----------------------------------------------------------------|-----|
| 10 1 | تمیا کو کامنجن استعمال کرنے والے کی امامت                      | ٥٣  |
| AT   |                                                                | ۵۵  |
|      | کمیونسٹ کو ووٹ دینے والے کی امامت                              | ۲۵  |
| 12   | کیاحضورصلی الله تعالی علیه وسلم نے کسی صحافی کی افتد اء کی ہے؟ | ۵۷  |
| A9   | النخواه دارامام كي امامت                                       | ۵۸  |
| 4.   | تشخواه دارامام کے پیچھے نماز                                   | ۵۹  |
| 91   | جوانام تنخواولينے کے باوجودنماز نه پڑھائے،اس کا تقلم           | 4.  |
| 91   |                                                                | 41  |
| qr.  | مسجد کاروپیدا پی شخواه میں وصول کرنے والے کی امامت             |     |
| dia  | اجرت پرقر آن شریف پڑھنے والے کی امامت                          | 44  |
|      | الفصل الثاني في إمامة الفاسق                                   |     |
| L.   | (فاسق کی امامت کابیان)                                         |     |
| 90   | فاسق کی امامت                                                  | 45  |
| 90   | الفِتاً                                                        | 40  |
|      | اليناًا                                                        | 40  |
| 94   | حافظ فاسق كي امامت                                             | 44  |
| 94   | مرتکب کہاٹر کی امامت                                           | 42  |
| 91   | معاصیٰ متعددہ کے مرتکب کی امامت                                | 7/  |
| .1+1 | مرتکب مکروه کی امامت                                           | 7   |
| 1+1" | رانی کی امامت                                                  | 1   |
| 1.0  | الفال                                                          | 2   |
| 1+4  |                                                                |     |
| 1+2  | رانی کی توب کے بعد کی امامت                                    |     |
| 1.4  | د بیر کے بعد دوبارہ امامت                                      | 1 4 |

| فهرا | عمودينه جند سبيم                                                          | - 0 |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1+/\ | افیلی پلانگ ہے تو ہر نے والے کی امامت                                     | 44  |
| 1•   | جابل چورکی امامت                                                          | 40  |
| 111  | چوری سے تو ہے کے بعد چور کی امامت                                         | 4   |
| 114  | لڑ کے کا بوسہ لینے والے کی امامت                                          | 44  |
| 111  | جوامام لڑ کے کا پوسہ لے اس کی امامت                                       | ۷٨  |
| 1100 | سم من بچوں سے تنبائی میں خدمت لینے والے اور فجر کے بعد سونے والے کی امامت | 4   |
| HΔ   | سالی سے خداق کرنے والے کی امامت                                           | ۸٠  |
| 112  | غیر محرم عور توں سے بدن د بوانے والے کی امامت                             | Δ1  |
| ПΔ   | نوجوان بيوه سے پاؤل و بواتے والے كى امامت                                 | Ar  |
| 119  | اغلام بازاوراغلام بازى كاالزام لكائے والے كى امامت                        | ۸۳  |
| 111  | محلوق اللحيه كي امامت                                                     | ۸۳  |
| 111  | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                    | ۸۵  |
| 144  | داڑھی کئے کی امامت تر اوت کی میں                                          | ٨٦  |
| itr  | سودخور اورمحلوق اللحيه كي امامت                                           | ٨٧  |
| 110  | جوامام داڑھی رکھنے ہے منع کرے،اس کی امامت                                 | ۸۸  |
| ۱۲۵  | تعلیم یافتہ بے داڑھی والے کی امامت                                        | A9  |
| 174  | امام كس كوبنا ئيس بكم دارهي والي كويا دوسر متبع سنت كو؟                   | 9+  |
| ITA  | داڑھی منڈے اور انگریزی بال والے کی امامت                                  | 91  |
| ITA  | اللهورى كے بال كۋاتے والے كى امامت                                        | 97  |
| 119  | انگریزی بال والے کی امامت                                                 | 91  |
| 11-  | واڑھی منڈے کی عید کا خطبہ                                                 | 91  |
| IFI  | ير ي مونچه والے كى امامت                                                  | 90  |
| 124  | رشوت خور کی امامت                                                         | 94  |

| 100   | سودخور کی امامت                                 | 94   |
|-------|-------------------------------------------------|------|
| 110   | امام کوسود کھلا نا اور اس کے پیچھے نماز         | 9.4  |
| 112.4 | غاصب کی امامت                                   | 99   |
| 152   | قرض ادانه کرنے والے کی امامت                    |      |
| IFA   | خائن کی امامت                                   | (+)  |
| 11-9  | مسجد ومدرسه کی رقم میں خیانت کرنے والے کی امامت | 1+1  |
| اما   | رہن کی آمدنی کھانے والے کی امامت                | 1+1- |
| IMM   | مكان كاكرايه ندويخ والے كى امامت                | 1+17 |
| IM    | امام صاحب کے لئے کسی عامل کی منی پینا           | 1+0  |
| ira   | نا جائز رقم سے بنگھاخرید نے والے کی امامت       | 1+4  |
| IMA   | بغیرد باغت کے چڑہ کا کاروبارکرنے والے گی امامت  | 1.2  |
| 102   | چ میں افیون کی اسمگانگ کر نے والے کی امامت      | 1+4  |
| IM    | غلط مسئله بتانے والے کی امامت                   | 1+9  |
| 100   | كاروباركي وجهت تارك جماعت كي امامت              | 11+  |
| 100   | تارك جماعت كي امامت                             | 111  |
| 10.   | تارک نمازی امامت                                | nr   |
| 101   | غير پايندِ نماز کي امامت                        | 11   |
| 100   | جوامام نماز کی پابندی نه کرے،اس کا تعلم         | 111  |
| 150   | اليضاً                                          | 110  |
| 100   | جو شخص نماز گاعادی نه بهواس کواما م مقرر کرنا   | 114  |
| 124   | مستقلاً سنت جچھوڑ نے والے کی امامت              | 114  |
| 102   | جوامام سنت نه پژھے،اس کی امامت                  | IIA  |
| IDA   | ارّاوت كنه پڙھنے والے كى امامت                  | 119  |

| 20    |                                                                                                    |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 109   | نماز قضاء ہونے پرامام کا بیہ جواب که "نماز تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی قضاء ہو فی تھی | 150   |
| 14.   | المامتِ جب                                                                                         | 171   |
| 141   | گالی دینے والے کی امامت                                                                            | irr   |
| 145   | گالی کے عاوی کی امامت                                                                              | 111   |
| 145   | مسجد میں گالی گلوچ کرنے والے کی امامت                                                              | 144   |
| H     | يا پ کوگالي دينے والے کي امامت                                                                     | 100   |
| المله | باپ کوگانی دینے اورستانے والے کی امامت                                                             | 174   |
| מדו   | جهر الواور فسادي كي امامت                                                                          | 172   |
| ۱۲۵   | استاذ کی سان میں ہے او فی کرنے والے کی امامت                                                       | IFA   |
| 142   | استاذ کے نافر مان شاگر د کی امامت                                                                  | 179   |
| 172   | امامت پرلعنت بیجنے والے کی امامت                                                                   | 110   |
| IYA   | " حصوت کہوں تو ابوجہل ہے زیادہ نر امیراحشر ہو' کہنے والے کی امامت                                  | IME   |
| 120   | "اگرکوئی میرا گلا گھونٹ کر مارو ہے " کہنے والے کی امامت                                            | 124   |
| 12.   | مسجد میں بیٹھ کر غیبت کرنے والے کی امامت                                                           | سوسوا |
| 141   | حصوتے کوامام ومؤذن بنانا                                                                           | IMA   |
| 127   | حجوث بولنے والے اور غیبت کرنے والے کی امامت                                                        | ira   |
| 124   | اند هے جھوٹے کی امامت                                                                              | IP4   |
| 120   | چغلخورکی امامت                                                                                     | 172   |
| 120   | حاسد کی امامت                                                                                      | IFA   |
| IZY   | وعده خلاف کی امامت                                                                                 | 114   |
| 149   | جعلسازی کرنے والے کی امامت                                                                         | 17%   |
| 1/4   | جعلمازی اور فریب وہی جیسی نازیباح کات کرنے والے کی امامت                                           | 101   |
| IAT   | حلال کوحرام مجھنے والے کی امامت                                                                    | irr   |

| IAT   | حدیث شریف کی تو بین کرنے والے کی امات                               | ساما ا |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| IAM   | جوشخص علمائے حق کی تکفیر کر چکا ہو،اس کی امامت                      | الدلد  |
| 110   | منکرین قرآن وحدیث اور فاسق کے مرید کی امامت                         | 100    |
| IAY   | مشرک کے جنازہ کی ٹماز پڑھانے والے کی امامت                          | ١٣٦    |
| IAY   | غیرمسلم ہے سارق کا نام معلوم کرنے والے کی امامت                     | 162    |
| 114   | غلظ اوصاف والشخص كي اما منت                                         | IMA    |
| 19+   | ایک امام صاحب کی خرابیاں                                            | 114    |
| 198 . | امام کی خرابیان                                                     | 14     |
| 191-  | امام سے متعلق چند خرابیاں                                           | 101    |
| 191   | ایک امام صاحب کے خراب حالات ، داڑھی کی صد                           | IDT    |
| 197   | ایک امام صاحب کی گوتا ہیاں                                          | ۱۵۳    |
| 191   | ***************************************                             | ۱۵۳    |
| 1+1   | ترش ر دا در جھوٹ بولنے والے کی امامت                                | ۱۵۵    |
| F+ F* | جھوٹ بولنے، درست طور پر طبیارت حاصل نہ کرنے والے بہرے امام کی امامت | ۲۵۱    |
| r+ 9  | امام صاحب اگر غلط مذاق كري توكيا تلم ہے؟                            | 104    |
| 1.9   | يوى كا نفقه نه دينے والے كى امامت                                   | 101    |
| rii.  | سينماد تکھنے والے اور قوالی سننے والے کی امامت                      | 109    |
| ***   | قوالی سفتے دالے کی امامت                                            | 14+    |
| rir   | ايضاً                                                               | 141    |
| rim   | ساز پرگانے والے کی امات                                             | 177    |
| rim   | ناچ گانے میں شرکت کرنے والے کی امامت                                | 171    |
| rit   | غلط محفل میں شریک ہونے والے کی امامت                                | He     |
| FIT   | ا گانے بجانے کی مجلس میں تکاح پڑھانے والے کی امامت                  | 170    |

|       | ے ریاب ہیں۔                                                     | ىماد |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 112   | گائے بیانے کی فخش مجلس اور اس کورو کئے دالے امام کا تھم         | 144  |
| 110   | عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح پڑھانے والے کی امامت                  | 1    |
| FFI   | غير مطلقه كا تكاح پرُ هانے والے كى امامت                        |      |
| rrr   | مطلقه مغلظه كو بلاحلاله كے رکھنے والے كى امامت                  | 149  |
|       | تین طلاق کے بعدر کھنے والے کے احکام: امامت، جناز ہ،معاشرہ وغیرہ | 12+  |
| 772   | محض ضد میں طلاق دینے والے کی امامت                              |      |
| MM    | ز بردسی طلاق کی وجہ ہے امامت درست ہوگی یائیں؟                   | 14   |
| 779   | ر برر من من من من ربیت من   | 124  |
| ١٣١   | سوتیلی نانی ہے نکاح پڑھانے والے کی امامت                        | 1214 |
| ٣٣٣   | زبردستی نکاح پر هانے والے کی امامت                              | 120  |
| ***   | اربروی نامی پر سامے والے کی امامت                               | 120  |
| rro   | زانید کے شوہر کی امامت                                          | 121  |
| rr2   |                                                                 | 144  |
| rta   | زوج مزنیه کی امامتکی امامت                                      | 141  |
| ٢٣٩   |                                                                 | 149  |
| r/~   | فاجره کے شوہر کی امامت                                          | 1/4  |
| rr.   | الیے شخص کی امامت جس کی بیوی ہے پروہ ہو                         | IAI  |
| trt   | کبوتر بازی اہامت جس کی بیوی بے پر دہ ہو                         | IAP  |
| rrr   | جو فخف ستر کاام تمام نه کرے،اس کی امامت                         | IAP  |
| rmr   | الضاً                                                           | IAM  |
|       | بے پروہ بیوی کے ساتھ بازار میں گھو منے والے کی امامت            | 100  |
| ras I | جس کی بیوی قریبی رشته داروں سے پردہ نہ کرے،اس کی امامت          | YAL  |
| rra   | گانے بجانے والی عورت کے شوہر کی امامت                           | IAZ  |
| rrz   | جس کی بیوی گھاس کافتی ہو،اس کی امامت                            | IAA  |

| rm    | جس کی اہلیدات نی ہوراس کی امامت                         | IA9           |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------|
| FM    | جس اله م کی لڑئیاں ہے پر دو ہوں ،اس کی امامت            | 19+           |
| +179  | جوامام این لژکیوں کی شادی نه کرائے ،اس کی امامت         | 191           |
| 12+   | جس امام سے بیٹے گنا ہگار ہوں ،اس کی امامت               | 195           |
| rai   | جس کا بیٹا چوری کرتا ہو،اس کی امامت                     | 192           |
| rai   | جس كاوالدنا جائز كارد باركرے، اس كى امامت               | اوالد         |
| rar   | جس جس کی امامت مکروہ ہے،اس کی کراہت کی وجہ کیا ہے؟      | 192           |
|       | الفصل الثالث في امامة المبتدع                           |               |
|       | (بدعتی کی امامت کابیان)                                 |               |
| 120   | مبتدع کی امات                                           | 194           |
| ron . | برعق کی امات                                            | 192           |
| 129   | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  | 19.5          |
| 129   | الشا                                                    | 199           |
| P4+   | ىرىلوى كى أمامت                                         | ř++           |
| 140   | العِياً                                                 | ľ+1           |
| 184   | نما زعید بدعتی کے پیچھے پڑھنے کا تھم                    | r• r          |
| 144   | مزار کی مٹی کھانے والے اوراس پر سجدہ کرتے والے کی امامت | 1.4 4.        |
| PYF   | چ شاوااور دیگ چ شانے والے کی امامت                      | <b>*</b> • f* |
| 144   | مرشدے نام جھنڈا گانے والے کی اہ مت                      | r-a           |
| 444   | بندوؤں کا بکراڈ <sup>ن کا</sup> کرنے والے کی امامت      | f+ Y          |
| PYY   | مید! داوردسویں میں شریک ہونے والے کی امامت              | 1.4           |
| 147   | تیجه، حیالیسوال کرائے والے کی امامت                     | r+A           |
|       |                                                         |               |
| ·     |                                                         |               |

| 74          |                                                                                                                   |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | الفصل الرابع في إمامة المحترف والمتّهم                                                                            |             |
|             | (حقير پيشے والے اور تہم کی امامت کابيان)                                                                          |             |
| 444         | ميراني كي امامت                                                                                                   | r+ 9        |
| PYT         | ن في كراه مت                                                                                                      | <b>*</b> 1+ |
| +2+         | نداف (روئی صاف کرنے والے) کی امامت                                                                                | ۲۱          |
| <b>†∠•</b>  | غنا پ میت کی امات                                                                                                 | rir         |
| 727         | ناسلې ميت کې اد مت                                                                                                | PIP         |
| 121         | جس پر ن کی تبهت انگائی تنی بوداس کی اهامت                                                                         | *10"        |
| r23         | الصان                                                                                                             | ria         |
| 124         | نکاحِ محرمہ سے بیداشدہ اڑے کی امامت                                                                               | FIT         |
| 122         | المامت عنين بريان | MZ          |
| *ZA         | غير مختون ک امامت                                                                                                 | MA          |
| 149         | ، وَلَد كَى الامت                                                                                                 | <b>r</b> 19 |
| <b>⊬</b> ∠9 | ایر جممن یچیئو پال کراه م بنانا                                                                                   | 11.         |
| P\$1        | اغیر سید کے پیچھے سید کی ٹماز                                                                                     | rri         |
| PAI         | کیا جار قومول کے عدودہ کے چیجے تمازہ رست نہیں؟                                                                    | rrr         |
|             | الفصل الخامس في إمامة المعذور                                                                                     |             |
|             | (معذور کی امامت کابیان)                                                                                           |             |
| <b>*</b> \* | معذور کی تعریف اوراس کی امامت                                                                                     | ttm         |
| 140         | المامت معذور                                                                                                      | tte         |
| 113         | امعدورکی نمی زاورامامت                                                                                            | 773         |

| P12         | جریان کے مریض کی امامت                                                                | PPY           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PΛΛ         | جريان والے کی امات                                                                    | 11/2          |
| PAA         | صاحب جرین کی نماز واه مت                                                              | rta           |
| 79          | نابينا كى الامت                                                                       | 779           |
| <b>191</b>  | این ا                                                                                 | 11"+          |
| ram         | معذورنا بينا كي امامت                                                                 | FFF           |
| ram         | نا بینا امام کے پیچھ اُور اوصاف                                                       | YPPY          |
| FRA         | بين و ناجينا ميں امام کون جو؟                                                         | 4444          |
| <b>199</b>  | جس کوایک آنکھ سے نظر آتا ہو،اس کی امامت                                               | ++***         |
| ree         | ایک آنگھاورایک ہاتھ والے کی امامت                                                     | rma           |
| <b>1</b> -1 | اند هے جھوٹے کی امامت                                                                 | rma           |
| P** P*      | مقطوع اسید کی امات                                                                    | r= <u>/</u>   |
| #****       | ایک ہاتھ سے معذور کی امامت است است است است است اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل | rm            |
| P*+ (*      | لننگرے کی امامت                                                                       | rma           |
| r•3         | مامت مرقش                                                                             | <b>*</b> 1~*  |
| F*1         | مفلوج کی امامت                                                                        | <b>!</b> '(") |
| P*+ Y       | ابرص اور جذا می کی امامت                                                              | trr           |
| F+4         | المحي و پرنس کی امامت                                                                 | h-4,h-        |
| F+4         | بهروک مات بروک مات بردی                                                               | pro           |
| r.q         | مصنوعی دانت والے کی امامت                                                             | ۲۳۵           |
| 1410        | مصنوعی دانت والے ایام کے پیچھے نماز                                                   | 44.4          |

| فهرست   |                                                                            |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         | الفصل السادس في إمامة الصبي                                                |             |
|         | (نابالغ كى امامت كابيان)                                                   |             |
| P"      | المامت فيتي                                                                | rrz         |
| P11     | ایا ٹی کی ناہا گئے کے پیچھے ٹی زکا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | rea         |
| PIP     | نابالغ كام مت بصرف نماز جمعه مجدين اداكرنا                                 | 1779        |
| Prior . | المامت امرد                                                                | ra+         |
|         | الفصل السابع في عزل الإمام وتحقيره                                         |             |
|         | (امام کو برطرف کرنے اور حقیر سمجھنے کا بیان )                              |             |
| PIT     | اں م باصل حیت ہوتو اس کوامامت ہے ہٹا نا                                    | tal         |
| P1Z     | يلا وحية شرعيه و وسر الهام بنانا                                           | rar         |
| 11/2    | ضد کی وجہ سے امام تبدیل کرنا                                               | ram         |
| PIA     | ایک شخص کے ناخوش ہونے پراہام کی علیحد گی                                   | ran         |
| P19     | بلا وجدامام كي مخالفت                                                      | raa         |
| PIP     | اله م کویر انجیدا که بدکر نکال دینا                                        | ۲۵۲         |
| ***     | جو تفخف پنی مامت پر مصر ہواہ رمشد کی نہ جا ہے جو یہ اس کی امامت            | raz         |
| rrs     | مقتد بول میں امام کے بارے میں اختلاف بوتو کیا کیا جائے؟                    | ran         |
| rra     | اما م پرمقندی کا صَم اوراس کوذنیل شجها                                     | raq         |
| PPY     | امام بُوذ نيل مجھنا                                                        | <b>*</b> 4* |
| P72     | امامت وحقير اور ذيبل مجصنا                                                 | 141         |
| PM      | امام کوخفارت کی نظرے و کھٹا                                                |             |
| rrq     | ذاتی عداوت کی وجہ سے امام کو گائی دینا۔                                    | rym         |
|         |                                                                            |             |

| 1        |                                                                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PF.      | کیا ہام بمتویٰ جماعت یا مسجد کا تو رہوتا ہے؟ ، ، · · ·                                              | F47           |
| -        | متوں کا عام کونو کر سجھن وراہ م کا برسر عام اپنی تکا یف بیان کرنا ،                                 | 642           |
| rrr      | په مويد زم کېن                                                                                      | 244           |
| rrr      | جس کے دن میں امام سے نفرت ہو، اس کی نماز م                                                          | F42           |
|          | جس و مام نے کنا و کاملم ہوا س کا امام کے پیچھے اقتدا امر نا .                                       | 744           |
| rra      | وم پر ضط اثر اصلی و در                                          | P49           |
| PF2      | الم سے مرائی میں افت ،                                                                              | <u> 144</u> + |
| PFA      | جو خص اه م کی بات نه مانے ،اس کی نماز کا تعلم                                                       | 121           |
| rra      | متوں اور اہ میں ترک سلام و کلام برزی محروق ہے ،                                                     | r4 r          |
| ۳۰.      | الام بن نے کا حق کی کو ہے؟                                                                          | 121           |
| <br> -~1 | ز بردی اما معتم رئر رئد و بردی این بردی این بردی در بردی این بردی در بردی در بردی در بردی بردی بردی | 120           |
|          | الفصل الثامن في النيابة عن الإمام                                                                   |               |
|          | (نیابتِ امام کابیان)                                                                                |               |
| 4444     | بوقت ننم ورت بدا دبازت کی وام مینان                                                                 | 120           |
| 474      | ما مت میش کی واپنانا مب بن مرزخصت پرجانا                                                            | P=4           |
| P=10+    | مام کابیشر و ریت کی کواپیا تی م متنام بنانا                                                         | كستا          |
| rra      | اله م ہے وہ می دو مر مستقب کو شور زیر عن کے کا حق                                                   | 121           |
| belo 4   | متر ره اما من موجود في مين يو البوزي كي ما مؤه اما مت وخصابت كرنا                                   | r_q           |
| P72      | متق کا مام کے علہ وہ جمعہ ہے ہے گی اور وہ تسب بڑھا نا                                               | 14+           |
| FFA      | نا ب امام کی موجود ق میش کی مرق مامت                                                                | PAI           |
| P79      | نی د مسید مرمونی می امام سے .                                                                       | PAP           |
| mrq      | ستاه کی موجود ن میش امامت                                                                           | FAF           |
|          |                                                                                                     |               |

| ,      |                                                                                                                 |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | الفصل التاسع في إمامة اللَّحان                                                                                  |            |
|        | (غلط خوال کی امامت کابیان)                                                                                      |            |
| PT_1:  | نده خو ل کی ماست                                                                                                | rte        |
| ۳۵     |                                                                                                                 | FA.2       |
| rar    | ا يشا                                                                                                           | F44        |
| rar    | ا پیش ا                                                                                                         | MAZ        |
| ۲۵۵    | ·                                                                                                               | F11        |
| 731    | ب علم ، نعط پڑھنے والے کی امامت اور مسجد میں پیشہ ُ خیاطت                                                       | <b>719</b> |
| F21    | الفاظ كودر مت نه پڑھنے والے كى امامت                                                                            | F9.        |
| P* 14  | نیم پیند شرح ناطرقو سااور مزایافتان الامت<br>م                                                                  | 44         |
| P=4P   | ا حرافق کرنے والے میں الوام ت<br>اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                        | 797        |
| he d + | جو شخص " بی " اور " ك " مي ادانه كرے ،اس كى امامت                                                               | 795        |
| 773    | اله من في قرارت كر تركيم من الدائي من الله الله الله الله الله الله الله الل                                    | 797        |
| P* 44  | أغير مجيَّه أَن الأمت                                                                                           | 193        |
| P1_    | اله م کے سے قوالد آبوید کی رہایت                                                                                | 444        |
| PIL    | الموراة في تخديثين مهات فبلد سُنتهَ مرت ١٩                                                                      | 194        |
|        | الفصل العاشر في اقتداء الحيفي بالشافعي وغيره                                                                    |            |
|        | (غیرحنفی کی اقتداء کا بیان )                                                                                    |            |
| F 14   | حن ف کی نماز میدین شاق کے تیجی                                                                                  | FAA        |
| r      | ئىرزىلىن شاقىقى مامركا ئىسى ئىلىنى | 199        |
| r_r    | مُعْلَى سَدِي عِلْكِ ثَافِي مِن اللهِ اللهِ عَلَيْدِ ثَافِي مِن اللهِ اللهِ عَلَيْدِ ثُنَّ فِي مِن ا            | *** *      |

| ,           |                                                                     |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| PZ P        | حنی کے لئے شیعہ،مرزائی کی امامت                                     | P*+1        |
| 720         | حنفی کن ز، غیر مقدد کے ویجھے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔  | r•r         |
| FZY         | الل صديث كي وامت                                                    | t~+ t~      |
| 722         | غير مقدد کی امامت ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،             | P+17        |
| PA+         | غير مقلد کی اقتد اء اقتد اء                                         | r+2         |
| FAI         | اليتا                                                               | P*+ Y       |
| PAP         | د يو بندې کې بريلوي مسجد مين امامت                                  | 4.42        |
| MAT         | بریلوی کی تما ژویو بندی کے بیچھے                                    | T+A         |
|             | الفصل الحادي عشر في المتفرقات                                       |             |
| FAR         | كياحق امامت اور ثكاح خواني وراثت مين منتقل بهوتا ہے؟                | P*+ 9       |
| PA 2        | احتياط الظهرية صفي والي كي امامت                                    | P*1+        |
| FAZ         | جوامام تبدینی نصاب پڑھنے کوروک دے،اس کی امامت                       | <b>P</b> (( |
| FAZ         | جو خص درس قر آن کولازم نه مجھیں ،اس کی اہ مت                        | mir         |
| PAA         | جوامام مقتدی ہے تہ کرے،اس کی امامت                                  | 44144       |
| 7/19        | ومت ندکرے کا مبد کرے پیم اومت کرنا                                  | ric         |
| r4.         | ه مصاحب کوره ازے پر جا کراس کو فیندے دگانی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | mis         |
| P-9+        | هام صاحب سور ہے ہول ، تو اس کو دِگانا ۔                             | PT 4        |
| <b>P</b> 41 | وم ك ، جات ئيپ ريكار ؤيت نمازيز هان                                 | M1 <u>~</u> |
| rgr         | مسجد مین جها زودینا و رهمام مین پونی نجر تا کیوالوم کی ذمه داری ہے؟ | MIA         |
| rar         | اله م کی خدمات                                                      | <b>1</b> 19 |
| rgr         | اله م كا مقتدى و تناكبن                                             | PT+         |

|             | باب الجماعة                                                                |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | الفصل الأول في اهتمام الجماعة                                              |             |
|             | (جماعت کے اہتمام کابیان)                                                   |             |
| mqy         | جماعت کا ہتمام                                                             | **          |
| ma2         | ا م متنها اذان وا قد مت ك بعدنم زيرٌ من وتها عت كا تُواب سن گ              | mrr         |
| 794         | ا پی نماز کے بعد جماعت کی شرکت میں فریش کی نبیت ہو یا نشل کی ؟             | -           |
| 244         | شو ہر بیوی کی جماعت کا طریقہ                                               | P=1-0       |
| <b>+</b> 99 | وهوپ ما بارش کی وجہ سے برآ مدو میں جماعت                                   | rra         |
| 799         | صحن مسجد میں جماعت کرانا                                                   | 77          |
| f** • •     | بہندمقام سے کمزورآ دمی کوضعف کی وجہ ہے وہیں نماز پڑھنے ہے حرم شریف کا قواب | <b>F</b> 12 |
| ſ*++        | ضعف اور بھ ری کی وجہ سے شکھے ہے ۔ چھ دور نماز پڑھنا یا جماعت چھوڑ جانا     | TTA         |
| ۲+۲         | معذوراً دمی کا اپنے گھر پر جماعت مرنا                                      | ٣٢٩         |
| ۲۰°۲        | مثل کے سئے بچوں کی جماعت کرانا                                             | ۳۳•         |
| [** ]***    | کورهی کامسجد میں جان ۔                                                     | ****        |
| r.s         | جس شخص کے منہ میں تعفن ہو،اس سے ہماعت ساتھ ہے ۔                            | 4-4-4       |
| r+3         | جس شخص نفعل بدئي ہوءاس کومسجد ميں سے ہے روئن سے ہے ۔                       | <b>P</b>    |
| f*+ ¥       | منجد بيت ميل جماعت کي حيثيت.                                               | مهم         |
|             | الفصل الثاني في ترك الجماعة                                                |             |
|             | (ترک جماعت کابیان)                                                         |             |
| r*_         | رُك جِماعت كَاتَكُم                                                        | 1-1-2       |
| (°+A        | ارک جماعت                                                                  | la la d     |

| الم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r*4           | ا پت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | by he      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۳۱۳  ۱۳۱۳  ۱۳۱۳  ۱۳۱۳  ۱۳۱۳  ۱۳۱۳  ۱۳۱۳  ۱۳۱۳  ۱۳۱۳  ۱۳۱۳  ۱۳۱۳  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹ | <i>?</i> *• 9 | الأرب بها عت وقعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | proprie    |
| ۱۳۵۳ مردست کی مجرب از گرای کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | f*1+          | ا کو مرد سے نے ترک بھی و <b>ت ،</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rrq        |
| ۳۵۳ مرد کی تاریخ کی این از میں اور کی این اور کی این اور کی کی اور کی اور کی کی اور کی کی اور کی کی اور کی کی کار کرد کرد کی کار کرد کرد کی کار کرد کرد کی کار کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ~             | مسجد میں مام ہے تھی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | p= ++      |
| ۱۳۱۳ مبر شن بند مت ت پیشا پی تر زخین بر احد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 711           | الاصلاحب في تنسي قريم من الكنائية بيريال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | p= +       |
| ۳۱۹  ۳۱۹  ۳۱۹  ۳۱۹  ۳۱۹  ۳۱۹  ۳۱۹  ۳۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~ ~           | ساره ت کی مجد ب آت کی جو است می است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rer        |
| ۳۱۸  ۳۱۸  ۳۱۸  ۳۱۸  ۳۱۸  ۳۱۸  ۳۱۸  ۳۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳.۵           | مسجد کی نبی زمین شرکیب نه و تا ۱۰ پنی نمی زمین پر حسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | harles has |
| ۳۸۸ جری بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mi4           | م جدیش جما مت سے پہلے اپنی نماز پڑھنا، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | provide de |
| ۱۳۹۹ این رئیس کی با دیران مت گرید ایران در ایران می به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W14           | البين ني الله المارية عن المارية عن الله المارية عن الم     | 212        |
| ۱۳۹۹ این رئیس کی با دیران مت گرید ایران در ایران می به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 84            | حریش ہیں اس کی اس کی اس کی اس کا اس  | ****       |
| ۱۳۹۹ این رئیس کی با دیران مت گرید ایران در ایران می به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~14           | التريز التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 472        |
| ۳۵۰ مرس بی بناء براہ م کے پیچے عید نہ پر سن بر عن بر اس بی بی بر اس بی بی بر سن بر سن بی بر سن بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W 9           | ته میں اذان وا تا مت سے تنب نماز پڑھن ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٨٨        |
| ۳۵ مبدی بی عن دو پی و یا گریس بی عن ترک سے بی عن ک و اب ہے گا؟ ۳۵ مرد کی جماعت جھوڑ کردوسری مجدیل جانا ۴۵۳ کی میاعت جھوڑ کردوسری مجدیل جانا ۴۵۳ مرک بیان کی میر سے نماز گر بر پر شدن ۴۵۳ مرد کی میر سے نماز گر بر پر شدن ۴۵۳ مرد کی میر سے نماز گر بر پر شدن ۴۵۳ مرد کی میر سے گر میں جماعت ۴۵۵ مرد کی مجد سے ترک بی عن عن میں جماعت ۴۵۵ مرد کی مجد سے ترک بی عن عن میں جماعت ۴۵۵ مرد کی مجد سے ترک بی عن عن میں جماعت ۴۵۵ مرد کی مجد سے ترک بی عند میں بیا کرنماز مخر بادا کرنا ۴۵۷ مرد کی جوز بی میں میں بیا کرنماز مخر بادا کرنا ۴۵۷ مرد کی میں بیا ترقی دسترہ کی میں بیا ہے بی میں بیا ہے بی بی میں بیا ہے بی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rei.          | ز ، قی رنجش کی بنا و پر ، تما ع <b>ت سے</b> گریز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mr.g       |
| ایک منجد کی جماعت چھوڑ کردوسری منجد میں جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rrr           | تعصب کی بناء براه م کے چیجے میرند پر سن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2+        |
| ۳۵۳ ایم آن شرافی کی مید سے آن را تھ بر پر نوستان کے میں جا مت ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۲۳           | م ہدمیں جماعت : و بِنَی قریباً هریس جماعت کرنے سے جماعت کا تواب سے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ma         |
| ۳۵۲ مین فده داریوں کی مجہ ہے گیر میں جماعت ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | אאא           | ایک مسجد کی جماعت چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۵۲        |
| ۳۵۵ میں میں تو اور میں میں میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rra           | اله من فرافي ك وبد من زم بريز من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rar        |
| ۳۵۲ من عن او چی ہوت کا ہے۔ بعد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4             | اله م أن غده هار بيول أن وجد ہے قدر ميس جماعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ran        |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07 <u>.</u>   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r22        |
| ۳۵۱ این وت موچکی بوده زما وت کهان پارسطی است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rry           | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F24        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rrq           | الناعرية في سے پہلے تبارتی وشروں میں بگ بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | raz        |
| ٩٥٩ جي وت چيو ک پالې ، پرطعن رڻ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المؤما        | بنما عت موچکی جوزه به ماعت کهال پرششی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P21        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اسلما         | ابها عنت جيمونين پرسان ۽ پريطعن کرڻا ۽ اندان جيمونين ۾ اندان ۽ اندان جيمونين کرڻا ۽ اندان ڪيمونين | ٩٤٣        |

| قهرست    | عمودیه حملاتشه ۱۹                                                          | <u> </u>     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A- pa- + | تنبي افي ن وا قدمت كه من تحديثم از پير هن                                  | P* 4+        |
|          | الفصل الثالث في الحماعة الثانية                                            |              |
| - :      | (جماعت ثانيه كابيان)                                                       |              |
| ~pop     | ين څ سه دې                                                                 | ₩41          |
| (rp-r    | این                                                                        | F4F          |
| rra      |                                                                            | mam          |
| 4        | ا يشر ا                                                                    | myn          |
| ~~~      | المضوق ندمین نماز کے بعد ہیں حت ثانیہ                                      | m45          |
| 74-      | برييو كي ام مهوت كي مهرت بنداعت تا نيهَ من                                 | P-44         |
| 221      | دومسجدین بر بربرابر ، تی مسجد مین جماعت تا نبید                            | F12          |
| rrq      | فهر اعت ديا هارية الله جماعت عن شأت الله الله الله الله الله الله الله الل | FYI          |
| ~~       | با جمی نزاع کی مجہ سے تعمر اربتها عت                                       | PF 49        |
| ~~~      | جماعت ثانیہ میں نے آئی کی شرکت ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                             | 120          |
| 664      | العاده و بي نماز مين شركت                                                  | <b>17</b> 21 |
| ררר      |                                                                            | rzr          |
| rra      | العاد ده وان نمي زميس ڪ آوڻي کن شركت                                       | m2m          |
| 444      | ترك واجب ك بناء براعا د و وال نماز مين نو وار بشخص كي شركت كالمفسل تنام    | 727          |
|          | الفصل الرابع في تعيين الوقت للجماعة                                        |              |
|          | (جماعت کے لئے وقت مقرر کرنے کا بیان )                                      |              |
| ا ا      | مَارْ بَ اوَقَاتُ لَى يَعِينَ                                              | r23          |
| 125      | امتون تا بغیر اجازت امام اوقات نمی زتیدیل کرنا                             | FZY          |

| فهر ست |                                                                                            | <del></del> |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rar    | جماعت کا وقت کون متعین کرے؟                                                                | r22         |
| rar    | نماز کے اوقات امام مقرر کرے یا مقتدی ؟                                                     | F_ 1        |
| ra~    | تبدین اوقات کا اختیار س کو ہے؟.                                                            | F_ 0        |
| rar    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                      | F1.         |
| ددم    | اقت مشروب عدنهازیون کااتیجار                                                               | F1          |
| M24    | نی زمغرب میں مام داتین ر                                                                   | MAT         |
| 734    | الرازشون من سرت مين الأمنون كالإبار نزيين .                                                | PAP         |
| ۳۵۹    | التخطير تسبوق                                                                              | m/s         |
| M4.    | جماعت کے سنے نمی زیول کا انتظار                                                            | P12         |
| M40    | .,, ,                                                                                      | P44         |
| 114    | وقت مقررہ ہے آپتی پہلے نمی زیسیں                                                           | F12         |
| 444    | سى مصلى ت ين زيين فلا منت تا فيم كرنا                                                      | P11         |
| mym !  | ک کے انتخار میں وقت مقررہ سے پچھ تاخیر کرنا                                                | P14         |
| LAL    | ا نماز کے وقت متم روت میں دومن آئے چیجے ہوجائے تو کیا تعمر ہے؟                             | P*4+        |
| מרח    | نم زییس معین ترمی کا انتخار                                                                | P-91        |
| W44    | سی معین شخص کا نماز کے لیے ابتی رَمرہ نا میں میں میں معین شخص کا نماز کے لیے ابتی رَمرہ نا | rar         |
|        | الفصل الخامس في جماعة النساء                                                               |             |
|        | (عورتوں کی جماعت کابیان)                                                                   |             |
| ~14    | عورق کی نماعت                                                                              | hah         |
| PFN    | عور ق کی زین عت ہے ۔                                                                       | rgr         |
| 724    | جماعة النساء                                                                               | P93         |
| 1 m2r  | عورتول کامسجد میں جان                                                                      | mg+         |

MAL

الحدارة سابه بے دارھی موتچھاڑے کا صف میں کھڑا ہونا ۔

مسجد میں جگہ تنگ ہوتو امام کے دائمیں بائمیں کھڑ اہونا ۔

جَدِّتُك بون كَي وجد ع بجها كم يرهن ، بجه يجهي بنن ..

حبد تھ ہونے کی مجہ سے جماعت کی کیفیت.

(4)

| 2.2         |                                                                                 |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| دوم         | جماعت میں گندے گند مدر کر گزاہون ۔                                              | ∠ام         |
| 791         | بعد بين آنے و المحنس كامتتن كو يكي كنانى اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل | MIN         |
| 194         | الكيام تقتدي ك يعدد وسرامقتدي أي قرأس ف شأت ربي الأسان المسالة                  | ~ 9         |
| m9.4        | ليامقتدي ئے جعدا وسرائٹ يا تو آبياں ھڙا اسونل                                   | 74          |
| 799         | اليب متشتري تروقو كبهائ هنر اتبوا                                               | 771         |
| ۵۰۰         | اگر بعدیش ایک مشتری روج ب قومشتری پر ب ا                                        | rtt         |
| ۵۰۰         | صف کے پیچھے تنبرائیں آئی کا کھڑا ابون ، ، ، ، ، ، ، ، ،                         | rrr         |
| <b>3+</b> 1 |                                                                                 | (r) to      |
| 2-5         | المنفروك يتحفيه اقتلاء                                                          | ora         |
| 3+1         | أكر مقتدى أيك نابالغ لز كاورايك بالغ بوتو تس طرح كفر بيون من من من الله الم     | ٢٢٦         |
| 2+1"        | مسجد میں ایک جانب اضافہ ہو گیا تو امام کہاں کھ ابو؟                             | ~r <u>z</u> |
| 3+1         | مقام الام وسطم تحدي:                                                            | CTA         |
| ۵۰۳         | اله م كامخراب مين كميز ابهوما                                                   | MES         |
| 2+2         | ایت                                                                             | + ساليا     |
| ۵+۷         | ين                                                                              | اسما        |
| ۵+۷         | امام کامسجد کے وسط میں کھڑ اہونا                                                | <b>644</b>  |
| ۵+۹         | عَلَّهُ عَنْكَ بِوتُوامام كَا يَجْ مِينَ كَعِرْ ابومان                          | Les per per |
| ۵+9         | التلكى كى وجه سے امام كامقترى سے دو جارات سے بوز،                               | *           |
| ۵۱۰         | امام اور منبر کے درمیان آ دمی کھڑ اہونا                                         | 772         |
| ااد         | « وستنو ُ و ب کے درمین ان سف یان نا                                             | ٢٠٩٠        |
| 201         | الله سَاعَ كَى جِهِ مُعِينَ أَنْ مِن كَارُيهِ وَمِعُونَ                         | rr2         |
| عات         | سف شيرهي بوق کيا کيا جات؟                                                       | CEA         |
| 714         | اله م كالبيلي صف يركش بي كشر ب به وَرض زيرٌ ها ن                                | ) سويم      |
|             |                                                                                 | 1           |

| 212 | مام کے بینجھے والی صف جیبوٹی ، بعد والی بڑی                                         | (*/* <del>+</del> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 214 | يرى چوژى مىجدى صفول كونمازيين واكين بالكين بالكين سئة مرّرة                         | المهم             |
| 211 | جبت قبد کی رمایت کی وجہ سے مفول کا جیمونا بردا ہونا،                                | 444               |
| ۵۹  | کسی فاص شخص کے سئے کی مامی تواس کی جارت ہے: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،   | سوايدينا          |
| 200 | صف میں رو ہاں پامصتی رکھ دینا،                                                      | الدايدانية        |
| Jr. | س ما م کے بعد صف سے بٹ کر میٹھٹا                                                    | د٢٣               |
| Srr | نهاز کے بعد کی جیموٹے کا بڑے ہے کہ چیچے بٹ جانا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | ٢٣٦               |
| arr | سف میں ناہا نے بچوں کے سامنے سے مزر نا                                              | ~~_               |
| ۵۲۳ | منجد كة يبي حصه سے أزرنا الله الله الله الله الله الله الله                         | CCA               |
| 250 | ٠٠٠٠                                                                                | 669               |
|     | فصلٌ في الفصل بين الإمام والمقتدى والاتصال بين الصفوف                               |                   |
|     | (امام اور مقتدی کے درمیان فاصلہ اور اتصالی صفوف کا بیان)                            |                   |
| 244 | بند کواڑیا پر دہ کے ہاہر ہے اقتداء                                                  | rs.               |
| 372 | امام نیچ کی منزل پراورمقتدی او پر                                                   | rai               |
| 271 | امام کی اقتداء نیچے کی منزل سے کرنا                                                 | rar               |
| 214 | امام اور مقتدی کے ورمیان کتنا فاصله صحت ہے مانع ہے؟                                 | ram               |
| ara | امام اور مقتدی کے درمیان فاصلہ کتنا ہون جیا ہیے؟                                    | rar               |
| ar. | امام اور مقتدی کے درمیان منبر کا فاصلہ                                              | raa               |
| ari | امام اور مقتدی کے درمیان پر دہ حائل ہو                                              | 75Y -             |
| 200 | صحن كاشالي وجنو في حصه مشقف بنا كراس مين نمه زيون كا هنرا : ونا                     | raz               |
| عدد | الصحن معجد میں تم زیب                                                               | man .             |
| 355 | ا ما مسجد کا اقتداء خارتی مسجد اور مدرسدے                                           | ೯ಎ٩               |
|     | 1                                                                                   |                   |

| فهوسد | صموديه حلدشته                                                 | فتاوی مح |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 244   | جوتے اتارے کی عبدہ اقتداء                                     | 44.      |
| పాప   | مسجد کے دروں میں صف بنانا ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، | 441      |
| 254   | منجد كَ ذَرُون مِن هَمْ البومَا .                             | M46      |
| ۵۳۷   | اتھا ہ صفوف برائے اقتراء                                      | ~45      |
| 249   | مسجدا ومتصل حجر دمين جماعت كي صف بنانا                        | 444      |
| 200   | مسجد ك وضوخا نداوراستني وخاند كي حجيت كاقتلم                  | 642      |
| i.    | باب المسبوق واللاحق                                           |          |
|       | (مسبوق اور لاحق كابيان)                                       |          |
| 200   | مسبوق ی تعریف                                                 | P44      |
| عمد   | مسبوق کی نماز کا طریقه                                        | M42      |
| ٥٣٣   | مسبوق كاحكم                                                   | ~44      |
| ۵۳۳   | مسبوق امام کے سجد و مسبوکے بعد شریک ہوا                       | W.44     |
| ۵۳۳   | سجدة مبوك بعداقتدا وكالحكم                                    | r21r2+   |
| ۵۳۵   | الحِصَّا                                                      | 172F     |
| 20°4  |                                                               | ~2+      |
| عمد   | اقتراء بعد نفظ 'السلام'                                       |          |
| am    | والحمين جانب سلام پيمير نے كے بعد امام كى اقتداء              |          |
| ۵۳۸   | مسبوق نے تکبیر تحریمه کهی اورامام نے سلام چھیر دیا            | 124      |

۵۵۰

الذات

اً المسبوق قصدا الام كساتحة سلام مجيم وك

اً مسبوق نے بھول پرانیہ طرف سلام پھیم ویں۔۔

مسبوق کا جوں پر دونوں جانب سلام پجیسوی

| مرد المرد   | 7   |                                                                                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| مر مرسوق کے سلطے شن وارالعلوم کے فتو کی اور تعلیم الاسلام کی عبارت میں تشیق  ۱۹۸۰ مسبوق نے تبحہ کا سہو کے سلام میں تصدا اسلام کی تیرو یا تو کیا تھم ہے؟  ۱۹۸۰ مسبوق کی سہوالمام کے ساتھ صلام کی تیرو یا تو کیا تھم ہے؟  ۱۹۸۱ مسبوق نے امام کے ساتھ تحدہ کا سوئیس کیا تو آخر میں اس پر بجدہ کسبوو واجب ہے ۔ ۱۹۸۰ مسبوق نے والا کی کو میں تشہد پر اسے یا نہیں؟ . ۱۹۸۰ مسبوق کے والا کی کو میں تشہد پر اسے یا نہیں؟ . ۱۹۸۰ مسبوق کو میں تشہد پر اسے یا نہیں؟ . ۱۹۸۰ مسبوق کی تمان میں ہوا کہ امام نے ساتھ کو میں تشہد پر اسے یا نہیں؟ . ۱۹۸۰ مسبوق کی تمان میں ہوا کہ امام نے ساتھ کو کہ کے کہ کہ کہ الاس کے اللہ کا میں میں کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مدد | مسبوق كالهام كيساته يجول كرسلام يهيرن                                          | <i>α</i> Λ+ |
| ۲۸۲ مسبوق نے محدہ موجو کے سلام میں تصدا سلام پھیردیا تو کیا تھا ہے۔ ۲۸۳ مسبوق کے مہوا امام کے ساتھ سلام پھیرنا۔ ۲۸۵ مسبوق کے مہوا ہو کہ موجود کو میں تشہد پڑھے یا نہیں؟ ۲۸۵ مسبوق نے امام کے قعدہ کا نیم میں تشہد پڑھے یا نہیں؟ ۲۸۵ مسبوق امام کے قعدہ کا نیم و میں تشہد پڑھے یا نہیں؟ ۲۸۸ مسبوق امام کے قعدہ کا نیم میں تشہد پڑھے یا نہیں؟ ۲۸۸ مسبوق الله میں تشہد و اوال کیا کرے؟ ۲۸۸ مسبوق تشہد ہے و رغ نہیں ہوا کہ امام سے سلام پھیر دیا ۔ ۲۸۹ مسبوق کی نماز میں قراءت ۔ ۲۹۹ مسبوق کو دیم کے کمان پوری کرنے کے لئے کہ کھڑا ہو؟ ۲۹۹ مسبوق کو دیم کے کمان پوری کرنے کے کہ کہ کھڑا ہو؟ ۲۹۹ مسبوق کی بھیٹر ناز میں تحدہ کو سیم کو کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عدد | مىبوق ئے سىجدۇسبومىن امام سے ساتھ سلام پھير ديا                                | <b>"</b> ለ፣ |
| مبوق کا سبوق کا سبوق کا دوسرے مسابق مسلام کی گیریا۔  ۲۸۵  ۲۸۵  ۲۸۵  ۲۸۵  ۲۸۵  ۲۸۵  ۲۸۵  ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 325 | سلام مسبوق کے سلسلے میں دارالعلوم کے فتوی اور تعلیم الاسلام کی عبارت میں تطبیق | MY          |
| ۲۸۵ مسبوق تی امام کے ساتھ ہو گئی کیا تو آخریش اس پر بجدہ اسبوق المام کے ساتھ ہو گئی کیا تو آخریش اس پر بجدہ اسبوق المام کے ساتھ ہو گئی ہو گئی گئیں؟  ۲۸۵ مسبوق المام کے قعد وَ الاَ کیا کر ہے گئیں؟  ۲۸۵ مسبوق شہد سے فارغ نہیں ہوا کہ امام نے سام بجھے دیا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۵۵ | مسبوق نے سجد و سہو کے سلام میں قصد أسلام پھیرد یا تو کیا تھم ہے؟               | M           |
| ۲۸۷ مسبوق نے امام کے صاتھ ہو کہ اس تو تیم اس پر بحدہ اس بودا جب بے ۲۸۷ مسبوق امام کے قعد کا اخیرہ میں تشہد پڑھے یائیس ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۵۵ | مسبوق کاسہوآ امام کے ساتھ سلام پھیرنا                                          | <b>ሮሊ</b> ሮ |
| ۲۸۸ مسبوق امام کے قعد کا اخیر و ش تشہد پڑھے یائیں؟ ۔ ۲۸۸ مسبوق امام کے قعد کا اخیر و ش تشہد پڑھے یائیں؟ ۔ ۲۸۸ مسبوق تشہد میں شریک ہونے والا کیا کرے؟ ۔ ۲۸۸ مسبوق تشہد دادہ ہے ۔ ۱۹۰ کیا مسبوق پرتشہد واجب ہے؟ ۔ ۱۹۰ مسبوق کی نماز میں قراءت ۔ ۱۹۰ مسبوق کی نماز میں قراءت ۔ ۱۹۰ مسبوق کا دوسر مسبوق کو و کھے کرنماز لوری کر کا ۔ ۱۹۰ مسبوق کا دوسر مسبوق کو و کھے کرنماز لوری کر کا ۔ ۱۹۰ مسبوق کا دوسر مسبوق کو و کھے کرنماز لوری کر کا ۔ ۱۹۰ مسبوق کا دوسر مسبوق کو و کھے کرنماز لوری کر کا ۔ ۱۹۰ مسبوق کی بقید نماز میں جو کہ انہو کا ۔ ۱۹۰ مسبوق کی بقید نماز میں جو کہ انہو کا دوسر مسبوق کو و کھے کرنماز لوری کر ہے؟ ۔ ۱۹۰ مسبوق کی بقید نماز میں جو کہ دوسر مسبوق کو دوسر کو دوسر کو دوسر کو دوسر کو دو  | 227 | مىبوق سىجدۇ سېوكرے، سىلام نەپچىرے                                              | ۵۸۹         |
| ۲۸۸ کی برونے والا کی کرے؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 204 | مسبوق نے امام کے ساتھ سجد وسبونیس کیا تو آخر میں اس پر سجد و سبودا جب ب        | MAY         |
| ۱۹۹ مسبوق شبدت فارغ نبیس بوا که امامت سلام بجیم دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۵۸ | مىبوق امام كے قعد دُاخير و ميں تشہد پڑھے يانہيں؟                               | ۳۸۷         |
| ۱۹۹ کیامسبوق پرتشہدواجب ہے؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵۵۹ | تشهد میں شریک ہونے والا کیا کرے؟                                               | MA          |
| ۱۹۹۸ مسبوق کی نماز میں قراءت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۲۰ | مبوق تشبد سے فارغ نبیں ہوا کہ امام نے سلام بھیم دیا                            | MA 9        |
| ۳۹۲ مسبوق اپنی نماز پوری کرنے کے لئے کب کھڑا ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ודב | كيامسبوق پرتشهدواجب ہے؟                                                        | (°9+        |
| ۳۹۳ مسبوق کادوسرے مسبوق کود کھے کرنماز پوری کرنا۔ ۔۔۔۔۔ ۳۹۳ مسبوق کادوسرے مسبوق کود کھے کرنماز پوری کرے؟ ۔۔۔ ۳۹۳ مسبوق بقیہ نماز میں تجد و سری کرے؟ ۔۔۔ ۳۹۵ مسبوق کی بقیہ نماز میں تجد و سبوک کا میں تعلق ۔۔۔ ۳۹۵ مسبوق و لاحق ہے متعلق ۔۔۔ ۳۹۷ مسبوق و لاحق سے متعلق ۔۔۔ ۳۹۷ مسبوق و ارحق س طرح تجد و سہوترے؟ ۔۔ ۳۹۸ میں کو قراءت کا تقدم ۔۔۔ ۱۵۵ ۔۔۔ ۳۹۸ میں کو تراءت کا تقدم ۔۔۔ ۱۵۵ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳۹۸ ۔۔۔ ۳ | 247 | مسبوق کی نماز میں قراءت                                                        | Mai         |
| ۱۹۵۳ میبوق بقید نماز کیسے بوری کرے؟ ۱۹۵۹ مسبوق کی بقید نماز کیس مجد و سہوکا تقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mra | مسبوق اپنی نماز پوری کرنے کے لئے کب کھڑا ہو؟                                   | 797         |
| ۱۹۵ مسبوق کی بقیہ نماز میں سجد و سہوکا تقلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | חדם | مسبوق کا دوسر ہے مسبوق کو د کھے کرنماز پوری کرنا                               | Men         |
| ۱۹۹۸ مسبوق وادخق ہے متعلق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۲۵ | تین رکعت کامسبوق بقیه نماز کیسے بوری کرے؟                                      | r q r       |
| عهم مبوق وارحق کس طرح سجدهٔ سبوترے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۲۵ | مسبوق کی بقیه نماز میں سجدهٔ مہو کا تقلم                                       | ma2 :       |
| ۳۹۸ جن کی قراءت کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PFG | مسبوق ولاحق ہے متعلق                                                           | m94         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34. | مبوق والحق کس طرح سجدهٔ سبوکرے؟                                                | m92         |
| ١٩٩٩ ارحق تسميع كيم يا تخميد؟ الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 021 | البحق كي قراءت كائتم                                                           | M9.A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3∠1 | ارحق تسميع كيم يا تحميد؟                                                       | 6°99        |
| ۵۰۰ الام ک پانچوی کر معت میں اقتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 324 | الا من يا نچوي رُعت ميں اقتداء                                                 | ۵۰۰         |
| ۵۰۱ انجر کی نماز کے بعدروزاند کتاب سنانا جب که نماز میں مسبوق بھی ہوں ۵۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 020 | انجر کی نماز کے بعدروزانہ کتاب سنانا جب کہ نماز میں مسبوق بھی ہوں              | ۵۰۱         |

|     | - 1 ti 2 2 4 1                                                                                                 |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | باب الحدث في الصلوة                                                                                            |      |
|     | (نماز میں حدث لاحق ہونے کا بیان)                                                                               |      |
| ۵۷۵ | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        | 3+t  |
| 244 | حدث حل مون في صورت مين الأم المنفذ واور مقتدى كوئيا سرنا جياسية ا                                              | 2+#  |
| ع∠ه | البيلى صف مين نمرازي 10 ونسو و ت كيا مكيا كريا؟                                                                | 2+6  |
| 249 | مقتدی کا وضوؤ ت جائے تو کیا کرے؟                                                                               | 2+2  |
| ۵۸۰ | وضوفوت كياء بابر جائے وكوني جگرتين و كيا كرے؟                                                                  | ۵٠٧  |
| 241 | آن زیش مدیث بوچاہ باپی فی دور بوقو کیا کرے؟                                                                    | 3+4  |
| ۵۸۱ | ایک طرف سرم بیجیه اتفی که حدث این جو کیا                                                                       | 2+4  |
| SAF | أقعده خيره من بعدالتشيد حدث كالتم                                                                              | 2.49 |
| ۵۸۳ | الله ن حدث پررون تجده ارتار با                                                                                 | 21.  |
|     | باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها                                                                                 |      |
|     | الفصل الأول فيما يفسد الصلوة                                                                                   |      |
|     | (مفسدات نماز کابیان)                                                                                           |      |
| ۵۸۴ | نماز میں چڑیا کا خون کک نیا تو آیا شماز قاسد ہوگی ؟!                                                           | ي ا  |
| ۵۸۵ | ندی دون و سے بین سے میں نماز کا ختیم                                                                           | 211  |
| عده | نم زمین با آئیا که برا منتج ونبین میاتو کیا تکوم ہے؟                                                           | 311  |
| ۵۸۷ | أَمَّى زَ اللهِ عِلَيْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه | 217  |
| ۵۱۷ | ب الشونمازير هاوي قونمازيون أواس أي الصال من مرى ب                                                             | ۵۱۵  |
| ۵۱۸ | بلغم منه منت بلات جو نے نماز پر احت                                                                            | 214  |

| ن پاک کین سے وہدن والے مخص کے نتمہ دینے ہے ف ونر زکا تھم                            | ۵۱۷   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                     | M     |
| ن یا ک مشکوک تببتد ہے نمی ز                                                         | ۵۱۸   |
| فارق وی کے کہنے سے تکبیر کہنے پر نماز فاسد مو گل عور                                | ۵19   |
| نه زی کا نیبرنی زی کے سینے پڑھل کرتا۔                                               | ۵۲۰   |
| کي عقر در خ سے تر ز في سد سو دياتی ہے؟ ١٠٠٠                                         | arı   |
| تقهدویخ ہے مقتدی کی نماز فاسدنیں ہوتی ہود                                           | arr . |
| انوبی بیش نی پررکھ کر جدہ کرنے سے نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ اللہ عالی ہوجاتی ہے انہیں؟ | ۵۲۳   |
| ترى تو يى ئى ازاور حرام خورى تماز                                                   | ۵۲۳   |
| حرم شریف میں عورت کا مرد کے ساتھ کھڑ ہے بہو کرنی زیز ھن                             | ۵۲۵   |
| عورت كامسجد مين آسرمُ دول كي صفول مين كفرْ ب بموسر فهاز پيزهين عمر                  | איזמ  |
| میاں ہوی کا ایک مصلے پر کھڑ ہے ہوکرا لگ الگ نہ زیڑھن                                | D72   |
| تماز میں چلنے ہے ٹماز کا تھم                                                        | ۵۲۸   |
| عمل کشیر کا تخکم                                                                    | ara   |
| ایک رکن میں تین ہر کھجا نے سے کیا نمهاز کو قوڑن اوازم ہے!                           | ۵۳۰   |
| تنین وفعه کھجلان عمل کثیر ہے؟                                                       | عدا   |
| بائيس ہاتھ سے کھجانا کیامفسیر صلوۃ ہے؟                                              | orr   |
| ع کی گھموری (گرمی دانه) کا گھجلا تا نام ۱۰۴۰                                        | ٥٣٢   |
| . کیانم زمین گھڑی و یکھنا مفسد ہے؟                                                  | 344   |
| تمازيس جوي كومارتا                                                                  | ۵۳۵   |
| ، کیاایک سے زائد ضرب سے سانپ کو مارنا مفسد ہے؟                                      | 3P4 . |
| ، کیڑے میں الجھ کر دوٹول پیر اُ کھڑ جا کیں تو نماز فو سد ہوگی پنہیں؟ ۔ ۔            | ۵۳۷   |
| ، كيا نماز ميں دائيے پير كا انگو ثقا ہث جا نامفسد نمازے؟                            | ۵۳۸   |
| ا نمازی کے سامنے والاشخص اپنی جگہ ہے ہٹ کر جا سَتا ہے یانبیں؟                       | ۵۳۹   |
|                                                                                     |       |

| قهرا        |                                                                    |       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 414         | نماز پڑھتے ہوئے ہارش آ چائے تو کیا کیا کرے؟                        | ۵۳۰   |
| HH.         | معمولی بنسی ہے نماز فاسد ہوگئی ، وضو پنبیں ٹو نا                   | ١٣١   |
| 411         | کیانم زمیں مبکی آواز نکلنے ہے نماز فاسد ہوجائے گی؟                 | ع۳۵   |
| 411         | امام کی تجبیرات اورسلام سے میلے مقتدی کا تحبیراورسلام کہنا         | عمد   |
| 41h         | امام سے پہلے سانس توڑ تا                                           | عمد   |
| 414         | امام کے ساتھ چوتھی رکعت کا قیام کئے بغیر سلام پھیر دینا.           | ۵۳۵   |
| 414         | امام نماز میں سوجائے تو مقتدی کیا کریں اور نماز فاسد ہوگی یانبیں؟  | 204   |
| 412         | امام کاسجده میں انتقال کر جانا                                     | عاد   |
| AIF         | نماز میں مقتدی کا انتقال ہوجاتا                                    | ۵۳۸   |
| 414         | ممان فساد پرنماز کااعاده                                           | 009   |
| <b>4</b> #* | تین مجدے کرنے ہے نماز کا اعاد ہ                                    | ۵۵۰   |
| 714         | ترك اقامت كى وجه من ثمار كااعاده                                   | ۵۵۱   |
| 477         | غين نماز ميں طلوع شمس                                              | ۵۵۲   |
| 444         | "لا صلوة إلا بحضور القلب" كامطلب                                   | aar   |
| 777         | كيا بغير حضورِ قلب كي ثمارنبين بوتي ؟                              | ممد   |
| 444         | خيالات آنى وجد ئاز مين خراني نبيس آتى                              | ۵۵۵   |
| מזד         | انماز میں حورول کا تصور                                            | ۵۵٬   |
| דיד         | نم زميں غير عربي ميں دعاماً نگنا                                   | ع ع ع |
| 772         | نم زاورغیرنماز میں عربی اورغیرعربی میں وعامیں فرق                  | 23/   |
| APA         | كتخ نقصان پرنماز تو ژخ كى اجازت ب                                  | పప    |
| 419         | حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كاخيال نماز مين آجائے تو نماز كا تتم | ۲۵    |
| Yrq         | "التحيات" مين حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كاتضور.                | 24    |
| 417         | امام كے سورة الفاتحہ كے فتم يرمقتدى كا كلمه طيبہ پڙھنا             | ۲۵    |

| 4771         | نماز میں نام مبارک س کروبرو د شریف پڑھنے کا تھیم                                   | מדם |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 488          | کیا سجدہ میں دونوں پیروں کے اٹھ جائے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے؟                       | nra |
| 100          | سجده میں دونول پیر ول کا زمین سے اٹھ جا نا                                         | ۵۲۵ |
| 4644         | سىجىدە مىں دونون پئير ول كالٹھاليىتا                                               | 244 |
| 4444         | ار فع قد مين                                                                       | ۵۲۷ |
| מייר         | سجدہ میں پیش ٹی اور ناک رکھنے کی جگہ کا موضع قد مین سے بلند ہونا                   | AFG |
| 1773         | عورت كانماز مين جبراً قراءت كرناكيا مفسدي؟                                         | 979 |
| 454          | نماز میں تنبیرے ساتھ قراءت کرنا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔              | 34. |
| ۲۳۷          | "سمع الله لمن حمده" كربجاك"سمع الله من حمده"كبن                                    | ۵۷۱ |
| ۲۳_          | الفظ"الله" كشروع مين مد                                                            | 327 |
| 427          | قصداً ترک رکوع اورترک قعد داولی کا تئم                                             | 328 |
| 444          | المام سے پہلے رکوع یا سجدہ                                                         | عدم |
| 41%          | سلام قبل الا مام ہے متعلق'' تذکرة الرشيد' اور'' تذکرة افسیل'' کی عبارتوں میں تعارض | ۵۷۵ |
| 4,71         | تعدهٔ اخیرہ کے بعد ضرورۃ امام ہے پہلے سیم پھیرن                                    | 244 |
| 4~4          | ملام قبل الإمام                                                                    | 322 |
| 100          | اله م کی تبعیت کا ایک مسئله                                                        | ۵۷۸ |
| 400          | مقتدی ہے فرض کہد کر سنت پڑھن ۔                                                     | 029 |
| 173          | جماعت شروع ہوئے پرمسجد کے اندرسونے والا کیا کرے''                                  | ۵۸۰ |
| <br> -<br> - | الفصل الثاني فيما يكره في الصلوة                                                   |     |
|              | ( مکروبات نماز کابیان )                                                            |     |
| 4~4          | کیا ٹماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے؟                                             | 2/1 |
| 454          | "كل صلوة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها".                                       | ۵۸۲ |

| 100     | کیا طاعات تیم روبید کا مجھی تواب ہے؟ ،                                                                | ۵۸۳    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 721     | نم ز میں کہنی ہے مستین احارہ ،                                                                        | ۵۸۳    |
| 101     | کهنی تک آشین چزها کرنماز                                                                              | ۵۱۵    |
| 727     | استين چزها كرنماز پزهن                                                                                | PAC    |
| Yar     | بٹن کھلے رہنے ہے ٹماز کا تھم بیان کھلے رہنے ہے ٹماز کا تھم                                            | ۵۸۷    |
| 405     | مستنین چڑھ کرنی زیز هنا                                                                               | ۵۸۸    |
| Ham Ham | نیم مستین کیڑے ہیں کرنی زیز ھن یہ                                 | 2/4    |
| 72~     | نیم آستین ،کرند، نخنوں سے نیجا پانج مدے نماز                                                          | ۵۹۰    |
| 756     | انعف استین کی قیص سے نماز پڑھن ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔                                 | 291    |
| 426     | نماز میں گریپان کھ رکھنا                                                                              | Sar    |
| 100     | کظے کر بیان سے نماز ،                                                                                 | عود    |
| YGY     | بنن کھیے چپوڑ کرنمی زیر ھن                                                                            | ۵۹۳    |
| 727     | حضو کا چوتھا کی حسد کھلا رہنے ہے نماز کا قلم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                              | ۵۹۵    |
| 134     | نمه زيين يُو لِي عمد مدت َ عني ريت كافتهم                                                             | 244    |
| 101     | مقتدی کا امام سے پہلے تکبیر ات التقال کبن                                                             | عهد    |
| 129     | الام كاركوع مين جائے ورتجد و ہے سرانی نے بعد تبيير کہن                                                | 294    |
| 441     | أَمَا زَمِينَ أُو بِي مَرجِهِ فِي مَرجِهِ فِي مَرجِهِ فِي مَرجِهِ فِي مَرجِهِ فِي مَرجِهِ فِي مَا الم | 299    |
| 446     | ا بان دروني ڪان ز                                                                                     | 4++    |
| ччн     | استغان رومان کومه پر پانده در مرز پر حن                                                               | 4+1    |
| 444     | يْورى ئے يَئِي مِن رُيَا تَعْمِ                                                                       | 4+4    |
| 440     |                                                                                                       | 4+4-   |
| 4414    | مِن وَصِ مَكَ مِنْ مِنْ إِنْ هِن                                                                      | 4 • 14 |
| 443     | ایتدن پین َر مَا ز<br>                                                                                | 4+4    |

| فهر          |                                                                               |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 444          | کوٹ پتلون کے ساتھ دنماز                                                       | 4+4         |
| 777          | نماز میں ننگی یا پائج مه درست کرنا ،                                          | Y+Z         |
| 444          | جوتے پہن کرنماز کا تکم                                                        | <b>X+</b> F |
| APP          | کمبل سے ہاتھ تکالے بغیرتماز اوا کرنا                                          | 4+4         |
| 444          | گھڑی کی چین کے ساتھ نماز                                                      | 41+         |
| 444          | عبور پر پر پر پر ده                                                           | 411         |
| 42+          | مصتی پرتضور                                                                   | HIP         |
| 141          | ف ندّ کعبه کی تصویر والے مصلے پر نماز                                         | Ath         |
| 425          | منقش مصنے پرنی ز                                                              | 410         |
| 72P          | ایتاً                                                                         | 410         |
| 42°          | جس مصلے پر بیت الله کی تصور ہو، اس پرنم زیر عن                                | AIA         |
| 746          | روپید پینے کے ساتھ ٹماز کا تھم                                                | 414         |
| 420          | تصویریا بیزی بسگریث جیب میں رکھ کرنماز پڑھنا                                  | AIF         |
| YZY          | ہاتھ پرتضور گدی ہوئی ہونے کی حالت میں تماز                                    | 414         |
| 722          | آنکینه و رمسجد مین نماز                                                       | 41.         |
| 444          | آئيندس منے ہوتو نم زکا کیا تھم ہے؟                                            | 411         |
| ۸۷۲          | و يوارقبيه پر ظرپڙن                                                           | 111         |
| 4 <u>~</u> 9 | غیر مسلم کے معبد بیاز مین میں نمازعید وغیرہ                                   | 477         |
| 44+          | مسجد کے لئے بنیاد کھووتے ہوئے میت کی پچھ بڈیاں خام ہونمیں، وہاں نمر ز کا فنمر | 440         |
| IAF          | قرآن مجید تجدے کے سامنے ہو                                                    | 440         |
| YAF          | نمازی کے سامنے چراغ جلنا                                                      | 444         |
| YAF          | چراغ سامنے رکھ کرنماز پڑھنا                                                   | 172         |
| 414          | انم زاند ھیرے میں ہویاروشنی میں؟                                              | ATA.        |

## باب الإمامة الفصل الأول في أوصاف الإمام (امام كاوصاف كابيان)

## امام کے اوصاف

سووال[۲۴۹۵]: نماز پڑھانے والے میں کیااوصاف ہونے چاہئیں؟ اگرنماز پڑھانے والے سے بہتر اوصاف مونے چاہئیں؟ اگرنماز پڑھانے والے سے بہتر اوصاف والا بھی کوئی مقتدی موجود ہوتو کیااس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ازخود جا کرمصنے پر کھڑا ہو؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

امام، أعلم اوراً قر اً، اَورَع بونا چاہئے لیعنی شرعی مسائل کاعلم زیادہ رکھتا بواور قر آن شریف سیح پڑھتا ہو اورمتبعِ شریعت اور پابند سنت ہو( 1) ایسے مخص کو جب امام مقر کر دیا جائے۔ اورمقتد یول میں کوئی ان اوصاف

(۱) "عس إسماعيل بن رحاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود رضى الله تعالى عه يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراء أه فإن كابت قرائتهم سواء فليؤمهم أكبرهم سأ ولا تؤمّن الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سأ ولا تؤمّن الرحل في أهله ولافي سلطانه، ولا تحلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه" (الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة: ١ /٢٣٦، قديمي)

(وجامع الترمذي، أبواب الصلوة، باب من أحق بالإمامة: ١/٥٥، سعيد)

(وسنن النسائي، كتاب الإمامة والحماعة، باب من أحق بالإمامة: ١ / ٢ ٢، قديمي)

"والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحة وفساداً بشرط اجتبابه للفواحش الطاهرة، ثم الأحسن تلاوةً للقرأة، ثم الأورع، ثم الأسس، ثم الأحسس خلقًا، ثم الأحسس وحهًا، ثم الأشرف بسبًا، ثم الأنظف ثوبًا". (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ا/٥٥٨،٥٥٤، سعيد) روكدا في بدائع الصائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة ١١٠، دارالكتب العلمية بيروت) میں اس سے فضل ہو و اس کوخودمصلے پر پہوی کا کرامامت کرانا بغیراجازت امام ممنوع ہے.

"و لا أبناه (سصحة معجول) الرحل في بيته و لا في سنطاعه: أي محل ولايته أو في محري بلكول في حكمه، و بديك كان الل عمر رضى بله تعالى عنهما يصنى حلف الحجاج، وسحريره أن بحساعة سرعت لاجتماع المؤمس على نظاعة و تألفهم و أو دهم، فإد أمّ الرحل سرجل في سمصانه أفضى دلك إلى توهيل أمر السلطنة و خلع ربقة الطاعة، وكذا إذا أمه في فومه و أهده، أدى ديك يسى المناعد و لتقاصع، فلا يتقدم رجل على ذي سيصة، لا سيما في فومه و أهده و شخيري به الحرى و رب سيب الا الإدر، علمه نقاري من عليلي ها".

حرره العبدمحمود دكننكوبي عفاالله عنه معين مفتي مدرسه مظا برعلوم سبارييور

ا مامت کے اوصاف

سے بنا کر نیرخصی کوا مامت سے بنا کر نیرخصی کوا مام بنایا گیا گریزخصی کوا مام بنایا گیا گریزخصی فجرگ نماز میں حاضر نبیس ہوتا بلکہ وہ (سابق امام)خصی و دیگرخصی مقتدی (بعض مقتدی غیرخصی بھی) موجود ہوتے ہیں تو کیا عارضی طور پر فجرکی نماز میخصی سابق امام پڑھا سکتا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

## جو آ دمی سب نمازیوں میں زیاد ولا کق ہو، طہارت ونماز کے مسائل سے زیادہ واقف ہو، تنبع شریعت

را) (بدل المحهود، كتاب الصلوة، باب من أحق بالإمامة ١ ٣٢٦، مكتبه امداديه ملتان)

"واعلم أن صاحب البيت و متله إماه المسجد الواتب أولى بالإمامة من غيره مطلقاً، إلا أن يكون معه سنطن أو قاص فيفده عليه لعموه ولايتهما" (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة ١ - ٥٥٩، سعيد)

ر وكندا فني بندايع النصيبانع. كناب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة ١٠ ٣٧٣. دار الكتب العلمية بيروت

(وكذا في البحرالوائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١ /٢٠٤، وشبديه)

(وكذا في الهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٠٠، مكتبه امداديه ملتان)

ہو قرآن کریم سیجے پڑھتا ہواس کوامام بنایا جائے (ا) فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله، واراعبوم و بوبند، ۱۱ ۳ ۹۵ ده.

امام کس کو بنا کیس؟

سے ال [ ۱۹۹۰] محمد کی مسجد اور مت ہے ہا کی فولی ہے تکین دو حضر ات ہیں جن ہے یہ خدمت فی جاتی ہے ایک صاحب ہیں جو جاتی ہے ایک صاحب ہیں جو بقام اپنے قصع شرکی رکھتے ہیں تیکن کچھ بیوب ہیں اشار چوری وفیب وسد وال کو تی دو اس مت ک کلوچی دو اس سے صاحب جو ؤالا می آئیل رکھتے ہیں اور پانچ مہ بھی نیم شرکی ہے ، ہر دو حسر ات میں اوا مت کے گون افضل ومن سب ہے!

الجواب حامداً ومصلياً:

وونول کے علاوہ کسی تبیسے صوبات مختص کوا مام بنانیا جائے (۲) ریبت ہی برسمنی ہے کہ مسجد میں مام نہیں ،سب جمع ہوکر یا ہمی مشورہ سے اس کا انتظام کریں (۳) نظ وائند سبی نہ تعالی الام۔ حررہ العبدمجمود غفر لہ دارالعلوم دیو بند۔

(١) (تقدم تخريحه تحت عنوان: "امام كاوساف" ـ)

(٣) "والأحق بالإمامة الأعدم باحكاه الصلاة فقط صحة وفساداً بشرط حنا به لتواحش الطهرة
ثم الأورع اى الاكثر اتقاء لمشيات، والمقوى اتقاء المحرمات الدرالمحدر مع
ودالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ / ٥٥٤ ،سيعد)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ١/٠٠، امداديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة ١٠٨٠١، رشيديه)

(٣) "عن أبى الدرداء رصى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

"فعيك بالحماعة لحديث "عن الي هربره، صي الدنعالي عدقال قال رسول مدصلي الدعية وسلم "لقد هممت" وأمر بالصلوفقاه، به امر رحلا فيصلي بالناس، ثه بطني معي برحال معهم حرم من حطب التي قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرَق عليهم بيو تهم بالنار "فهذا وعبد على برك الصوة بالحماعة من عبو عدر لاعلى برك الصلوة" ربدل المجهود، كناب الصلاة باب في النسبيد في برك لحماعة من عبو عدر الاعلى برك الصلوة "ربدل المجهود، كناب الصلاة باب في النسبيد في برك الحماعة من عبو عدر الاعلى مدادية

# امامت کی شرا نط

سے ال[۶۴۹۱]: اکب مسمان بغیرد باغت چرّد کا بیو پارکرتا ہے اور بازار کا بیٹھنے وا یہ ہے ، وہ شخص امامت کرسکتا ہے پانہیں؟

الجواب حامداً ومصنياً:

ا م صحیح العقیدہ، قرآن پاک سی پڑھنے والا ، مسائل نماز و طہارت سے واقف، ملبع سنت ہون چ ہے(۱)۔مروار کی کھال بغیرو باغت بیچنا ورخر بدنا جائز نہیں ، یہ بی باطل ہے(۲)،ایسے کاروبار کرنے والے کو

= روالحديث احرحه الإماد مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، باب قصل صلاة الحماعة وبيان التشديد في التخلف عنها .. : ١ /٢٣٢، قديمي)

"الباني للمسحد أولى سصب الإمام والمؤذن في المختار، إلا إذا عين القوم أصلح ممل عيمه الباسي". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣/٠٣٠،سعيد)

روكدا في الحسى الكبير، فصل في أحكاه المسحد.ص ١١٥، سهبل اكيدمي لاهور) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، باب في أحكام المساجد: ١٨/٥ ٣، رشيديه)

وكدا الاحكام تمال على الوحو ب من أن تاركها من عير عدر يعرز، وتود شهادته، ويأثم النحب و بالسكوت عنه قوله عليه الصلوة السلام. "صلوة لرحل في الحماعة تفصل على صلوته في بيته أوسو قه سبعاً وعشرين صعفاً والله الهادي" (الحلس الكير، فصل في الإمامة، ص ٥٠٥، سهيل اكيدمي، لاهوو)

الأولى بـالإمـامة أعـلــه سأحـكـاه الصلاة هدا إدا علــه من القراء ق قدر ماتقوم به سنة القرأة

ولم يطعن في دينه ٠٠٠ ويحتنب الفواحش ١هـ". (الفتاوي العالمكيرية، الباب

الحامس في الإمامة، الفصل الناني في بيان من هو أحق بالإمامة. ١ /٨٣، وشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ /٥٥٤، سعيد)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ / ٢٠٨، رشيديه)

، ٣٠) (وحدد ميته قسل الدع) لو بعوص، ولو بالسس، فناطل (الدر المحدر، كتاب البيوع، باب البيع القاسد: ٢٣,٥)، سعيد) ا ما مبنانا مکروہ تحریجی ہے (۱) ، د باغت کے بعد بنتی وشراء درست ہے (۲) ، د باغت کے لئے کھال کو باق عدہ یکا نہ مجی ضروری نہیں بلکہ دھوپ میں یانمک وغیرہ مسالدلگا کراییا بنالین بھی کافی ہے کہ گلنے سرئے سے محفوظ روسکے اور خون کی رطوبت ختم ہوجائے (۳)۔ جو جانور شرعی طور پر ذرج کیا جائے اس کی کھال بغیر د باغت ہی پاک ہے (سم) نے خزر کرکھال کسی طرح پاک نہیں ہوتی و دنجس العین ہے (۵) نظ والنداعلم۔

حرره لعبرمحمود ففرله ادارالعلوم ويوبند

و يوبندي عالم كي امامت

سوال[۱۴۹۹]: ایک شخص عالم دین ب، فارغ دیوبند بابند شرع بامام مسجد به کیاایسا شخص ۱۰ م بنے کے منگ ب یانہیں؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

وارالعلوم و یو بند کا مسلک قرآن کریم ،حدیث شریف ،اجماع امت ،فقدا ما ما بوحنیف رحمدالتد تع لی کے

( ) "ويكره إمامة عبدو أعرابي وفاسق اهس". (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باك الإمامة
 ا / ۲۰ ۵، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٣٣/١، امداديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٠١٢، ١١٢، رشيديه)

(٣) ((وبعده) أي بعد الدبع (يناع)" (الدرالمحتار، كتاب البيوع، باب بيع الفاسد: ٢٥-٣٠٥، سعيد)

(٣) "(قوله دسع) الدباغ ما يمنع النس والفساد، والدي يمنع على نوعين: حقيقي كالقرظ والشب
 والعفص ونحوه، وحكمى: كالتتريب والتشميس والإلقاء في الربح
 اهـ (الدرالمختار، كتاب

الطهارة، مطلب في أحكام الدباغة: ١ /٢٠٣١، سعيد)

(٣) "الحاصل أن ركاة الحيوان مطهرة لحلده، ولحمه إن كان الحيوان مأكولاً" (ردالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب في أحكام الدباغة: ١/٥٥، سعيد)

(۵) (حالا) جلد (خسريس) فالايطهر" (الدرالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب في أحكام الدباغة الرهم، سعيد)

روكذا في الهداية، كتاب الطهارات، قبل فصل في البير ١٠٠١، ١٣٠ شركة علمية، ملتان)

مطابق ہے، علم کلام میں اہل حق کے عقائد یبال تعلیم ویئے جاتے ہیں، تصوف میں حضرت خواجہ بہاءالدین سروردی نقشبندی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت عبدالقادر جیلانی، حضرت شخ شباب الدین سروردی رحمہ رحمہ اللہ اجمعین کے طریقہ تربیت کواختیار کیا جاتا ہے، یبال کا سلسلۂ اسناد حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمہ اللہ تعین کے طریقہ تربیت کواختیار کیا جاتا ہے، یبال کا سلسلۂ اسناد حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمہ اللہ تعین کے مربوط ہے۔ اس مسلک کے آدمی کواہ م بنانا اور اس کے پیچھے فریضہ نماز کواوا کرنا شرعاً درست اور عین سعاوت ہے، متق آدمی کے پیچھے نماز پڑھے کے متعلق ہوا یہ میں روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ بہت بلند ہیں "و لا عدم اور یوسف الا قرائ (۱).

بيرديث محيمين بين بين على الفوم أقرأ هم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القرأة سو . فأعلمهم بالسنة " بحر (٢) ـ فقط والتداعلم .

حرر ه العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم د بویند به

مقیم کی امامت اولی ہے یا مسافر کی؟

سوال[٥٠٠]: امامت مقيم ك اولى بيامسافرك؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مقيم كي الامت اولى ب: "الأحق الإمامة الأعلم بأحكام الصبوة ثم لمقيم على

(١) (الهداية ، كتاب الصلوة، باب الإمامة ١١١١، ٢٣ ، مكتبه شركة علمية ملتان)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١ / ٤٠ ٢ ، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٤، سعيد)

(٣) (المحرالرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٤٠٢، رشيديه)

(وكذا في الهداية ، كتاب الصلوة، باب الإمامة ١٢٢١، مكتبه شركة علمية ملتان)

(وايضا في صحيح النحاري، كتاب الأذان، باب إمامة العند والمولى ١٩٢١، قديمي)

(وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلوة، باب من أحق بالإمامة : ١ /٩٣، امداديه ملتان)

(والصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة: ١/٢٣١، قديمي)

المسافر" الدر المحتار (١) \_ فقط والتسبحانة تعالى اعلم\_

حرره العبدمجمود غفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲٬ ۳ . ۹۰ هـ

الجواب سيح : بنده نظام الدين عفي عنه ، دارالعلوم ديو بند ،٣/٢ م ٩٠ هـ

امامت کی تمنیا

سب وال[۲۵۰۱]: امامت کی خود حرص وتمنا کرنااور سی مسجد یا مجمع کی امامت کاخود کو مستحق قرار وین، گیاکسی شخص کیلئے جائز ہے؟ خواہ وہ مولوی یا حافظ ہو۔

الجواب حامداً ومصلياً:

امامت کی ذمہ داری بہت اہم ہے جس کے سر پڑج نے وہ بھی ڈرتا اور خداسے دعا کرتارہے کہ یاللہ صبح طور پرادا کرنے کی توثیق دے۔ اس کی تمنا اور حرص ہر گزند ک ج ئے ،سب نمازیوں کا بوجھا تھا نامعمولی ہات نہیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٥/ ٩٢/٢ هـ

(١) (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٥٨٨،٥٥٤، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ١ / ٩ • ٢ ، رشيديه)

(وكذا في البهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/١ ٣٣، امداديه ملتان)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الصلاة ،باب الإمامة ١١ ٣٣٩، مصطفى الحلبي بمصر)

(٣) "وعن أسى ذررضى الله تعالى عه ،قال -قلت يارسول الله! ألاتستعملنى ؟ قال فضرب بيده عمى مسكبى ، ثم قسال "يساأباذر! إنك صعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا مس أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيهااه". رواه مسلم".

قال الملاعلى القارى رحمه الله تعالى "قال الووى رحمه الله تعالى هذا الحديث أصل عظيم في احتناب الولاية ، لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائفها ، و الخزى و الدامة في حق من لمه يكن أهلاً لها، أو كان أهلاً ولم يعدل، فيحريه الله يوم القيامة ويفضحه ويندم على مافرط". (مرقة المفاتيح، كتاب الإمارة و القضاء، الفصل الأول، (رقم الحديث: ٢١٢/١): ٢٢٢/١، رشبديه)

# صحیح گواہی دینے والے کی امامت

۔۔۔۔۔۔وال[۲۵۰۲]: زیدایے محلے کی مسجد میں امام ہے، اپنی چجی ماں کے انتقال کے بعدان کے وارق کے اندرکسی بات کا جھڑ ابایت جائیدا وہوا، تب زید جو محلّہ کی مسجد میں امام ہے، اس ہے کسی نے کہا کہ تم بھی رشتہ وار ہو، کورٹ میں گوا ہی وینا ہوگی ، تو زید نے کہا تھیک جہاں جا بموو ہاں ، گواہی او گئر مجھے جو محلوم ہے گواہی ووں گا، تو بہر حال زید نے کورٹ میں جاکریہ گواہی وی کہ مجھے اتنا ہی معلوم ہے کہ میری چجی اپنی زندگ سے اس جا نیراو کو اپنی ویشل کرتی اورزندگ میں جاکہ میں کوفر وخت کیا یانہیں مجھے معلوم نہیں۔

کیاا، مکو کو تھم کی گواہی کورٹ میں دینے کی اجازت شریعت میں نہیں؟ گواہی دیتے ہی اس کے پیچھے نم زورست نہیں؟ زیدصرف مذکورہ بالا گواہی دینے کے بعدوہ امامت کا مستحق ہے یائیس؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس قدروا قعہ معلوم ہے اس کی تیجے گوا ہی کورٹ میں دینے کیوجہ ہے امام کی امامت میں کوئی خرالی نہیں آتی ہے ، بدشبہ اسکی امامت بدستور تیجے و درست ہے (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ میں مجے بیزن میں مادا میں م

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديويند-

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عنى عنه، ٩٢/١٢/٢٨ هـ-

غيرحا فظ كى امامت

سوال[٢٥٠٣]: ہم نے نماز پڑھانے کے لئے ایک امام رکھا تھا اوران سے بیوعدہ تھا کہ ہم حافظ

(۱) سيح واى وين كوئى ايبا برم نيس ب حس كى وجهام كى امامت مناثر بود بلك هي كواى وين برايك برار زم ب -قال الله تعالى ﴿ ولا تكتمو الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثه قلبه ﴾ (سورة المقرة ٢٨٣) "فهو عموه في سائر الشهادات التي يلوه الشاهد إقامتها وأداء ها، وهو نظير قوله تعالى • ﴿ أَقْيِمُوا الشّهادة لله ﴾ (سورة الطلاق :٢)

"وقوله ﴿ يأيهالدين آمسوا كوبوا قوّامين بالقسط شهدا ، لله ولو على أنفسكم ﴾ (سورة الساء ١٣٥ ) فسهى الله تعالى ، الشاهد بهده الأيات عن كنمان الشهادة إلى تركها يؤدى إلى تصييع الحقوق الخ". (ابن كثير : ١/٩ ٢٤، دار الفيحا ، دمشق)

قر آن رکھتے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں حافظ ہوں ، وہ حافظ ہیں نہیں ، یہ کہتے رہے کہ میں حافظ ہوں اور جب ان سے کہا کہ سناؤگے یانہیں ،انہوں نے کہا میں حافظ نہیں ۔نماز ہوتی ہے یانہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

اگر انہوں نے اتفاقیہ نلط بیانی کی کہ حافظ نہ ہونے کے باوجود کہددیا کہ میں حافظ ہوں اور پھر خ ہر کر کے کہا کہ میں نے نلط کہا تھ اور تو بہ کرلی کہ آئندہ جموث نہیں بولوں گا ، تو ان کے پیچھے نماز درست ہوگ (۱) ، موسکتا ہے کہ حفظ کیا ہو گر کچایا وہو کہ سنانے پر قابونہ ہو۔ اب اگر اہل مسجد حافظ کورھنا جا ہے ہیں جو تر اوس کے میں سنا سکے تو ان کو پور ااختیار ہے کہ وہ دوسرے امام حافظ کو تجویز کر میں (۲) ۔ فقط وابند تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ ، دارالعلوم و بو بند ، ۳ / ۱۹۳۸ ھ۔

عمامه بانده كرنماز بإهانا

سوال[۳۵۰۳]: مسجد كامام صاحب صرف نماز پڑھائے وقت عمامہ باندھتے ہیں، كياس سے عمامہ كسنت حاصل ہوسكتی ہے؟ عمامہ كى سنت حاصل ہوسكتی ہے؟ الحواب حامداً و مصلياً:

نماز بلاعمامہ کے بھی ثابت اور درست ہے، عمامہ باندھ کرنماز پڑھنے اور پڑھانے ہیں زیادہ ۋاب ہے(۳) \_ فقط واللہ تعالی اعلم \_ حررہ العبدمجمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۹/ ۵/۵ م

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى. ﴿وإبي لعفار لمن تاب وأمن وعمل صالحاً ثم اهتدى﴾ (سورة طه ٦٢)

<sup>&</sup>quot;عن عبدالله بس مسعود رضى الله تعالى عنه قال والله صلى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم الله الله تعالى عليه وسلم الله الله من الله تبعد الله والمصابح الله الله تعالى عليه وسلم الله الله تعالى عليه وسلم الله الله تعالى عليه وسلم الله تعلى الله تعلى عليه وسلم الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى عليه وسلم الله تعلى الله تعلى عليه وسلم الله تعلى الله تعلى عليه وسلم الله تعلى على الله تعلى عليه وسلم الله تعلى على الله تعلى الله تعلى على الله تعلى الله تعلى على الله تعلى الله

<sup>(</sup>٢) "أو الخيار إلى القوم، فإن احتلفوا اعتبر أكثرهم" (الدر المحتار ، كتاب الصلوة، باب الإمامة :

٣)" وقد ذكروا أن المستحب أن يصلي في قميص وإرار وعمامة و لا بكره الاكتفاء بالقلسوة ولاعبرة-

## امام کے لئے عمامہ

سسوال[۲۵۰۵]: کیامامت کے وقت عمامہ کاسر پر لپیٹنالازم ہے اورا گرکوئی شخص پوقت امامت عمامہ نہ لپیٹے تو آیا اس کی نم زیز ہوتا تا درست ہوگایا نہیں اور عمامہ کالپیٹنا سنت ہے یا کیا؟

الجواب حامداً و مصلياً:

عمامه بانده کرنم زیزهانامتخب ہے کیکن بلاعی مه کے بھی بلا کراہت درست ہے (۱) البتہ جس جگه عمامه کا اتنا رواج ہو کہ بغیر عمامه کی معزز مجلس میں نہ جاتے ہوں بلکہ اپنے گھرسے بھی نہ تکلتے ہوں تو ایس جگه بلا عمامہ نماز پڑھانا اور پڑھن اکر وہ ہے ، کدا فی نفع المفنی والسائل (۲)۔ فقط والند سبحانداعم۔

- لما اشتهر بين العوام من كراهة ذلك، و كذا ما اشتهر أن المؤتم لو كان معتماً بعمامة والإمام مكتفياً على قلسوة يكره". (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة و ما يكره فيها: ١٩٩١، سعيد)

"والمستحب أن ينصلي الرجل في ثلاثة أثواب قميص و إرار و عمامة وأما لو صلى في ثوب واحد متوشحاً به، تجوز صلاته من غير كراهة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلوة: ١ / ٥٩، وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب شروط الصلاة: ١ /٢٨٨، رشيديه)

(وكنذا في حلاصة الفتاوي، كتاب الصلاة، الفصل السادس في ستر العورة : ١ - ٢٣، امجد اكيدُمي لاهور)

(۱) "والمستحب أن يصلى الرجل في ثلاثة أثواب قميص و إزار و عمامة، وأما لو صلى في ثوب واحد متوشحاً به تحوز صلاته من غير كراهة". (الفتاوى العالمكيرية ، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلوة: ١/٩٥، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب شروط الصلاة: ١ /٣١٨، رشيديه)

(وكذا في حلاصة الفتاوى، كتاب الصلاة، الفصل السادس في ستر العورة الاهاد اكيد الحد اكيد على الاهور) (٢) "وأفاد الوالد العكرم في بعض تحريراته أنه تكره الصلوة بدونها في البلاد التي عادة سكانها أنهم لا يخدمون إلى الكبراء بندون العمامة، بل و لا يحرحون من بيوتهم إلا متعممين، وأما في البلاد التي لا يعتادون فيها ذلك فلا، و قد اشتهر بين العوام أن الإمام إن كان غير متعمم، والمقتدون متعممين، =

# امام کے لئے عمامہ

سے وال [۲۵۰۷]: کسی مسجد کا مقررہ اوا متمامہ کے ہوتے ہوئے بی وقتہ نماز یا جمعد ٹو ٹی سے پڑھا تا ہے والانکہ جماعت میں اکثر لوگ عمامہ باندھے ہوئے ہوتے ہیں اور جماعت بھی بھندہ کہ امام عمامہ باندھ کر نماز پڑھا نے مگر اوام میہ کہر کرکٹو پی پہن کربھی نماز ہوجاتی ہے کوئی حرج نہیں ہے ثال ویتا ہے۔ ایسی ھاست میں امام اور مقتدیوں کی نماز میں کراہت بیدا ہوگی یا نماز سے بلاکراہت سب کی ہوجائے گی ؟

## الجواب حامداً و مصلياً:

على مد بانده كرنماز روها، أفضل ب، بلاعمامه صرف نو بي سي بهي بلد كرابت جائز ب:

"والمستحب أن يصنى الرجل في ثلاثة أثواب: قميص وإرار و عمامة، ثما لوصنى في ثبوب واحد متوشحاً به حميع بدنه كإرار الميت، تحور صنوته من غير كراهة". كبيرى، ص: ١٩٢ (١)-فقط والترسجان تقالي اعلم-

حرره العبر محمود گنگو بی عفد التدعنه بمعین مفتی مدرسه مظاهر علوم سبار نپور ، که از جمادی الثانیه / ۵۲ هـ صحیح عبد الرحمن غفرله - صحیح عبد الرحمن غفرله - صحیح عبد الرحمن غفرله - عبد اللطیف ، مدرسه مظاهر علوم سبار نپور ، ۲۰ این الثانیه / ۵۲ ه مقد الرحمن غفرله - عما مدکی مقد ار

سے وال [۲۵۰۷]: نماز کے وقت اکثر پیش امام ٹو پی پرکوئی کیٹر ایار ومال لیبٹ میا کرتے ہیں اورایسا نہ کرنے والے کے مماتھ طعن وشنیع سے پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز میں پیش امام کومکمامہ باندھنا جا ہیں۔

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب شروط الصلاة: ١ /٢٨ م، رشيديه)

فصلاتهم مكروهة، وهذا أيضاً زخرف من القول لا دليل عليه، فاحفظ". (بقع المفتى والسائل من مجموعة رسائل اللكنوى، ذكر المكروهات المتفرقة: ١٣/٣١ ا، إدارة القرآن كراچى)
 (١) (الحلى الكير، كتاب الصلوة، فروع في الستر، ص ٢١.٢، سهيل اكيدمي لاهور)
 (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الثالث في شروط الصلوة: ١٩٥، رشيديه)

روكذا في سفع المفتى والسائل من مجموعة رسائل اللكوى، ذكر المكروهات المتفرقة ١١٢٣، ١١، ا، إدارة القرآن والعلوم الاسلامية كراچي)

یفعل ن کا کیما ہے؟ گرکیڑا او پی پر پیٹے تو کتا لمہا ہونا چاہئے انیا اس کے سئے کوئی قید ہے؟ اور بیابھی کہا جاتا ہے کہا گر مقتدی نصف سے زائد جماعت بیس ہوں جو مل مد ہاند ھے ہوئے ہوں اور بیش امام کو پی پہنا ہوتو نماز تکر وہ ہوتی ہے۔

## مل امير على معلم امام يا رُوه كا أن قصابات كفندُ و محدّد اللي يورو ـ

### الجواب حامداً و مصلياً:

نماز بغیر عمامہ کے بلاگراہت درست ہے(۱) تو پیرطعن وشنیخ کرنا را ہے بلدا گرفعل مستحب کے ساتھ وجوب کا معاملہ کیا ہوگا ہے۔ کہا گرا ایسی صورت میں بغیر عمامہ کے بھی جملی فماز وجوب کا معاملہ کیا تو اس کا ترک کرنا ضروری ہوتا ہے، لبذا ایسی صورت میں بغیر عمامہ کے بھی جملی فماز پڑھا نا فروری ہے (۲) اورا گرتمام مقتدی بھی عمامہ باند ھے ہوئے بول اورامام ٹوپی بہنے ہوئے ہوتہ بھی فماز میں کر بہت نہیں آتی۔

" وقد سنهر بس بعوم أن إمام بن كان غير متعمم والمقتدون متعممين، فصلاتهم مكروهة، وهذا أيضاً زحرف القول لادليل عليه". نفع المفتى والسائل ،ص: ٣٧، ٣٨، ٣٨(٣) ــ

ر ) "وقد دكروا أن المستحب أن يصلى في قميص وإرار وعمامة و لا يكره الاكتفاء بالقلنسوة، ولا عرة لما اشتهر بين العوام من كراهة دلك، و كدا ما اشتهر أن المؤته لو كان متعمما بعمامة والإمام مكتفيا على فيسوة، يكره" (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية، كتاب الصوة، دب ما يفسد الصلوة و ما يكره فيها: ١ / ١٩ ١ م سعيد)

"والمستحب أن يصلي الرحل في ثلاثة أنواب قميص و إرار و عمامة وأما لو صلى في ثوب واحد متوشحا به، تحور صلاته من عيو كراهة" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلوة: ١/٩٥، وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب شروط الصلاة: ١ /١٨ ٣، وشيديه)

(۲) "قال الطيسى فى حاشية المشكوة أن من أصر على أمر صدوب و جعله عرما ولم يعمل بالرحصة، فقد أصباب منه لسد أن من الإصلال، فكيف من أصر على بدعه أو مبكر" «السعاية فى كشف ما فى شرح الوفاية، كتاب لصنوة، باب صفة الصلوة هل يجهر بالذكر اه لا ۲۲۳، سهيل اكيدمى لاهور، شي المفتى والسائل من مجموعة رسائل البكوى، ذكر المكروهات المنفرقة ٢١٣، ١١٣، إدارة لقرآن كراچى) -

اور فو فی پرروہ ں وغیرہ باندھنے سے عمامہ کی نضیبت حاصل نہ ہوگ جب تک سنت کے موافق عمامہ نہ ہو، اس کی مقدار سات باتحہ ہے اور بعض اوقات بارہ ہاتھ عمامہ بھی حضور اکرمصلی اللہ تعالی ملیہ وسم سے ثابت ہے

"كان له صلى الله تعالى عليه وسلم عمامة قصيرة و عمامة طويلة، وإن القصيرة كانت سبعة أذرع والبطويلة كانت اثنى عشرة درعاً، التهى، و صهر كلام المدحل أن عدامته كالسبعة أدرع مصدق من عير تقبيد بالقصير والمعويل و لله أعدم". حدم دوسائل شرح الشمائل: ١/٢٠٧/١) فقط والله الله المائل الما

حرره العبر محمود تُنگو ہی عند متند ، عین مفتی مدرسه منظ جرهوم سبار نپور ، ۱۷ جی دی اللہ نیہ ۵۳ ہے۔ صحیح : عبد العطیف ، عند القدعنہ ، ۲۰ جمادی اللہ نی /۵۲ ہے، مسیح : بند ہ عبد الرحمان نحفر لید۔

#### بلاعما مدامأمت

سب وال[۲۵۰۸] : امامهمجد ہرنماز میں رومال باندھ کرنماز پڑھاوے مقتدی صافحہ باندھے ہوں۔ بیا عمل ہروقت پر کرنا کیسا ہے؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

رومال ہا ندھ کر عمامہ بائدھ کر ٹو بی اوڑھ کر ہر طرح نماز ہن شانا درست ہے جاہے مقندی نے ہم مد ہا ندھا ہو یا رومال ہا ندھا ہو یا ٹو بی اوڑھی ہوکوئی صورت ناج ہزئیس، البنتہ میں مد باندھ کرنمازیز ھانے میں زیادہ

= روكد في عبمندة لرعية على هامش شرح لوقاية، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة و ما بكره فيها: ١٩٩١، سعيد)

(۱) (حسم الوسائل في شرح الشمائل، بات ما حاء في عمامة رسول الدصدي الدتعالي عليه وسنه ا /۲۰۷، إدارة تاليفات اشرفيه ملتان)

روكدا فيي مبرقات لمفاسح، كتاب الباس، القصل البابي تحب حديث ركانه ١٠٠٠ . ٨٣١ ، رشيديه)

(وكذا في العرف الشذي، أبواب الصلوة، باب ما جاء ثي العمامة السوداء: ١ /٣٠٣، سعيد)

تُواب ہے، اسی طرح خود بڑھنے میں بھی (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔
حرر والعبر محمود گنگوی عفااللہ عند، عین مفتی مدرسه مظاہر علوم سبار نبور ۔
الجواب سجیح: سعیدا حمد غفرار ، صبیح: عبداللطیف، مدرسه مظاہر علوم سبار نبور ۔
بلا تُو بی وعما مدا ما مت

سوال[۲۵۰۹]: ایک امام جب امامت کرنے لگا تواس کے سر پرند گیڑی تھی اور ندٹو فی صرف ایک چو درتھی جو تمام بدن پراوڑھی ہو گی تھی ،ایک مقتدی نے امام سے کہا کہ اس طرح سے نماز مکروہ ہے ،اس پرامام صاحب نے جواب دیا کہ میں ای طرح پڑھاؤں گا جس کی مرضی ہو پڑھواور جس صاحب کی مرضی نہ ہو، نہ پڑھو۔اس کے بارے میں کی مرضی نہ ہو، نہ پڑھو۔اس کے بارے میں کی تعظم ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً :

نظے سرٹماز پڑھنا اور پڑھنا تا جب کہ تمامداورٹو پی موجود جو مکروہ ہے،معزز لباس پہن کرفماز پڑھن ور پڑھا نا چاہئے ،تا ہم قریضہ صورت مذکورہ سے ادا ہوجا تا ہے (۴) ۔ فقظ والند سبحا شاتعا لی اہم۔ حررہ العبرمحمود عقا المدعن ،معین مفتی مدرسہ مظاہر ملوم سبار نیور ،۱۵ سالا ۵ سا

(۱) "وقد سنلت عبر مرة عن الصلوة بعير عمامة هن تكره، كما هو المشهور بين العواه، فيحسّست في كتب النفقة، فيه أحد سوى قولهم والمستحب أن يصلي في ثلاثة أثواب إزار وقميص وعمامة وهو لا يبدل عبني كراهة النصيحة بندويها، كيما حرزه بعنص علماء عصريا طاباً أن ترك المستحب مكروه، و دلك لأنه قد صرح في البحر الرائق وعبره أن ترك المستحب لاتلوه منه الكراهة ما له يقم دلينل حارجي عند" (بقع المفنى والسائل من مجموعة رسائل اللكنوي، دكر المكروهات المتفرقة المتدرة القرآن كراچي)

ر لفتاوى العالمكرية، كناب الصلاة، الناب النالث في شروط الصلوة ا ٩٠، وشيديه) (وكذا في البحو الرائق، كتاب الصلوة، باب شروط الصلاة: ١/٢٩٨، وشيديه) (ع) "و صلاته حاسرا أي كاشفا وأسه للتكاسل، ولا نأس به للتدلل، و أما للإهابة بها، فكفر" (الدر المحتار، كتاب الصلوة مكروهات الصلوة: ١/١٣١، سعيد)

# ٹو پی اور عمامہ سے تماز

سوال[۱۰ ۲۵ ۱]: كيافرات بيل المائة وين مسئلة ويل كورميان

ٹو پی سے نماز پڑھانا ہے ۔ حضرت صلی اللہ تعالی مدیدہ کلم سے نابت ہے یا نہیں (حولہ کی سخت ضرورت ہے) اور جولوگ کہتے ہیں کہ ٹو بی سے نماز پڑھانی مکر وہ ہے اس کی کیا اصل ہے، اس میں اس قدر ندو کرنا کہ فساو پر آمادہ ہوجا کمیں کیا تھی رکھتا ہے؟ اگر آئے خضرت صلی اللہ تعالی عدیدہ سلم سے ٹو پی سے نماز پڑھنے کا ثبوت ہے قو مہر بانی فر ماکر حوالہ ضرور دہیجئے کہ فلاں کتاب میں درتی ہے۔ الند آپ کو اجر تحظیم عطافر مائے۔

والسلام: العارض فیسل الرحمن مرظام رکھ۔

#### الجواب حامداً و مصلياً:

يبال د وامرغورطلب بين:

اول: صرف ٹو پی کا بغیر تمامہ کے استعمال کرنا۔ دوم: صرف ٹو پی سے نماز پڑھان یا اہ مت کے سے عمامہ کا ضرور کی ہونا۔

سوامر اول کے متعلق عرض ہے کہ ابوداؤوشر ایف کی روایت ہے کہ "صری مسید و سی سسیر کس لعمالم علی القلانس" (۱)۔ گوال حدیث پرتر مذکی اور بخاری نے کام کیا ہے، تر مذک نے کہاہے "هد

=روكدا في محمع الأبهر شوح ملتقى الأبحر ، كناب الصلاة، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها ١ /٢٣ ا ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"وتكره الصلوة حاسرا رأسه ادا كان يحد العمامة، وقد فعل دلك بكسلاً و تهاونا بالصنوة، ولا سأس بنه إذا فعلمة تبدللاً و حشوعاً بل هو حسل كدافي الدحيرة" رالفتاوي العالمكيرية ، كبات الصلاة، النب السابع فيما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، القصل النابي فيما بكره في الصلوة و ما لا بكره : ١/٢٠١، وشيديه)

(۱) و تسمام المحديث "عن الى جعفر س محمد س على س ركانة عن أبه أن ركانة صارع السي صلى الله تعالى عليه وسنم قصرعه السي صلى الله تعالى عليه وسنم قال ركانة وسمعت السي صلى الله تعالى عليه وسنم يقول "فرق ما بيسا و بين المشركين العمالم على القلابس" رسس الى داؤد. كناب اللهاس، باب في العمالم: ۲۰۹۲، امداديه ملتان)

حدیث عریب و سده بیس بقائم"(۱) بخاری نے کہا۔"هو واو" (۲) جم بذل ۵۲ ۵۳ ش کسے: "مراد المحمديث أن المشركين كانوا يعمّمون على رؤوسهم من غير أن يكون تحت لعمامة قلبسوة، و للحل لعلمه على القلسوة، ولأبي الشيخ عن الل عناس رضي الله تعالى عبهما: كان برسول الله صلى لله تعالى عليه وسلم ثلاث قلالس". الحديث (٣)-

# مدعلی قاری رحمدالمتدتعان فے شرح شائل میں قال کیا ہے:

"قال: واروى عن بن عباس رضي الله تعالى علهما أن رسول لله صلى لله تعالى عليه وسبيم كان ينبس بقلانس تحت بعمائم و ننس العمائم بعيرالقلانس، قال الجزري رجمه الله للعاسى: قال بعض تعلماه: السنة أن يسس لقلبسوه والعمامة، فأما ليس القلنسوة بالاعمامة فهو رئ مشركين"(٤)-

# اورصاحب فتح الوووو لے شرح ابوداؤد میں اس طرح شرح کی ہے

""ى أنهم يكتبعون بالقبلانس، وبه صرح القاصي أبو يكر في شرح الترمذي، ويحتمل عكسه"(٥) ـ

(١) و تمام العبارة: "هنداحيديث عبريب إسباده ليس بالقائم، ولابعرف أنا الحسن العسقلاني و لا ابن ركانة". (جامع الترمذي، أبواب اللباس، باب: ١ / ٨٠ ٣، سعيد)

(وكندا فني قبيض القدير شوح الجامع الصغير ١٠ ١٩٩، رقم الجديث ٩٠٥٥، مكتبه برار مصطفي الباز مكة المكرمة رياض)

(٢) (لم أظفر به فيما بين يدى من المصادر)

(٣) (بمذل المجهود في حل أبي داؤد، كتاب اللباس، باب في العمائم : ٥٢/٥، معهد الخليل الإسلامي کراچي)

(~) (حبمنع النوسيائيل فني شوح الشمائل، باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ا ٢٠٤، إدارة تاليفات اشرفه ملتان،

(وكدا في مرقة لمفاتيح، كتاب للناس، الفصل الناني، بحت حديث ركابة ١٣٤١، رشيديه) (٥) (عون لمعود، كاب اللباس، باب في العمائم: ١٠٢/١، وقم الحديث: ٣٥٠٣، دارالفكر، ببروت)

## زرة في رحمه الله تعالى في شرح مواهب من تحرير كيا ب:

"قی بی بعربی أی أن بمستمیل بنتسون القسسوة و نوقها بعمامه، أما بس بعسسوه فرای بمشر کیل"(۱)ب

اس کی تا سیریش زرق فی رحمه ایند تعاق نے این انی شیبه رحمه مند تعاق سے حضرت می رمنی مند تعاق عند کا انٹر نقل کیا ہے ۔

"بن معسامة حر "ي ميلا من مستسن- لأنهم معممين و مسركس لاجم لا عدائم بهم" " )-

کو کہا ہیں ہے

"إنبا معمقم عملي القلابس، و هم يكتفون بالعمائم، طيبي ، محنس عكس دلك، س رحجه غيري في سرفية، و لأول سبح عدد محل، هـ" (")-

امردوم کے متعبق بھی بہت چھیوٹ حت ہوگئی مزید تو منیج کے لئے چندعبارات اُورنقل کرتا ہوں

"كانب عسامية عليه لسياه في "كبر لأحيال للله أفرح شرعية، و في نصوب للحمس سبعة أدرج، وفي للحلع و لأعياد لنا عشر در عا" العرف لشدي(١٤).

"عن عسرو بن حريت عن "به عمره حريث رضي الله بعاني عنه فن. "رأيب اسي صلى الله تعالى عليه وسلم على المنر يحطب وعليه عمامة سوداء". فيه الاستحباب بمن أراد

) شرح العلامة لورقاني على المواهب البدية بالمنح المحمديد، النوع النابي في لناسه و فر شه ٢٧٨/٦، دار الكتب العلمية بيروت)

۲ ، شرح لررقائي على السواهب البديه بالسح المحمدية. النوع النامي في لدسه و فر سه
 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ دارالکتب العلمية بيروت)

(٣) (الكوكب الدرى، أبواب اللباس، فرق ما بيسا وبس المسلمين: ١١٣٣١، المكتبة البحيوية، سهارنفور، الهند)

(٣) (العرف الشذي على هامش جامع الترمذي، أبوات اللباس، بات ماحاء في العمامة السوداء - ٢٠٠٠ سعيد

بحمعه أن نعلمه در سايء د إمام كد" بدل محهود (١)-

" من منحسہ نے بسکدر فی رأس جالر بن عبد للّه يصلي في ثوب و حدہ و قال. رأيت اللي صلى اللّه تعالى عليه وسلم يصلي في ثوب واحد". بحاري شريف (٢)۔

"كان الخلاف في منع حواز الصلوة في الثوب الواحد قديماً، ثم استقر الأمر عبي محد " فسح سار ني محنصر (")-

و معرض بين مر مصوة في الثوب الواحد، ولوكانت الصوة في الثوبيس العدر المعادة في الثوبيل العدر الله المعادة في الثوبيل المعاد المع

"و المستحد أن على برحن في ثبتة أثواب: قميص وإزار و عمامة ، أما لو صلى في نوس و حدا مدوسح به حسع بديه كور را بميت ، تحور صدوبه من غير كراهه" كبيرى (٥)"لمشنت مره من عصبوه بغير عمامة هن تكره ، كما هو لمشهور بين بغو ه المحسسة في كتب عقه ، فيه أحد سوى فويهم و بمستحد أن يصلى برحن في ثلاثة أثواب قميص و براز وعلمامة ، وهنو لا يدل على كراهة الصبحة بدونها ، كما حرره بغض علما، عصر با صاباً أن المره منه المستحد مكر وه ، وديث أن قد صرح في بنجر لرائق وغيره أن ترك بمستحد لا تبره منه الكراه منه على حراجي علم و قد بسدن على بكراها، فيما بحل فيه بأن سي صلى بكراها منه وسنه و صب على عصاره مع بغمامة

۱۱ وقبي سدل لسحهود سرواية جعفو بن عمرو بن حريث عن اليه عمرو بن ايضا حديث حر "هـ"
 کتاب لساس، باب في العماليم ( ۵ / ۵، معهد الجليل الاسلامي كراچي)

۳ صحیح نحری، کب لصود، باب عقد 'لإزار على القفا في الصلوة: ١/١٥، قديمي "وليس في المتن لفط: "واحد" من آخر لفظ الحديث بل هومن ألفاظ هامش البحاري)

٣ فنح لدري كناب لصالاة، باب عقد الارار على لقعافي الصلوة ١١٤، قديمي )

<sup>&</sup>quot;، فيح لدرى ، كات نصلاة ، بات عقد الإزار على القفافي الصلوة : ١ ٢١٢ ، قديمي)

a , تحتني لكسر، كتاب لصلاة. فروع في الستر، ص: ٢١٦، سهيل اكيلمي لاهور.

فرسه بعدم من لأحدر أنه كان بضع العمامة على رأسه دائماً لا سلماً في تصلوة العمار كان بضعها بين بدله في بيته و لموضة دليل سلسة و حلاف سلسة مكروه و فيه أن سموضة سويه بني هي دليل سلسه إلله هي سوضه في داب عدد ت دول عدد ت كلما في شرح لوقاية وغيره و مهاضله على تعلمه من قلل بناي و فلا لكول تركه مكروها و بعه! يكول لأولى لا تند به وأفاد لولد لعلام في لعص تحرير له أنه لكره صلوة للوليه في ليكول لأولى ما تناي عدد أسكاله وأفاد لولد لعلام في لعص تحرير له أنه لكره صلوة للوليه في الملامة اللكتوني من دة سكاله ألهم لا بدهلول إلى لكر ، بدول العمامة اللكتوني من الهالان المالان الله المعنى و للسائل العلامة اللكتوني من الهالان اللهالية الله المعنى و السائل العلامة اللكتوني اللهالية الهالية اللهالية الهالية اللهالية اللهالية اللهالية اللهالية اللهالية الهالية اللهالية الهالية الهالية اللهالية الهالية الهالي

"ومن أصر على مدوب و جعله عزماً و لم يعمل بالرخصة، فقد أصاب منه الشيطان عن لإضلال، فكيف من أصر على ندعة أو منكر، وحا، في حديث ابن مسعود رضى الله تعلى عنه: "إن لله بحب أن تؤتى رُخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، اهـ". سعاية (٢)-

"الاصرار على أمر مندوب يبنغه إلى حد الكراهة". سباحة الفكر (٣)-

ا-عمامه شخب ہے۔

۱۱)رسفع المعتى والسائل من محموعة رسائل اللكنوى. ذكر المكروهات المنفرقة ۳ ۱۳۰ ۱۳۰ .
 إدارة القرآن كراچى)

<sup>(</sup>٢) (السعاية في كشف ما في شرح الوقاية، كتاب الصنوة، ناب صفة الصلوة هن يجهر بالذكر 'د لا ٢ ٢ ٢ منهيل اكيلمي لاهور)

<sup>(</sup>٣) هده القاعدة لم أحدها في سناحة المكر بلفظها، بل المدكور هناك هكدا "أو التزه كالنواه المنتزمات، فكم من مناح يصير بالالتواه، من عبر لووه والتحصيص من غير محصص مكروهاً", سنحة الفكر في الحهر بالدكو في محموعة رسائل اللكوي ٣٣٣، إدارة القرآن كراچي)

<sup>&</sup>quot;قال الطيسى . . من أصر على أمر مندوب وجعله عرماً ولم يعمل بالرخصة، فقد أصاب مسه الشيطس من الإصلال، فكنف من أصر على ندعة أو منكر (السعاية ما في كشف الوفاية. كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ٢٩٣/٢، سهيل اكيدمي، لاهور)

٢ - يه مرسن حيث العادة عيمن حيث عبادة نيس \_

سائل مد با نده و مرنم زیزها نا اوق اورمستخب ہے۔

سە - بايىلى مەنجىيى نى زىكىر دولىيىل ب

۵-جففور کرمشلی متدتی ن عدیه وسهم سے بل محامد قمار ثابت ہے۔

٣ - ام واجب كامع مدام مستحب كم ما تحد كرنا ناج يزي

۔۔ جن شہوں میں بدعی مدے معزز مجاس میں جانا د رکی ہے ہووہاں نماز بھی بلاعمامہ مکروہ ہے۔

اللہ اللہ معرفی ہوتی مستب کے مقابل رخصت لیعنی محض مہاح پر بھی عمل کرنا چاہئے ، خاص کرالیں جگہ جہاں
مستب پراصر رئیا جاتا ہو کہ سے مندوب حد کر ہت تک پہنچ جاتا ہے ،اس کی وجہ ہے آ ، دؤ فسا دہون تو ہوئ جہامت اور گن دے ۔ فقط و مقد ہی نہ تی ں اعلم ہ

حررها عبرمجمودً مُنَّوبي عِنْهَ المتدعة معين مفتى مدرسه مظام معوم سهاريْيور، ۵ - ۵ - ۵ ها-

الجواب في سعيدا حمد نفرايه، الصحيح عبدا مطيف ١٢١ رجب ١٥٨ هد

صرف ٹو کی ہے امامت

سے ال[۱۱ ۲۵۱]؛ امام صرف وَ فِي پَئِنَ رَمَّا زَيْرُ صَاحَ وَفَقَوْا مَا مِي اسْ فَصَيِعَت ہے محروم رہے گا جوصہ فیہ با ندرہ کَرِ مُنَا زُیْرُ مِنْ عَلَیْ ہِی ہِ مِنْ تَقْدَدِیوں کو بھی امام کی ٹو پی کے سبب تواب کم سے گا، مقتدی خو ہ صاف ہ باند ہے یا ٹو فی ہے: وں؟

مجواب حامداً و مصلياً:

جب بیافشیات امام بی کوحاصل نبین بونی تومقتد یول کو کہناں ہے حاصل ہوگی؟ ہاں! اً سرمقتدی نے نبود ملامہ ہوئی؟ ہاں! اً سرمقتدی نے نبود ملامہ ہوئی در نماز پڑتنی ہے تو اپنے تمامہ کی افغالیت اس کو حاصل ہوگی ، اگر امام مکامہ ہوئد ہے گا تو اس کی النسلیت بھی حاصل ہوگی حاصل ہوگی (۱) نقط واللہ سبی شاتع لی اعلم

حررهالعبرمحمودگنگو بی عفاالقدعته، هین مفتی مدرسه مظام معوم سبار نپور ، ۲۵ صفر ۵۸ هه اجواب محمد سعیدا تد فخرارد: مستح عبدالعصیف ، مدرسه مظام معوم سبار نپور ، ۲۵ صفر ۵۸ هه

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى ﴿إِيمَا تَحْرُونَ مَا كُنَّمَ تَعْمُلُونَ ﴾ (سورة الطور :١١)

<sup>&</sup>quot; ي والايطلم الله احدا بل يحاري كلاً بعمله". (تقسير ابن كثير :٣٠٨/٣، دار الفيحاء دمشق)

# شلوارقيص يهن كرامامت

مدوال[۲۱۲]: امام کوشلوارجو که ۲۳/۱، گزیااس نے زائد کیڑے کی ہوتی ہےاور قبیص جیسا کہ آج کل عموم آرواج سے پہنزامنع ہے یانبیں؟

محمدا دریس \_

### الجواب حامداً ومصلياً:

نماز میں اکثر اوقات شخنے یا پیرڈھک جات میں ، مردکواتی کمبی شعوار پبنن کہ جس سے شخنے یہ پیر ڈھک جائیں ٹاجائز ہے اور نماڑاس سے مکروہ ہوجاتی ہے۔ نماز میں پیریا شخنے ندڈ ھکے قیص پبنناج کز ہے، لیکن کرفتہ افضل ہے، ہرجگہ جوسلحاء کالباس ہے وہ اختیار کرٹا چاہئیے ،خصوصاً نماڑ وامامت کے وقت " ول سسر قدمیہ فی السحدة ، یکرہ"، هندیة ،ص: ۱۱۲(۱)۔ فقط واللہ سبحا ثد تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود كنگوبى عفاالله عنه معين مفتى مظام عومسهار نبور \_

الجواب صحيح سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبدا بعطيف عفي الله عنه م

# كرينه كابثن كفول كرنمازيرٌ هانا

سے ال [۳۵ ایم]: کیافرہ نے ہیں عامے وین اس مسئلہ میں کدزیدا ہے کر تدکا اوپر کا بٹن بمیش کھر رکھتا ہے اور اس طرح کے لیے بٹن سے نمی زخر وہ ہوتی ہے، جب لوگ اس سے کہتے ہیں کہتم بٹن کیوں نہیں لگا ہے؟ اس طرح کے لیٹن سے نمی زمکر وہ ہوتی ہے؟ تو جواب ویتا ہے کہ اوپر کا بٹن کھل رکھنا مسئون ہے، جناب نبی کریم سلی القد عدید وسلم نے اپنی تھیص کی اوپر کی گھنڈی کا تکمدلگا کر بھی گے کو بند نہیں فر مایا اور نہ بی یے مل نمی زمین سدل کو تکر وہ کہا گیا ہے اور کرید کا اس بیان بٹن نہ دے کر کھلا رکھنا سدل میں ہیرا ہونے کا باعث ہے۔ نماز میں سدل کو تکر وہ کہا گیا ہے اور کرید کا اوپر کی شار کھنا رکھنا سدل میں

(١) (العتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب السابع فيما يفسد الصلوة وما يكره فيها، الفصل
 الثاني فيما يكره في الصلوة ومالا يكره: ١/٨٠٠، رشيديه)

روكذا في ردالمحتار، كتاب الحطر والإباحة، فصل في اللبس: ١/١ ٣٥، سعيد)

عن أسى هنريرة رضى الله تعالى عنه عن السي صلى الله عليه وسلم. "ما أسفل من الكعبين من الإرار في البار" وصحيح البحاري، كتاب الباس، باب ماأستال من الكعبين فتى البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب الباس، باب ماأستال من الكعبين فتى البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب الباس، باب ماأستال من الكعبين فتى البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب الباس، باب ماأستال من الكعبين فتى البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب الباس، باب ماأستال من الكعبين فتى البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب الباس، باب ماأستال من الكعبين فتى البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب الباس، باب ماأستال من الكعبين فتى البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب الباس، باب ماأستال من الكعبين فتى البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب الباس، باب ماأستال من الكعبين فتى البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب الباس، باب ماأستال من الكعبين فتى البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب الباس، باب ماأستال من الكعبين فتى البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب الباس، باب ماأستال من الكعبين فتى البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب الباس، باب ماأستال من الكعبين فتى البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب الباس، باب ماأستال من البحاري، كتاب الباس ما البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب الباس ما أستال من البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب البار ٢ ماأستال من البحاري، كتاب البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب البار ١ مصحيح البحاري، كتاب البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب البحاري، كتاب البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب البار ٢ مصحيح البحاري، كتاب البحاري، كتاب

داخل نہیں، سدل میں جا در لمبا چکن کی صور تیں آتی ہیں لیکن کرت کی بیصورت سدل میں داخل نہیں ہے، اہذااس کے کروہ ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ بیمزید برال ہے کداو پر کے بٹن سے کرت کا گلا کھلار کھنامسنون بھی ہے۔

اب دریافت طلب امریہ کہ او پر کے بٹن سے جنب نبی کریم صلی القد عدیہ وسلم کی قبیص مبارک کے گریب ن کی او پر کی گھنڈی کا تکمہ لگا کر بند نہیں فر مایا۔ کیا بیسی ؟ اگر سیح ہے تو اس کی سندسے حوالہ کتاب وصفحہ بیان فرما ہے۔ اور آیا گریبان کرت کا اس طریقہ پر کھل رکھنا مسنون ہے یا نہیں؟ آیا نمی زمیں کرت کے او پر کا بٹن کھل رکھنا سندل میں داخل ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

کھل رکھنے سے نمی زمکر وہ ہوتی ہے یا نہیں؟ آیا کرت کا گریبان کھلا رکھنا سدل میں داخل ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

المجواب حامداً و مصلیاً:

سریبان کی گھنڈی کا تکمہ نہ لگا ناحضور صلی الند تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، معاویہ ابن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہماا پنے والدسے روایت کرتے ہیں:

"قال: "تیت رسول الله صلی عیه وسیم فی رهط من مزینة ، فبایعناه وإن قمیصه لمصق الزرار: أی مفتوحها بعنی كان حیب قیمیصه عیر مشدود. و كانت عادة العرب أن تكون جیوبهم واسعة ، فریمایشد ونها ، وریمایتر كونهامفتوحة "(۱) ب

سیکن بیآ پ کی دائی عادت نبیس، پس زید کابیکبنا که جناب حضورصلی الله علیه وسلم نے اپنی قبیص کااوپر ک گھنڈی کا تیممدلگا کربھی گلے کو بندنبیس فر مایا جمتاج دلیل ہے۔البتہ اس حالت کود کھے کرمعاد بیر منسی القد تعالی عنه اوران کے بیٹے نے گھنڈی کھلی رکھنے کی عادت کر لی تھی:

"قل عروه فلمنا رأيت معاوية رضى الله تعالىٰ عنه ولاابنه قط إلامطلقي أزرارهماقط في شد، ولاحر، ولابرزان أرر رهما"(٢)

<sup>(</sup> ا ) (بدل المحهود في حل أبي داؤد، كتباب اللباس، باب في حل الأزرار ٥٠٥، معهد الحليل الإسلامي بهادر آباد كراچي)

<sup>(</sup>ومرقة المهاتيح، تحتاب اللباس، الفصل الثاني، (رقم الحديث ١٣٣١ ٨ ١٣٣١ رشيديه) (٢) (بذل المحهود، المصدر السابق)

نماز میں ایبا کرنا خواف اولی ہے، گوسدل میں داخل نہیں، سدل میں وہی چیزیں داخل ہیں جن کوزید نے بیان کیا ہے، فقہاء کرام نے کرند کی گھنڈی کا تکمہ نہ لگانے کوسدل میں ذکر نہیں کیا:

"(قوله: فسارأيت معاوية -رصى الله تعالى عنه إلى آحره) ولهدا وإن كان ختيار ماهوخلاف الأولى حصوصاً في الصلوة، لكنهما أحيا أن يكون عنى مارأيا لسى صلى الله عبيه وسسم وإن كان إصلاق أرزاره إدذاك لنعارض، ولنم يكن هدامن عامة أحو له صلى الله عبيه وسلم، ودلك لنماهيه من قلمة لمبالاة بأمرائصلاة إلا أن الكراهة لعنهالاتبقى في حق معاوية -رضى الله تعالى عنه - والنه، لكون الباعث لهماجب النبي صلى الله عبيه وسلم و تباعه فيمارأياه من الكيفية"، بذل المجهود شرح أبي داؤد شريف : ٥/١٥٢).

## تباكى جوصورت سدل ہے وہ بيہے كه:

"عن العقية أبي حعفر الهندواني أنه كان يقول: إذاصني مع القناء وهوغير مشدودالوسط فهنومسني، يبعني ولوأدحل يديه في كميه، وينبغي أن يقيد نما إذالم يزر أرزاره؛ لا بشبه لسدن حينشد، أماإذ ا زرّالأرزار، فقد التحق بغيره من الثبات في اللسن، فلاسدل فيه، فلايكره، وأما الأقبية الرومية التي يحعل لأكمامهما خروق عبد أعلى العصد إذا أخرج المصلي يده من لحرق وأرسن الكمّ، فونه يكره أيضاً لصدق السدل عليه". كبيري، ص: ٣٣٦(٢). فقط والله أعنم.

"وقد أخرج البهقي في شعبه هذا الحديث ...... من طريق آخرى: فرأيته مطلق لقميص. وهدا يؤيد أن يكون رواية الأزرار بِرَائيَن، لايلزم أن يكون له زراً".

"وعروة، بل المراد أن جيب قميصه صلى الله عليه وسلم كان مفتوحاً، بحيث يمكن "ل يندخال فينه ليند من عيسر كندهة، ويؤ يدهداماذكره ابن الحوري في الوفاء عن اس عمر رضى الله تعدلي عنهما أنه قال: مااتحد رسول الله صبى الله عنيه وسنم قميصاً به رراً،

<sup>(</sup>۱) (بىدل السمحهود في حل أبي داؤد، كتاب اللباس، باب في حل الأزرار ۵۳،۵۳، معهد الخليل الإسلامي بهادر آباد كراچي)

<sup>(</sup>٢) (الحلبي الكبير ،كراهية الصلوة، ص: ٣٨٨، سهيل اكيد مي الاهور)

نتهمی، قبال من حنجر از حدمه الله تعالی البعاً للعصام فیه حل بنس بقمیص و حل لرزفیه و حل إصلاقه"، جمع الوسائل شرح شمائل ترمدی فلمی، ص۱۸۸۱)۔

اس سے معلوم ہوا کہ مرور کا کنات میں انقد مدیہ وسلم کے کرند مہارک میں گھنڈی تھی ہی نہیں اور ف ہم ہے کہ آپ نمی زبھی ای کرست ہو گیا اور ایسی جا سے بڑھتے تھے، بیس ٹریبان کھلار کھنا بھی مسنون ہونا ثابت ہو گیا اور ایسی جاست میں نمی زخدہ فیا آولی بھی نہیں ، اور بذل المجبو و میں اس روایت سے استدلال نہیں کیا۔ فقط والقد سبحانہ تھی کی علم۔ حررہ العبر محمود گنگو ہی مخفر لہ، وار العلوم فی ہوبند۔

الجواب صحيح عبدا مطيف،مدرسه مظام سومسبار نيور، ٢٦١ جمادي الثانيه ٥٤ هـ

# وفت جماعت سے پہلے امام کی آمد

سبوال[۳۵ ام]: جهری معرفی امام دانستاذان سن کروقت مقرره جهاعت کے وقت سن به مقرره جهاعت کے وقت سن به مقرره جهاعت کے وقت سن به می الی صورت میں پکھلوگ خوش میں اور پکھنا راض،
ایسے امام کے پیچھپے نماز کیسی ہے؟ یہ سوال لکھ کرمفتی صاحب کے پاس بھیجا، مفتی صاحب نے جواب دیا کہ نماز
ایسے امام کے پیچھپے مکروہ ہے۔ ایک مولوق عماحب سے اس کا ذکر کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی کتاب میں
نہیں دیکھا کہ امام کا اذان شغتے ہی معجد میں آنا ضروری ہے، انہول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بخاری شریف"۔۔۔
لا ذان "میں صدیب نبوی ہے کہ حضرت بال خضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونماز کے وقت بالانے مکان
پرجاتے ہے (۲)۔ یہ کہاں تک سیجے ہے؟

<sup>(</sup>١) (حمع الوسائل في شرح الشمائل للملاعلي القارى ماب ماجاء في لناس رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١ /١٣١ ، إدارة تاليفات الشرفيه ملتان)

<sup>(</sup>٣) "عس الموهوى فال أحوى عروة س الوبو أن عائشة رصى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إداسكت المؤدن بالأولى من صلوة الفحر، فاء فركع ركعتين حصفتين قبل صلوة الفحر بعد أن يستبيس المصحر، ثم اضطحع على شقه الأيمن حتى يأثيه المؤدن للإقامة " (صحيح المحارى، كان الأذان، باب من انتظر الإقامة: ١/٨٤،قديمي)

الجواب حامداً ومصلياً:

اگراہ مٹھیک وقت پر تیار ہو کرنم ذکے سئے مجد میں پہو نچ تو اس میں کوئی مضا کتہ نہیں ، وقت سے پہلے مبعد میں نہ سے سے نماز مکر وہ نہیں ہوتی ، البتداذان س کرفوری تیاری شروع کر دین چاہیئے تا کہ میں وقت پر مقتد یوں کو انتظام کرنا پڑے (۱) ۔ حضرت بلال رضی اللہ تق بی عند کا حضور صلی القہ عدیہ وسلم کو بلائے کیلئے آتا ہی ری شریف "مات من سطر الاف من" ، ص ۱۷۷۰ میں فہ کور ہے (۲) ۔ اور جس فتوی پرنماز کو مکر وہ مکھا ہے بغیراس کو دیکھے اس پرکوئی تھم نہیں لگایا ہو سکتا ۔ فقط والقہ سی نہ تق لی اعلم ۔

حررہ العبہ محمود سنگوہی عند القہ عند معین مفتی مظاہر ملوم سہاران پور ، ۱۳ / ۱۳ کہ ہے۔

جواب سے جاسم محمود سنگوہی عند القہ عند معین مفتی مظاہر ملوم سہاران پور ، ۱۳ / ۱۳ کہ ہے۔

حریم العبہ محمود سنگوہی عند اللہ عند معین مفتی مظاہر ملوم سہاران پور ، ۱۳ / ۱۳ کہ ہے۔

جو خص ، بنجگانه نماز پڑھتا ہے اس کوامامت جمعہ کے لئے تبویز کرنا

سبوال[۱۵ | ۲۵ | ۲۵ ]: دومبحدول کے امامول میں ایک امام روزانہ چاروقت نمی زیز هتا ہے، مج کی نمی ز نہیں پڑھتا قضا پڑھتا ہے، دوسرا امام با قاعد وہ بخگانہ نماز کا بابند ہے۔ اب وونوں اماموں میں نماز جمعہ کے لئے سس کا انتخاب کیا جائے ، کون افضل ہے؟

الجواب حامداً ومصياً:

جو شخص پر نچول نماز و کو دفت پرادا کرتا ہے، اوراس میں امامت کے دیگر اوصاف بھی موجود ہیں اس

(١) "ولوكان في المسحد حيل سمعه ليس عليه الإحانة، ولو كان خارجه أجاب بالمشي إليه بالقدم، ولو أجاب بالمشي إليه بالقدم، ولو أجاب بالمسيان، لابه رأى لاسالقدم، لايكون محيباً، وهداناء على أن الإحابة المطلوبة بقدمه لا بلسانه، كما هو قول الحلواني وعليه". (الدرالمختار).

وقال اس عددين رحمه الله تعالى "(قوله: أحاب بالمشى إليه) أي لئلاً تفوته الجماعة، فيأثم كماقررناه انفاً، فافهم". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، با ب الأذان: ١/٩٨ مسعيد) (وكذا في البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب الأذان: ١/١٥ م، رشيديه) (٢) (راجع، ص: ٢٥، رقم الحاشية: ٢) کو ہی اہام جمعہ تجویز کیا جائے اور جونماز قضا کرنے کا عادی ہے اگر چدا کیا۔ ہی وفت کی قضا کرتا ہو، اس کواہام نہ بنایا جائے (۱)۔فقط وابتد تعال اللم۔

> حرره عبدمحمودغفریه، دارانعلوم دیوبند، ۲۸ .۱۰ ۱۹ ه۔ ا صح

الجواب صحيح: بند و نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ويوبند، ۲۸ • ۱/ • ۹ - ۵ -

کیاامام صاحب کو پابندی ضروری ہے؟

سوال [۲۵۱۱]: شبر کی دین ضروریات اورجامع معجد کی امامت کے سے ایک مولومی صاحب کاتقر کیا گیا جن کی شخواوکا فعف سے زائد حصداوقاف کی آمدنی سے دیاجا تاہے، نیز جامع معجد کے وقف کی آمدنی سے
پیچس روپیدہ ہو رورای حیثیت کے مرابی ہے مکان جو کہ جامع معجد کے سے وقف ہے، مولوی صاحب موصوف
کو بخرض رہ کش دیا گیا ہے، بیکن مولوی صاحب موصوف نہ تو نماز کے اوقات کی پابندی کرتے ہیں نہ قرآن پاک
کار جمہ وغیر و ندا، مت بطبیعت ہے ہی تو نماز پڑھ وی ورنہ جبال چا بانماز پڑھ کی ۔ نیز دومرے تیسرے بہید، بفتہ
عرفرہ کی چھٹی من اور پھر گھر آگئے، خورجہ رہتے ہوئے بھی طبیعت ہی تو قرآن پاک کار جمہ کردیو ورنہ نہیں، بہ
معاملہ میں گویا آزاد ہیں۔ آیا ایک صورت میں مولوی صاحب کو وقف کی آمدنی سے شخواہ لینا یا مسجد کے مکان میں
رہنا جائز ہے؟ جبکہ مولوی صاحب کے اس عمل سے مسجد کے نمازی صاحبان کو تعلیف ہوتی ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

امامت اورز جمہ کا جو بچھ مولوی صاحب ہے معاہدہ ومعاملہ کیا گیا ہے ،اس کی پابندی! زم ہے(۲)

(۱) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى". (الدر المحتار). قال اس عابدين رحمه الله تعالى "(قوله وفاسق) من الفسق وهو الحروح عن الاستفامة، ولعل المراد به من يرتكب الكائر كشارب الحمر، والرابي و آكن الربا و بحو دلك (دالمحتار، كناب الصلوة، باب الإمامة ١٠٥٠، سعيد) (وكذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٢٢/١، شركت علمية، ملتان)

روكدا في محمع الانهر، كتاب الصلود. فصل الحماعة سنة مؤكدة ١٠٩١، دار إحياء التراث العربي بيروت

(٢) قال الله تعالى : ﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُو ا أُوفُوا بِالْعَقُودِ ﴾ (النساء: ١)

ا تفاقیہ بھی کوئی ہخت ضرورت بیش آ جائے اوراس کی وجہ سے حاضر ندہو تکیس یا ترجمہ ندکریں تو تا بلِ مسامحت ہے،

اس پرزیادہ وارد گیرند کی جائے ، لیکن آزادی کی عادت بٹالیٹا اوراپی فرمہ واری کومحسوس ندکر تے ہوئے طبیعت چاہئے برکام کرنا شربا، درست نہیں ، اس سے ان کی تنخواہ خاص حلال کی نہیں رہے گی (۱) اور متولی صاحب کو بھی پوری دینا درست نہیں (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حررة العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديويند، ٩٠، ٢، ٩٠ ههـ

الجواب يحيح: بنده نظام الدين غفرله، دارالعلوم ديو بند، ٩٠/٦/٩٠ هـ

# غير يابندِ وقت كي امامت

سوال[2 ا 2 ا ]: زید پیش امام ہے دوانی گذراوقات کیلئے تجرت بھی کرتا ہے، لیکناس کا معاملہ اچھ نہیں ، اکثر اشخاص ان سے شاکی بین ، اکثر اوقات اپنی مصروفیت کی بناء پر جی عت بھی دیر ہے بوتی ہے اور نی زیوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بر کہتا ہے کہ زید کے بیچھے نماز مکروہ ہے، بہتر ہے کہ غیرمحلّہ میں نمرزادا کی جائے۔ بکر کا یہ کہنا از روئے شرع کہال تک صحیح اور درست ہے ایسے امام کے بیچھے نماز ہوتی ہے یہ نہیں ؟ اگر نہیں ہوتی تو جونی زیں آج تک پڑھی بین ان کو لونا یا جائے ؟ اگر مکروہ ہوتی بین تو تح میکی یا تنزیبی ؟ ادکام شرعیہ ہے مطلع فرما کیں۔

احقر الناس محداحس -

## الجواب حامداً ومصلياً ومسلّماً:

معامد کیاا چھانبیس، اکثر لوگ کس بات کے شاکی ہیں، اگروہ کوئی گناہ کی بات اور خلاف شرع کام ہے

 <sup>(</sup>١) "لكن ليس له أن يمتع عن العمل وإذا امتبع، لا يستحق الأجرة" (شرح المحلة لسبيم رستم بار٠ الكتاب الثاني في الإجارة، (رقم المادة:٣٢٥): ١/٣٩١)

 <sup>(</sup>٢) "وليس للخاص أن يعمل لعيره، ولو عمل نقص من أحرته بقدر ماعمل" (الدر المختار، كتاب الإجارة، باب ضمان الأحير: ٢/٩٤، سيعد)

روكدا في شرح المجلة لسليم رستم بار، الكتاب الثابي في الإحارة . ا ٢٣٤، رقم المادة ٣٣٢، مكتبه حقيه كوئثه

توزید کواس سے توبہ ضروری ہے (۱)اورا گرووتو بہ نہ کرے تواس کوامام بنانامنع ہے بشرطیکہ اس ہے بہتر امامت میں کے لائق دوسرا شخص موجود ہو (۲)۔ اگر وہ گناہ کی بات نہیں اور نہ خلاف شرع کام ہے تو اس سے امامت میں نقصہ ان نہیں آتا۔ اپنی مسجد کو چھوڑ نااور دوسری مسجد میں جانا گویا اپنی مسجد کو وسران کرنا ہے ، اس لئے جب تک اپنی مسجد میں نماز سجے ہوسکتی ہے مستقلاً اس کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانا تا جائز ہے (۳)۔

اور گذشته نم زول میں ہے اگر سی نماز کے فساد کا علم ہوتو اس کا اعادہ ضروری ہے، ورنہ نہیں ۔ فقط وائلد سبحانہ تعالی اعلم۔

> حررهٔ العبرمحمود گنگوی عفاایتدعنه بمعین المفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ۱۳۸۲/۳۵ هـ. ابجواب صحیح: سعیداحمد غفرله، مستیح: عبدالعطیف ۱۳۸۶, جمادی الثانیهٔ ۱۳۵۷ هـ.

> ( )قال تعالى ﴿ إِيا أَيْهَا اللَّذِينَ آمُوا تُوبُوا إِلَى اللهُ تُوبُةُ نَصُوحًا ﴾ (سورة التحريم: ٨)

"عن الأغرّ المزنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ﴿ يَأْيِهَا الذِّينِ امنوا توبوا إلى الله ﴾ فإنى أتوب إليه في يوم مأة مرةً". رواه مسلم".

"وعن عائشة رصى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه" متفق عليه". (مشكوة المصابيح، كتاب الدعوات، باب الاستعمار والتوبة: ١ /٢٠٣، قديمي)

(٢) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى". (الدرالمختار)

"قبان أمكن الصلوة حلف عبرهم فهو أفضل، وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد. (قوله وفاسق) من النفسيق وهو النحروج عن الاستقامة ؛ ولعل المواد به من يرتكب الكنائر كشارب الحمر، والرابي واكل الربوا ونحو دلك آهـ" (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة. ١ ٩٥٥، ١٥٠٥، سعيد) (وكذا في البحرالرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ١ ١ ٢ ١ ١ ٢ ، وشيديه) (وكذا في البهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ٢ ٢ ١ ١ ١ ٢ ، وشيديه)

(٣) "قلت لكن في الحائبة وإن لم يكن لمسجد منزله مؤدن، فإنه يدهب إليه ويؤدن فيه ويصني وإن كان واحدًا الأن لمسجد منزله حقاعليه، فيؤدى حقه مؤذن مسجد الايحصر مسجدة أحد، قالوا هو يؤدن وينقيم وينصلي وحده، وذلك أحب من أن يصلي في مسجد آجر. آها". ثم ذكر مامر عن الفتح: ولعل مامر فيما إد صلى فنه الناس فنجير بحلاف ماإذا لم يصل فيه أحد الأن الحق تعين عبيه" (ردالمحتر، -

# وفت کی یا بندی نه کرنے والے کی امامت

سه وال [۲۵۸]: ایک پیش اه منمازے نائم کی یابندی نہیں کرتا۔ان ہے ایک دود فعہ کہ بھی گیا ہے، انہوں نے کوئی پرواؤنیس کی۔ ان کے پیچھے نماز میر حنی سی ہے یہ انہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

ا ما صاحب کو جائے کے وقت مقررہ کی یا بندی کیا کریں ۔ مقتدیوں کو پریش کی ند ہونے دیں۔ جب وقت ج ئزمیں نماز پڑھادیتے ہیں توان کے پیچھے نمازادا ہوجاتی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حرره العبدمحمودغفريه، دارالعلوم ديوبند به ٩٩٩هـ

# ا م کے یا بندی نہ کرنے کی وجہ ہے مقتد بول کا دوسری مسجد میں جانا

سدوال[٢٥١٩]: مسئله م كد كالم حقريب كي مسجد مين نمازية هذا أنسل ب- الراهام وقت كالعين نہ کرتا ہوتو کیب ہے؟ دوسرے محلّہ کی مسجد میں ہماعت کی غرض سے مقتدی پہنچا، نتین جماعت کے وقت معلوم ہو کے مام صاحب نہیں بنیے احد ٹ گئے ہیں، وراکشر ایب جوج تاہے اور دمسراکوئی نماز بیڑھانے وال<sup>ن</sup>ہیں ، نہ مقتریوں میں تفاق ہے کہان میں ہے کی وچن میں ،اکٹر ایبا ہوجا تاہے کہ یا بند جماعت مشتری کی جماعت جاتی رہتی ہے، کیونکہ دوسری مسجد کا بھی وقت کل جاتا ہے۔ ایک حالت میں مقتدی بیشتر ہی ہے دوسری مسجد ک راہ اختیار کرے یانہیں؟ کیونکہ اکث ہوتت کی پابندی نہ کرنے سے امام کے مقتدیوں کو کایف ہوتی ہے اور ۋ ب ہے محروم رہتے ہیں۔

## الجواب حامدأومصلياً:

امام صاحب کابغیراطلاع کے اور بغیر جماعت کا اتنظام کئے اکثر چیاجا ناجس کیوجہ ہے مسجد میں جی عت بی ند ہو بہت پر اے امام صاحب کوخود بھی اس کا خیال رکھنا لا زم ہے اور سب نیا زی اس کا انتظام کریں

<sup>=</sup> كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٥٥٥/١، سعيد)

روكدا في الفتاوي المتارجانية. كتاب الصنوة. القصل الثامن في الحث عني الحماعة ١٠٢١. إدارة القرآن والعلوم الاسلامية، كراچي)

ورندجی عت کی پابندی کی خاطرنمازیوں کے دوسری مساجد میں چلے جانے سے سجد کے ویران وغیراآ ہا وہونے کا اندیشہ ہے، سب نمازیوں کا اس طرح محمد کی مسجد کوغیراآ باد کر کے دوسری مسجد میں جانا بھی درست نہیں (۱)۔ فقط والتد سبح ند تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

جوامام نمازمیں تاخیر کرے اسکی امامت

سوال[۴۵۲۰]: رمضان کے مہنے میں امام عصر کے وقت کیڑ افر وخت کررہے تھے جس کی وجہ نے پندرہ منت تا خیر ہونے پرایک نم زی کے توجہ دلانے پر مال کی گالی دیتے ہوئے کہا کہ کیا نماز پڑھنے کو دوسری مسجد نہیں ہے جو یہاں آئے ہو، دیر ہوگئی تو ہوجانے دو۔ کیا ایسا امام امامت کے لاک ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

امام کی بیروش غلط ہے، اگروہ اصلاح نہ کرے توامات سے علیحدہ کیے جانے کے لائق ہے(۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم

حرره العبدمجمو وغفريه، دارالعلوم و يويند\_

ایک شخص کا دومسجدوں میں امامت کرنا

سوال [۲۵۲]: ایک شخص یا ایک امام مجدووم مجدول بین ایک وفت کیسے امامت واق مت کراسک

(۱) "قلت لكن في الحالية وإن له يكن لمسحد منزله مؤدن، فإنه يذهب إليه ويؤدن فيه ويصلي وإن كن واحداً، لأن لمسحد منزله حقاً عليه، فيؤ دى حقه مؤدن الايحصر مسحده أحد، قالوا.هو يؤذن ويقيم ويصلي وحده، وذاك أحب من أن يصلي في مسحد آحر الح ثم دكره مامر عن الفتح. ولعنل ما منز فينما إذا صلى فيه الناس فيحير، بحلاف ماإذاله يصل فيه أحد، لأن الحق تعين عبيه" (وذالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: 1/203، سعيد)

(٢) "ويعرن مه إلا لفتمة" (الدرالمحتار) قال ابن عابدين رحمه الله نعالى "(قوله ويعول به) أي بالفسق لوطرأعليه ،والمراد أنه يستحق العول كما علمت آنفاً" (ردالمحتار، كتاب الصلاة ،باب الإمامة. ١/٩٣٩، سعيد)

ے؟ کی امام کو ایک ایک مسجد ملی ہوتی ہے کہ جس کی تعد نی کے سے پچ س چاہیں بیگہ زمین صحرانی ملک ہے ور
اس میں ایک باغ اور تکیے جس کی تعد نی امام فذکورا ہے خرج میں ااستے ہوں اور اس تکھیے و ہاغ میں ایک مزار بھی
ہے جس کا چڑھ واوغیر وبھی امام صاحب لیتے ہوں۔ اس باغ کی مسجد کی امامت واقامت امام صاحب فذکور پر
فرض ہے یا نہیں اور پھر بیام صاحب اپنی طمع نفسی کی وجہ ہے بستی کی مسجد کے امام بھی رہتے ہیں ، ایسے شخص کے
ساتھ یا چھے نماز ورست یا جائز ہے یا نہیں؟ فقط والسلام۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب ایک شخص کو معاه ضدم تقرار کے ایک مسجد کی اہامت کے لئے رکھا ہوتو اس مسجد کی اہامت اس کے فرمہ خرور کی ہے ، اس مسجد کو چھوڑ کر کے دوسر کی مسجد میں اہامت کے سن جانا ہا جائز ہے ، اس اس مسجد کو چھوڑ کر کہ دوسر کی مسجد میں جا کہ اس مسجد کو چھوڑ کر کے دوسر کی مسجد میں جا کر اہامت کرا ہے کہ قو وہ اس می وضد مشتر روہ مستقل ند ہوگا (۱) ہے اگر اہام فذکور کیا جی نماز دو مرتبد دو مسجد وں میں پڑھ تا ہے قو دوسر کی نماز درست نہیں ہوتی ، فرنش نماز مشتریوں کے فرمدے ساقط نہیں ہوتی بھک نے جانا ہا ہوگی ہوئی نہ کہ برستور فرمد میں باتی رہتی ہے۔ مز رکا چڑھ وا بین ناج کڑے اور اس برچڑھان بھی ناج کڑے ہو اور بین ناج کڑے ہوا در اس برچڑھاں انہ کی میں اہم کے در بیا ہوئی دیتی ہوئی دیتی ہوئی دیتی ہوئی دیتی ہوئی دیتی ہوئی در بیا ہوئی دیتی ہوئی دیتی ہوئی دیتی در بیا ہوئی دیتی ہوئی دیتی در بیا ہوئی دیتی در بیا ہوئی در بیا ہوئی دیتی دیتی در بیا ہوئی در بیا

حرره العبدمجمود عفاا پندعنه معین مفتی مدرسه مظایر ملوم سبار نپور۔ الجواب صحیح: بند ه عبدالرحمن غفرله کاملیو ری۔

(١) "و ليس للحاص أن يعمل لعرف و لوعمل نقص من أحرته نقدر ما عمل ( الدر بمحدر، كدب الإجارة، باب صمان الأجير : ٢/٩٤، سعيد)

روكدا في الفناوي العالمكيرية ، كتاب الإحارة. الناب النالث في الاوقات الذي يقع عليها عقد الإحارة ٣١٤ ٣١٠ ، ١١٨ وشيديه)

روكدا في تبين الحديق، كان الإحارة، بال صدن الاحبر ٢٠٣١، دارالكند العدسة بيروت) ركا الواعدة الدرالكند العدسة بيروت و بحوها راعدة اللذر الدي بقع للامو ت من اكثر العواه وما بؤحد من لدر هم والشبع والريت و بحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم، فهو بالإجماع باطل و حرام مالم يقصدوا صرفها لنقر ، لابه، و قد ابتلى الساس بدلك" (الدر المحبار، كان انصوه، فصل في العوارض المبحة لعدم الصوه الصوه، معبد)

چونکدا، مکی اول مرتبه فرض اوا بوگئی ہے ، دوسری مرتبہ امام کی نما زغل ہوگی ، اور مقتدیوں کی فرض اور میہ ج ئزنہیں "و لا مفتر ص سمندھں ہے۔" در محدر : ۱ ،۳۸۶ (۱)۔

# امامت کے ساتھ دوسرا کام کرنا

سے وال [۲۵۲۴]: میں ایک بستی میں امامت کا کام کرتا ہوں پچاس روپیہ ما ہوار پرمگرعزت نہیں ہے ، نیزخواہش نفسانی بڑھ جاتی ہے ، جب گھر پر ہوتا ہوں نفس بھی تا بع رہتا ہے اور دل جا ہتا ہے کوئی فری کام کروں۔اب بتوائے کہ میں کیا کروں؟ جب کہ امامت ۱۲/سال ہے کرتا ہوں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

امامت کومن پیٹ پالنے کا ذرایعہ ندینایا جائے بلکہ دینی خدمات ،مسجد کی آبادی ، جماعت کی پابندی ، خدا کی رضا مندی کی نبیت ہونی جائے ،اگر شخوا دہیں گذار وہیں ہوتا تو کوئی دوسرا بہتر کام کر سکتے ہیں ،اپنی مصالح کوخود ہی سمجھ لیس ۔فقط واللہ سبحال اتعالی اعلم ۔

حررة العبرمجمود نعفرله، دا رالعنوم و يو بند ـ

وقت ملازمت ميں امامت کرنا

سے وال [۲۵۲۳]: ایک شخص زیدسر کاری ملازم ہے ملازمت کے ساتھ ساتھ اور مت بھی کرتا ہے۔ سوال میدہے کدوفت ملازمت میں امامت کرنا یا آن این ایسات!

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر بلاا جازت سرکاروقت ملازمت میں کارملازمت کا حرج کر کے اذابن وامامت کے فرائض انبی م

(وكدا في البحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في البذر : ٢٠٠/٣، رشيديه)

(١) (الدر المحتار، كتاب الصلوق، باب الامامة ١٩٥١، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كناب الصلوة، باب الإمامة: ١/١ ٢٣١، رشيديه)

روكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١/٣١٠، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>=</sup> وكدا فين حياشية الطحطاري عملني ميراقين الفلاح، كتاب الصوه، بناب منا يلزه الوفاء بنه. ص:٣٩٣،قديمي)

دیتا ہے تواج زیت نہیں، اگر حرج نہیں کرتا تواج زیت ہے(۱)۔ فقط والقد سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمود غفرله، وارائعلوم و يوبند، ٩٥/٢/١٣ هـ

جوا مام صاحب وقارنه جواس كى امامت

سوال[۲۵۲۴]: ودام جس کاوقار جماعت میں ند ہوکیسا ہے، نیز مسائل کے بتانے کے بعد بھی نہ مانے تو کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

اً گروہ پابندِ شریعت اور متبعِ سنت ہے تو ٹھیک ہے (۲) اور پھر جولوگ وقار نہیں کرتے وہ تعطی پر ہیں، ان کواپنی اصلاح ضروری ہے،اً سرامام پابند نہیں تو اس کواپنی اصلاح لازم ہے، سے مسائل کوشنیم نہ کرنا ہٹ وھرمی ہے۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود كنگوجى غفرله، وارالعلوم ديو بند\_

امام صاحب كا كفر كھر كھانا

سے وال [۲۵۲۵] : ہمارے بیبال امام سجدتمام گھروں میں فردا فردا کھاتے ہیں اور کوئی تخص مصمی کی دعوت کرتا ہے یعنی فقیروں کی ،تو کیا امام صاحب کی بھی دعوت کرسکتا ہے؟ امام صاحب کے بیے ایس

(١) "وليسس للحاص أن يعمل لغيره ،ولو عمل بقص من أجرته بقدر ماعمل فتاوى الوازل".
 (الدرالمختار، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير: ٢/٠٤، سعيد)

(وكذا في شرح المحلة، الكتاب الناسي في الإجارة، (رقم المادة ٣٢٢،) ١٠ (٣٣٢، مكتبه حلفيه كوئثه) (وكدا في الهداية، كتاب الإجارة، باب ضما ن الأحير: ٣٠٨، إمداديه، ملتان)

(٢)" والأحق بالإمامة الأعلم باحكام الصلوة فقط صحةً و فساداً بشرط احتنابه للفواحش الطاهرة، ثم الأحسن تلاوةً و تحويداً للقرأة، ثم الأورع، ثم الأسن اهـ" (الدر المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة. ا /٥٥٧، سعيد)

روكذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١ ' ١ ٢ ١ ، مكتبه شركة علمية ملتان) روكذا في محمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل الجماعة سنة مؤكدة : ١ /٤٠ ١ ،دار إحياء التراث العربي بيروت)

دعوت میں کھا تا جا تزہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

امام صاحب کے کھانے کا انتھ م مشتر کہ طور پرگاؤں والے اس طرح کریں کہ دن مقرر کرلیس کہ فلاں روز فلاں شخص کے مکان پر ہے تو یہ درست ہے پھر چ ہے تو امام صاحب کو مکان پر بالا کر معزز مبر ان کی طرح کھانا کھا ویا کرے ، چ ہے امام کے مکان پر یا حجرہ میں جب ل وہ بول بھیج ویا کریں ، پر بلا کر معزز مبر ان کی طرح کھانا کھا ویا کریں ، چ ہے امام کے مکان پر یا حجرہ میں جب ل وہ بول بھیج ویا کریں ، جس طرح رضامندی سے طے بوجائے ، کسی کو تو اب پہو نچائے کیلئے اگر غریبول کو کھانا کھلا نا بہوتو امام صاحب کو وہ کھانا نہ کھلا یا جو تا موام سے کی وجہ سے مقرر کیا گیا ہے۔ فقط والقد سجانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ۔

# امام صاحب كامقررشده كهانالان كيليح كحركم جانا

سوال [۲۵۲]: ۱۰، رے محے کی مجد میں جوامام نمی زیڑھاتے ہیں منجانب محلّہ کھانے کا انتقام ہے جس کواب تک خودامام صاحب محعے کے گھروں پر جاکرلاتے ہیں، بداوقات ایک وقت کے کھنے کے لئے ان کو ہار ہاردرواز ویا زنجیر کھنگھٹٹٹٹ پڑتا ہے اورابیا بھی کثرت سے بہوتا ہے کے اہل خانہ کی طرف سے بے جا کلمات تک سنن پڑتا ہے۔ تو کیا اہم صاحب کے لئے من سب ہوگا کہ مسجد کے متولی صاحب سے کھانیکا معقول نظم کرائے؟ کیونکہ مسجد کی اپنی جا نیداداور معقول آمدنی بھی ہے، اسی طرح مؤذن صاحب کو ملاوہ کھانے کے دس کرائے؟ کیونکہ مسجد کی اپنی جا نیداداور معقول آمدنی بھی ہے، اسی طرح مؤذن صاحب کو ملاوہ کھانے کے دس رو پید ماہوار مسجد کے سرمایہ سے دیا جاتا ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مذکورہ صورت یقینا اوم صاحب کے منصب کے خلاف ہے، متولی صاحب ان کا انتظام کریں اور کھانا اوم صاحب کے پاس پہونچا و یا کریں ، اوام صاحب کوخود در بدر نہ پڑے ، اور جب کہ مسجد کی آمدنی میں امتدتعا لی نے وسعت دے رکھی ہے تا اوام صاحب کے لئے تنخواہ کا انتظام بھی کیا جائے (1) ۔ فقط والمتدسجانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفر لہ، دور رالعلوم دیو برند۔

<sup>(</sup> ا ) "وفي النقسية يحور صوف شي من وحود مصالح المسجد إلى الإمام إداكان يتعطل، لولم يصوف إليه يحو و صوف الفاصل عن المصالح إلى الإمام الفقير بإذن القاصي الابأس بأن يعبن شيئاً من =

# دوسرے کے گھریان لگا کر کھانے والے کی امامت

سووان[۲۵۲]: جارے گاؤل میں ایک عالم بچول تو تعلیم دیتے ہیں اور امام صحب بھی ہیں،
جھی بھی ظہر وعصر مدرسہ میں پڑھتے ہیں اور بھی مجد میں، ای لئے ان کا انظار نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے عصر کی نما زیز ہر کر ایک آ دمی کا وروازہ بند تھا، مولوی صاحب دروازہ کھول کر پان کھا کر آئے تو انہوں نے دیکھ کہ چچا جب بھی ہی رہے گھر ہیں ہوتا ہے تب پان لگا کر کھا لیتے ہیں، اتنا مبنگا پان ہے جس کو کھ نا ہمووہ پنیاس رکھے، اور ابھی کوئی دیکھے گاتو ہی رہ اور الزام لگائے گا، بیآ واز جب ہم نے تی تو نظم سے کہا، اور چار چھ آ ومیوں سے کہا کہ ان کو پچاس روپے تی والملتی ہو اور تین روپے پان کو ملتا ہے تو ان کا خیال منتشر ہوگی۔ ہم سب کو اکھٹ کیا سب کی رائے ہوئی کہ ان صاحب کو بلایا جائے وہ پنچائت ہیں بہنچ گئے، ہم نے کہا کہ مولوی صاحب کو بلایا جائے وہ پنچائت ہیں بہنچ گئے، ہم نے کہا کہ مولوی صاحب کو بلایا جائے وہ پنچائت ہیں بہنچ گئے، ہم نے کہا کہ مولوی صاحب کو بلایا جائے وہ پنچائت ہیں بہنچ گئے، ہم نے کہا کہ مولوی صاحب کو بلایا جائے وہ پنچائت ہیں بہنچ گئے، ہم نے کہا کہ مولوی صاحب کو بلایا جائے وہ پنچائت ہیں بہنچ گئے، ہم نے کہا کہ مولوی صاحب کو بلایا جائے وہ پنچائت ہیں بہنچ گئے، ہم نے کہا کہ مولوی صاحب کو بلایا ہوائے کی کہاں کا جواب دینجے۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

بے تکلفی کی بناء پراگر پان وہاں سے کھالیا اور بینا گوار ہے تو اما مصاحب کو کہد یا جائے کہ آپ کا بیہ طریقہ ٹھیک نہیں، آئندہ ایبانہ کریں، جس سے ان طریقہ ٹھیک نہیں، آئندہ ایبانہ کریں، جس سے ان کے وقد رکونقص ان پہنچے، بہر حال اتنی بات کو مجھا کرختم کیا جاسکتا ہے، یہ ایسی چیز نہیں جس سے امام صاحب کو بدل کر دوسراا، م بلانا ضروری ہو، آپس کا اختلاف نہایت خراب نتائج پیدا کرتا ہے (۲) ۔ فقط وابقہ سجانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ دار العلوم دیو بند۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، • ا/ ١٩/٤ هـ-

<sup>=</sup> مسبلات المصالح للإمام" (الحرالرائق، كتاب الوقف: ٥ ٣١٣، رشيديه)

<sup>(</sup>١) قبال الله تبعالى: ﴿أُوصِد يقكم﴾ (سورة النور. ١١) أى. بيو ت اصدقائكم وأصحابكم ﴿فلاحناح عليكم﴾ في الأكل منها ﴿إذا علمتم﴾ أن دلك لا يشق عليهم ولا يكرهون دلك" (تفسير ابن كثير ٣/٤٠٧،دار الفحياء دمشق)

 <sup>(</sup>٢) قبال الله تبعالي : ﴿ولا تبازعوا فتفشلوا وتدهب ريحكم، واصبروا، إن الله مع الصابرين ، رسورة الأيفال: ٣٦)

## امام صاحب كاكهانا

سے وال [۲۵۲۸]: ہمارے یہاں ایک مدرس ہیں جواسیخ آپ کو مام کہا ہے ہیں، لیکن ان کے کا رنا ہے ایس کیا کشریت اس کے خارف ہے، صرف جو رپائچ آدمی کو جو کا رکن ہے ہوئے ہیں انہوں نے زہر دسی روک رکھا ہے اور چھٹڑا ہر وفت تیار رہتا ہے کیونکہ کھانے ہیں انکی کچھا کی شرطیس ہیں جو غریب عوام ہرداشت نہیں کر سکتے ۔ ان کی عمر ۲۳۵ سال ہے، شادی ابھی تک نہیں کی ہے۔ وریافت طلب امریہ ہے کہ جہال پرداشت نہیں کر سکتے ۔ ان کی عمر ۲۳۵ سال ہے، شادی ابھی تک نہیں کی ہے۔ وریافت طلب امریہ ہے کہ جہال پراتنے لوگ ناخوش ہوں امام صاحب کوخود ہی استعفی و بنانہیں چاہیے۔ وضاحت کے ماتھ کھیں تا کہ عوام وامام خور سمجھ ہیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا اس کے متعبق آپ نے اتنا ہی تھا ہے کہ ان کی گھانے کی شرا لطالیں ہیں جن کو غریب عوام برواشت نہیں کر سکتے تو بیہ بچھاڑ نی اوراختل ف کی بات نہیں ، اگر وہاں کے نوب ان کی شرائے کے موافق کھی نہیں و سے سکتے ، وہ عذر کر دیں (ا) ، جولوگ و سے بچن لازم ہے ، وہ عذر کر دیں (ا) ، جولوگ و سے بچن لازم ہے (۲) ۔ اگر اوام میں کوئی شرعی خرابی نہ ہوجس سے اوامت میں نقصان آتا ہوتو جولوگ ا کے پیچھے نی زنہیں پڑھے وہ قصور وار ہیں (۳) ۔ فقط والقد سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمود غفريه، دا رالعلوم ديو بند، ۱۸ ۱ ۹۴ ه.

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ (سورة القرة: ٢٨٦)

 <sup>(</sup>٣) قبال تنعمالي: ﴿وأطبيعوا الله ورسوله، ولا تمازعوا، فنفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، إن الله مع
 الصابرين﴾ (سورة الأنفال: ٣٩)

<sup>(</sup>٣) "عس عبدالله من عمر وأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلوة. مس تنقده قوماً وهم له كارهون" "قال الشوكاني في البيل وأحاديث الباب يقوى بعصها بعضا فيستهضس لملاست لالله على تحريم أن بكون الرحل إماماً لقوم يكرهونه . ... وقد قيد بعض اهل العدم بالكراهة الدينية بسبب شرعى فأما الكراهة لعير الدين فلا عبرة، نها قال في الدرالمختار ولوأم قوماً وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه، كره له ذالك تحريماً" (بدل المحهود، كتاب الصلوة، باب الرجل يؤم قوما وهم له كارهون: ١/١٣١، إمداديه، ملتان)

# غیرشاوی شده کی اه مت

سبوال[۲۵۲۹]، ایک شخص رنژه دیاورؤی علم ماقل بالغ جوان عمرمرد ہے، نامرد بھی نہیں ہے،
سیوال [۲۵۲۹]، ایک شخص رنژه دیا اورؤی علم ماقل بالغ جوان عمرمرد ہے، نامرد بھی نہیں ہے،
سیشنگ کے ہے جیش اوم بن نہ کیسا ہے؟ شادی کا نام بھی نہیں لیتا ہے، کیا ٹمازش دی شدہ شخص کے پیچھے
پڑھنے جیسی فضیت و شان رکھتی ہے یہ جھو فرق ہے، عند الشرع الشریف ؟ جواب از حوالہ تحریر فرما ئیں۔
سبو و تو حرو ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

سرس وشہوت کا ندبہ بیں قواس کے ذمہ شادی ضروری نہیں (۱) اوراس سے اس کی امامت میں خلل نہیں آت ، ابت آسراس وشہوت کا ندبہ ہے اور خیالات پراگندہ رہتے ہیں تو بہ نبیت اس کے ہے شخص کو مام بن نا افضل ہے جس کے بیوی موجود ہے اور خیالات پراگندہ نہیں رہتے بلکہ اس کواظمین ن حاصل ہے اور اور مت ک مہیت بھی رکھتا ہے (۲) ۔ فقط واللہ سبحال تھا گیا تھا۔

حرر دا تعبرمحمود منگوی عقد الله عند، عین مفتی مدرسه مظام علومسبار نپور، ۲ ۵ ۲ دهه

بحواب صحيح سعيدا حمد غفرك، تستيح عبدالعظيف، مدرسة مظام معومسها رنبور، ٨ رجب ١٥٥٥ م

# بےشادی شدہ کی امامت

سوال [۳۵۳]: ۱۰ ری مسجد کے پیش اما منماز روز ہ کے پابند، فقد منی سے اچھی طرح وا تفیت رکھتے ہیں، سروقت ان کی عمره ۵۰ مید کے پیش اما منماز روز ہ کے پابند، فقد منی سے اچھی طرح وا تفیت رکھتے ہیں، سروقت ان کی عمره ۵۰ مید ۵۰ میں کے رائ کی امامت کے رائ کی امامت درست ہے یہ نہیں ؟ متعلق یہاں کے لوگول میں شکوک پائے جاتے ہیں۔ از روئے فقد فقی السے امام کی امامت درست ہے یہ نہیں ؟

<sup>( ) &</sup>quot;ويكون (اى اللكاح) سنة حال الاعتدال (الدرالمحتار، كتاب اللكاح ٣ / سعيد) (وكذا في البحرالرائق، كتاب اللكاح: ١٣٢/٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في محمع الأنهر، كتاب الكاح: ١١/١، دار إحياء التراث العربي بيروت)

 <sup>(</sup>٢) "وفي الأشاه قبل ثمن المتل ثم الأحسر روحة، ثم الأكتر مالاً، ثم الأكثر حاهاً" (الدر المحتار)
 "(قوله ثم الأحسر روحةً). لأنه عالما يكون أحب لها وأعف لعده تعلقه بغبرها" (ردالمحتار)

كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٨، سعيد)

تحریفرمائیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جس اہم کی عمرہ ۵/ یا ۵۵/ برس کی ہے اور اس نے شادی نہیں کی اس کوشادی کی ضرورت بھی نہیں ، اور اس میں امامت میں خرابی نہیں (۱) ۔ فقط اور اس میں امامت میں خرابی نہیں (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العيدمحمودغفرله، وارالعلوم ديويند، • ا/ ٩٢/٥ هــ

# جس کی بیوی نه ہواس کی امامت

سوال [۱۳۵۳] : زیداوراس کے بھائی دونوں ادھیرعمر میں ہیں لیکن نہ بیوی ہے نہ بیچ ہیں۔ زیدکا عذر سے ہے کہ مال کی خدمت نہ بیوی کرعتی ہے، نہ اس کے مزاخ کو سجھ عتی ہے، نہ نباہ عتی ہے، اس سئے میں شادی نہیں کرتا۔ لبندا الیں صورت میں جماری نماز ہوتی ہے یانہیں؟ اور زید کی شادی ہوئی تھی، مدت ہوئی بیوی کو مرے۔ ایس حالت میں کیا امامت کرسکتا ہے؟ اور اگر زید کی شادی ہوئی بینیں تو اس کا ایس حالت میں امامت کرنادرست ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراخلاق وعادات واعمال مطابقِ سنت ہیں تو ان کی امامت میں یہ چیز مانع نہیں ، ان کے پیچھے نمی ز درست ہے(۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۹٪ ۱۹۳ هه\_

الجواب سيح : بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ويوبند ..

"ثم الأحسن زوجة" (الدر المختار). وفي رد المحتار." (قوله ثم الأحسن زوجة) ولأبه غالباً يكون أحب لها وأعف لعدم تعلقه بعيرها" (ردالمحتار، كناب الصلوة، باب الإمامة المحدم علم معيد) (٢) "والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة، ثم الأحسن تلاوة للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن خُلقاً، ثم الأحسن وحياً، ثم الأشرف بسنا، ثم الأبطف ثوباً" (الدر المحتار، كتاب الصلوة، =

<sup>(</sup>۱) غیرشادی شده بوناکوئی عیب نبیس ہے کہ جس کی وجہ سے امامت تا جائز ہو، تا ہم شادی شدہ مخص کوامام بنانا بہتر ہے۔

# جس کی ٹھوڑی پر چند بال ہوں اس کی امامت

سوال[۲۵۳۲]: ایک شخص کی موقوف علیہ تک تعلیم ہے اور عمر اٹھارہ سال سے متجاوز ہے ، نیز ٹھوڑی کے اور اللہ اللہ تک تعلیم ہے اور عمر اٹھارہ سال سے متجاوز ہے ، نیز ٹھوڑی کے اور اور نیچے کچھ بال نکل رہے ہیں ، باقی جگہ پر بال نکلنے کا امکان کم ہے ، ایسے شخص کے پیچھے نماز مکروہ ہے یا نہیں ؟ اگر ہے تو تح کی یا تنزیبی ؟ اور اگر باقی جگہ پر بال نکلنے کا امکان ہوتو کیا تھم ہے ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

وہ مخص جس کی عمر اٹھ روس ل سے متجاوز ہوچکی ہے اور ٹھوڑی کے اوپر نیچے پچھے بال نکلے ہوں اور باقی حصہ چبرہ میں بال نکلنے کا امکان کم ہے جس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گول داڑھی اس کی نہیں ہوگی اوروہ نمی ز کے مسائل سے بھی اچھی طرح واقف ہوتو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کسی قشم کی کرا ہت نہیں.

"قد ست له شعرات مى ذقه تؤذن؛ لأنه ليس من مستديرى اللحى، فهل حكمه فى الإمامة كالرحل الكاميل أم لا؟ فأحاب السيد العلامة أحمد بن يونس لمعروف بابن الشسى من مشأخرى عسماه الحنفية عن مثل هذه المسئلة، فأجاب بالحواز من غير كراهة". شامى: ١ /٥٨٧ (١) د فقط والله تقالى اعلم -

حرره العبرمجمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٠/٢/ ٨٨هـ

الجواب صحيح: بنده نظ م الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۱/۲۳۳/ ۸۸ هـ

امامت کے وقت اپنی عاجزی کااعتراف

سروال[٢٥٣٣]: جب بمحى الفاق سے امامت كاموقع ملتا ہے تو ميں مصلى بر كھڑے ہوكرنيت

<sup>=</sup> باب الإمامة: 1/٥٥٤، ٥٥٨، سعيد)

<sup>(</sup> وكنذا فني بندائع النصنيائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة : ١ ٢٢٩، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي التاتارخانية، كتاب الصلوة، الفصل السادس الكلام في بيان من هو أحق بالإمامة ا / • • ٢ ، إدارةالقرآن كراچي)

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٢٢١، سعبد)

باندھنے سے پہلے اپنے دل میں خیال کرلیتا ہوں کہ''یا اللہ! میں اپنی ناقص تو حید وایمان اور طہارت کے ساتھ تیرے ان بندوں کے نیج میں واسطہ بن کر کھڑا ہوتا ہوں ،اسے معاف فر مااور میری نماز میں خشوع وخضوع عطاء فرما''اس کے بعد نیت باندھتا ہوں۔اس کیلئے کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نم زشروع کرنے سے پہنے اس طرح اپنی عاجزی اور کمزوری کے اعتراف کا اظہار من سب ہے (۱)۔ فقط وابتد سبی ندتی فی اعلم۔

حرره العبدمحمود فقرليه، وإرالعلوم ويويند، ۲۲٬۲۲ ا ۸ هـ

عربی لہجہ میں اذان دینے والے کی امامت

سوال[۲۵۳۷]: زیدن کی ازریاءاور بغیرونیاوی غرض کے شائقین عربی بجد کے اصرار پرخود واب
کی نیت رکھتے ہوئے عربی لہجہ سے جا نکاری کے مطابق لہجہ فدکورہ میں بآوازِ بلند لاؤڈ اسپیکر سے اذان پڑھتا
ہے۔ آیا زید کا بیمل شرعی نقطۂ نگاہ سے حرام ہے یا ناج کزیا کمروہ ہے یا جا کز ہے؟ اگر جا کز ہے تو ایسے خفس کے
لئے کیا تھم ہے جو کہ ایک جا کز امرکونا جا کزیا کمروہ قر اردے کرعوام کوئیک کام سے برگشتہ کرے یا فتنہ پیدا کرنے
کے حالات بیدا کرے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ذان شریعت کا بہت شاندار تھم ہے، اس لئے بلند جگہ بلند آواز ہے مستحب اور مستحسن ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں لاوُ وُ اسپیکر پراس کی اجازت ہے تا کہ دور تک آواز پہونج سکے (۲)۔ عربی ہجے بھی مندوب

(۱) چونکہ نمرز میں اصل خشوع و تنطبوع ہے اور خشوع ایسے تو جہات سے حاصل ہوتی ہے، اسمئے ہے آپ کو متوجہ کرنے کے لئے اس طرح کیا جا ذہبے تو اس میں کوئی مضر کھنیں ہے قبال اللہ سبحانہ تعالیٰ: ﴿قد أَفْلِح الْمؤمنون الَّذِين هم فی صلاتهم خاشعون﴾ ، (سورة الموصون: ۲۰۱)

(٣) (قوله في مكان عالٍ)، في القية ويس الأدان في موضع عالٍ وفي السراج وينتغى للمؤذن أن يؤذن في موضع يكون أسمع للحيران، و برفع صوته". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الآذان: ١/٣٨٣، سعيد)

(وكذا في المحو الرائق، كتاب الصلوة، باب الأذان: ٥٣٣٦، ٣٣٣، وشيديه)

ہے، اس کومنع کرنا غلط ہے۔ جوشخص اس کونا جائز کہتا ہے اس سے ناجائز ہونے کی دلیل صنب کی جائے۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرليه

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند،۲٪ ۸٪ ۹۰ هـ ـ

سرى قرائت ميں تيز اور جہرى ميں تفہر كر پڑھنے والے كى امامت

سبوال[۲۵۳۵]: جواہ مرجماعت کی نمازسکون کے ساتھ پڑھتا ہوا ور تنہا بہت جد جدد پڑھتا ہوا س کی امامت کا کیا تھم ہے، کیوں کہ بظاہراس کا ظاہر و باطن ایک نہیں ، ایسے ہی اکثر ام مقر اُت والی دور کعتوں میں تو قر آن شریف ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے دیر تک پڑھتے ہیں اور باقی ایک یا دور کعت بہت جدد پڑھتے ہیں ، بعض بعض تو اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ آدھی الحمد بھی کوئی مشکل سے پڑھ سکے۔ کیا ایسے کی امامت برکرا ہت جا کڑے کیوں کہ دوعوام کی نماز خدا کے ہاں چیش کرنے کا وکیل ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

آ ہت پڑھتے وقت جلد پڑھنا اور زور سے پڑھتے وقت تخبر کر پڑھنا ایبانعل نہیں جس کی وجہ سے امامت ناجا کر ہوہ آ ن شریف کی رہ یت امامت ناجا کر ہوہ آ کر چہ امام کو چ ہے دونوں طرح پڑھتے وقت قواعد وآ داب قرآ ن شریف کی رہ یت رکھے اور کھے (ا)۔ بحالت امامت میں خرالی نہیں درکھے اور بحالتِ انفرادجلد پڑھنے سے بھی امامت میں خرالی نہیں

(١) "والأحق سالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة صحة وفساداً بشرط اجتمابه عن الفواحش الطاهرة، ثم الأحسن تلاوة وتجويداً للقراء ة، ثم الأورع". (الدرالمختار).

"(قوله: ثم الأحسن تلاوة وتجويداً) ومعنى الحسن في التلاوة أن يكون عالمًا بكيفية

الحروف والوقف وما يتعلق به" (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٠٥٥، سعبد)

(وكذا في البحر الرائق، كناب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٢٠٢، ١٠٨، رشيديه)

روكدا في محمع الأبهر ، كتاب الصلوة، فصل. الحماعة سنة مؤكدة ١٠٤١، دار إحياء التراث العربي، بيروت) آتی (۱) اوراس وجہ ہے اس کی نیت پر حملہ کرن کداس کا ظاہر و باطن بیسا نہیں ہے بھی ناج ئز ہے (۲) ۔ فقط واللہ سبحا سبحانہ تعالی اعلم یہ

حررهٔ العبد محمود گنگو بی عقاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سباریپور ۱۴۰۵ ۵ ۱۳۵۸ هه

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفراء، صحيح عبداللطيف ١٣٦١ ٥ ١٣٥٨ هـ

رکوع سجدہ میں جلدی کرنے والے کی امامت

سے ال[۲۵۳۱]: جونماز میں اس قدرجلدی کرے کہ مقتدی تین تنبیح بھی پوری نہ کرسکے تواہیے ہم کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اتنی جدی کرن مکروہ ہے، امام کومقتر بول کی رعایت اس قدر کرنا چاہیے کہ جس ہے وہ لوگ بھی آم از کم تبین تبین مرتبہ رکوع بہجدہ میں شبیع کہدلیل (۳) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم حررہ العبر محمود گنگو ہی معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سبار نیور ، ک<sup>ا اا ۵</sup>۵ ھے۔ صحیح بندہ عبد انطیف، ۹ فئی قعدہ ۱۳۵۵ھ، صحیح: سعیداحد خفر لہ۔

جوا ما م وینی وعظ کی ا جازت نه د ہے، سیاسی تقریر ول کی ا جازت دے اس کی ا مامت سے وال[۲۵۳۷] : جوامام ملت ہے غداری کرے جومسجد میں دینی وعظ خداا وررسول کے ذکر کی

(1) (راجع ، ص: ٣٤، رقم الحاشية: 1)

(٢) قال الله تعالى: ﴿والله عليم بذات الصدور ﴾ (سورة آل عمران: ١٥٣)

"" وفي المنية ويكره للإمام أن يعجلهم عن إكمال السنة، ونقل في الحلية عن عند الله بن المبارك واسحق وإبراهيم الثوري أنه يستحب للإمام أن يسبّح حمس تسبيحات ليدرك من حلفه الثلاث الح رد المحنار كناب الصلاة، فصل في بيان تاليف الصلاة إلى انتهائها، مطلب في إطالة الركوع لنحاني ١ / ٩٥/ من سعيد)

(وكذا في البحر الراثق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١ / ١ ٥٥، رشيديه)

روكذا في البهر الفائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١ /٣ ١ ٢ ، امداديه ملتان)

اج زت نہ دے، دینی وعظ اورجلسوں ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ہشر تا لوگول کوسیاسی جیسوں کی اج زت دے اور ان کی ہر طرح مدد کرے جو برڑے متنکبر اور مغر ور ہو،غریب اور کمز ورکو دھونس دیں، کیاان کی باتیں ٹھیک ہیں اور ان کے پیچھے ٹماز پڑھنا کیسا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

یہ مسکدتوا تنا صاف ہے کہ برخض جانت ہے دریا فت کرنے کی ضرورت نہیں (۱) ہمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی مسلمیا ن خاص کرا مامان امور کا کیسے مرتکب ہوسکتا ہے، کہ دینی وعظ خدا اور رسول کے ذکر کی اجازت نہ و سے وراس کواس سے تکیف ہوتی ہو۔فقط والقد سبی نہ تعالی اعلم۔

حررة العبدمحمو دغفرله وارالعلوم ويوبند

الجواب منجح: بنده نظام البرين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند ـ

فتوی سی سیجھنے کے باوجوداس پر ممل نہ کرنے والے کی امامت

سوال[۲۵۳۸]: میں اپنی آئیسیں بنوانے کے سلسلہ میں تیاری تھا کہ استے میں رجعت نامیال گیا، مرکم کون یا گیا، لیکن ان پرجہل اس قدر ما ب ہے کہ کسی مفتی کے فتوی پڑھل نہیں کرتے اور صاف انکار کر یا کہ ہم تو بہ نہیں کریں گے، ہندوستان کے مفتیوں کے خلاف میں ۔ ایک صورت میں ان پرشر عا معصیت عائد ہو تی ہے جوفستی پرولات کرتی ہے، مسمی نول کوئی حکومت نہیں ہاور ند پنچایت ہی قائم رہی ، ہوئی کی کہ نہیں سنتا اور خن پرولات کرتی ہے۔ اب ان کی امامت کا کیا تھم ہے اور ایسے ہوگوں سے معاملات رکھنے جو بیس یا نہیں ، نہیں بنہیں ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

# فتوے کوئی سمجھنے کے باوجوداس کوشلیم نہ کرنا بڑا جرم ہے جس کی سخت سزاہے(۲)،امامت کا منصب تو

(۱) "وعن النحسن موسلاً قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم " يأتي عنى الناس ومان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم، فلاتحالسوهم فليس لله فيهم حاجة" رواه اليهقى في شعب الإيمان" , مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب المساحد ومواضع الصلوة. ١ ١ ١ - قديمي)
 (٢) "إدا جاء أحد الحصمين إلى صاحبه نفتوى الأئمة، فقال صاحبه ليس كما أفتو، أو قال لا بعمل -

جلیل القدر منصب ہے ایہ آ دمی اس کا اہل نہیں (۱) ، البتد کی اہل علم کے نزدیک اس کے عم و بصیرت کی روشی میں فتوی ہی سیجے نہ ہو ، یا اس کے نزدیک سوال ہی غلط قائم کیا گیا ہو اس کا تھم پینیس ، تو بدوا سنت ففار بہر حال امر خیر ہیں فتوی ہی تھے نہ ہو ، یا اس کے نزدیک سوال ہی غلط قائم کیا گیا ہی ہوتواس کا تھم بینیس ، تو بدوا سنت ففار بہر حال امر خفر اس کا تھم نص تعدید وسلم سے بکثر ت منقول ہے جس کا تھم نص عدید وسلم سے بکثر ت منقول ہے (۳) دور حضرت نبی اگر مصلی المذت الی عدید وسلم سے بکثر ت منقول ہے (۳) دفقط واللد تعالی اعلم ۔

حرره العبرجمودغفريه، وارالعبوم و يوبند، ۲۴ ۳۲ هـ 9 هـ

# صدقة الفطراور جرم قرباني لينے والے كى امامت

سوال [۲۵۳۹]: ایک شخص قومسید متمول صاحب ایک میجدین اه مین اوراس میجدین دوطرح کی آمدنی ہے: ایک آمدنی شب قدر رمضان میں ۱۲۰۰ میں ۱۲۰۰ میں اور دوسری آمدنی فطرہ اور صدقہ اور کھی میں قرب فی کی بیں قان دونوں آمد نیوں میں ہے اہا سے لئے کوئی جائز ہے اور کوئی ناج ئز ہے؟ باوجوداس کے کہ اما مکو صدقات اور قرب فی کی کھیلی لین ناج ئز جو کا علم ہے اور پھر وومنت اور خوشامد سے لیت ہے اور دیے والوں کو بھی معموم ہے کہ میدام متمول سید ہے، گرچوں کہ سید منت خوشامد کرتا ہے اس کی منت خوشامد کی وجہ سے ان کود ہے ہیں۔ پس ایسے امام کے بیجھے نماز پڑھنا کیسا ہے کہ جودانستہ تھلم کھلا ناج ئز آمد فی لے رہا ہے؟ اور اہل قرب فی جودائستہ تھلم کھلا ناج ئز آمد فی لے رہا ہے؟ اور اہل قرب فی جودائستہ تو میں ہے۔ بیسو نوحرو ۔

= بهدا، كان عليه التعزير، كدا في الدحيرة" (الفتباوي العالمكيرية، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، و منها مايتعلق بالعلم والعلماء: ٢٤٢/٢، وشيديه)

(١) قال الله تعالى: ﴿إني جاعلك للناس إماما ﴾. (سورة البقرة : ١٢٣)

"وإدا ثبت أن السم الإمامة يتناول ما ذكرناه، فالأنبياء عليهم السلام في أعلى رتبة الإمامة، ثم المحمدهاء الراشدون بعد ذلك، ثم العلماء والقضاة العدول و من ألرم الله تعالى الاقتداء بهم، ثم الإمامة في الصلوة ونحوها". (أحكام القرآن للجصاص : ١/٩٤، ٩٨ عقديمي)

٣) قال الله تعالى ﴿ يأيها الدين الموا تونوا إلى الله تونة بصوحاً ﴿ (سورة التحريم ١٠)

(٣) "عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسدم. "و الله إبي الأستعفر الله وأتنو ب إليه فني البيوه أكثر من سنعيس مرةً" (مشكوة المصابح، كتاب الدعوات، باب الاستعفار، ص: ٢٠٣، قديمي)

#### الجواب حامداً ومصياً:

مالدارصاحب نصاب، ومی وصدقه فط لین نا چائز ہے اورائیش موتا،

نیز امامت وغیرہ کی اجرت میں وین بھی جائز نہیں۔ قربانی کی کھال خوداستعمال من، امیر وخریب سب کودین جائز ہے، بیکن امامت وغیرہ کی اجرت میں اس کا دینا بھی درست نہیں، اگر کھالی فروخت کردی ہے قاس کی قیمت کو ہے، بیکن امامت وغیرہ کی اجرت میں اس کا دینا بھی درست نہیں، اگر کھالی فروخت کردی ہے قاس کی قیمت کو سے میں اس غریب ستی کو صدقه کرنا واجب ہے، کسی مالدار کودینا یا کسی اجرت میں یا خودر کھنا ہرگز جائز نہیں، تا ہم قربانی میں اس سے خرابی نہیں آتی قربانی اوا ہوجاتی ہے، سے ف ھاں یواس کی قیمت کو ہے میں صرف کرنے کا گذاہ ہوتا ہے جس کی مکافات لازم ہے، اگر امام اس کا مستی نہیں اور نیج مین ہے اور اس کو مسئلہ بھی معلوم ہے تو اس کو امامت سے علیحدہ کردیا جائے بشرطیکہ اس سے بہتر امام وجود ہود (۱)۔

"صدقة الفطر كالزكوة في المصارف اهـ"(٢)-

"ويتنصيدق للحددها أو يلعلس مليه للحو عربال، فين للغ تصدق سسه ها" در محتار (٣) يا فتظ والثرجي ثباتي فلام يا

> حرر والعبر محمودً منسوجی عندالمدعند، عین مفتی مدرسه مناج معوم سبار نبور ، ۳۰ ۱۱ ۱۲ ه.د. الجواب صحیح سعیداحمد نففراد ، تصحیح عبرامطیف ، ۴۰ فی احجه ۱۹ ه.د.

( ) "فين أمكن الصلوة حنف عبرهم فنو أفضل، وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد". (رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ١ / ٩ ٩ ٩ ٥ ، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١١٢، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ٢٢ ١، سعيد)

(٢) (الدر المختار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر: ٣١٩/٢؛ سعيد)

روكدا في الفتاوي العلمكبرية، كتاب الركاة، الناب النامي في صدقة لفظر ١٠٠٠ ، رئسدنه)

(٣) (ردالمحتار على الدر المحتار، كتاب الأضحية: ٢١٨/١، ٢٦٩، سعيد)

روكندا في النساوي العالمكيرية ، كتاب الاصحية، الناب السادس في بيان مانستحب في الاصحبة والانتقاع بها: ٢٠١/٥، وشيديه)

(وكذا في محمع الأنهر، كتاب الأضحية :٢/١٦، داراحياء التراث العوبي بيروت)

# مسجد میں چماروں کوتعویذ دینے والے ک امامت

سے وال [۲۵۴]: ہماری مسجد میں ایک امام صاحب نے ایک شخص کو جس کی دو ہیو یا سے تھویڈ و بے کرا کیک بیوی کوطن قل ولا دی و نیز چھارول کو مسجد میں تعویذ و بے تیں ، جس سے مسجد کی ہے جرمتی ہموتی ہے۔ امام کے والداور چندلوک انہیں وجو بات کے بنا ویران کے تیجھے نماز نہیں پڑھے تیں ، کیوا ہے امام کے تیجھے نماز بارے؟ جاراہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بغیرشرگی ثبوت کے بیے بہتا کہ فدل شخص نے تعویز کے نارید طرح فروت وے دی ناجا نزاادر ٹناوب (۱)، جس طرح کہ شوہر وربیوی کے درمیون جدائی کراوینا اور بلہ وجشری طابی ق دلوادین گناوہ سے (۲)، پس گر مقتدیوں نے امام پر بہتان لگا یا ہے قوود قوبہ کریں اور معافی مائلیں ، سمند داختیاط رئیس (۳) بمسجد میں ہے شخص

قال تعلى الأيهالدين آمو احتبو كثيراً من الطن، ان بعض الظن ثهاد السورة المحرات الديناكم العس أسى هنويرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صنعى الماتعالى علمه وسلم الياكم والنظن، فإن الظن أكذب الحديث"، متفق عليه"، (مشكوة المصاليح، كتاب الآداب، باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع: ٢ / ٣٢٤، قديمي)

(٢) قال تعالى: ﴿ فيتعلمون مبهما ما يفرقون به ببن المرء و روجه إه . (البقرة: ٢٠١)

"وعن حابر رصی الله تعالی عه عن الدی صدی الله علده فسله فال " ن النبطان بلطح عرشه علی اللماء، ثم یلعث سوایاه فی الباس، فاقر نهم مبراله اعظمیه علده فسله و بحی احدهم فیفول مارلت بفلان حتی ترکنه و هو یقو ال کداو گذا، فیقول ایلیس الا و الله ما صلعت سب و بلحی حدهم فیفول ما تترکسه حسی فنرفت بسه و بسر همه، فال فیقر به و بد به و بسر مه، و یقول انعما است المسر این کثیر مداول الفتاحات دمسو

۱/۳ را لها كالسولة بسه ركل الفلاع والبده على فعل تلك المعصبة والعرم ب الا يعود اليها بد ا فإن كانت بمعصله لحق دمى، فنها ركن ربع، وهو التجلل من صاحب دلك الحق واصلها البده، وهو ركنها الأعظم و تفقد على ب النولة من حميع المعاصى و حله على الفور الا يحوز تأخير ها سواء كانت المعصبة صغيرة او كيرة بيووى على الصحيح المسلم، كتاب التولة: ۳۵۴/۲،قديمي) کو نہ آنے دیں جس سے مسجد کی ہے حرمتی موتی مو(۱)، عویڈ کی اور جگد بیئے کر دیں (۲)۔ وگوں میں بڑائی نرادینا بھی گناہ ہے (۳)، اگرامام صاحب کا گناہ ثابت موجائے اور وہ قوباند کریں قووہ بیجد گ ہے مستحق میں (۲)، تا ہم مقتدی ترک جماعت نہ کریں (۵)۔ فقط والند ہوناند علی سامہ۔

حرره العبرمحمودغفرايه وارالعلوم ويوبند

# جوا مام مقتدی ہے کے نہ کرے اس کی امامت

سے وال [ ۲۵۳] ایک ما اور مقتدی میں تبجہ بھگز اہوا، برہ زجمے یہ معامد بھی ہوکر ہے ہے ہے ہے اس اور مقتدی میں تبجہ بھگز اہوا، برہ زجمے یہ معامد بھی ہوکر ہے ہے ہوئی کہ خطائسی کی نہیں بلکہ وہ ٹوں صاحب کی بھول ہے، ''س کے شاش کر ویونکہ م تبہیں تو اہم صاحب بزے ورغم میں مقتدی صاحب بڑے ہیں ، البذا ووٹول مصافحہ بالو بھر سارے گاؤں کے کہنے پرجھی بھی اہم صاحب نے مصافحہ نہیں کیا۔ اس مقتدی کی قمال اس بھی امام کے جیجے جو رہی ہے یا نہیں ؟ اس طرح ہے بہت سے

، "، "ولا ينجفر في المستحد بشرف، لابيه لوحفر، بدحل فيه السوال والصيال فيدهب حرمه المسحد" (فتاوي قاضي خان، كناب الطهارة، فصل في المستحد: ١ ' ٩٥ ، وشيديه)

. ۲ "رحل يبع لعويد في لمسحد لحامع، ولكنت في العويد لور دو لإلحال و نفرفل، وياحد عيه لمال، وينقول دفع إلى لهدله، لا يحل دلك كدافي لكرى، ويكرد كل عبل مل عمل لدب في المسحد". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب لك اهله، لذب لحامل في دب لمسحد و لفيدة والمصحف الغ: ٣٢١،٥، وشيديه)

(٣)قال الله تعالى : ﴿واعنصموا بحبل الله حمعاً والاتفرقوا ﴾ السورة ل عمران ٣٠ وقال تعالى ﴿ و الا تنازعوا فنفشلوا و تذهب ريحكم ﴾ (سورة الانفال: ٣٤)

(٣) 'إن للأمة حلع الإمام وعزله بسبب يو حمه، مثل أن يو حد ممه اختلال أحوال لمسممس و سكس أمور الدين، كما كان لهم نصمه و إقامته لا نتظامها و إعلائها، و إن أدى خلعه لى فمه حتس دى المصرتين ". (ود المحتار، كتاب الحهاد، باب الغاة: ٣١٣/٣ ، سعيد)

(۵) "ويكر ه إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى". (الدرالمحتار). وقال ابن عابدين: "في مكن لصدره حب عبرهم، فهو فيصل، و لافلافيد ، اولى من لابتر د رد المحتار كدب الصدوة، باب لامامه معمدي

مقتد یوں کے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے ، کیا ایسا ہ م کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے جوا پنے مقتدیوں سے بغض و کیندر کھے اور کے پررضا مند نہ ہو؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نی زقواس مقتدی کی بلکہ سب مقتدیول کی ان کے پیچھے بھی درست ہوگئی (۱) ہیکن امام صاحب کے لئے بیطر بقدا چھانہیں بہت غلط اور سخت ٹالپند ہے، جوشخص مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا تا ہوا ورسلح کرنا چاہتا ہے اور بستی کے وگ بھی سب خواہش مند ہیں تو امام صاحب کوالیہ نہیں کرنا چاہئے وہ مصافحہ نہ کریں اور دل میں کینہ رکھیں ،ان کی بھی اپنی اصلاح ضروری ہے (۲)۔واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمود ففرایه، دارالعنوم دیو بند، ۹۴ ۱ ۹۴ ده۔ ۱ صح

الجواب صحيح: العبد نظام الدين عفى عنه، ١/٩٢/٢ هـ ـ

(۱) "عن أبي هريرة رضى الله تعالى عبه قال قال رسول الله صبى الله عليه وسلم." الحهاد واحب عبيكم مع كل أمير برأكان أوفاجراً، وإن عمل الكيائر والصدوة واحبة عبيكم حلف كل مسلم براً كان أوفاحر وإن عمل الكائر والصدوة واحبة عبي مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكائر " رواه أبوداؤد". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٠١، قديمي)

(٢) قال الله تعالى: ﴿والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسين﴾. (سورة آل عمران: ١٣٨)

فقوله تعالى "ه والكاطمان العبطاء الى لا بعلمون عصبهم في الناس بال يكفون علهم شرهم، ويتحتسبون ذلك عبد الله عروحيل، ثم قال بعالى (والعافين عن الناس) أى مع كف الشرّبعمون عنمن طبيمهم في الفسهم، فلا ينقى في نفسهم موحدة على أحد، وهدا اكمل الأحوال" (تفسير الل كثير المحدد دارالهبحاء دمشق)

"وعن أبي هويرة رصبي الله تبعالي عسد فال قال رسول الله صلى عليه وسلم: "يفتح أبواب المحنة يوم الإثنيين ويوم الخميس، فيعفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بيه وبين أحيه شحناء، فيقال الطرو الهدين حتى بصطلحا" رواه مسلم" رمشكوة المصابيح، كناب الأدب، باب ما يهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات: ٣٢٤/٢، قديمي)

# جوا مام مسجد کے دروازے بردو کان لگائے اس کی امامت

سے وال [۲۵۴۲]: ایک امام سجد نے مسجد کے دروازے پرالماری کھڑی کرکے دوکان لگائی جس ک بن پر راستہ مسجد کا نماز یوں کی آمدورفت کے لئے تنگ ہوگیا۔ کیا ایسے امام اکت امامت میں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

امام كوايسة تصرف كاحق نبيس (1) \_ فقط والتدنعي ل اللم \_

حررها هيد محمود غفر به .

جوا ما مهسجد کی دو کان جیج دیاس کی امامت

مدے وال [۴۵۴۳] ، مسجد کے درواز ومیں ایک دوکان تھی امام مسجد نے اس دوکان کوفروخت کردی، جب وگوں نے شورمچ یا تورقم واپس کی۔ کیا ہے اوم کے سئے اوامت کرنا جائز ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا گرمئندن معلوم ہونے کی وجہ ہے ایہا کرلیا تھا، پھرتو بہ کرلی تووہ ورگز رک قابل ہے(۲)ورند،س کی

ر ، "أما لو تمّت المسحدية ثم أراد البناء، مُنع ، ، ، ، فإذا كان هذا في الواقف، فكيف بغيره؟ فيجب هدمه و لو على جدار المسحد . ، ، ولا أن يحعل شيئاً منه مستعلاً و لا سكني"

"قلت وبه على حداره، فيه لا يصعه بعص حيران المستحد من وضع حدوع على حداره، فيه لا يحل والمحتار مع رد المحتار ، والمراد بالمستغل ان ينوحر منه شيء لأحر عمارته" ، الدر المحتار مع رد المحتار ، كتاب الوقف :٣٥٨،٣، سعيد)

"لا يحوز للقيم ال يصيق فساء المسحد للمارّة والحماعة بساء الحابوت فيه" لفتاوي البرازية، كتاب الوقف ، الرابع في المسحد و ما يتصل به :٢٤٢/١، رشيديه)

"حالط المسحدمن داحله و خارحه له حكم في وحوب صيانته و تعظيم حرماته وكدا سطحه". (الفقه الإسلامي في أحكام المساحد: ١ /٥٥٣، رشيديه)

(٢) قال سبحانه تعالى: ﴿ و إني لعفار لمن تاب ﴾ سوره طه: ٨٢)

"وعن عائشة رصني الله تعالى عنها قالب قال رسول الله صنى الشبعالى عليه وسمه إن العند الدا اعترف ثه تاب، تاب الله عليه". (مشكوة المصاليح، بات الاستعقار والتولة ، القصل الأول ٢٠٣، فديمي،

ا ما مت نکروه ہے(۱) \_ فتط ۱۰ بعد تی ن اعلم \_

حرروا عبرمجنودنفي بداء بالعلوم اليوبندك

ا ہ مصاحب کا اعلان کے جس سے میں ٹارانش اس سے خدا نارانش

مدوال المدار المحتصول من وفي رجمت على المحتصول من المحتصول من المحتفظ المحتواليات كيا كوجس المحتواليات كيا كوجس المحتواليات المحتفظ المحتواليات المحت

" "وعن عند الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صنى الله تعالى عليه وسلم الشاب من الديب كندس لا ديب له مشكوة المصابح ، ناب الاستعفار ، الفصل الذلث ٢٠١، قديمي)

ا) "ویکره إمامة عبد و فاسق هذا إن وحد غیرهم و إلای کراهة اها". (قوله: فاسق ولعل المر د به من برتک لکاس و اما الفاسق فقد عسو کراهه تقدیمه بأنه لا بهتم لامر دیمه و سال فی سفد سما سلامامه تعطیمه و قد و حب عبیتم اهامته شرعا الدر المحتار مع رد المحتار .
 کتاب الصلاه ، داب الامامة عمل عدم عدم عدم عدم المحتار .

, وكندا في تسبن الحقاس، كناب الصالاة، باب الإمامة ١٠٣٠، امداديه ملتان)

وكدا في لنحر برابق، كات لصلاه، بات لامامة ١٠١١، رشيديه

ا الرعن الى هوير فارضى الديعالي عندقال اقال رسول القصلي الله عليه وسنم ازن الدادا احت عند دع حبراليل فقال الى حب قلانا فاحله، قال افيحله حبريل، لم ينادى في السماء، فلقول إن الله -

# تمیا کویٹنے والے کی امامت

# سوال [۲۵۳۵] جوا، متمب ونوشی رتا ہاں کی امامت کے لئے کیا تھم ہے؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

جوا، مہتمبا کو پیتا ہے اس کے پیچھے بھی نماز درست ہے(۱) بئینن بد بودار منہ لے کر مسجد ہیں آ نا مکروہ تحریمی ہے، اس لئے وضواور مسواک ہے مند خوب صاف کر کے مسجد میں آئے درند فرشتوں کو بھی اذبیت ہوگی (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمود تحفرله، دارالعلوم ديوبند، ۴۰ ۴، ۸۸ هـ-

- يحب فلان فاحدود، فيجد اهل السباء، ثه يوضع له القول في الأرض و إد أبعض عبداً دعا حبرتيل في قيقول إلى العص فلاناً فانعصه قال فينعصه حبرتيل، ثه يبادي في أهل السماء أن الله تعالى يبغض فلاناً فانمضونه، ثه يوضع النعصاء في الأرض (مشكوة المصابيح، كتاب الآداب، ناب الحب في الله ومن الله: ٢٥/٣، قديمي)

را "وإن تقدموا، حار لقوله عليه السلام "صنوا خنف كل برّو فاحر" رتبيب الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٣٣٦، دار الكتب العلمية بيروت)

روكدا في بدانع الصنانع، كتاب الصنوة، فصل في بيان من يصلح للإمامة ١ ٢٦٦، دار لكنب العنمية بيروت

رم "و عن حائر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم" من أكل من هذه لشحرة المستة، فلا يقريل مستحدية فإن الملائكة تنادى مما يتادى منه الإنس" منفق عنيه" (مشكوة المصالبح، كتاب الصلوة، باب المساجد ومواضع الصلوة: ١/٨١، قديمي)

وأكن بحو ثوه، و يمنع منه، وكذا كنّ مؤد و لو بلسانه (الدر المحتار) وقال اس عابدين أرقوله وأكل بحو ثوه، أي كنصل و بحوه مماله رابحة كربهة، للحديث الصحيح في النهي عن قراب أكل الثوم والبصل المسحد، فأن الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري: قلت: علة النهي أذي الملابكة وأدى المسلمين ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب ما يعسد الصنوة و ما بكره فيها الملابكة وأدى المسلمين.

# تمها يووش اورميني بين شخص كي امامت

سسبوال [۲۵۰] و کیا اور میجدت و سین و بین و و کین در کیات در اینده و اور میجی به بینی و و کین در اینده و اور میجی به بینی و از بین میل آمه و بین و بین و بین و بین این این این این این و بین و ب

#### الحواب حامداً ومصلياً:

بر بود رتمبو و کون بر بوق مجهت کروه به البته مسجد میں جائے ہے میں مسواک و نیم ہے ذریع مند صاف کر بین چاہیں ۔ کرتمب کو نفو شہودار بوق و معروو تی شیس ، البتدا برتمبا کوشر آ ور بوجس سے تقل جائے رہے و کا کھون بین جرام ہے (۱) یہ سینم دیجنے ہے ان و منع کرویا جائے اور کرد یا جائے کا کرا کا بینم تشریف ہے گئی و اسمت ہے تیجد و کردیا جائے والمند تھا ہی اسم ر کرد اور کرد اور کے افتظ والمند تھا ہی اسم ر کرد و بینر کے ایک کا المام کا معروف نفر یہ ارا علوم و و بند۔

# حقەنوش كى لىامت

# سوال[- ١٠ ٢] . القديف ما ما كالياقعم بي كياحقة وش الام كي فراز جوج عربي كا

 ۱٫۱ قعت فیفهم مسه حکم الساب الدی شاع فی رمانا المسمی بالش فسه و فد کوهه شیحنا لعمادی فی هدینه ربحاق له بالبره و النصل بالاولی فندبر لدر السحبار)

"قولم وهد كرهه سحد نعددى في هديم افول طهر كلاه العمادي اله مكروه تحريبه و ينهم متعطيه فالدفال في قصل الحماعم و يكره الاقتداء بالمعروف دكل الول و شيء من المحرمات، و لدوم لإصوار على شيء من للدخ سكروهات كاللاحان السندخ في هذا الرمان، ولا سبما بعد صدور مسع لسنطن وفال و يؤخذ منه كراهة النحويم في المسجد للهي الوارد في الثوم والبصل، وهو معجق بهما الدرالمحار مع ردالمحرب كيات لانتدية الدام معاد الدرالمحار مع ردالمحرب كيات لانتدية الدام معاد الدرالمحار مع ردالمحرب كيات لانتدية الدام معدد المعدد

الجواب حامداً مصبياً:

حقد چینے سے متدیش ہر بو پر ہر جو جو تی ہے سے مدائکہ کو بھی افریت ہوتی ہے ۔

کے حقہ با علی ندیو جائے ،ائر معدوی اصد تی وغیرہ کے مقتصد کے بیٹر رنٹر ورت پر جائے تو اس کا بینا حر م انتیاں (۴)، ابت مسواک وغیرہ سے مدر نوب سوئی سرایا جائے ، پیر مسجد میں جائے ،اس سے نماز فی سرنیاں موتی ندیوں اعلم ہ

حرروا عبرتموا فمفرايب

# تمیا کو کامنجن استعمال کرنے والے کی امامت

سے وال [۲۵۰]: جو رئی صحیح میں ایک اور میں جو تے جی وہ تو میں کا اور قرب وہ ہوت کے تاکن اور قرب وہ ہوت کے خدف جی الرام اور ترین ہوا ہوت کے وہ بند ہوگئے جی ، سی تشمر کا فساد و نیم و کہ چینیں ہوا ہوگر ب چند وگ جی الرام انگا کران کو نکا سے کی چند وگ جی والے وہ جنگ نامدوا ہے گئی رہویں کرنے والے ان کے خلاف کی کھے بھی الرام انگا کران کو نکا سے ک کوشش کرتے ہیں اگر انند کے فضل ہے وہ مصاحب اپنی وہ تو ں پرانگ ہیں ، وہ بی اوگ جو ام میں کچھے نہ تیں ان کے چھے نمی اور میں ان کے چھے نمی نام صاحب کے دونوں پر انگل ہیں ، وہ بی اور کی ان کے چھے نمی نام صاحب کے دونوں پر انگل ہیں ، وہ بی ان کے چھے نمی نام صاحب کے دونوں پر مانے ہیں اور نے بین ان کے چھے نمی نام میں بوقے نے ہیں ان کے چھے نمی نام میں بوقے ہیں ان کے چھے نمی نام میں بوقے ہیں ان کے چھے نمی نام میں بوقے ہیں اور نام نام کی کرونوں کو ان کے بین اور نام نام کی کرونوں کو کہ بین اور نام نام کی کونوں کی کہ میں کہتے ہیں تو یہ بین ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں اور کی کرونوں کی کہ کونوں کو کہ بین اور نام کی کونوں کو کہ بین اور نام کی کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کی کرونوں کونوں کونوں کی کونوں کون

(١) "عس حسر رصى شعبلى عدقال قال رسول الشصلى الشتعالى عليه وسلم: "من أكل من هذه السحرة المستة، قلا بقربى مسحدنا، فإن الملائكة تتأدى مما ينادى منه الإنس" منفق عليه (مسكرة المصابيح، كتاب الصلوة، باب المساجد و مواضع الصلوة: ١/١١، قديمي)

(٢) (قد مسق تحويحه تحت عبوان: "تميا وأشاورسيماين فالمامت" \_)

وأبيص قال الشامي في النقيح "وبالحمدة ان ثبت في هذا الدحان اصوار صوف حال عن المسافع، فيحور الإفناء بتحريمه، وإن لم نثبت انتفاعه فالأصل حده، مع أن في الإفناء بحله دفع الحرح عن المسلميس فيان "كثرهم مبتلون بتناوله مع أن تتحليله أيسر من تحريمه بعم لو أصر ببعض الطابع فهو عنيمه حواه، ولو نفع ببعض و قصد به البداوي فهو موعوب" (تنقيح الفناوي الحامدية مسائل و قوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك: ٢١١/٢، قيدهار افعانستان) (وكدا في حاشية الطحطاوي على الدر المحتار، كتاب الأشرية ٢٢٢/٦، دارالمعرفة بيروت)

كرت اورنهاز پزهات بين ايسام كے پيچھے نهاز بوق ہے يائيں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو شخص تمبا کوکامنجن دانتول میں استعال کرے اور پھر مسواک وغیر وسے اچھی طرح منہ صاف کر لے تو منجن کی وجہ سے اس کی امامت میں کوئی نقصا ن نہیں ہو کر اہت درست ہے (۱) یہ فقط وابقد تعاق سلم۔ حرر دالعبر محمود غفر لہ دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۲/۹ ہے۔

قرآن سے فی ن کالنے والے اور منگریٹ نوش کی امامت

سسسه ال [۴۵۴]: قر من شریف کار جدے فال کھونا جا نزم یا بالور ہے ہال کی اور ہے ہال کی اور ہے ہال کی اور ہے ہال ک اہمت جا نزم یا بیں؟ ای طرح ووسرے ذرائع ہے فال کھونا کیما ہے؟ اور سگریٹ فوشی کرنے و لے کے چھے نماز پڑھنا کیما ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

قرآن نثراف یا کسی اور کتاب سے فال کھول کراس کو جمت شرعیہ بھھنااوراس پرحق و ہاطل کا فیصلہ رکھنا صحیح نہیں ، فاط ہے (۲) ہت اور باطل کے فیصلے کے لئے شرعی والائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ محض رہ جھانِ قبہی کے سئے اگر قال کی جائے تو مضا کھنے نہیں (۳) ، ایسے شخص پر کوئی ۔خت تھم نہیں گئے گا اور نہ اس کی امامت میں کوئی

(١) "والأحق ببالإمامة الأعلم بأحكاه الصلوة، ثم الأحس تلاوة للقرآن، ثم الأورع، ثم الأس، ثم الأحسى وحها، ثم الأشرف بسناً، ثم الأبطف ثوبا" (تبوير الأبصار مع الدرالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ حدد، ١٥٥، سعيد)

روكدا في لهرالفاس، كتاب الصلوة، باب الإمامة ١٠١١، امداديه منتان)

روكدا في مراقى الفلاح، كناب الصنوة، قصل في بيان الأحق بالإمامة، ص ٢٩٩، ٢٩٠، قديمي)

٦) 'وقد صرح اس العجمي في منسكه كما قال: ولا يؤجد الفال من المصحف، فإن العنماء احتنفوا في ذالك، فكرهه بعضهم. ونص المالكية على تحريمه ، ومن حرمه اعتبر حروف لسبي، فيه في معنى الاستفساء بالارلام، وشرح القفه الاكبر للملاعبي لقارى، ص ٢٩٩، قديمي، وكذا في الفتاوي الحديثية، مطلب في أنه يكره أحد الفال من المصحف ،ص: ٢٠٤، قديمي)

٣) "ومنه حديث: "كان صلى الله عليه وسلم يتفاء أن ولا يتطبر". ووجهه أن الفال أمل ورجاء=

خر کی سے گ ۔ جو مختص پیپ کی خرابی کی وجہ ہے ہطور دواسگریٹ، پیٹا ہے تو اس میں پیچھ مضا کے ذہیں ، نگر مسو ک وغیر ہے مندصاف کر کے مسجد میں سے نااس کی امامت بھی درست ہے (۱) ۔ فقط والمذبی ں علم۔ امد ہالعبہ محمود نخفر ہے، دارا علوم دیو بند، ۱۲ ۱۱ • ۴۰ اھے۔

# کمپونسٹ کوووٹ وینے والے کی امامت

سے ال[۱۵۵۰]: ا کمیونسٹ پارٹی کاممہر بنتااوراس کوکامیاب منے کے سے ووٹ دینا ہا کز ہے کہ بیس ورہ وٹ دینے والے کے پیجھے ٹماز پڑھنا کیساہے؟

۲ زیر کمیونسٹ تکٹ سے اور اور کا محمد بی بھی ہے۔ اور سے اور

#### الجواب حامداً ومصلياً:

کیونٹ اپنی اصل کے اعتبار سے مذہب اسلام کے خالف بیں (۴) اور ان کی اس اصل کی پابندی

کرتے ہوئے ان کی پارٹی کاممبر بٹنا فدہب اسلام کی مخالفت کرنا ہے، ان کو ووٹ وینا ایک مذہب اسدم کے مخالفت کرنا ہے، ان کو ووٹ وینا ایک مذہب اسدم کے مخالفت کرنا ہے، ان کو ووٹ وینا ایک اور اس کو ووٹ وینے مخالفت کرنا ہے۔ اور اعتقاد کرتے ہوئے مہم بنے والے اور اس کو ووٹ وینے مخالفت کی غف کو ووٹ وین ہے کو اور اس کو ووٹ وینے میں مناز کی اس بات کو مجھنے اور اعتقاد کرتے ہوئے ممبر بنے والے اور اس کو ووٹ وینے

= للخير من الله تعالىٰ عن كل سبب ضعيف أو قوى اردالمحتار، باب العيدين، كتب لصنوة، مطب في الفال والطيرة : ٢٣/٢ ا ، سعيد)

) "وعن حامر رص الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم " من أكن من هذه الشجرة المنتة فالايمر س مسح ما الها (منكة المصابيح، باب المساحد و مواضع الصلاة، ص ٢٦، قديمي)

(والصحيح مسلم، باب نهى من أكل ثوماً أو بصلاً . ..... الخ: ١ /٩٠١، قديمي)

و ٣) "إن النصافق غير معتوف سوة سينا صلى الله تعالى عليه وسله، والدهري كذلك مع الكرد إساد الحوادث الى الصابع المحتار سنحانه وتعالى " رد المحار، كاب الحدود، باب المربد ١٠٠٠ معند) " وقوله بعالى ٥ و تعاونوا على البر والتقوى في يقتصى ظاهره انجاب النعاون على كل مكان طعة الله تعالى؛ لأن البر هو طاعات الله"

"وقوله تعالىٰ ﴿ وَلا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ نهى عن معاوية غير نا على معاصي الله =

والے کوام م بنا ٹاورست نہیں (1)۔

بعن "وی ند به اسلام کے معتقداور پابند بورجی بعض سیای اور وقتی مص کے کی بن پر کمیونسٹ یا کسی ورخی غدا سدم پارٹی کے کنت پر ممبر بنتے ہیں اور ان کی اس مصلحت کے بیش نظر ہے کیے مسلمان ان کو ووٹ ویت ہیں ان کا سی ممبر بن کی اس روش سے ایک مخی لف اسلام پارٹی کو فروغ بو کر اقتد ار صل بوتا ہے جس سے بہت سے وگوں کو خلط نبی پیدا بوگی اور کمیونسٹ پارٹی کو اسلام کے خلاف نبیس بکد موافق سمجھیں گ۔ اور جب ایسے ہوئی مبر بن ہوں کے وہ و میونسٹ جنہوں نے ان کو واقعة کمیونسٹ بجھیکر رووٹ دیا ہے ان سے اور جب ایسے ہوئی مبر برائی میں گوشش نہیں کریں گے و کو اسلام کے مخالف بول گے، اگر میاس میں کوشش نہیں کریں گے و کو اور یہ کے اور پی غداری و مکاری سب اسلام کے سررکھی جائے گی اور وہ شریع اسلام کے سررکھی جائے گی اور میں میں اسلام کے سررکھی جائے گی اور میں میں ہوگیونسٹ پارٹی کا سہارا لے کرا کیک مسلمان کو ممبر بن نمیں ۔

نیزیمل ایک شریف سیا آ دمی بھی اختیار نہیں کرسکٹا کہ خودمسلمان ہواور دنیا کودھو کہ دے کراپنے آ آ پ کو کمیونسٹ ظاہر کرے اور ووٹ حاصل کرے ، ایسے خص پر اس کا ضمیر انتہا کی ملہ مت کرے گا ، اسمام میں ایسے میں ک ہر زاج زین نہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے جولوگ ضمیر کے خلاف کہتے اور مملی کرتے ہتے ان کی سخت ندمت قرآن پاک وحدیث شریف میں آئی ہے، ایسے لوگوں پر نه نبی اکرم صلی المدت ی ں علیہ وسلم کواعتا وقتی نہ خودان کی پارٹی کو۔ان لوگوں کا حال میر تھا، ﴿ مددد بس بیس دلث، لا بنی هؤلا، و لا المی هؤلا ﷺ (۲)۔فقط واللہ اعلم۔

<sup>=</sup> تعالى". (أحكام القرآن للحصاص: ٢٩/٢، قديمي)

<sup>(1) (</sup>راجع ص: ٩٦، رقم الحاشية: ١)

<sup>(</sup>١) (سورةالساء: ١٨٣)

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو' (جوابہ النتہ ، نتی بات میں ووٹ اور ووٹر اور امیدوار کی حیثیت ۲ ۲۹۵، مُعتبدو ، علوم ٔ رازِی )

# كياحضور صلى التدنيلية وسلم يتعلى صحافي كاا قتدا كيا؟

سے وال [1 2 2 1]: مسلم شریف میں حضرت مغیر و بن شعبہ رہنی اللہ تعانی عند کی حدیث ہے کہ حضور اگر مصلی اللہ علیہ وسلم اگر مصلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرخمن بن عوف رضی اللہ تعالی عند کی اقتداء کی (۱) ، کیو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحیح بی کا قتدا کی بخصوصاً الو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کی جیا ہے کسی عارض کی وجہ ہے ہو؟ ایک صاحب اس کی فئی کرد ہے ہیں ۔ سیح کیا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مرض اوف ت میں حضرت او بکرصدی رسنی اللہ تعالی عند کواما متجویز فر میا اورخود بھی ان کی اقتدا کے سے سے اس نماز ک تکمیل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلی سے اختیار ہوکررک گئے ،اس نماز ک تکمیل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبد محمود غفر لہ، وارالعلوم و یوبند ، کیم / رجب / ۸۸ ھ۔
الجواب صبح جندہ نظام الدین غنی عنہ ۲۰ رجب ۸۸ ھ۔

(۱) "قال أحبرنا حريح قال حدثي س شهاب عن حديث عاد بن رياد أن عروة ابن المعيرة بن شعبة أحبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أبه عرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، قال المغيرة فتبرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قبل العائط في العائط في الحافة عليه إداوة قبل صلوة المعجر فلما رحع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحدث أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه ثلاث مرات ثم عسل وحهه، ثم ذهب يحرح جبته عن ذراعيه فصاق كمّا حبّته، فأدحل يديه في الحبة حتى أحرح ذراعيه من أسفال الحبة، وعسل ذراعيه إلى المرفقين ثم تو صاعلي حقبه ثم أقبل قال المغيرة فقلت معه حتى يجد الساس قيد قدّموا عبد الرحمن بن عوف فصلي لهم، فأدرك رسول صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلي مع الناس الركعة الأحرى، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يتم صلوته، فأفرع دلك المسلمين ، فأكثروا التسبيح، فيما قصى السي صلى الله عبيه وسلم صلوته أقبل عبيه مثم قال "أحسنتم" أو قال "قد أصتم" (أحرحه مسلم في كتاب الصلاة ، باب تقديم الحماعة من يصلى يهم إذا تأخر الإمام و لم يخافوا مفسلة بالتقدم المما ، قديمي عنه إذا تأخر الإمام و لم يخافوا مفسلة بالتقدم المما أبا بكر رضى الله تعالى عنه أب كرات عن عنشه وصلى الله تعلى عبها قالت. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله تعالى عمان يصلى بلياس في مرصه فكان يصلى بهم، قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله عليه وسلم من الله عليه وسلم من المناس في مرصه فكان يصلى بهم، قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الم

# تنخواه دارامام كى امامت

سوال [۲۵۵۲]: سی مسجد کیش امام صاحب ایک دینی مدرسیس مدرس بھی ہیں، اکثر اوق ت
پابندی وقت سے مسجد میں تشریف نبیس لاتے، مزدور پیشاؤگ پریشان ہوتے ہیں، ایک روز وقت عصر نماز یول
نے ان کوٹو کا توانہوں نے برجت انگلیوں کی طرف روبید کا اشارہ کرتے ہوئے کہ کہ مدرسہ میں سو (روپید)
متا ہے، اور یہال مسجد ہیں کیا، حال نکہ ۴۵ روبید ماتا ہے، دوسال سے وہ خدمت کررہے ہیں۔ کیاس فتم کا جواب ان کی شان کے لائق ہے؟ اسی وجہ سے ان کے پیچھے نماز اوا کرنے سے نمی زیوں کو کرا ہت ہوتی ہے۔
اللجواب حامداً ومصلیاً:

ای جواب او مصاحب کی شان کے لاکن نہیں ، مقتد یوں کو بھی او مصاحب کے تا خیرے آنے پراس طرح نہیں ٹو کنا چاہیے جوان کی شان کے خلاف ہو، ان کوا پٹاتنخواہ دار ملازم نہ مجھیں۔ نماز بڑھانے کا معاوضہ اس دنیا میں کوئی نہیں دے سکت ، 13 روپیہ ماہوار جو دیا جاتا ہے وہ ہر گرز معاوضۂ امامت نہیں بلکہ بہت معمولی فدمت ہے، اتنی می بات ہے غصہ ہو کر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا نہ چھوڑی ، امام صاحب کو بھی مقتد یوں کی رہ بت رکھنا چاہئے (1) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعلی اعلم۔

حرر والعبر محمود غفر لہ ، ارا اعدم و یو بند۔

= سفسه حفة، فحرح، فإذا أبو بكو يؤم الناس، فلما رآه أبوبكر استاجر، فأشار إليه أن كما 'بت، فحلس رسول الله صدى الله عنيه وسلم حذاء أبى بكر إلى حبه، فكان أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبى بكر". (صحيح البحارى في كتاب الآذان، باب من قدم إلى حبب الإمام لعلة: ١ /٩٣، قديمي)

(والصحيح لمسلم، كناب الصلاة، باب استحلاف الإمام إداعرص له عدر من مرض وسفر وعبر هما من يصلي بالناس: ١/٩١١ ، قديمي)

(١) قال الله تعالى: ﴿إِلَى جَاعِلُكَ لَلنَّاسَ إِمَامًا ﴾. (سورة ليقرة ١٢٣)

"ورد تسب أن اسم الإصامة بشاول مادكرماد ،فالأسياء عليهم السلام في أعمى رنبة الإمامة ، تم لحلف لواشدون بعد دلك، ثم العلماء والقصاة العدول ومن ألرم الله تعلى الاقتداء بهم ،ثم الإمامة في الصلاة وتحوها". (أحكم القرآن للجصاص: ١/٩٨،٩٤ قديمي)

تنخواہ دارامام کے پیچھے نماز

سےوال[۲۵۵۳]: زید قوم کا ایک فرد ہے، وواس لائق ہے کدامامت کر سکے مگروہ مجبور صدق ت واجبہ کی رقم لے کر کھا تا ہے۔ ایس حالت میں اس کے پیچھے نماز کا کیا تکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر بیچیزی او مت کے عوض میں نہیں لیتا تو اس کی او مت درست ہے، او مت یا کی دوسرے کام کے عوض میں فطرہ و چرم قربانی کی قیمت لیٹا اور دیٹا درست نہیں۔ اگر زبان سے معاوضہ کا تذکرہ نہ کیا جائے ، لیکن حال بیہ ہو کہ اس کو بیچیزیں نہ دیں تو وہ ناراض ہواور اپنا حق سمجھ کر مطالبہ کرتا ہو، نہ دینے کی صورت میں او مت ترک کرنے پر آمادہ ہوتو بی بھی معاوضہ کی صورت ہے (۱) نقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرايه

جوامام تنخواہ لینے کے ہاوجودنماز نہ پڑھائے اس کا تھکم

سے وال [۲۵۵۳]: ایک جائے مسجد کے امام سے مقتدی اس لئے ناراض ہیں کہ ووقت پرنماز نہیں ہو وہ بھی وقت پرنماز نہیں پر دھاتے اور جب مقتدی عرض کرتے ہیں کہ آپ جماعت میں بابندی سے تشریف کا کرنماز پڑھا کمیں تو فرمات ہیں کہ میں مدرسہ سے تنخواو یا تا ہول، اسلئے مسجد کی امامت کا پابندنہیں ، حا۔ نکمہ ہرسال ان کورمضان

(۱) "وصدقة الصطركالزكاة في المصارف إلافي حوار الدفع إلى الدمى ،المراد في أحوال الدفع إلى المصارف من اشتراط البية واشتراط التمليك" (التنوير مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر: ٣١٩/٢، سعيد)

ولو دفعها رأى الركاة) المعلم لخليفته، إن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه، صح، وإلالا أي لأن المدفوع يكون بمبرلة العوض" رالدر المختار، كتاب الركاة ٣٥٢٠٣،سعيد)

روكدا في لفناوي العالمكبرية،كاب الركاة، الناب السابع في المصارف ١٩٠١، وشيديه)

"ويسصدق سحلدها ولايعطى أحرة الحزارميها شيئاً ؛ لأنه يأحذه بمقابلة عمله فصار

معاوضة كالبيع". (البحر الرائق، كتاب الأضحية: ٨/٣٢٤مرشيديه)

(وكذا في الفتاوي لعالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب السادس: ١/٥ • ٣٠ رشيديه)

ا مبارک میں بڑی رقم چین کی جاتی ہے۔ مزید ان کو دوسور و پہ چین کئے گئے تا کہ وہ نماز پڑھ نے کی پابندی کریں قانبول نے فرمایا کہ بیدو پریزام ہے مگرتھوڑی دریمیں کوئی تاویل کرے اسوفت ہم ہے ہے اور فرمایا کہ اس و بیدر اس میں مقدمین کے رفاد ن کے اس و بیٹر کے اس و بیٹر کے اس و بیٹر کرے اس و بیٹر کریں ہے اوک نماز پڑھتے ہیں ، فی فی ندان سور و پے لوگا، چنا نچہ ہم چار خاند ن والے سوسور و پے ہوگا، چنا نچہ ہم چار خاند ن والے سوسور و پیشر کرتے رہتے ہیں گئر پڑھی نماز نہیں پڑھا ہے۔

اہ م صاحب کے گھر میں ایک نوجوان افر کا رہتا ہے جس کے سارے مصارف اہ م صاحب ہی برداشت کرتے ہیں اور فرہاتے بردونہیں کرواتے ،غرض خلاف شرع کا مرکزتے ہیں اور فرہاتے ہیں کہ داشت کرتے ہیں اور اپنی بیوی کا بھی ان سے پردونہیں کرواتے ،غرض خلاف شرع کا مرکزتے ہیں اور فرہاتے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم بول۔ ابھی اسی بقر وعید پراہا م صاحب نے نماز عید پڑھائی ہے ، تی جددی کہ بینکروں نمازی رہ گئے اور عیدگاہ کے علاوہ مسجدول میں دونمازیں ہوئیں ، دیبات کے جومسمان آئے ہیں وہ بغیر نمی زیر ہے جائے ۔ ایسے اہام کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے یانا جائز؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

حررة العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۶، ۴ مه هه

الجواب صحيح بنده نظ مالدين عفي عنه، ١٠١٤ هـ ٩٨ هـ

(١) "ثم الأحرة تستحق بأحد معان ثلاثة إمانشرط النعجيل أو بالتعجيل أو باستيفاء المعقود عليه، فإذا وحد أحد هده الأشياء الشلاثة، فإنه بملكها، كذا في شرح الطحاوي" (الفتاوي العلمكريه، كذب الإجارة، الناب الثاني في بيان أنه متى تحب الأحرة. اهم: ٣/٣١٣، وشيديه)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الإجارة : ١٠/١ ا ،سعيد)

روكدا في شرح المحلة، الباب التالت في المسائل التي تنعلق بالأحرة، القصل التابي في لمسائل التي المسائل التي المتعلقة بمرود الأجرة وكيفية استحقاقها لمؤجراء (رقم المادة. ٣٦٩): ٢٦٢/١، وشيديه، ٢٦١/١، دار الكتب العلمية، بيروت)

# مسجد کارو پبیاین تنخواه میں وصول کر نیوا لے کی امامت

سے وال [۲۵۵۵]: جس اور مرکومجد کا حسب سپر دکیا جووہ امام صاحب جبداس کی تخواہ بتائی تی جوکہ جومجد کی دکا تو ل کا کرایہ ہے وہ اپنی تخواہ میں لے لیا کرو، وہ امام جورو پے شادی میں لوگ دے گئے ، کیا اس اور نیت کو بغیر محلّد والول کے یا بغیر ان لوگول کے وہ اس رو پ کو جو کہ امانت ہے اٹھا سکتا ہے؟ یہ اگر اٹھا کے تو کیا امانت میں خیانت کرنے سے اس امام کے پیچھے نماز ہو تکتی ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جو روپے مسجد کے لئے دیا گی ہو، امام کواس کے رکھنے کا حق نہیں (۱)، وہ اپنی تنخواہ وصول کرسکن ہے (۲)، اس کے علا وہ مسجد کی امانت میں خیانت کرے گا تواس کی امامت مکروہ ہوگی (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

## حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، • ا/ ٩٦/٥ هـ.

(١)"بعث شمعاً في شهر رمصان إلى مسحد، فاحترق وبقى منه ثلثه أو دونه، ليس للإمام و لا لنمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع". (البحرالوائق، كتاب الوقف: ٩/٥ ١ ٣، رشيديه)

"ولو جمع مالاً ليمقه في ساء المسحد فأنفق بعصه في حاحته ثم رديدله في نفقة لمسحد، لايسعه أن يفعل ذلك" (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٢٠/٥، رشديه)

"وإذا رأى حشيش المسحد من فإن كان له أدنى قيمة، لا يأخذه سن وكذا الحائز العتق أو الحصر المقطعة والمناسر والقاديل المكسرة" (النحرالرانق، كتاب الوقف ش ٣٠٠ رشيديه) (٢) "ولو أذن قيمٌ مؤذناً ليحده مسحدا وقطع له الأحر وحعل دلك أجرة المسرل وهو أجر المثل، حر المتولى إذا أمر المؤدن أن يحده المسحد وسمى له أحراً معلوماً لكل سنة إدا قد الأجر من ما ل المسحد على للمؤذن احده الح" (النحرالرائق، كتاب الوقف، ٥٠٥ م، وشبديه) (٣) "(ويكره إمامة من من الفسق، وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد من ير تكب الكيائير بنل مشي في شرح المبة على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم", تبوير الأبصار مع ودالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١٠٥ مسعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ١٣٣١ ما امداديه)

# اجرت برقر آن شریف پڑھنے والے کی امامت

سے وال [۲۵۵۷]: کی فرہ تے ہیں علمائے وین اس مسئلہ میں کہ میت ہوجائے اس کی قبر پر جوآ دمی قرآ ن شریف پڑھے اس کے چیچے نمی زجائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اجرت سیرقبر پرقرآن شریف پڑھنا ناجائز ہے(۱)، اُسروہ امام ایسا کرتاہے اور ہاو جود مسکد معلوم ہوئے کے قریبی سرتا تواس کوامام بنانا کمروہ ہے، بشر طبیداس ہے بہتر امامت کالل دوسراموجود ہو(۲)۔ فقط واللہ سبجانہ تعالی اللہ ہے۔

حررة العبدمحمود سننگو بی عفاالله عند، عین مفتی مدرسه مظی بر معوم سبار نبوریو پی -الجواب سیح : سعیداحمد نحفرله مفتی مدر سه حندا -

#### 公 公、公 公 公

را)" فالحاصال أن ماشاع في رماسا من قراء قالأحراء بالأحرة، لا يحور الأن فيه الأمر بالقراء قاوإعظاء الشواب للأمر و لقواء قالأحل اسال، فإذا له يكن للقارئ ثواب لعده البية الصحيحة، فأين يصل الثواب إلى لمستاحر" ولولا لأحرة منقر أحد لأحد في هذائرمان بل حعلوا القرآن العظيم مكساً ووسيلة إلى حمع الديب إسامه وإنا إليه راجعون - اهـ" رد المحار، كناب الإحارة، باب الإحارة الفاسدة. ٢ ٥ هـ سعيد ) رحم "ويكره امامه عبد وأعراسي وفاسق وأعمى ومنتدع لا يكفريها، وإن كفويها فلايضح الاقتداء به أصلا، وولندالرب، هذا إن وحد عيرهم، وإلافلاكراهة" (الدرالمحار) وفي رد المحتار "(قوله. وفاسق) وهو لحروح عن الاستقامة أي ولعل المواد به من يو تكب الكبائر كشار ب الحمر و لو بي واكل سربوب وبحودلك، بيل مشي في شرح السيد على أن كراهة تقديمه كر هة تحريم" (كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٩ ٥ هـ ٢٠٠٥ مـ سعيد)

روكدا في محمع الأبهر، كان الصلوة، فصل الحماعة سة موكدة ١٠٠، داراجاء لنواث العولى بيروت) روكندا في حاشيه لنط حطاوى عندي منزاقي الفلاح، كناب الصلوة، فصل في بيان الأحق بالإمامة، ص٣٠٣٠٣، قديمي)

(وكذا في البحر الراثق، كناب الصلوة، باب الإمامة. ١/٠١٢، ١١٢، وشيديه)

# الفصل الثاني في إمامة الفاسق (فاس كي الممت كابيان)

## فاسق کی امامت

سوال[۲۵۵۷]: زیدائیک جگدا، مت کرتا ہے ووافعال قبیحہ میں بھی شرکت کرتا ہے، مشذ، بی و کیف، سینم و کیف، سینم و کیف، سینم و کیف، شدے اور فیش مذاق کرنا، وین کا مذاق اڑا کا وغیم و وغیم و بیا ایسے محص کوامام بنانا اور اس کی قتداء کرنا جائز ہے؟

رف محريم پور-

الجواب حامداً ومصلياً:

اليشخف كوامام بزناج ئزنبين(١) به فقظ به

الضأ

سدوال[۲۵۵۸]: جو تخص خائن فائق و فاجر ہوائ کی اہامت و وی المصدر الله حصر ) (۱) کے ہاتھت کیسی ہے اور نیز فائل و فاجر ک کھلی ہا ہتیں گیا گیا تیاں؟

(۱) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى". (الدر المحتار). "(قوله وفاسق) من الفسف وهو المحروح عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكنائر كشارب الحمر، والرابي و كن الربا و بحو ذلك". (ودالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٩، ٥٢٠، سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١٢٢١) مكتبه شركة علميه ملتان)

روكدا في محمع الأبهر شرح ملتقى الأبحر، كناب الصدوة، فصل الحماعة سنة موكدة ١٠٠٠. د إحياء التراث العربي بيروت

(۱) (سورة الأنفطار : ۱۳)

الجواب حامداً ومصلياً:

فی تق و فاجر کی اہامت مکروہ تح یک ہے بشرطیکہ اس ہے بہتر اہامت کے لائق دوسراص کے شخص موجود ہو(۱) نوسق و شخص ہے جو کہ کبیرہ گن ہ کا مرتئب ہو(۲) نفظ والقد سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبد محمود گنگو ہی عف القدعنہ معیمن مفتی مدرسه مظاہر علوم سبار نبور ۱۳/۵ ملام ہے۔ الجواب صحیح: سعیداحد نفرلہ، مسیح بح عبداللطیف ۱۳۱ جمادی الا ولی/ ۵۹ ھ۔

الضأ

بسوال[۴۵۵۹]: جو مخص خائن فاسق وفاجر ہواس کی اہامت ﴿ وَإِن الْفِحارِ لَعِی حجیه ﴾ (۳) کے ہاتحت کیسی ہے اور نیز فاسق وفاجر کی کھلی علامتیں کیا کیا ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

# فاسق و فی جرکی امامت مکروہ تحریبی ہے (۴) بشرطیکداس ہے بہتر امامت کے لائق دوسراصالح مخص

(۱) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى" (الدرالمختار) "فإن أمكن الصلوة حلف غيرهم فهو أفصل، وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة المواد". (وكدا في الحلبي لكبير، كتاب الصلوة، فصل في الإمامة الأولى بالإمامة، ص ١٣٠ د، سهيل اكيدمي لاهور) (وكدا في حاشية البطحطاوي على مراقى النفلاح، كتاب الصلوة، فصل في بيان الأحق بالإمامة ص ٣٠٣، قديمي)

(۲) (قوله وفاسق) من الفسق: وهو الحروح عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والراسي و آكل الربا و نحو دلك " (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة ١٠٥١، سعيد)
 (٣) (سورة الانفطار: ١٠٠)

رس) "رويكرد إمامة عبد واعبراسي وفاسق وأعمى اهـ" (الدرالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٠ ٩، سعيد)

(وكذا في المحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/١١، ١ ١١، رشيديه)

روكدا في محمع الأنهر. كتاب الصنوة، قصل الحماعة سنة مؤكدة ١٠٥١، داراحياء التراث العربي، بيروت) موجود بو(۱) \_ فاستی و همخص به جوکه بییر و گناه کامرتکب بو(۲) \_ فتظ وابند تعی لی اهم \_ حرر والعبدمحمود گنگو بی معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سبار نپور ۱۲۰/۵/۸۵ هـ -الجواب صحیح: سعیداحمه غفرله، صحیح: عبداللطیف ۱۳۰/ جمادی الاول/۵۸ هـ -حافظ فاسق کی امامت

مدوال[٢٥١٠]: كيافرمات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين مندرجد فريل مسئله مين:

ایک شخص حافظ قرآن ہے بیکن ووشریت کی روے فائل ہے اور ہے مضان المہارک میں میں حافظ صاحب قرآن شریف سنت ہیں، اس میں حافظ صاحب قرآن شریف سنت ہیں، اس میں حافظ صاحب قرآن شریف سنت ہیں، اس میں حافظ صاحب معین ہیں جو کہ تم مسال اس مسجد میں اہامت کراتے ہیں سامام صاحب اس کے چھھے تراوی کی نماز اور عشاء کے فرض وغیرہ بھی پڑھتے ہیں اور اہل محلّہ میں سے بعض حضرات یہ سبتے ہیں کہ بم قواسکے چھھے نماز نہیں پڑھتے اور اس کے فاسق ہونے کی وجہ سے بھاری تو نماز نہیں ہوتی اس لئے ہم قونہیں پڑھتے۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ آیاال حافظ صاحب کے پیجھے نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ برا مہر بانی جواب کمل اور مدلل عنایت قرما نمیں ۔ فقط والسلام۔

محدالیاس، مدرس مدرسه بدرالعلوم قصبه جسپور مشلع نینی تال ۱۹۰ جمادی از و بی ۲۹ ه۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

سائل نے ان حافظ صاحب کے نسق کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی بلکہ مجمل سول کیا، ہذا جواب بھی مطلق فاسق کی امامت کا دیا جاتا ہے،اب اس کی تحقیق خود سائل کے ذمہ ہے کہ صورت مسئولہ میں فاسق کی

 (١) "فإن أمكن الصلاة حلف عيرهم فهو أفضل، وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد" ررد المحتار، كتا ب الصلوة، باب الإمامة: ١/٩ ٥٥، سعيد)

(۲) "رقوله وفاسق من الفسق وهو الحروح عن الاستفامة والمراد به من يرتك لكناس
 کشارت الخیمر و الرابی و آگل الرباء وبنجو دالک و ردالمحار، کتاب الصنوف باب الإمامه (۱۰/۵ معید)

(و كذا في تبيبر الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١٣٣/١، امداديه)

تع نیاصاوق کی کے انہیں۔

فاسق کوامام بن نا مطبقاً نمی زمیس خواه نماز فرطس ہو یا تر اور کی و نبو کلروہ تح کی ہے، جب کہاس ہے بہتر متبع سنت میں علی نماز ہے واقف امامت کے لائق دوسر شخص موجود ہو

" في المساها على الاسل المور من و المعد منه الإحاش المعن شروط الصنوه و وقعل ما يدولها المدر و المداه المداه المداه المداه المدر و المداه المد

سب و ال المستان المستحد من المستحد من المستحد من المستحد من المستحد المستان المات المحد كالمستان المائي المستحد المستحد المستان المائي المستحد المستح

ب شرہ اتواں کے چیجے جمعہ جما عت مکروہ ہے ہوں کو اس کے جیجے جمعہ جما عت مکروہ ہے ہوں کر جت ہوں کا میں کا میں کا میں کا میں کا اس کے جی جمعہ جما عت مکروہ ہے ہوں کر جت ہوں کر جت ہوں کا کر جس ہوں کو جب ہوں کا مرہ وہ ہے تو کی ہے ہوتھ کی ہے جا تھ کی ہے جا تھ کی ہے جا تھ کی ہے کہ مصلوں کو اس کے جا تھ مصلوں کو اس کے جا تھ کی ہے جا تھ کی ہے جا ہوں نے جا مران کے چیجے نمی زیز ھنے ہے رائٹی بھی نہیں ہیں۔ اس کے جی جس کی میں ہیں ہوں کے جا تھ کی ہے جا تھ کی ہوں کا میں میں انتقار بید جو مرسوئے چند ن کے قریبی رشتہ ہوں کو جب رہوں کا میں میں انتقار بید جو مرسوئے چند ن کے قریبی رشتہ ہوں کے جب رہوں کے جند ن کے قریبی رشتہ ہوں کے جب کی مرسو

لحسى لكسر كات لصود الاولى الاصامة، ص ١٠٠٠، سهيل اكدمي لاهور وكد في بدر لمحار، كات لصود، دات الإمامة الـ ٥١٠، سعيد، وكذا في حاشية الطحطاوي على مواقى الفلاح، كاب الصلوة، فصل في بيان الأحق بالإمامة، ص ٢٠٠٠، قدسي

داروں کے سارے مصلیاں دوسری مسجد میں منتقل ہونے کا تو ی اندیشہ ہے۔ اب کیا اس شخص کوشر ما امام رکھنا ضروری ہوگایاان کومعزول کر کے کسی نیک چلن آومی کومقرر کرنا بہتر ہوگا؟ بینوا تو جروا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نیبت کرن ، کی پا کدامن پرتبمت لگانا وغیر و گئیرہ ہے(ا) اورالیے امور کا مرتکب فاسق ہے اور فاسق کی ، مت تکروہ تحریمی ہے، اگر کوئی بہتر ا، مت کا اہل آومی موجود ہوتو امور مذکورہ کے مرتکب کواہا م شد بنانا جا ہے جبکہ دوسر کے فض کواہ م بن نا جا ہے۔

اً ریشخص صدق دل ہے قربہ کرے اور اپنی ایک ترکتوں ہے باز آج کے قربی کا امامت بھی مکروہ دیوگ بہتر ہے ہے گئی ان اور مسئلہ سمجھ کر اور فات کا اندیشہ فلام کرے توبہ کرادی جائے ،اگروہ نہ ہے اور فات کا اندیشہ ہوقواس کو اہ مت ہے میں حدور کر کے سی دوسرے بہتر شخص کو اہ معتمر کر کردیا جائے ،اگر ان کی علیمدگ میں فتذا وردشواری ہوتو کسی دوسر بی مسجد میں نماز پڑھ کے لیائے ،اگر ریاچی نہو سے تو بھر تھے بھی نماز میں فتذا وردشواری ہوتو کسی دوسر بی مسجد میں نماز پڑھ کے لیائے ،اگر ریاچی نہو سے تو بھر تھی فی نماز

(١) قال الله تعالى : ﴿ولا يغتب بعضكم بعصاً ﴾. (سورة الحجرات ١١)

"عن أبي هوبوة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسنم "كل لمستم على المسلم حوام: ماله وعرضه و دمه، حسب امرئ من الشو أن يحقو أخاه المسلم"

"عن السواء بن عبارت رصى الله عنه قال حطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع المعواتق في بيوتها أو قال في خدورها فقال "يامعشر من آمن بلسانه! لاتعتابوا المسلمين، ولا تتعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أحيه، يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته، يفصحه في حوف بيته". (تفسير ابن كثير: ٣/٣/٣، دارالفيحاء، دمشق)

قال الله تعالى الرولا يأتين سهتان مفتريبه بين أيديهن وأرحلهن، وسورة الممتحنة ١٦ ا "وأحرج أحمد "حمس ليس لهن كفارة الشرك بالله، وقبل النفس بعبر حق، ومهن مؤمن، والقرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بهامالا بغير حق"

"وأحرح النظراني "من ذكر امراً بشنى ليس فيه ليعينه به حسبه الله في درحهم حتى يأسى بنه د مافال فنه" (الرواحر عن اقبراف الكياس الكسرة الرابعه والحمسون بعد المائس لنهت عالم، الدرالفكر، بنروت)

مَروونه بيونَّ (۱) يـ

"عسم أن معمد حرام سص لكنات العرار وسبه المعتاب بأكل محم أحيد ميتاً، إدهو قمح من لأحسى ومن محى". شامى ١٥٠ (٢) د "هد (أي مدف) من مكدار إحماج لأمة، فتح"(٣)د

"و کرد و رسامه عدو عد می وفاسق" مویرد " (قوله فاسق) من مفسق، وهو لحروج عن استفامه، و بعن سر دله من برکت لکنائر کشارت لحمر و برای و گل لربو ، و بحو دلك، کد فی لرحدی رسماعان وفی بمعرج فی أصحال الیسعی أن یقتدی باهاسق الافی لحمعة ؛ لاه فی غیرها یحد باما عدد، ها فال فی المح و وعیه فیکره فی تجمعة بد تو رائ بقامتها فی المصر علی قول محمد بمعتی به الأنه الاسس بی التحول ، اه " را د سحتار ، ص : ۱۸۵ (۶) د

"مو قسمو فستقيائمول مد على أن كواهة نقديمه كراهة تحريم، لعدم اعتماله بأمور دسه" كبيرى عص: ٢٧٩ (٥) ـ ققط والتدسيحانياتي في اعلم \_

حرره العبدمحمودً شنّوى عنه المتدعنه معين منتى مدرسه مظام معوم سهار نبور، ۹/ ۸/۵۵ هـ الجواب سعيد احمد ففرايه، مستحى عبدالعطيف عنه القدعنه، ۹، شعبان/ ۱۳۵۵ هـ

(۱) وقى المواقف وشرحه إن للأمة خلع الإمام وعوله نسبت يوجيه، مثل أن يوحد منه ما يوحد المناوحت احتلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائها، وإن أدى حلعه إلى فتنة احتمل أدبي المصرتين" وردالمحتار، كناب الحهاد، باب النعاق ٣ ٢ ٢ ، سعيد)

"وبكره مامة عند وأعرابي وفاسق وأعمى" وقال الشامي فإن أمكن الصلاة خنف غيرهم، فهو أقصل وإلا فالافتداء أولى من الانفراد" (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة ١٩٥٥، سعيد) (٢) (ردالمحتار، كتاب الحطر والإباحة، فصل في البيع: ١٩٨١، ٩٠٩، سعيد)

(٣) (فتح القدير، كتاب الحدود، باب حد القذف: ٦/٥ ا ٣، مصطفى اليابي الحلبي، بمصر) (وكدا في الدر المحتار، كتاب الحدود، باب حد القدف: ٣٣/٣، سعيد)

(٣) (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة ١٠٩٥، ٥١٠، سعيد)

(٥) (الحلى الكبير، كتاب الصلاة، الأولى بالإمامة، ص: ١٣، سهبل اكيدُّمي، لاهور)

# معاصی متعددہ کے مرتکب کی امامت

سبوال[۲۵۲۲]؛ اسبجو خص بمیشدا پن نماز پنجگاندادانه کرتا ہو بلکه دیکھادیکھی بھی بھی نماز پڑھت ہو، یا اگر نہیں مسجد میں بھی کسی نے امام بنایا ہوتو نماز ادا کرلی ورنہ نہیں۔ ایسے شخص کو امام مسجد بنایا جوتو یا نہیں؟ جو خص نماز پنجگانه بمیشدادا کرتے بیں ان کی نماز ایسے شخص کے ساتھ جا کڑے یا نہیں؟

۲ اورائ شخص کوایک مرتبہ ستی والول نے مسجد سے بنظر حقارت ملیحدہ کردیا ہواور یہ پھر دوہ رہ سے کی کوشش کرر ہا ہواوراں کی کوشش میں اگر کوئی دوسرا آ دی بستی والے اپنی مسجد میں امام بنانے کو لا رہے ہوں سے کی کوشش کر رہا ہواوراں کی کوشش میں اگر کوئی رہ ال کوئی کرے جو تو بیدامام اپنی طبع نفسی کی وجہ سے ایسے شخص کی بُر ائی کرے اور لوگول کو اس آ دمی کی نا جا کز اور جھوٹی بُر ائی کرے جو ہمیشہ ہمیشہ علاوہ نمی زید بچگا نہ اوا کرنے کے نفل اور نماز اشراق بھی اوا کرتا ہے۔

اللہ ہے کہ جس وقت میر خص (جس کے لئے وریافت کیا جارہا ہے) دوبارہ بہتی مذکورہ میں اپنے اہام ہونے کی خواہش میں آیا ہے، اس کوبستی مذکورہ کے باشند ساس کے سامنے پیا لفظ کہیں کہ میال جی صاحب! ہم میں آیا ہے، اس کوبستی مذکورہ کے باشند ساس کے سامنے پیا لفظ کہیں کہ میال جی صاحب! ہم می کودو بارہ اہام رکھ لیتے سیکن تمہار ساندر چار عیب سخت ہیں ، اس نے دریا فت کیا کہ کیا ہیں؟ بستی والے بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ ہیں:

ا-ہم سب لوگ صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور تم سوتے رہتے ہو۔

۲-ا ارتم رہے جم عمرتم کوسونے سے بھی آگر جنگاد ہویں تو تم اذان بوضو مجد بیں جا کر پڑھ دیتے ہو۔
سا- جب کہ تم نوجوان ہواور تمہاری ہوی نوجوان ہے اور تم این بستر راحت پر لیٹے ہوئے ہو، ہمیں کیا
معلوم کہ تم خسل سے ہوئے ہویا تم کوخسل کی حاجت ہے، ہمارے اٹھانے پراور جنگانے پرتم اٹھ کرمبحد میں فوراً
مصلے برآ کر جماعت کراویے ہو۔

۳ - تم اکثر مویشی رکھتے ہو، جس کے داسطے گھاس وغیرہ کوتم گھسیارے کی شکل ہوکر ہی دے گھیت وغیرہ میں کام کرتے ہو، ہم لوگ دور سے کیا شناخت کر سکتے ہیں کہ ہمارے امام مسجد میں ، اگر ہم کوئی غظ گستا خانہ گھسیارہ مجھ کر کہتے ہیں تو بے ادبی ہے۔

اس ہے بیدریا فت طیب ہے کہالی حالت جس شخص کی ہےاس کوامام مسجد بنایا ہو وے یانہیں اور

جو خص نماز «بنجيگا نه کانمازي ہے اس کی نماز السے خنس کے ساتھ بروج نے گ یا نہیں؟ فتظ۔

زياده حدادب احقر محمصديق سأئن وتون ضلع سهار پيورپ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا پنے جانوروں کے بنے گھا س کھود کر جانز طریقہ سے لانا اور محنت مز دوری کرنا شرعا کوئی عیب کی چیز نہیں ،اس سے اہامت میں نقصان نہیں تان (۱) اور اکھ سیاروا کیا کوئی اور لفظ تحقیر وتذبیل کی نیت ہے بناک کو بھی جائز نہیں (۲)۔

# اذان بد انسوبھی ہوجاتی ہے انیکن افضل اور مستحب بیرہے کے وضوے کبی جائے (۳) ، جو مخص ہے

(١) "عن رافع بن خديح رضي الله عنه قال: قيل يارسول الله أيّ الكسب أطيب "قل "عمل لرحل بيده، وكل بيع مبرور", رواد أحمد".

قال الملاعلي القارى: "قال: (عمل الرجل بيده) أي من زراعة أو تجارة أو كتابة أوصناعة" (مرقدة ، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال: ٢٠٠١، رشيديه)

"عن عبدالله قال رسول الله صدى الله عليه وسلم "طلب كسب الحلال فريصة بعد الصريصة" رواه البيهقي في شعب الإيمان" (مشكوة المصابيح، كتاب اليوع، باب الكسب وطلب الحلال: ٢٣٢/١، قديمي)

(٣) قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَعَابِرُوا بِالاَّ لَقَابِ﴾ (سورة الحجرات: ١١)

"وهدا يدل عنى أن النقب المكروة هوما يكوهه صاحه، ويفيد دما السوصوف بدا لأنه بسولة السباب والشتيمة، فأما الأسماء والاوصاف الحارية عير هذا المحرى فعير مكروهة، له يتنا ولها لهي، لانها بسبولة اسبباء الاشحاص والأسماء المشتقة من أفعال قال رسول بله صلى الله عليه وسلم لعلى: "ياأبا تواب" لما عليه من التواب . وقال سهل بن سعد: ماكان اسم أحث إلى على رصى الله عنم بايدعي به من الي تواب قسل هذا لايكرد الدليس فيه ده، ولايكرهه صاحبه وأحكم القرآن للحصاص. ١٩٣٣، قديمي)

") عن الى هويوه رضى الله تعالى عنه عن لسى صلى الله عليه وسلم قال الايودن الامتوصى حمع الترمذي، أنواب الصلوة، باب ماحاء في كراهية الأذان بغير وصوء المد. سعبد مکان سے اپنی بیوی کے پاس سے آیا ہے، اس کے متعلق بیگان کرنا کہ یہ بے عنسل ہے، اس کے پیجھے نم زند پڑھیں، بیگان لغواور ممنوع ہے(۱) را لبتہ اگر تحقیق سے معلوم ہو کہ فلال شخص کونسل کی حاجت ہے تو جب تک وہ پاک نہ ہو جائے س کے پیجھے نماز پڑھنا قطعاً حرام ہے(۲)۔

نبیت کرناحرام ہے (۳)۔ پنجگا نہ نماز فرنش مین ہے ، اس کا تارک فاسق ہے (۳)۔ پاک شخص مذکورہ

"ويكره أدان جب وإقامة محدث الأأذانه على المذهب". (الدر المحتار)

"ثم اعلم أمه ذكر في الحاوى القدسي من سن الأدان كوبه رحلاً عقلاً، صالحاً. عالماً بالسم و لأوقات، مواطأ عليه، محتمماً، ثقاً متطهراً مستقلاً (الدر المحتار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الأدان: ٣٩٣، ٣٩٣، سعيد)

(١) قبال الله تنعمالي ؛ ﴿ يَمَا أَيْهِمَا اللَّذِينَ آمَمُوا احتَمَاوا كَثِيراً مِنَّ الطَّنِ إِنْ يَعْصُ الطَّنِ إِثْمَ مِنْ رَسُورة التحرات: ١٢)

"عس بي هريرة رصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إياكم والظر، فإن الظر أكذب الحديث" فهذا الظر المحظور، وهو ظنه بالمسلم سواً من غير سبب يوحبه" (أحكم القرآن للحصاص: ٢٠٣٨، ٢٠٥٤، قديمي)

(٢) "عن أبي هريرة رضي الله عـه: "لاتقبل صلوة من أحدث حتى يتوضأ" متفق عليه".

"عساس عمر رصى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عنيه وسنم "لاتقال صنوة بغير طهور، ولا صندقة من علول" رواه مسلم" (مشكوة المصانيح، كتاب الطهارة، بات مايوحت الوضوء: ١/٥٠٠، قديمي)

(٣) قال الله تعالى : ﴿ و لا يغتب بعضكم بعضاً ﴾ (سورة الححرات: ١١)

"عس أسى هبريبرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على الله على المسلم على المسلم المسلم المسلم على المسلم عل

(٣) "هي فرص عين على كل مكتف ويكفر حاجدها وناركها عمدا محابةُ اي تكاسلاً فاسق". (الدر المحتار، كتاب الصلوة: ١/١١هـ، ٣٥٢، سعيد) کواہام بن ، مَکروہ تح یکی ہے، خصوصا جب کہ دوسرا نیک آ می اہ مت کے لاکق تبجد گز ارموجود ہے، ایسے غیر پابند نماز اورغیبت کرنے والے کو ہرگز ہرگز امام نہ بنایا جائے (۱) ہتا ہم اگر و دقو بہ کرے اور جس کی غیبت کرتا ہے اس سے بھی معاف کرالے اور نماز و جماعت کا پابند ہوجائے تو پھر اس کے پیچیے نماز درست ہوجائے گ (۲) ۔ فقط وابتد اسم۔

> حرره العبدمحمودً تنگوی عفاالقدعنه بمعین مفتی مدرسه مظاهر علوم سبار نبوره ۱۲/۲۱/۵۵ هد الجواب صحیح سعیداحمد غفرانه مسیح عبدالعطیف مدرسه مظاهر علوم سبار نبوره ۲۱/ وی الحجه ۵۵ هد مرتکب مکروه کی امامت

سوال[٢٦٩٣]: کروبات وسنت و مستحبات کی پابندی ندر کھنے والے کے پیچھے تماز کیسے ہوگی؟ الحبواب حامداً و مصلیاً:

مكروه بهوگي (٣) \_ فقط والله تعالی اعلم \_

حرره العبدمحمود غفرله-

(1) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى". (الدالمختار).

وقال اس عابدين رحمه الله تعالى "فإن أمكن الصلاة خلف عيرهم، فهو أفضل، وإلافالاقتداء أولى من الانفراد وإن كراهة تـقـديـمـه كراهة تحريم" (ردالمحتار، كتاب الصنوة، بات الإمامة ١- ٥٥٩، ٥٧٠،سعيد)

روكدا في الحدى الكير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص ١٢٥، سهيل اكيدّمي، لاهور) (٢) "والأحق بالإمامة الأعمليم بأحكام الصلاة فقط صحةً وفساداً بشرط احتبابه لفواحش الظاهرة" (الدر المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/١٥٥، سعيد)

(٣) "وكره إمامة الماسق العالم لعدم اهنمامه بالدين ، فتحب إهابنه شرعا، فلا يعطم ببقديمه للإمامة " (مرافي الملاح) وقال الطحطاوي في حواشيه "قال القهستاني أي أو إصرار على صعيرة" (حاشيه المطحط اوي على مراقى الفلاح، كتباب الصدوة، فصل في بيان الأحق بالإمامة، ص ٣٠٢، قديمي)

روكذا في الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٩ • ٥٦٩، سعيد)

## زانی کی امامت

سوال [۲۵۲۳]: ایک حافظ صاحب کوزٹا کرتے ہوئے دیکھااوراس کو تمجھ یا مگروہ اپنی اس حرکت بد کونہیں جھوڑتا، میں نے ان سے کتنی ہی مرتبہ سی تھی کہا کہ تم نماز مت پڑھایا کرو، تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔اس سئے حضور سے اس مسئلہ کا فتو کی تحریراً دریافت ہے تا کہ میں حافظ صاحب کود کھاووں اور چار آومی اس کے شاہد ہیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

زنا کا شبوت زانی کے اقرار یا جارتینی ثقه شاہدول کی شبادت سے ہوتا ہے، بغیراس کے ثبوت نہیں ہوتا (۱)، اگر شرعی ثبوت ہے اورامام نے تو بہبیں کی تو اس کی امامت مکروہ تحریج کی ہے جب کداس سے بہتر امامت کے رکتی موجود ہو، اگر شرعی ثبوت نہیں تو محض بدگل نی بناء پراس کوزانی کہنا جائز نہیں، البتدامام کو اپنا چال چسن ایسار کھنا ضروری ہے جس سے دوسروں کو بدگل نی کاموقع نہ طے (۲)۔

(وكذا في الحلى الكبير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة ص: ١٣ ٥، سهيل اكيدمي لاهور)
 (وكذا في محمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، كتاب الصلوة، فصل الجماعة سنة مؤكدة ١٠٠١،
 دارإحياء التراث العربي بيروت)

(۱)" ويثبت بشهادة أربعة رحال في مجلس واحد بلفظ الزنا لا الوطء والجماع و عدلوا سراً و علماً و يثبت أيصاً بإقراره أربعاً في محالسة. أى المقر الأربعة اهـ" (الدرالمختار، كتاب الحدود: ٩٠٨٠٤/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية ، كتاب الحدود، الباب الثاني في الزما ٢٠ ٣٣١١ ، رشيديه)

(وكذا في الهداية، كتاب الحدود: ٢/٤٠٥، مكتبه شركة علمية ملتان)

(٢)" اتقوا مواصع التهم " ذكره في الإحياء، وقال العراقي في تخريح أحاديثه لم أجد له أصلاً، لكمه معنى قول عمر: "من سلك مسالك الظر اتّهم" و رواه الحرائطي في مكارم الأحلاق مرفوعاً بلفط "من أقاه نفسه مقام التهم، فلا يلومن من أساء الظن به" و روى الحطيب في المتفق والمفترق عن سعيد المسيب قال وصع عمر بن الخطاب ثماني عشرة كلمة "و من عرص نفسه لمتهمة، فلا يلومن من أساء به الطن". (كشف الخفاء: ١/٣٥)، مؤسسة الرسالة بيروت)

"و کره مده عد و أعرابي و فاسق، و كراهة تقديمه: أي الفاسق كراهة تهريم البغ" در محدر و شدمي (١) د فقط والقدسي ندتى أن احمر حرره العير محمود سنّوبي عن القدعنه ، معين مفتى مدرمه مظام رعلوم سهار پيورد جواب سعيد احمد غفراد ، مدرسه مظام رهوم سهار بيورد

اچش

سے اور میں نام بازے والے [۲۵۴۵] : ایک شخص کی سافی سے دوسر اشخص زنا کرتا ہے ایک پہر شخص دیوے ہو کا یا نہیں اور سے اور مین نام بازے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

و قُرْخُصُ د یوث نبین (۲)، البسته اگر به وجود قدرت کے زنا سے نبیں روکتا تو گنبگار ہے (۳)۔
اوراً سرس کی اس کی پرورش میں ہے پھرنبییں روکتا تو انتہائی ہے غیرتی ہے اورا ہے شخص کی امامت ناج ئز ہے۔ زانی کی امامت کا ناج ئز ہون بالکل خاہر ہے (۴)۔ فقط والند سبحانہ تعانی اسم۔
حررہ العبر محمود گنگو بی عندالقد عند ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سبار نپور ، ۱۸/۸ کھ ہے۔
جواب سیح سمعید احمد غفر ۔ مسیح عبد العطیف ، مدرسہ مظاہر علوم سبار نپور ، ۲۱/شعبان / ۵۸ ہے۔

را رالدرالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٩٥٩، ٥٦٠، سعيد)

روكذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص: ١٣ ا ٥، سهيل اكيدُمي لاهور)

۲) ديوت من لا يعار على امرأ نه، او محرمه (الدر المحتار، كتاب الحدود، باب التعرير ٢٠٠٠) سعيد)

«۳، عن طارق بن شهاب: "من رأى مكم مكرا، فليغره بيده، فإن لم يستطع فننسانه، و إن لم يستطع في في الم يستطع في المان الإيمان، و ذلك أضعف الإيمان (الصحيح لمسلم، كناب الإيمان، وو بنان كون النهى عن الممكر من الإيمان هـ الله فديمي)

روسس أبي داؤد. كتاب الحاتم، باب الأمر واليهي ٢٠٠٠، سعيد.

سى" ويكره امامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى " (الدر المحتار)

وفي رد لمحتار "رقوله وفاسق ، من الفسق ، وهو الحروج عن الاستقامه، ولعن لمواد من=

# زانی کی تو یہ کے بعدا مامت

سوال[۲۵۲۱]: اگرزانی ایک مرتبرز تاکر لیتواس کے پیچھے کتے روز تک نماز مروہ تح کی ہے؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

زانی کی قوبہ پر جب واثوق ہوج ئے اورو داعم اُلِ صالحہ اختیار کرے اور اعمال سینہ ہے اجتناب کرنے ۔ سکے تواس کی امامت درست ہوگی (1) ۔ فقط۔

## توبدكے بعد دوبارہ امامت

سوال[۲۵۲]: بهری معجد کے امام صاحب جو کہ بتیں سل سے امام سکر تے ہیں، ان سے نسطی بولی کھی ہاں میں سے پچھاٹھ کر ججرہ میں رکھ لی اور ایک دو یوم کے بعدای جگھ ٹھ کر ججرہ میں رکھ لی اور ایک دو یوم کے بعدای جگھ ٹھ کر جول کی تو ل بغیر تصرف اور بغیر کسی کی بیشی کے واپس رکھ دی مہتم صاحب اور مقتد یول کو مید حرکت نا گوار خاطر بوئی، امام ملازمت سے برطرف بوگئے، اللہ تعال سے تو بہ واستغفار کیا ورمقتہ یول کو مید حرکت نا گوار خاطر بوئی، امام ملازمت سے برطرف بوگئے، اللہ تعال سے تو بہ واستغفار کیا اورمقتہ یول سے معذرت جاتی ،ان سب حضرات نے معاف کیا اور سب خوش بوگئے۔ مہتم صاحب اور مقتہ یول کی بیخواب سے معذرت جاتی اور بتقاضا نے بشری خطی بوگئی ہے، اللہ تعالی معاف فر ما نیوا لے مقتہ یول کی بیخواب کے امام معاف فر ما نیوا لے بین ،ہم سب نے بھی معاف کیا، حسب ما بی ان کوامام رکھا جائے۔ اس کے بیچھے نا می نماز درست بوگی پنیں؟ اللہ واب حامد اور مصلیاً:

جب آ دمی ہے دل ہے تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی تو بہ کو تبول فر ماکر معاف فر مادیتے ہیں ،قر آن کریم

<sup>=</sup>يرتكب الكباثر كشارب الخمر والراني و آكل الربا و نحو ذلك". (كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١ - ٥١٠، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٢٢/١، مكتبه شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>١) "قال الله تعالى : ﴿ وإني لغفار لمن تاب و آمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ﴾ (سورة طه : ٨٢)

<sup>&</sup>quot;عن عبد الله سعو درصى الله تعالى عدة ال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" التائب مس الذنب كمس الذنب له" رواه اس ماحه" (مشكوة المصابح، كتاب الدعوات، باب الاستعمار والمتوبة: ١/٢٠٦، قديمي)

میں ہے:﴿ اِسی سُعْصَارٌ مِسَ مَاسٍ﴾ (۱) لبنداصورتِ مَدکورہ میں ان امام صاحب کے پیچھے مقتدیوں کی نمی ز درست ہوگی (۲)۔ ان کا تو ہدواستغفار کرنا اورا پی شلطی کی معافی جاہتا تا بل قدر ہے، حق تعالی استقامت بخشے۔ فقط والقد سبح ند تعالی اللم۔

حرره العيدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۱/۲۸ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۲۸/۱۱/۲۸ هه

قیمل پلاننگ سے تو بہ کرنے والے کی امامت

سے وال[۲۵۲۸]: ۱ یہ تو معلوم ہے کہ بیلی پلاننگ ناجا کڑے، اور ﴿ حشیة ہِملاق ﴾ قلب رزق کی وجہ سے آپریشن یو مانع حمل او و بیاستعمال کرنا یاعزل ریسب چیزیں ممنوع ہیں۔

البنة سوال بيہ ہے كہ اگر كوئى نيم تعليم يا فئة آپريشن كرائے اور بعد ميں جب پوچھ تا جھ شروع ہوتو وہ مولوى صاحب مجمع عام ميں جامع مسجد كے ايك مفتى صاحب كے سامنے اعلانية توبہ كريں اور مفتى صاحب اس كو توبہ كرانے كے بعداس كے بيجھے نماز جائز قرار وے تو آيا اس كی توبہ قبول ہے يانبيں؟ اور اس كے بيجھے نماز وائز قرار وے تو آيا اس كی توبہ قبول ہے يانبيں؟ اور اس كے بيجھے نماز وائز قرار وے تو آيا اس كی توبہ قبول ہے يانبيں؟ اور اس كے بيجھے نماز جائز قرار وے تو آيا اس كی توبہ قبول ہے يانبيں؟ اور اس كے بيجھے نماز وائز قرار وے تو آيا اس كے مفصل ومدل جواب جلد از جد عنايت فرماكر ورست ہے يانبيں؟ اس مسئلہ ميں شديد اختلاف ہے اس لئے مفصل ومدل جواب جلد از جد عنايت فرماكر

(۱) (سورة طه: ۸۲)

"عس عائشة رصى الله تعالى عبها قالت: قال رسول الله صلى عليه وسلم: "إن العبد إدا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه". متفق عليه".

"وعس أبى سعيد رضى الله تعالى عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الشيطان، قال وعز تك يارب! لاأسرح أعوى عدادك مادامت أرواحهم فى أحسادهم فقال الرب عزوجل "(وعرتى وحلالى وارتفاع مكانى الا أرال أغفرلهم ما استعفرونى)" رواه أحمد" (مشكوة المصابيح، كتاب الدعوات، باب الاستغفار و التونة: ١ /٢٠٣،٢٠٣، قديمى)

(۲) "عس عسد الله سن مسعو درصى الله تعالى عدة ال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "التالب من الدنس كمن لا دس له" رواه اس ماجة " (مشكورة المصابح، كتاب الدعوات ،باب الاستغفار، والتوبة: ١/٢٠١، قديمي)

مشکورفر مائیس۔

6

لبذا خدارا! ميرى توبة بول بونے كافتوى صادر فرما كرممنون فرما كيں ،مفتى صاحب نے جوكد دارالعلوم كے فضل بين عام الوگوں كے سامنے اس مولوى صاحب سے اعلانية توبكرائى اوراس كے بعد اس كے بيچھے نماز جائز ہونے كافتكم فرمايا۔ ان صور تول كى عبيحد و تشريح فرما كرمدلل جواب عنايت فرما كيں۔ الحجواب حامداً و مصلياً:

توبہ جب ہے دل ہے ہوگی ان التہ تعلی توبہ قبول ہوگئی ،القد پاک کا وعدہ ہے کہ کی کو کہنے کا حق نہیں کہ فلال کی توبہ قبول نہیں (۱) ،البتہ اگر کو کی شخص اس لئے توب کا اعلان کرے کہ اس کو امامت ہے اسک کر دیا گیا اور اس کے بیچھے نماز پڑھنی جھوڑ دی اور اب وہ گویا کہ بے روز گاہے یا اس کا اقتد اء جاتار ہے تو ظاہر ہے کہ بیتو حقیق تو بہیں ، نمازی اس کو تتالیم کرنے کے مکلف بھی نہیں ،گر دل کا حال القد تعالی کو معلوم (۲) ۔ فقط والقد ہی تعالی اعلم۔
تعالی اعلم۔

حرره العبمحمودغفرله، دارالعلوم ويوبند\_

(١) قال الله تعالى: ﴿وإني لعفار لمن تاب و آمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ؛ (سورة طه ١٦٠)

"عس عبد اللهبن مسعو درضى الله تعالى عه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "التائب من الذنب كمن الذنب له" رواه ابن ماجه" (مشكوة المصابح، كتاب الدعوات، باب الاستعفار والتوبة: ١/٢٠ م، قديمي)

(٢) "وقوله صلى الله عليه وسلم: "أفلا شققت عن قلم حتى تعلم أفالها أم لا"؟
 إيما كلفت بالعمل بالطاهر وما يبطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، فأبكر -

### حابل چور کی امامت

سبوال [۲۵۲۹]: زیداه م باه ربیعم به نقد قرآن شریف پرها به واجهی نه طرخ هتاب اور معلوم نیس که سط و برده به به اور کس طرح نبیس اورا گرموقع ملے تو چوری بھی کرلیتا ہے ورغس اس کا پیشہ ہے ، کا ت سابقہ پردیگر کا ت کرادیتا ہے ، مسجد میں آ کرنماز پردھ کی اگر کسی دوسری جگہ بو تو نماز قضا ، کردیتا ہے ، تو مرک بیس کی بیس آ دی موجود در بیتے تو نماز قضا ، کردیتا ہو دی گاؤں کی بنارت ہے ، زید کی وجہ ہے جا می مسجد میں صرف بیس کی بیس آ دی موجود در بیتے تیں حد نئم آ بودی گاؤں کی بنارت ہے۔ اب ایسے تھی کی امامت جا کڑے یونیس ؟
ال جواب حامداً و مصلیاً:

اً رواتعی بیامورای میں موجود میں اوراس سے بہتر امامت کا اہل آ دمی موجود ہے تو اس کو ام مین نا کمروہ ہے تو اس کو ام مین نا کمروہ ہے تا ہے ہے۔ بہتر شخص کو امام بنانا چاہئے (۱) ۔ اگر بیٹی خص ان امور سے تو بہ کر لے اور آئندہ الیسی ممنوعات نہ کر رہے ہو آئن ہے۔ نیز قر آن نظر فیصیح پڑھے تو اس کی امامت منع نہیں ہے (۲) ۔ اگر گاؤں کی آبادی صرف ایک ہزار ہے تو اس میں جمعہ ہواز جمعہ کے لئے کم از کم تین چار ہزار آدمی اور بازار میں ضروریات کا وہاں پایا جانہ فیالی با باج نام میں جانہ تھا لی اعم ۔ ضروری ہے (۳) ۔ قتط واللہ ہے انہ تھا لی اعم ۔

حرره العبر محمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظام علوم سبار بپور ۸ ۵۵ هـ الجواب معید «مدنفرله» تعلیم عبد النطیف ۹۰ شعبان ۱۳۵۵ه-

= عليه امتدعه من العمل بما طهر باللسان، وقال أفلا شققت عن قلبه لتنظر هن قالها القنب و اعتقدها و كانت فيه أم له تكن مل حرت على اللسان فحسب الخ" (شرح النووى عنى صحيح مسلم ،كتب الإيمان ،باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله: ١ /٢٩،٩٨، قديمي)

(۱) و سكره إصامة عدد و أعرابي و قاسق و أعمى" (الدرالمحتار) و قال اس عابدين رحمه الله تعالى. "فون أمكن لصدوة حلف عيرهم فيو افصل و إلا فالافتداء أولى من الانفراد على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٩٥٩، ٥٦٩، سعيد) روكدا في لحدي لكسر، كاب نصبوف الأولى بالامامه، ص ١٣٠، سهيل اكتذمي، لاهور) روكدا في لحدي لكسر، كاب نصبوف الأولى بالامامه، ص ١٣٠، سهيل اكتذمي، لاهور) روكدا في لحدي الأعلم بحكم الصبوة فقط صحة و قسادا بشرط احتبابه للقواحش الطاهرة، ثم الأحسن الاوة للقرأة، ثم الأورع اهـ" (الدرالمحتار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة من ١٥٥٥، سعيد) من عدى رصى الدنعالي عنه أنه قال الاحبيعة و الا تشريق إلا في مصر حامع" (إعلاء السس، =

### چوری سے تو بہ کے بعد چور کی امامت

سے وال[۲۵۷]؛ ایک شخص کوچوری کے معاملہ میں گئی مرتبہ مردا ہوچکی ہے، اب بھی اس کا اندیشہ ہے، مگروہ شخص تو بہ کرچکا ہے، نماز کا پارند ہے، یہ شخص او ون کونماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اً سرا پی گرشته زندگی پرناوم ہو سراس نے آئی قوبہ سرلی اور جن کا مال چوری کیا تھا ن سے معاف کر سیا، یا اس کے وائی کرنے کی فکر میں مگ کیا تو امید قوی ہے کہ حق تعالی معاف فرماویں اور اس حاست میں اس کی امامت بھی درست ہوگی (۱) یہ فقط و مند تعالی اعلم ہ

حرره العبرمجمود ففريد، دارالعلوم ويوبند-

= أبواب الحمعة، باب عدم حواز الجمعة في القرى : ١/٨ ، إدارة القرآن كراچي)

"لا تحور في الصعيرة التي ليس فيها قاصي و مبر و حطيب، كما في المضمرات و الطهرأبه أريبه به الكراهة لكراهة النفل بالحماعة، ألا ترى لوصلوا في القرى لزمهم أداء الظهر" (رد لمحترر، كتاب الصلوة، باب الحمعة : ٣٨/٢ ا ،سعيد)

"قال رحمه الله وهو أى السصر كل موضع له أمير و قاص ينفذ الأحكاه و يقيم الحدود، و هدا رواية عن أبني يوسف، و هو اختيار الكرحي وعه أنهم لو اجتمعوا في أكبر مساحدهم لا بسعهم، وهو احتيار البلحي وعنه هو كل موضع يكون فيه كل محترف ويوجد فيه حميع ما يحتاج الناس إليه في معايشهم، وفيه فقيه مفت و قاصي يقيم الحدود الح" (تبيس الحقائق، كتاب الصنوة، باب صلاة الحمعة: ١ /٥٢٣، دار الكتب العلمية بيروت)

(١) قال سبحانه تعالى: ﴿و إنى لغفار لمن تاب ﴾ (سوره ظه: ١٢)

"وعن عائشة رصى الله تعالى عيا قالت قال رسول الله صدى الله تعالى عليه وسدم إن لعدد إذا عترف ثه ، تا تا الله عبيه (مشكوة المصابح ، باب الاستعفار والبوبة ، لفصل الأول ٢٠٣ ، قدسمى الشهدا ال كانت التوبة فيما بينه و بين الله و ال كانت عما يتعلق بالعباد ، فإن كانت من منظالم الأموال فنتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالى على الخروج عن عهدة الأموال و رضاء الحصم في الحال والاستقبال بال يتحلل منهم ، او بردها ليهم ، أو الى من يفوه مقامهم من وكبل او وارث" , شرح الفقه الاكبر بحث البوبة ١٥ قديمي ،

### اڑ کے کا بوسہ لینے والے کی امامت

مسوال [۱۵۷] ، اگر و فی شخص کسی لڑ سے کا بوسد نے لے اوراس کو انزال ہوجائے تو کیا ایسے خص کے پیچھے ٹم زورست ہے یانہیں ؟

الحواب حامداً ومصنياً:

شہوت پزری کرنے کے سئے ٹر کے کا بوسہ بیٹانا جا کڑئے (۱) ، جو تخص الیبا کرتا ہے اس کوامام بنانا مکروہ تح کی ہے جب تک کہ وہ قریبانہ کرے (۲)۔ فقط والغد تعال اعلم۔

حرروا هيرمحمودغفرايه، دارا هلوم ويوېند په

### جواما م کڑے کا بوسہ لے اس کی امامت

### ....وال[۲۵۷]: ايک شخص دومان سے امام ہے اور بچوں کو عليم بھی ديتا ہے ،ايک بچه جونهايت

(١) قال في الهسدية والعلام إذا ملغ ملغ الرحال و له يكن صبيحاً فحكمه حكم الرحال، وإن كان صبيحا فحكمه حكم الساء، و هو عورة من قرمه إلى قدمه، لا يحل البطر إليه عن شهوة، و أما الحلوة والسطر إليه لاعن شهوة فلا ناس به، و لذا له يؤمر بالقاب، كذا في الملتقط وفوق ذلك المين الى لتقيل. أو لمعابقة. أو المباشرة، أو المصاحعة. ولو بلا تحرك آلة" رردالمحتار، كتاب

روك. افي الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكواهية، الناب الثامن فيما يحل النظر إليه و ما لا يحل له ام

(٣) " ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى". (الدر المحتار)

الحطر والإباحة، فصل في النظرواللمس: ٣١٥/٦، سعمد)

'رقوله وفاسق) من الفسق وهو الحروج عن الاستقامة، ولعل المراد من يرتكب الكبائر كشارب الحمر، و له الى و كل الربا و بحو ذلك" رزدالمحار، كناب الصلوة، باب الإمامة الم ١٠٥٠ سعيد) وكندا في محمع الابهار، كناب الصلوة، قصل. الجماعة سنة مؤكدة . ١ ، ١ ، ١ ، ١ دار إحياء التراث العربي بيروب)

روكد في حاسبه الطحطاوي عملي مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل في بيان الأحق والإمامة، ص ٣٠٣،٣٠٢، قديسي، خوبصورت ہے اس کو کمرہ میں لے جاتے تھے اور بوسہ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ اس بچے نے شکایت کی کہ امام صاحب نے میرا بوسہ لیا کہ باں! میں اس کو بین سمجھ کر بوسہ لیا ہوں اور مصری لوگ بھی بوسہ لیتے ہیں، میں کیوں جھوٹ بولوں، اس پر مسجد میں ہنگا مہ ہوا دو یار نیاں ہن سکیں، بعد فاس کو مجد سے الگ کردیا گیا، اب وہ پھر آنا جا ہتے ہیں، حالانکہ بہت سے نمازی ان کول نے کہتے تی رنبیں بیس سے الگ کردیا گیا، اب وہ پھر آنا جا ہتے ہیں، حالانکہ بہت سے نمازی ان کول نے کہتے تی رنبیں بیں ۔ ایسے امام کیلئے شرعًا کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگراہ م صاحب سے بہتر صحیح العقیدہ، مسائل نماز اور طبارت سے واقف صحیح پڑھنے والے ، متبع سنت دوسراا مام مل جائے تو سابق اہم کو دوبارہ لانے اور امام بنانے پر ہرگز اصرار نہ کیا جائے افقط والتد سبحانہ تعالی اعلم۔ حررۂ العید محمود غفر لیہ۔

کم من بچول سے تنہائی میں خدمت لینے والے اور فجر کے بعد سونے والے کی امامت سے اللہ اللہ میں خدمت کے بعد سونے والے کی امامت سے اللہ اللہ میں بچول کے تعلیم کا بھی کام ان کے ذمہ ہے ، امام موصوف بسا اوقات فجر کی نمی زمقتہ یول کے بار بار باانے پر بھی نہیں پڑھاتے ، عاجز آ کرووسرے آ دمی کو پڑھا تا موصوف بسا اوقات فجر کی نمی زمقتہ یول کے بار بار باانے پر بھی نہیں پڑھاتے ، عاجز آ کرووسرے آ دمی کو پڑھا تا ہے اور امام صاحب سوئے رہتے ہیں۔ بچھے کم سن بچاہے بھی بیں جن کی عمر بارہ چود و برس کی ہوگی ، اپنے

(١) "والأحق بالإمامة الأعدم بأحكام الصلوة فقط صحة وفسادًا بشرط احتبابه للفواحش الطاهرة، ثم الأحسن تلاوة وتسحويدًا للقراء ق، ثم الأورع، ثم الأسس، نم الأحسن خلقًا آهـ " (الدر المحتار، كتاب الصلولة، باب الإمامة: ١/٥٥٤، صعيد)

(وكدا في الهداية، كتاب الصدوة ، باب الإمامة. ١ ١٢١، ١٢٢، مكتبه شركة علميه ملتان) (وكدا في منحمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل الحماعة سنة مؤكدة ١ ١٠١٠٥، ١٥٠، و احياء

التراث العربي بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكبرية، كناب الصلاة. الناب الخامس في الإمامة، الفصل الناسي في بنان من هو الأحق بالإمامة: ١ /٨٣/ شيديه) سمرہ میں بندگر لینے کے بعداب بچوں کے ساتھ کیا معامد ہوتا ہے ، وہ القدج نے ، لیکن بار بارای و کیھنے کے بعد جب ان سے س کی شکایت کی تو انہوں نے جواب ویا کہ مَرہ بندگر کے ان سے پچھ خدمت کرالیتے ہیں۔ جس پرسائل نے ان سے بہا کہ خدمت کرانے کیئے کمرہ بندگر نے کی ضرورت نہیں ، اگراس پر قطعٔ ان کا دھیاں نہیں ۔ ایک شکل میں قرآن وحدیث کی روشن میں جواب سے نوازیں کدا، مموصوف کا بیمل ان کیئے اچھ ہے؟ اگر نہیں تو ایا ممت کے منافی تو نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر نینرکا غلبہ ہے جس کی وجہ سے بیدار نہیں ہو پاتے تب تو ان کوعیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں (۱)،
البتہ اس کا انتظام ضرور کی ہے کہ وقت پر بیدار ہوجایا کریں ، رات کو بعد عشاء جلد سوجا کمیں ، گھڑ کی الارم کا انتظام
کیا جائے ، ایک جگہ اور اس طرح سونمیں کہ ان کو بیدار کرنا سبل ہو، مؤ ذن یا کوئی اُور شخص بیدار کرویا کریں (۲)۔
اگر امام صدحب اس کی فکر اور انتظام نہ کریں بلکہ لا پروا بی سے رہیں ، جب جا ہیں پڑھا کمیں یا نہ پڑھا کمیں ، وقت
پراشھیں یا سوت رہ جا کمیں ، نمی زادا ہو یا تضاء ہوجائے ، ان کو پروا و بھی نہ ہوتو پھر وہ عیری دہ کے جانے کے قابل
ہوں گے (۳)۔

### ایسے بچوں کو بند کمرہ میں ساتھ رہنے ہے ہر ہیز کریں جن سے تہمت کا اندیشہ جو،اور دوسروں کو بھی

(۱) "وعن على رصى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ."رفع القلم عن ثلثة. عن النائم
 حنى يستيقط، وعن الصبى حتى يبلع، وعن المعتود حتى يعقل". رواد الترمدي وأبوداؤد و الدارمي "
 (مشكوة المصابيح، كتاب المكاح، باب الخلع والطلاق: ۲۸۳/۲،قديمي)

 (٢) ويشوب بين الأذان والإقامة في الكل للكل بيما تعارفوه" (ردالمحتار، كياب الصلوة، باب الأذان: ١/٣٨٩، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الأذان : ١ /٣٥٣، وشيديه)

روكذا في البهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الأذان: ١ /١١ ا ،مكتبه امداديه، ملتان)

٣) "ويكره إمامة عند وأعرابي وفاسق وأعمى" (الدرالمحتار) "وأما الفاسق فقد عندوا كراهة تقديمه بأنه لايهتم لأمردينه". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٩٥٩، ٥٦٠مسعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوق، باب الإمامة: ١/٥ ١٢، ١ ٢١٠ رشيديه)

تہمت نگانے سے پچنا ضروری ہے، پیخت معصیت ہے(۱) ۔ فقط والقد سبحانہ تعلی اسلم ۔

حررهٔ العبرمجمودغفرله، دارالعلوم د بو بند ۲۸ ۹۲/۹ ه۔

سالی سے مذاق کرنے والے کی امامت

سے وال [۲۵۷]: زیدو عمراً پس میں ہم زاف ہیں (۲) اور زید مذکورا پنی س کے ساتھوں شائے مذاقی کرتا ہے، اور دوا گئ جماع کا ظاہراً ارتکاب کرتا ہے، ای بنء پر عمر نے زید کے ساتھو اپنے تعات ت کو ختم کردیا۔ لہذا زید کا یفعل شرعاً جا کڑنے یا نہیں؟ اور عمر کا اس طرح زید سے تعنق ختم کردین بھی جا کڑنے یا نہیں؟ اور عمر کا اس طرح زید سے تعنق ختم کردین بھی جا کڑنے یا نہیں؟ اور غیر کی دونوں حضرات اہام جیں، ہذااان دونوں کے چھپے نمی زج کڑنے یا نہیں، یا ظالم و مضوم میں کچھ رعایت ہے؟ اور میتر کریں کہ کن کن کو گول سے شرعی پردہ درست ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

بیطر ایقدخلاف شرع اور نا جائز ہے، سی کو پردو کرنال زم ہے، تنہائی اس کے ستھ حرام ہے (۳)۔ اگر زید فہمائش کے بعد بھی اپنی حرکت ہے بازنبیں آیا اور اس کے فتنہ ہے حفاظت کے سئے عمر نے اس سے قطع تعلق کردیا اور اپنی بیوی کی اس طرح اس سے حفاظت کرئی تو بہت اچھا کیا ،اس کو ایسا ہی کرناچ ہے، یہ کرنے

( )"اتقوامواصع التهم" ذكر وفي الإحياء : وقال العراقي في تحريح أحاديثه لم أحد له أصلا لكه بمعنى قول عنمر رصنى الله عنه "من سلك مسالك الطن اتّهم ورواه الحرائطي في مكاره الأحلاق مرفوغ بسلفظ: "من أقيام نفسه مقام التهم، فلايلومن من أساء الطن به وروى الحطيب في المنتقق والمفترق عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال وضع عمر بن الحطاب رضى الله عنه ثماني عشرة كلمة "ومن عرض نفسه لنتهمة. فلايلومن من أساء به الطن" (كشف الحقاء الدام، مؤسسة الرسالة، بروت بالمناع عن رفي من أساء به الطن" (كشف الحقاء الدام، مؤسسة الرسالة، بروت بالمناع بن ألفي من أساء به الطن" (كشف الحقاء الدام، مؤسسة الرسالة، بروت بالمناع بالله عنه وزمنز المناع بالله وزمنز المناع بالمناع بالمناع

(٣) قال الله تعالى ﴿ ولا يبدين ريستهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أسائهن أو ابناء بعولتهن، أو إحوابهن، أو يستى إحوائهن، أو يسى أحواتهن، أو بسائهن، أو ماملكت أيمائهن، و التابعين عبر أولى الإربة من الرجال أو الطفل﴾. (سورة النور: ٣١)

"والحلوة بالأحسية حواد" (الدر المحتار، كتاب الحطر والإباحة، قصل في لبطر والدمس ٣٩٨/٢، سعيد) ے تمرکی امامت میں کوئی خس نہیں (۱) ، زید البتہ خطاوار ہے اس کوتو بدوا حتیاط لازم ہے (۲) ورنہ وہ منصب امامت سے علیحہ و کرنے کے قبل ہوگا (۳) ۔ جن لوگوں ہے کسی وفت بھی نکاح جائز ہے ان سے پر دوکر نالا زم ہے (۴) ۔ فقط وابتہ ہی نہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم و یوبند۔

(۱) "قال الحطاسي. رحص للمسلم أن يغضب على أحيه ثلاث ليال لقلته، ولا يجوز فوقها، إلاإذاكان الهجران في حق من حقوق الله تعالى، فيجوز دلك فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واحبة عمى مرالأوقات ، مالم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق" (مرقاة المفاتيح، كتاب الأداب، باب ما ينهى عدم من التهاجر والتقاطع واتباع العورات ، الفصل الأول، (رقم الحديث: ٢٥ ٥٠ ١) ٨ ٨ ٢٥، ٩ ٢٥، وشيديه)

روكذا في عمدة القارى، كتاب الأداب ،ساب ما يبهى عه من التحاسد والتدابر. ٢٣ ١٣٧، مطبعه حيريه بيروت)

(٢) "عن أبي هرير قرضي الله تعالى عنه قال:قال رسول الله صلى الشعبية وسلم " لله أشد فرحاً بتوبة أحدكم بضالته إداو حدا. قال البووى: واتفقواعلى أن التوبة من حميع المعاصى واحبة وإنها واحبة على الفور، لا يحور تناحيرها. سواء كانت المعصية صعيرة أو كبيرةً الح" (الصحيح لمسلم مع شرحه الكامل للبووى، كتاب التوبة: ٣٥٣/٣،قديمى)

روكدا في روح المعاسى تحت آية ﴿ يأبها الدين آموا تو بو ا إلى الله تو بة بصوحاً به ١٥٩ ٠ ا ١٥٩، دارإحياء التراث العربي بيروت)

(٣) "إن للأمة حسح الإمام وعوله بسبب أيوحيه امتل أن بوحد منه ما يوحب احتلال أحوال المسلمين وانتكاس امور الدس كماكان لهم بشببه واقامته لابتطامها وإعلابها، وإن أدى حلعه إلى فينة احتمل أدبى المصوتين" (كتاب الجهاد، باب البعاة ٣/٣/٣٠ استعيد)

 (٩) ومن محرمه هي من لا يحل له بكاحها أبدا بنسب أو سبب ولو بريا" (الدر المحتارة كتاب الحظر والإباحة، فصل في البطر و اللمس: ٣١٥/٦، سعيد)

(وكذا في البحرالوائق، كتاب الكراهية، فصل في البطر واللمس: ٥٥/٨ ٣٥٥، رشيديه)

روكدا في تبيس الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في البطر واللمس ٢٣٠، دارالكتب العلمية بيروت)

# غیرمحرم عورتوں ہے بدن د بوانے والے کی امامت

سے وال [۲۵۷]: زیدا یک مسجد میں امام ہے اور قرآن مجید کا حافظ ہے اور پانی پی لہجہ میں پڑھتا ہے، گراس کی شادی ندہونے کی وجہ سے بعض بعض باتیں خلاف شرع معلوم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض نے توان کے پیچھے نماز بڑھنی ہی جھوڑ دی ہے اور بعض بادل ناخواستہ پڑھتے ہیں اور خلاف شرع میہ باتیں ہیں:

کہ ایک و فعہ حافظ صاحب مرضِ نمونیہ میں مبتلا ہو گئے تو حالتِ مرض میں غیرمحرم مستورات سے بدن و ہواتے رہے جو کہ حافظ کی دور کی رشتہ دار ہیں، مثلاً: ایک چچی ہے جس میں بہت دور کا واسطہ ہے اور اس طرح سے ایک دور کے چپیزاد بھائی کی عورت ہے جس کو حافظ صاحب بھاوت کہہ کر پکارا کرتے ہیں اور ایک دوعورتیں ایس اَوربھی ہیں جن کے ساتھ دور کارشتہ ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کونفرت ہوگئی ہے۔

اورا ہے ہی ایک شکایت اُور ہے کہ ایک دفعہ حافظ جی صاحب اسی ندکورہ بھاوج کے ساتھ ہو زار میں جاتے دکھے گئے ہیں۔ اورا یسے ہی ایک دفعہ اسی بھاوج کے ساتھ بنسی اور دل گئی کرتے دیکھا گیا ہے جس کے باعث لوگ بہت متنظر ہیں اور بعض نے ان کے پیچھے نماز بھی ترک کردی ہے۔ لبذا ارشادفر ماویں کہ آیا ایسے خف کوامام بنانا جائز ہے یانا جائز ؟ ہاحوالہ تحریر فرماویں۔ بینوا ہالبر ہان وتو جروعندالرحمٰن۔

مقام سرسه محلّه كهنيكان بشلع حصار ، مدرسه عربية خير العلوم محد الدين -

### الجواب حامداً ومصلياً:

صرف اتنی ہاتوں ہے بدگمان ہوکران کے پیچے نماز چھوڑ وینااوران سے نفرت کرنامن سب نہیں ، بہتر یہ ہے کہ زمی اور من سب طریقہ ہے ان کو سمجھا دیا جائے کہ آپ کی ان ہاتوں سے لوگوں کو بدگمانی اور نفرت پیدا ہوتی ہے کہ زمی اور من سب طریقہ ہے ان کو سمجھا دیا جائے کہ آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تو اور زیادہ بدگم نی کا موقعہ ہے ، ہوتی ہے (۱) لہٰذا آپ احتیاط کریں ،خصوصا جب کہ آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تو اور زیادہ بدگم نی کا موقعہ ہے ، ویہ بھی شریا اجنبی عورت کے ساتھ لیعنی نامحرم (جس سے پردہ فرض ہو) خلوت ممنوع ہے (۲)۔ ذرا ذرای

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسر﴾ (سورة النحل: ١٢٥)

 <sup>(1)</sup> قال الله تعالى. ﴿ قل للمؤمين يغضوا من أبصار هم ويحفظوا فروجهم ﴾ (سورة البور: ٣٠)
 "سمعت أبا أمامة رصى الله تعالى عمه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. =

بات پراه م کوعیسی ده کرناتو آسان بوتا ہے لیکن پیمرصالح اور سی پر ھنے والے امام کامنامشکل ہوتا ہے۔ فقط واللہ سبحاثہ تعالی اعلم۔

حررهٔ العبد محمود گنگو بی عفاالتدعنه معین مفتی مدرسه مظاہر معومسہار نپور ،۲۰ ۲۰ ۳۵۸ هـ

الجواب صحيح: سعيداحمد غفرك، صحيح: عبداللطيف، ٢/٢٨ ١٣٥٨ هـ

نو جوان بیوہ سے یا وُل د بوائے والے کی امامت

سے بیار سے ،نوجوان ہیں اور غیر شادی شدہ بھی دنول سے بیار سے ،نوجوان ہیں اور غیر شادی شدہ بھی ، انہول نے بھینچ کی بیوی کو جو بیوہ ہے اور نوجوان بھی ہے ، اپنی خدمت کیلئے رکھ لیا ہے ، اس سے پیر بھی د بوات بیں ۔ جب نمی زیول نے اعتراض کیا تو جواب دیا کہ بپتال والول میں زسیں بھی تو رہتی ہیں ۔ اب نمی زیول میں ووگر دب ہوگئے : ایک کہتا ہے کہ وہ بین بھی کر پیر د بوات ہیں ، دوسرا کہتا ہے کہ بیعورت ہیوہ غیر محرم ہے ، اس سے واکس خدمت کیول لی گئی ؟ اب ان امام کے متعلق عوری کے دین کا کیا فتوی ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

## امام صاحب کوچاہئے کہ اس بیوہ سے نکاح کرلیں ، پھراس طرح کی خدمت لیں (۱)، نامحرم ہے اس

" اكسلوا لى ستاً أكسل لكم بالحدة: إذا حدث أحدكم فلايكذب، وإذا أو تمن فلايحن، وإدا وعد فلايخلف، وغضوا أبصاركم، وكفو أيديكم، واحفظوا فروجكم."

"عن عبد الله بس مسعود رصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسدم "إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافتي، أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلمه"

"عن أبي هويرة رصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "كل عين الكية يوم القيامة إلا عيناً غضت عن محاره الله، و عيماً سهرت في سبيل الله، و عيماً يخرح منها مثل رأس الذباب من حشية الله عزو حل" (تصمير ابن كثير ٣٧٤، ٣٧٤، دار الفيحاء دمشق)

"الخلوة بالأجمية حرام". (الدرالمختار، كتاب الحظر، فصل في النظر واللمس: ٣٦٨، سعيد) (١) قال الله تعالى: ﴿وَانكحوا الأيامي منكم ﴾ (سورة النور: ٣٢)

"الأيامي جمع أيم ،ويقال دلك للمرأة التي لاروح لها وللرحل الدي لاروحة له ،سواء كان قد تزوح ثم فارق أولم يتزوج واحد منها" (ابن كثير: ٣٨٣/٣، دارالفيحاء ،دمشق) طرح خلط ملط ندر کھیں (۱)۔اگرامام نہ مانیں تو ان کوامامت سے الگ کر کے کسی پابندِ شریعت اور متبع سنت کوامام تبحویز کرلیا جائے (۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرليه وارالعلوم ولوبند

اغلام بإزاوراغلام بازى كالزام لكانے والے كى امامت

سے وال [۲۵۷]: ۱ ایک امام صاحب جب کہ پانچ وقت کی نماز پڑھا تاہے، دینی مدرسہ میں بچوں کو تعلیم دیتے ہے، لوگول کو اچھی باتیں بتا تاہے اور بُری باتوں سے منع کرتاہے، ایک دوسرے امام صاحب پر ایک اباغ لڑکے کے ساتھ اندلام بازی کا الزام رکھتاہے، امام سجد خدا کی تشم کھا تاہے کہ ہم نے کوئی بدفعل نہیں کی ۔ تواب لڑکے کی بات پراعتبار کرنا چاہئے جو کہتاہے کہ ہم سے تین چار بار بدتمیزی کی ، یا امام کی تشم کا اعتبار کرنا چاہئے، اور امام کے بیچھے ٹماز پڑھنا کیساہے؟

۲ امام نے دوسرے امام کے دوسرے امام کے اوپراٹلام بازی کا الزام نگایا ہے ان کے متعلق میں معلوم کرتا ہے کہ بیام بنگ وقتہ نماز اور جمعہ پڑھا تا ہے اور ان کا معاملہ بیہ کہ جب بیہ باہر جاتے ہیں تو کسی وقت کی نماز نہیں پڑھتے ، جب مازمت پر رہتے ہیں تو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں ، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے ، درست ہے یا نہیں ؟ بیہ اکثر جمود بولاکرتے ہیں۔ ان دونوں ہیں کون سے امام افضل ہیں ، کس کے پیچھے نماز بلاکرا ہت جا کزہے؟ الجواب حامداً و مصلیاً:

ا اہ م صاحب کومحض اس نابالغ لڑکے کے بیان پر مجرم قرار دے کر شرعی سزا کامستحق نہیں

(١) "الخلوة بالأجسية حرام، إلا لم الازمة مديونة هربت و دخلت حربة، أو كابت عجوزاً شوهاء، أو بحائل" (الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر واللمس: ٢ ٣١٨، سعيد) (٢) "والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحة وفساداً بشرط اجتبابه للقواحش الظاهرة، ثم الأحس تلاوة وتبجويداً للقراء ة، ثم الأورع، ثم الأسن" (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة المحكام)

(وكذا في محمع الأبهر، كتاب الصلاة، فصل: الحماعة سة مؤكدة: ١ ، ١٠٥ ، داراحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في الهداية، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ / ٢١ / ٢١ / ١ ، شركة علميه ملتان) تھ ہرایا جائے گا، امام صاحب کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہوگا (۱)۔ بغیر ثبوت نثر کی کے سی کے متعنق انزام لگانا کبیرہ گئرہ ہے کہ امام صاحب کو بھی اختیاط ہے رہنا چاہئے تا کہ برگمانی کاموقع کسی کو نہ ملے (۳)۔

\*\* انزام لگانا، فرض نماز ترک کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا تینوں بخت قسم کے گناہ ہیں (۴)،اگر واقعة

(۱)"عن ابن عباس رصى الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم قال. "لويعطى الباس بدعواهم، لادعى ناس دماء رحال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". رواه مسلم، وفي شرحه للنووى "إنه قال وجاء في رواية البيهقني بإسنادحسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً لكن البينة على السمدعي واليسمين على من أنكر". (مشكوة المصابيح، كتاب الإمارة والقصاء، باب الأقضية والشهادات: ٢/٢٣، قديمي)

(٣) قال الله تعالى ﴿ وَلا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ﴾. (سورة الممتحمة، ١١)

"وأحرح أحمد: "خمس ليس لهن كفارة:الشرك بالله وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بهامالاً بغير حق.

والطبراني: من ذكر امراً بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه ". (النزواجر عن اقتراف الكبائر ، كتاب النكاح، الكبير الرابعة والمخمسون بعد المائتين : البهت. ١/١٣، دار الفكر بيروت)

(٣) "اتقوا مواضع التهم" ذكره في الإحياء و قال العراقي في تخريح أحاديثه. لم أجد له أصلا، لكه بمعى قول عمر: "من سلك مسالك الظن اتهم"، و رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق مرفوعاً بلفط: "من أقاه نفسه مقام التهم، فلا يلومن من أساء الظن به" و روى الخطيب في المتفق والمفترق عن سعيد بن المسيب قال: و ضع عمر بن الخطاب ثماني عشرة كلمة "ومن عرض نفسه للتهمة، فلا يلومن من أساء به الظن". (كشف الخفاء: ١/٥٥)، مؤسسة الرسالة بيروت)

(٣) "وأخرح أحمد عمر ليس لهر كفارة: الشرك بالله ، و قتل النفس بغير الحق، وبهت مؤمن" الى آخر البحديث" (الرواحر عن اقتراف الكبائر ، كتاب البكاح، الكبيرة، الرابعة والحمسون بعد المائتين : البهت: ٢ / ١ ٣، دار الفكر بيروت)

"عن أبي الدرداء رصى الله تعالى عنه قال. أوصابي حليلي: "أن لا تشرك بالله شيئاً وإن قطعت وحرقت، و لا تشرك صلوة مكنوبة متعمداً، فمن تركها متعمداً فقد برئت منه الدمة، و لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر" رواه ابن ماحة". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، الفصل الثالث. ١- ٥٩، قديمي) -

ن میں یہ چیزیں موجود میں توان کوا مام بنانا مکروہ تحریمی ہے، جب تک وہ ان سب چیز وں سے پختاتو بہنہ کرلیس، ہرگز ان کوامام نہ بنایا جائے (1)۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، وارالعلوم ويوبند،۲۲۰/۳/۲۲ هـ

محلوق اللحية كي امامت

سے وال [۲۵۷]: یہ ایک مبجد میں کسی نماز میں چیش اہام صاحب کسی کام کی وجہ ہے جماعت کے وقت نہ ہو تی ہے کے وقت نہ ہو گئی ہے توان کی جگہ ایک دوسر افتحض جو پڑھا لکھا ہے مگر داڑھی ترشوا تا ہے نماز پڑھ ہاتا ہے اس کے بیچھے جومقتدی داڑھی صاف کراتے جی نماز پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں اپنی نماز و ہراتے جیں۔ان کوایب کرنا کیسا ہے؟ جومقتدی داڑھی صاف کراتے جی نماز پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں اپنی نماز و ہراتے جیں۔ان کوایب کرنا کیسا ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا، ممتع سنت ہونا جا ہے ، کیکن ایسے مقتدیوں کو ایسے امام کے پیچھے پڑھی ہوئی نمی ز کا وہرانا لازم نہیں (۲)۔فقط واللہ اعلم۔

الضأ

سهوال[٢٥٤٩]: جودارهی کابالکل صفایا کراتا ہواس کوامام بنانا کیسا ہے؟ اس کے پیچھے نماز ہوتی

"عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه عن السي صلى الله تعالى عليه وسلم قال "الكبائر. الإشراك ب لله و عقوق الوالدين و قتل النفس و اليمين العموس" (الصحيح للنخارى ، كتاب الأيمان و النذر ، باب اليمين الغموس: ٩٨٤/٢ قديمي)

(١)"ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى". (الدرالمختار).

"(قوله وفاسق) من الفسق. وهو الحووج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكنائر كشارب التحمير، والنزاسي، واكبل الرباء ونحودلك على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم" (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٥٥٩، ٩٠١، ١٩٥٠ على) (وكدا في محمع الأبهر، كتاب الصلوة، قصل الحماعة سنة مؤكدة ١ ٩٠١، دار إحياء التراث العربي بيروت) (٢) (تقدم تحريحه تحت عنوان: "فَاسْ كَالامت" ــ)

ہے یا تبیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

س کوامام بنانا مکروہ ہے البیتہ اگر وہ خودامام بن کرنماز پڑھاوے تو نماز بوجائے گی ، گووہ تو اب نہ ہے گا جومتی امام کے پیچھے پڑھنے ہے میں ا

"ورد صدى لمرحل حدف فاسق أو مندع، يكون محرر أنوب بجماعة بما روب من سحدات الصدو حدف كل بر و فاحر الكل لا ينال تواب حدف عالم تقى، قال عبيه بسلام المن صلى خلف عالم تقى، قال عبيه بسلام المن صلى خلف على من الأنبياء". قاصى حال ١١٣١١ (١)- والتدتى لى الم

حرره العبدمحمود عفى عنه، بنده عبدالرحن ، کیم/صفر/۵۲ هـ

### داڑھی کٹے کی امامت تر اوت کے میں

سے وال [۲۵۸۰]: وازھی منزوا کرایک مشت ہے کم رکھنے والے کے پیچھے نم زنز او تکی پڑھنا مکروہ تحریب ہے جانوں کا دور تحریب ہے یا تنزیبی ؟ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ الیت مخص کے پیچھے نماز جا ئزنبیں ہے۔ نیز شری واڑھی کی مقدار کیا ہے؟ حدیث کے حوالہ کے مماتحد رقم فرمائمیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اصول فقہ چار ہیں: کتاب، سنت ، اجماع ، قیاس۔ جس اصل ہے بھی جومسکد ٹابت ہواور ثبوت بھی عبارة النص ،اشارة النص ، دلالة النص ،اقتضا ،النص جس طرح بھی ہووہ قابلِ شہیم ہے ،سی ایک دیمل بین منحصر

(١) ( فناوى قاضى حال، كتاب الصلوة، فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصح ١ ٩٢، رشيدبه) (وكذا في حاشية الشيح الشلى على تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ٣٣٦/١، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١/ ٢١٠، وشيديه)

(وكدا في الفتاوي التاتارخانية، كتاب الصلوة، في بان من هو أحق بالإمامة ٢٠٣/١، إدارةالقرآن كر جي) (الدرالمحتار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٢٢/١، سعيد) قرار دیکراس دلیل کا مطالبه منصب مقلد کے خلاف ہاور جیب اس کا مکلف بھی نہیں ،اس بنیادی تمہید کے بعد عرض ہے کدا م عرض ہے کدا م محمد رحمہ اللہ تعالی نے کتاب الآ ثار میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما سے نقل کیا ہے کہ ایک م مشت داڑھی رکھنا سنت ہے (۱) ،صی بہ کرام کا بھی عامیۃ معمول یہی تھا۔تو گویا یہ چیزیں اجماعی بیں ،اسی وجہ سے فقہائے کرام نے لکھا ہے:"و یہ حرم علی الرجل قطع لحبته" (۲)۔

ایک مشت تک پینچ سے پہلے کٹانا، یا چیوٹی چیوٹی رکھنا کی کزویک بھی مباح نہیں: "و أما لاحد منها و همی دوں دلٹ کے مسا بصعاب بعص السمعارية و مختة الرجيان، فدم يمحه أحد". شامی: ١٩٣/٢ (٣).

(۱) "عن ابن عمر رصى الله تعالى عبهما أنه كان يقص على لحيته ثم يقصّ ماتحت القبضة. قال محمد: و به نأحذ، وهو قول أبى حيفة". (كتاب الآثار، كتاب الحظر والإباحة، باب حف الشعر من الوجه، يقال حفت المرأة وحهها: أى أحدت عبه الشعر، ص ١٩٨، إدارة القرآن كراچى) (وكذا في البحرالوائق: ٩/٣) كتاب الحج، باب الجنايات، رشيديه)

(وكدا في تبيين الحقائق، كتاب الصوم، بات ما يفسد الصوم و مالا يفسد ٢ ١٨٦ ، دارالكتب العدمية بيروت)

(وكندا في الفتاوي العالمكيرية ، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان والحصاء و قدم الأظفارو قص الشارب و حلق الرأس الخ :٣٥٨/٥، رشيديه)

(وكذا في حاشية الشيخ الشلبي على تبيين الحقائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ومالا يفسد الهروب المراء دار الكتب العلمية بيروت)

"عس ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال "حالفوا المشركين أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى" "وعن أسى هريرة رصى الله تعالى عدقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "جزوا اللحى، خالفوا المجوس" (الصحيح لمسلم، كتاب الطهارة، ماب خصال الفطرة المجوس) (الصحيح لمسلم، كتاب الطهارة، ماب خصال الفطرة المجوس)

(٢)( الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٢/٤٠٧، سعيد)

(٣) (الدر المختار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم و عالا يفسد: ١٨/٢، سعيد)

روكذا في مذل المحهود، كتاب الطهارة، باب السواك من الفطرة ١٣٣١، مكتبه امداديه)

جوفس اید کرتا ہاس کوامام بن نا مکروو تحریم کی ہے، ان ماسق و کر هة تقديمه كر هة تحريم

كما مي العنية و رد المحتار وغيرهما(١) - فقط والله تعالى اعلم -

الملاه العبيرمجمو وغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

سودخورا ورمحلوق اللحية كي امامت

. میں میں اوران کوامام بنانا درست ہے یانبیس؟

الجواب حامداً و مصلياً:

السے خص کوامام بنانا مکروہ تح میں ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوگی ، درمختار ، شامی (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

= (وكذا في مرقاة المفاتيح ، كتاب الطهارة، باب السواك ٢٠ ' ٩١ رشيديه)

(وكذا في حجة الله البالغة، خصال الفطرة و مايتصل بها: ١/١٥، قديمي)

(وأيضاً فيه، باب إطالة اللحي وإحفاء الشوارب: ١١/٢ ٥، قديمي)

(١) (الحدبي الكبير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص: ١٣ ٥، سهيل اكيدُمي لاهور)

(وكذا في الدرالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٩٠٠، سعيد)

(وكدا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل في بيان الأحق بالإمامة، ص:٣٠٣، قديمي)

(٢) " ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى". (الدر المختار)

"(قوله وفاسق) من الفسق وهو الحروج عن الاستقامة، ولعل المراد من يرتكب الكنائر كشارب النجمو، والزاني و أكبل الربا و نحو ذلك" (ردالمحتار، كتاب الصنوة، باب الإمامة: المراده معيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٢٢/١، مكتبه شركة علميه ملتان)

روكدا في محمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، كناب الصلوة، فصل الجماعة سنة مؤكدة ١٠٥١، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكدا في فتاوي قاضي خان، فصل فيمن يصح الاقتداء و فيمن لا يصح: ١/١٩، رشيديه)

### جوامام داڑھی رکھنے سے منع کرے اس کی امامت

سے ال [۲۵۸۲]: جوام ماڑکوں کوداڑھی رکھنے ہے نئے کرتا ہو کہ ابھی تمہاری عمر و رشی رکھنے کنہیں ہے ایسے امام کے پیچھے ٹماڑ پڑتھنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

وارْهی رکھنے ہے منع کرتا حدیث پاک کامقابیہ کرتا ہے(۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۰ ۳ میں۔

تعلیم یا فنۃ بے داڑھی والے کی امامت

سوال [۲۵۹۳]: ایک موضع میں مسجد ہے جس میں زیدامامت کرتا ہے، زیددارهی نہیں رکت ہموضع میں صحبہ ہے۔ جس میں زیدامامت کرتا ہے، زیددارهی نہیں رکت ہوئے ہیں میں صرف زید ہی ایس ہے جوا مامت کے تابی صورت میں امامت کے متعلق زید کا کیا تھم ہے '' ی نکہ جواؤک خطبہ پار ہے کی فلا موجہ پار ہے کی قابلیت نہیں رکھتے ان میں سے چندداڑھی بھی رکھتے ہیں ، بھی بھی ایس سے چندداڑھی بھی رکھتے ہیں ، بھی بھی ایس مدکور بالا کیا مامت نہیں کر سکتے ؟

المجواب حامداً و مصلیاً:

زیدکوچاہئے کہ داڑھی شریعت کے موافق رکھے بچہ امامت کرے، بڑھنٹس نماز پڑھاسکت ہے، خطبہ بیں جانتا،اس کوچاہئے کہ الحمدشریف اور درودشریف، سوم کلمہ،استغفار پڑھ دیے، بس خطبہ او ہو ہائے کا، پیضروری

( 1 ) "عن اس عمر رصى الله تعالى عنهما عن السي صلى الله تعالى عليه و سنه قال " احفوا الشوارب واعفوا اللحي"

"وعن ابن عمر قال: قبال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم:" خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحي".

"عن أبي هريرة رصبي الله تعالى عنه قال قال رسول لله صلى الله تعلى عليه وسلم "حروا الشوارب وأرخوا اللبحي خالفوا المحوس". (الضحيح لمسلم، كتاب الطهارة، باب حصال الفطرة : ١ ٢٩/١، قديمي) نہیں کے جو خطبہ کر بول میں مکھ ہوا ہے وہی پڑھے(۱) اور جب مسائل سے واقف متبع سنت شخص موجود ہوتو واڑھی ندر کھنےوا نے کواہ م بنان مگر دوتح کی ہے۔ (۲) فقط والقد سبی نہ تعالیٰ اعلم -حررہ العبرمحمود عند اللہ عند ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، ۹/ رمضان / ۲۷ ھ۔ الجواب سجے سعیدا حمد غفر لہ ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، ۱/ رمضان / ۲۷ ھ۔ امام سس کو بنایا ج ئے کم واڑھی والے کو یا دوسر مے متبع سنت کو؟

سوال [۲۵۹۳]. ۱ ایک موضع میں ایک صاحب ہیں جن کی داڑھی ایک مثبت سے کم ہے ہیکن قراق کر بھر تیجو ید سے پڑھتے ہیں ، مسائل میں خاص جا نکاری رکھتے ہیں ، باعلم باشعور ہیں ، حلال وحرام کی حدود قائم رکھتے ہیں ، دوسر اوگوں میں کوئی ایسانہیں ہے کہ جو تیجو ید سے قرآن پڑھتا ہویا مسائل نماز ودیگر مسائل ضروریہ ہے واقف ہو، گرداڑھی ایک مشت والے ہیں۔ ایسی صورت میں سکوایا مرہنا یا جا گ

ع اگر کوئی شخص می وارشی والا میہ به کر جماعت میں نے شریک ہو کہ داڑھی جھوٹی ہے اس کا بیغل کیسا ہے؟ ساتھ ہی جھوٹی وارشی والا میہ بہتا کہ تم اپنی نماز گھر پراوا کروا اور مت نہ کروا میہ سے؟ حالا نکہ بغیر تبویہ ہے؟ حالا نکہ بغیر تبویہ والے کے دارشی والے کے نماز نبیس ہوتی ہے، تو میہ چھوٹی داڑھی والے صاحب دوسرے اوسرے کی نماز نبیس ہوتی ہے، تو میہ چھوٹی داڑھی والے صاحب دوسرے لوگوں کے جھیے نماز بیٹھین یا نبیس؟

ر ا) وكف تحميدة أو تحليمه أو مسيحة للحطة المشروصة مع الكراهة، و قلا لا مدّ من دكر طويل، و أقلمه قدر التشهد لواحب، اهـــ الدر المحتار، كتاب الصلوة، باب صلاة الحمعة المدراد المعيد)

(وكذا في البحر الوائق، كتاب الصلوة، باب صلاة الجمعة : ٢١١/٢، رشيديه)

وكدا في النهر القالق، كتاب الصنوة، باب صارة الحمعة ١٠٥٠ مكتبه امداديه مندن

، وكد في تسن الحقائق، كتاب الصلوة، باب صلاة الحمعة المحكد، دار الكتب العدمية بيروت)
المراب على نسوح السبيد على أن كراهه تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا، و لذا لم تحر الصلوة حلمه أصلا عبيد مبالك، و رواية عن أحمد" (الدر المحتار، كتاب الصعوة، بناب الإمامة المراب العدد)

روكد في الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص ١٣٠٥، ١٥، سهيل اكيدمي لاهور)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

> حررهٔ عبرمحمو سریه، در عنوم ۱ یوبند، ۳ - ۹ ۸ ۸ ۱ جواب سیج بند د نظ مرایدین عنی عنه، داراعدم و یوبند، ۹/۱۵ م ۸۸ ه

("والأحق بالإصامة الأعلم بالحكام الصوة فقط صحة وقسادا بسرط حمالة لنفو حمل معاهرة، وحقطة قدر قرص ثم الأحسن ثلاوة وتحويذا لنقراء ق، ثم الأورع، ثم الأسن". (الدرالمحتار، كناب الصلوة، باب الإمامة: ١/١٥٥، سعيد)

روكند فيي بندانع لنصب نبع، كتباب النسوة، فصل في بدل من هواحل دلامامة ١٩٩٠ در لكب العلمية بيروت)

(وكنذا في محمع الأبهر، كتاب الصلوة، فصل الحساعة سنة موكدة الهاد ادارإحياء التراث العربي بيروت)

۴ ، "ويكره مامة عبدو عربي وقسق واعسى هـ لدرالمحدر وفي رد لمحدر فولد وقسق من الفسيق): أى الخروج عن الاستقامة، ولعل المرادية من يرتكب الكاثر كشارب الحمر، والربي وأكل البرساء ويحو دلك على ن كراهه بقديمة كرهة بحريم رد لمحدر كدب تصنوه، بالإمامة: ١ / ١٠٥٥٩ ، سعيد)

روكندا فني منجميع الانهير، كناب لنصبوة، الجيناعة سنة بوكدة ( ١٠٠ دار جاء ليراب الغربي يبروت)

روكندا فيي منزاقتي النفالاج مع حاشية الطحطاري كناب الصنوف. فصل في بدل لاحق بالاساماء اص ٣٠٣،٣٠٢.قديمين

### داڑھی منڈ ہےاورائگریزی بال دالے کی امامت

سے وال [۲۵۸۵]: انگریزی بال جس کے جون اس کے پیچھے نمازیاتر اوت کو وربوجہ دار طی مونڈ نے کے بیچھے نمازیاتر اوت کو وربوجہ دار طی مونڈ نے کے نمازیاتر اوت کے جائز ہے یائیس؟

محمداوريين\_

الجواب حامداًومصلياً:

ایسے شخص کوا مام بنانا مکر وہ تحریمی ہے بشرطیکہ اس سے بہتر نماز پڑھانے والاموجود ہو:'' و کر ہ ممامة العدد والأعرابی والفاسق"، بحر: ١ /٣٤٨ (١)۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود كنَّكو بي عقاالله عنه معين مفتى مدرسه مظام علوم سبار بيور ١٣٠٨ ٥١ هـ

الجواب صحيح سعيدا حمد غفرايه صحيح عبداللطيف،مدرسة مظام علوم سبار نيور ١٢١ ٨ ٥٤ هـ ـ

محوری کے بال کٹوانے والے کی امامت

سے وال[۲۵۸۲]: اگر کسی شخص کے شوری کے بال کئے ہوئے ہوں قواس کے بیجھے نماز پڑھنا کیرا ہے؟ نیز و رہمی کی طول میں متنی مقدار ضروری ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو بال داڑھی کا جزو ہیں ان کو ایک مشت تک چینچ ہے پہلے کٹو انا اور منڈ وانا جائز نہیں (۲) ، جوامام

(١) (البحرالرائق، كناب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٢٠٢، ١١٠ رشيديه)

روكذا في الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٩٥٥، سعيد)

(وكذا في الهداية ، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١٢٢١ ، مكتبه شركة علميه ملتان)

(٢)" عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"حالقوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحي"

"عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحيٰ". (الصحيح لمسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة : ١٢٩/١،قديمي)

"والسبة فيها القبضة: . . ولذا يحرم على الرجل قطع لحبته". (الدرالمختار). "(قوله: =

ا یہ کرتا ہے اس کی امامت مکروہ ہے(۱) ، داڑھی ایک متھی رکھی ج ئے ، جب تک ایک متھی نہ ہوج نے 'و نا درست نہیں ، جومقدا را یک مٹھی ہے زائد ہے اس کو کٹوانا درست ہے(۲) ۔ فقط والقد سبق نہ تعی ں اسم ۔ حررۂ العبدمجمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ،۸۹/۳/۲۹ھ۔

انگریزی بال والے کی امامت

مسوال[۲۵۸۷]: ایک شخص جس کے سر پرانگریزی بال، داڑھی شخشی: و، باس بھی صالحین کا نہ بوق ایسے مخص کو بغیر بروھائے امامت کے مصلے پر کھڑ اہونا کیسا ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

نائب امام کے ہوتے ہوئے دوسرے خص کوخودا مامت کے لئے آئے نہیں بڑھنا چاہئے، جس شخص کے سرکے بال داڑھی، نہاس، خا، ف شرع ہواس کو نہ دوسرے لوگ امام بنا کیس نہ دہ خود اور مت کے سئے مصبے پر جائے ، چونکہ ایس شخص فاسق ہے اور فاسق کو مستنقل او مربنا نا مکر وہ تحریجی ہے (۳۳)۔ فقط والقداعلم۔

= والسبة فيها القبطة) وهو أن يقبص الرجل لحيته، فمازاد مها على قبطة، قطعه، كدا ذكره محمد رحمه الله تعالى في كتاب الآثارعن الإمام، قال. وبه أحذ، محيط. اهـ" (ردالمحتار، كتاب الحطر والإباحة، فصل في البيع: ٢ / ٤ ٠ ٣، سعيد)

روكدا في الفتاوي العلمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الناسع في الحتان والحصاء وقدم الأطهار وقص الشارب: ٣٥٨ رشيديه)

(۱) "ويكره إمامة عبدو أعرابي وفاسق وأعمى اهـ" (الدرالمحار) "(قوله. وفاسق من الفسق) أي الحروج عن الاستقامة، ولعل المرادبه من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزابي و آكل الربا وبحو ذلك" (ردالمحتار، كتاب الضلوة، ثاب الإمامة ١٩٥٥، ٢٠٠٥، سعيد)

روكدا فني منزاقي الفلاح منع حاشية الطحطاوي، كتاب الصلوة، فصل في بنان الأحق بالإمامه، ص ٣٠٣، ٣٠٣، قديمي)

(وكذا في مِحمع الأبهر، كتاب الصلوة، فصل. الحماعة سنة مؤكدة ١٠٩١، دار إحياء النواث العربي بيروت، (٢) (راجع رقم الحاشية ٢)

٣) " ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى" (الدر المحتار، باب الإمامة ١ ٩٥٩، ٢٠٠٥، سعيد) -

#### دا رصی منڈ ہے کا عبیر کا خطبہ

تہیں ، ت قربہ ہے رنماز اور خطبہ دونوں ہ مرائید بی شخص انبی موں کر چددونوں کا مروق دمیوں کے رئیس ہے ہی ایو ہو ہیں گے (۱) ہو کہ مان کا حسن کا سبول متبول صلی ابند تعالی مدیدوسلم کا تھم مان کر شرعی و دھی رکھ بیٹ ہوں گے ہموسی و ارتھی کی کوئی قدر و قیمت نہیں بلکہ بیاقو شریعت کے دہم ہوسی و ارتھی کی کوئی قدر و قیمت نہیں بلکہ بیاقو شریعت کے باتھ کے باتھ کے ہوا بلداور سے ہوا بلداور سے کاری ہے کو ابلداور سے برائے ہوں گے ہوا بلداور سے رسول کی فوشنو دی کے ہوا بلداور سے ہوا بلداور سے رسول کی فوشنو دی کے ہوا بلداور سے ہوا بلداور سے دوسال کے ہوا بلداور سے برائے ہوا بلداور سے برائے ہوں گا ہوں

- سرمشي في سرح لمية على أن كراهة تقديمه كراهة تحربه لما دكره، قال ولد لم تحر لمسوة حنف صرع عد ملك و رواية على حمد را لدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصعوة، الب الامامة المام ١٠٥٠، سعد،

ولا سبعى ان بنصلى عير العطب، لأنهما كشىء واحد، فإن فعل بأن خطب صبى بادن السبطان وصبى دبع حرر، هو لسحتار لدر المختار، كتاب الصلوة، باب صلاقالحمعة: ١٢/٢ مسعيد) وكد في ببحر لوبن كتاب الصلوة، باب صلاة الحمعة: ٢٥٨ ، وشيديه)

روكذا في النهر القائق، كتاب الصلوة، باب صلاة الحمعة : ٢٥٨/١، مكتبه امداديه ملتان)

وا القال الله تعالى الله لي يمال الله لحومها و لا دماؤها و لكن يماله التقوى ممكم أو (سورة الحج: ٢٠٠)

عن عسر سن المحطات رصى الله تعالى عنه قال والله صدى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم الله تعالى الله ورسوله المحسل بالمدت والمد لامرى مالوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله الله ورسوله مدر كالمت هجرته الى دنيا بصسيا، أو امر أة بتزوجها، فهجرته إلى ماهاجر إليه". (مشكوة المصاسح

دعاء کے لئے تو کسی خاص شخص کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر شخص اپنی اپنے بناء جس طرح پہنچگا نہ نماز کے بعد ما نگتا ہے اس طرح عید کی نماز کے بعد ما نگ لے۔فقط واللّٰد تعالیٰ انهم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبن ۱۵/۱۱/۵۰ هـ

بر می مونچھ والے کی امامت

سے وال [۲۵۸۹] : اگرامام حافظ ہواوروہ بڑی بڑی مونچھیں رکھتا ہوجن ہے ہونٹ ڈیکھے : وے ہوں س کے چیچھے ٹم زکا کیا تھم ہے؟ دا رحمی میں مونچھ رکھتا ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اتنی بڑی مونچھ رکھنا جس سے جونٹ ہانگل ڈھنگ جائے، حدیث سریف کے خلاف اور مکروہ ہے(۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرر والعبدمجمو دغنفرايه، وارالعلوم و بوبند، ٢/١٣/٥٠ هـ-

 (١) "عن ابن عنمر رضى شتعالى عنهما عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال "حفوا الشوارب وأعفوا اللحي".

"وعن بن عمر رضى الله تعالى عنهما فال قال رسول الله صنى الله تعالى عليه وسلم "حالفوا المشركين، أحقوا الشوارب، وأوقوا اللحي"

"عن أبي هويرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عبيه وسنم خوو الشيو رب، وأرحوا اللحي وحالهوا المحوس" (لصحبح لمسلم، كتاب الطهارة، باب حصال المطرة 179/ ، قديمي)

"وأما روايات "أحفوا الشوارب" فسمعناها: أحفوا ما طال على الشفتين". (شرح الووى على صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة: ١٢٩/١، قديمي)

"و تفسير القص ال يقص حتى ينقص عن الإطار، وهو لكسر الهمرة، ملتقى الحلفة واللحم من الشفة". (رد المحتار كتاب الحج، باب الجنايات: ٢١ • ٥٥٠، سعيد)

"قال القارى قال ابن حجر: فيسن إحقاء ه حتى تبدو حمرة الشفة العلما". (بذل المحهود، كتاب الطهارة، باب السواك من الفطرة: ٢٣/١، مكتبه امداديه ملتان)

#### رشوت خور کی امامت

سوال[۱۵۹۰] رشوت خورک پیچینه زیده مناجائز ہے یائیں؟ ایک حافظ صاحب پرشہہ ہے کہ وہ رشوت کا ہا بھی کھا تا ہے اور مین بھی لیتا ہے تو آیا اس صورت میں اس کے پیچیے نماز ورست ہے یائیں؟ فقط الحواب حامداً ومصلیاً:

ا سراس سے بہتا اما مموجود ہوتو رشوت خورکوامام بنانا مکروہ ہے(ا) فقط واللہ سبحانہ تعالی علم یہ سودخور کی اما مت

سبوال [۲۵۹]: زیرسود کھا تا ہے اور کاس وان رہن پہسودر کھتا ہے ور فال وغیر ودیکھتا ہے اور لوکول کی قسمت کا حال ہیں ن کرتا ہے اور کان سے بہرا ہے، قرآن مجید ندھ پڑھتا ہے، تعویذات قیمة فروخت کرتا ہے، زید ندکور بستی کا امام اور قاضی ہے اور معمولی مدرس، ندکور وصفات کا حامل ہو کر زید امامت اور قضق کر سکتا ہے، زید ندکور بستی کا امام اور قاضی ہے اور معمولی مدرس، ندکور وصفات کا حامل ہو کر زید امامت اور قضق مرسکتا ہے یہ نہیں؟ اس کا جواب قرآن کریم اور احادیث مقطو کی وفقہ ائمہ مجتبدین اہل لینہ والجماعت کی رو سے عنایت فرماویں۔

### الجواب حامداًومصلياً:

سود کھا ٹاخرام ہے(۲) اس طرح سود پر ساون رکھنا خرام ہے(۳) ، فال دیکھنا مجھی منع ہے اور قسمت کا حال حدالتی ای کے سواسی کی منع ہے اور قسمت کا حال حدالتی ای کے سواسی کو معاوم نیمیں ، وفو و مساتب ادری نسفس ما دا تکسب غدر ہے ۔ یہ: ، لبذا قسمت کا حال بیان کرنا غیب کا دعوی کرنا ہے رہی خت خطرنا کے کبیرہ گن و ہاکہ شرک ہے (۴)۔

ا) وسكره صمه عبد و عرابي وفاسق و أعمى (الدر المحدر) "رقوله وفاسق) من الفسق وهو لخروج عن الاستدمه، ولعل المراد به من يرتكب الكنائر كشارب الحمر، والرابي و آكل لربا و بحو دلك". (ردالمحدار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٦٢١، سعيد)

وكد في حاشبه للطحطاوي عملي مواقى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل في بس الأحق بالإمامة. ص:٣٠٢،٣٠٢، قديمي)

وكم في منحسع لابهر شرح منتقى لانجر، كذب الصنوة، فصل الجماعة سنة مؤكدة ١٠٠١. داراحياء التراث العوبي بيروت

(وكذا في الهداية، كتاب الصلوة، بالإمامة: ١٢٢/١، مكتبه شركة علمية ملتان)

(٢) قال الله تعالى: ﴿الله ين الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عن المس =

- دلك بأنهم قالوا إنَّما البيع مثل الربا، وأحل الدالبيع وحرم الرباء (سورة النقرة ٢٧٥)

عن أبي هريرة رصى الله تعالى عنه عن النبي صنى الله تعالى عليه وسنه "احتوا السع المهوبقات" أي المهلكات، قالوا يا رسول الله و ماهن "قال "الشرك بالله، و لسحر، وقال اللهس التي حومانة إلا بالنحق، وأكل النوبا، وأكل مال النبيه ، والتولّى يوم الرحف، و قدف المحصات العافلات المؤمنات". أخرجه الشيحان وأبو داود والنسائي"

"عن اللي هريرة رصلي الله تبعالي علم قال وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "الرد سبعون حوياً أيسرها أن ينكح الرجل أمه". أخرجه ابن ماجه و البيهقي"

"عن بن عب رصى الد تعالى عبه ما قال نهى رسول الد طلى الد تعالى عبه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تعطم". وقال "إذا ظهر الربا والربا في قرية، أحلوا بالمسهم عدات الله " (الحاكم والمحددة)" (الرواحر عن اقتراف الكيانو، كتاب البيع، الكبيرة المسعة والسبعون والحادية والثمانون، والثانية والزابعة والنمانون بعد المائة أكل الربا و إطعامه و كتابته الح ٣٤٨ دار الفكر بيروت)

. ٣)" لا انتفاع به مطنقاً، لا باستحدام ولا سكني ولالبس و لا إحارة ولا إعارة ، سواء كان من مرتهن أو راهن إلا بإدن كل للآخر ، و قيل الا يحل للمرتهن ، لأنه رنا ، وقيل إن شرطه كان رب ، و إلا لا"

وقال اس عادين رحمه الله تعالى "رقوله و قبل الا يحل لدمرتهن) و عن عبد الله محمد س أسعم السمرقدي -وكان من كبار علماء سمرقد- أنه الا يحل له أن ينتفع نشيء منه بوحه من الوجود وإن أدن لنه الراهس، الأسه أدن له في الرباء الأنه يستوفى دينه كاملا فتنفى له المنفعة فصلاً فيكون رب، و هنداأمبر عبطيم و يبؤينده قول الشارح الأتي في آخر الرهن إن التعليل بأنه رب يفيد أن الكراهة تتحريمية، فتأمن قلت والعالب من أحوال الناس انهم انما بريدون عبد الدفع الانتفاع ، و لوالاه لمن أعبطاه لندراهم، وهندا بنمبرلة الشرط، الأن المعروف كالمشروط، وهو مما يعتن المنع المنح المختار مع ود المحتار، كتاب الرهن: ٢/١٨٥، سعيد)

(٣) قال الله تعالى ١٥ إن الله عمده علم الساعة، و يبول الغيث، ويعلم مافي الأرحام، وما تدرى بهس ما دا
 تكسب غداً، و ما تدرى نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خير (سورة لقمان: ٣٣)

"هذه مفاتيح الغيب التي استاثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى مها

بہرہ ہونے میں اس کے اختیار کو پہر دخل نہیں اس میں وہ معذور ہے اور نہ اس سے امامت وغیرہ ناجا ئز ہوسکتی ہے، قرآن مجید غلط پڑھئے سے بسااو قات الیی غلطی ہوتی ہے کہ اس سے معنی گر کرنماز فاسد ہوجاتی ہے، جہ بڑتھو بیز پرمع وضد لین یاس کوفر وخت کرنا بھی من فئی امامت نہیں (1)۔

یے جمد امور زید کواقا آزی ہے تمجاد ہے جاویں اگروہ ناجائز امور ہے تو بہ کرلے تب تو خیر ورنداس کو ام من نانا جائز ہے ،اس کوامامت سے علیحد وکر کے کسی دوسر ہے صالح اور ایا کی شخص کوامام بنایا جائے ، زیدا گرتو بہ کرکے امام رہے یا امامت سے علیحد و کر دیا جائے ، جرصورت میں اس کوقر آن مجید سے خود اس کی نماز خراب ہوگی اور مقتد وں کی بھی ، کم از کم دونین سورتیں ضرور سے کے بقید قرآن مجید صحیح ہونے تک سے صورت کی فرز فران میں بڑھا کر ہے (۲)۔

= وكدا لا تدرى نفس ما ذا تكسب غداً في دبياها و أحراها وأيضاً قال. هما تدرى نفس مادا تكسب غداً المورى نفس مادا تكسب غداً المورى نفس مادا تكسب غداً المورى أم شرّ، و لا تدرى - ياس آده ا - متى تموت لعلك الميت غداً ، لعبك المصاب غداً ". (تفسير ابن كثير : ٢٠١ ، ١٠١ ، داراله حاء دمشق)

"قىت: و حاصله أن دعوى علم الغيب معارصة ليص القرآن فيكفر بها، إلا إذ أسند ذلك صريحً أو دلالة إلى سبب الله تعالى كو حي أو إلهاء، و كدا لو أسند إلى أمارة عادية بحعل الله تعالى و لولم يعتقده بقصاء الله تعالى أو ادّعى عبم العيب بنفسه، يكفر" (ود المحتار، كتاب الحدود، باب المرتد: ٢٣٣/٣، سعيد)

(١) "حوّروا الرقية بالأحرة ولو سلقرآن، كما دكره الطحاوى الأبها ليست عبادة محصة، بل من التداوي". زرد المحتار كتاب الإجارة ، باب الإجارة الفاسدة :٢ /٥٤، سعيد)

(وكند فني العرف الشدى على هامش جامع التومدي، أبوات الطب عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ: ٢ ٢/٢، ٢٤، سعيد)

(٣) "والأحق بالإمامة الأعلم بأحكاه الصلوة فقط صحة وفسادا بشرط احتماله للقواحش الطاهرة، وحفظه قدر فرص، وقبل واحب، وقبل سنة، ثم الأحسن بلاوة وتحويدا للقرأة، ثم الأورع اى الأكثر التقاة للشبهات، والنقوى بنهاء المسحرمات" والدر لمسحتار، كتباب الصلوة، باب الإمامة

المحدد شعيد

''ویدکرہ إسامة عبد وأعرابی و فاسق، اهـ''. تبویر (۱)۔"لو قدموا فاسقاً، یا شموں بدائی عبی اُن کر هذه تقدیمه کراهة نحریه، اهـ''. کبیری (۲)۔ فقط والقد سی ندتی لی اعلم۔ حررہ العبر محمود گنگوی عنی اللہ عند، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۱۲ ۱۳ ۵۵ ه۔ الجواب سیح سعید احمد غفر لد، ۲۵ صفر، عبد العطیف، مدرسہ من ہر سوم سہار نپور، ۲۵ صفر کا صفر کا معفر کھو۔ امام کوسود کھلا نا اور اس کے بیچھے ٹماز

سسوال[۲۵۹۲]: زیدکی مسجد مین ایک امام صاحب میں جو بہت متقی و پر بینزگار میں اور محلّه میں سود وینے والوں کے یہاں کھانا کھاتے میں۔توان کا یہ کھانا جائز بوگایا نہیں اوران کے پیچھے نماز بوگی نہیں؟ الحجواب حامداً ومصلیاً:

محتہ والوں کی ذرمہ داری ہے کہ امام صاحب کوحلال کمائی سے کھانا کھلا کیں، یا حل ل کم ئی سے اتن تخواہ دیں سروہ اپنے کھانے کا خود انتظام کر ہیں ، سود لین حرام اور سود سے بچنا فرض ہے (۳) ، خود بھی وہ قوبہ کریں (۷) اور امام صاحب کو بھی سود نہ کھلاتے بلکہ حلال کی کمائی سے کھلاتے ہیں ، مثلاً سود کے علاوہ بھی کوئی ذریعیہ آمد نی ہے، یا قرض لے کر کھلاتے ہیں تو وہ ہال حرام نہیں ، اس کا کھانا دہ بھی کوئی ذریعیہ آمد نی ہے، یا قرض لے کر کھلاتے ہیں تو وہ ہال حرام نہیں ، اس کا کھانا درست ہے (۵)۔ حرام کھانے والے کو امام بنانا مکروہ تح کی ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوگ (۱) ، جوسود

<sup>(</sup>١) (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ٥٥٩ ٥ ١ ٥ ، سعيد)

<sup>(</sup>٣) الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص ١٣ ٥، سهبل اكيدمي لاهور،

<sup>(</sup>وكذا في الهداية ، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١ ٢٢١، مكتبه شركة علم ملتان)

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى ﴿ يَا أَيْهِ الذِّينِ اصُوا لا تأكلوا الرَّوا أَضَعَافاً مصاعِمةٌ ﴾ (سورة آل عمران ١٣٠)

<sup>(</sup>٣) "واتـفـقـوا عـلى أن التونة من جميع المعاصي واحنة وإنها واحنة على الفور، لايحور تأحيرها سواء

كانت صغيرةً أو كيرةً" (شرح النووي على الصحيح لمسلم، كتاب التونة ٣٥٣، قديم )

<sup>(</sup>۵) "أهدى إلى رحل شناً أو أصافه، إن كان عالم ماله من الحارل قالا باس، إلا أن بعلم بأنه حراه، في كان المغدال في المحرود بأنه حراه في كان عالم من المغدال في المحرود بأنه حلال و رثتُه أو استقرصته من رجل، كذا في الهدايا والصيافات ١٥ ٣٣٢ رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي النزارية على هامش الهندية، الرابع في الهدية ٢٠١٠. رشيديه)

روكدا في محمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في الكسب ٢٠٥٢، دار احياء التراث العربي بيروب (٢) "وبكره إمامة عبد وأعرابي وقاسق وأعمى" (الدر المحتار) ". قوله وفاسق ، من الفسق وهو

ویتا ہے وہ کنہگارے مگراس کا مال حرام نہیں (۱) ۔ فتط وابتد تی ہی اعلم۔

حرره العبيمتموه غفرايه الارالعلوم ويوينديه

### غاصب كی امامت

سے وال [۲۵۹۳]: ایک امام جومدت سے متحدیثی رہتا تھا اس نے پانچ ملزموں پردعوی کیا کہ ان و وں نے زمین متحد مدی فی خدمت ہوئی سے یاج 'کافان والوں نے وائی ہا ورمیر ہے بل چیز اویے اور میہ ہو ہے کہ بیاز مین ملک متحد مدی فی خدمت نہیں ہے ورزمین وارابل ہنوو سے ہے، جس نے زمین متحد ک نوم ک ہے و کہتا ہے کہ ملک متحد مدی فی خدمت ہے اور مام ہتا ہے کہ میری ہے اس میں متحد کا کوئی میں ساتو اس شخص کے جی بھی مار و کی بیار ہو اور مام ہتا ہے کہ میری ہے اس میں متحد کا کوئی میں ساتو اس شخص کے جی بھی ہا اور و عیرہ کے جی بھی نماز جا ترزہے یا نہیں ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جو شخص مسجد کی ملک کواپنی ملک بتائے اور دعوں پنی ملک کا کرے اور زمین مسجد و با جا ہے وہ شخص شرع نا فاسق ہے، ابندا سے بہتر اگر اہامت کا اہل کوئی دوسر اشخص ال جاوے قواس کواہ اس بن نا چاہئے۔ اس کواہ اس بن نا مکر وہ ہے جہ بتک وہ پختہ قوبہ ند کرے ، اس طرح اس کا بھائی یا اور داس کے تعمل پر راضی اور اس کے مددگار اور قون کو بھی اہام ند بن نا چاہئے جب تک وہ سے دوسے میں سے قوبہ ند کریں (۲)، کیس اگر وہ فرن پڑھادے قو دا

التحروج عن الاستقامة، ولعن المرادية من يرتكب الكنائر كشارت الحمر و لرابي و كن الرد و بحو دلك! ردالمحنار، كتاب الصلوة، باب الإمامة ١٩٠١، سعيد)

وكندا في محتمع الأمهنر، كتاب الصلوة، فصل الجماعة سنة موكده (١٠٨ - ١٠١ دار إحياء التوث لعربي بدوت)

۱) "عس حادر رصى الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آكل الربوا وموكله و كاتمه و شاهديم، و قبال "هم سواء رواه مسلم" مشكوة المصاسح، كناب لدوع، باب الربوا المحاسح، قديمى
 ۱ ۲۳۳، قديمى

على والحق عنوال " مام والواحرة")

ہوجائے گی (1) فقط والندسجاند تعالی اعلم \_

حرره العبر مجمود تَنْنُو بي عفدا متدعنه، مدرسه مظام بعلوم سهار نپور، ۴ ا ، ۲ ۲ هه

صحيح: عبداللطيف، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۱۲/ رجب المرجب/۵۲ هـ

قرض ادانہ کرنے والے کی امامت

سے وال [۲۵۹]: کوئی آدمی تا جرتھااس کا کام فیل ہوگیا، لوگوں کا بیساس کے پاس موجود ہے اور دوسر نے لوگوں کا بیساس کے پاس موجود ہے اور دوسر نے لوگوں کے پاس اس کارو پیدموجود ہے، جب وہ دائن اپنا قرض طلب کرتے ہیں تو کہتے ہیں دوسر بے لوگوں نے ہمارا رو پید مارای ہم تمہارا پیسر نہیں وینگے۔ کیاحق العباد تلف کرنے واے کے پیچھے نماز درست ہے جبکہ وہ معاف بھی شاکرایا ہو؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جو خوص دوسروں کاروپید مارا گیا، اسلئے میں تمہارار و پیڈیس دیتا، وہ خص بہت گنہگار ہے، اس کوامام بنانا مکروہ میراروپید غیروں کے پاس مارا گیا، اسلئے میں تمہارار وپید بیس دیتا، وہ خص بہت گنہگار ہے، اس کوامام بنانا مکروہ تحررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیوبند، ۸/ ۹۲/۷ ھ۔
الجواب سے جی بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ ۸/ ۹۲/۷ ھ۔

(١) "وإن تقدموا حار، لقوله عليه السلام "صلوا حنف كل بر و فاحر" (تيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٣٣٦، دار الكتب العلمية، بيروت)

"هـذا إن وجـد غيـرهـم، و إلا فـلا كـراهة اهـ ..... صلى خلف فاسق أو مبتدع، نال فضل الجماعة". (الدر المحتار، باب الإمامة: ١ /٦٢٨، سعيد)

### خائن کی امامت

سوال [۲۵۹۵]: الم مصاحب في كوست مسجد كا گھنٹدلائے كے لئے مِسيوسے سئے ،انہوں نے بہری میں ویتے سئے ،انہوں نے بہری میں دیر میں دیر یا ایسالام کے بیجھے نماز درست ہے یہیں؟ بہری میں دیریا۔ایسالام کے بیجھے نماز درست ہے یہیں؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

جو گفتهٔ مسجد کے روپے سے خریدا، اس کوفر وخت کر کے خود نفع کمانا چر کرنہیں ، یہ ذبیا نت ہے (۱) پھر جو پران گفته خرید کر دیا ہے اگر وہ مسجد کے لئے مناسب ہوتو اس کور کھ لیا جائے ، اور جو نفع پہلے گھنٹہ کوفر وخت کرنے سے مدہے وہ بھی مسجد کے واسطے لے لیا جائے (۲) ۔ فقط وابقد تعالی اعلم ۔

حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیوبند، ا/ ۲۲/۲ ھے۔

الجواب شیح : بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

روكدا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كنا ب الصلاة، فصل في بيان الأحق بالإمامة ،ص «كدا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كنا ب الصلاة، فصل في بيان الأحق بالإمامة ،ص «٣٠٠» ومناسبة الطحطاوي على مراقى الفلاح، كنا ب الصلاة، فصل في بيان الأحق بالإمامة ،ص

( ) قال الله تبعالي ه إيا أيها الديس آموا لا تحولوا الله والرسول و تحولوا أمالاتكم وألتم تعلمون هـ
 (سورة الألفال: ٢٤)

"قبت والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأحد بعموه اللفظ لا محصوص السبب عبد الحماهير من العلماء والحيانة تعمّ الذبوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية". (تفسير ابن كثير: ٣٩٨/٢، دار الفيحاء بيروت)

"عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عبه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "أربع من كن مبافقا خالصاً، و من كانت فيه حصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن حان، وإذا حدث كدب، وإذا عاهد عدر، وإذا حاصم فحر" (صحيح النجاري، كتاب الإيمان باب علامة المنافق: 1/1، قديمي)

(٢) "رأهله أن العاصب والمودع إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة وربح، لا يطيب له الربح عندهما =

<sup>=</sup> روكدا في محمع الأبهر، كتاب الصلاة، فصل الجماعة سنة مؤكدة. ١ ١٠٨، دار إحياء التراث العربي بيروت)

# مسجد ومدرسه کی رقم میں خیانت کرنے والے کی امامت

سے ال [۴۵۹۸]: ا - اگر کسی مسجد کے پیش اوام نے مسجد یا مدرسہ کے حساب و کتا ہ میں جو کہ تظلمین آمیش نے اس کے فرمہ کر دیا ہواوراس نے کونی خیامت کی ہو،اورمنتضمہ میتی کواس کانکمل ثبوت بھی مل سًيه ايک جانت مين مذکوره مينځ پرکيا المه اري ما لد جو تي سي؟ امام موصوف سه امامت کرات رمين يو منصب مامت ہے انہیں غیری دو آب؟ ایک جات میں نمازیوں کی نماز کے میٹرنے کے قرمہ دارص ف امام صاحب ہو نکے یا کہ مذکور و نمینی پر بھی کوئی فر مدواری عائد ہوتی ہے ، اورانڈ کے بیبال مذکورہ کمیٹی بھی فرمہ دار تقسر أن حائث أن

۲ - چیش مام کی سیر دگی میں ایک دینی مدر سدے ہمسجد کی منتظمہ مینٹی امام عماحب کو مدر سدے چندو وغیره صدقة عفر، زُوة، عصات و خیرات و حیرم قربانی کی رقوبات جمع کر کے باتا مدہ حساب رکھتے من سبخری کرے کا ذمہ دار ، نادیق ہے ، جب ن سے حساب مانگا گیا اور نہوں نے حساب پیش کیو اس میں آپھی رسیدات واخرا جات پیش نہیں کئے گئے اور تحقیقات سے یہ کمی معلوم ہوا کہ حساب اخرا جات سے ہے شورزیادہ ہے جس سے بدایونتی تابت ہوتی ہے۔ کیوازروئے شریعت ایسا حساب جائزے وریسے مام ك يتيني زير هن ياس عن زير موان كيها عله رشم يعت مطبع ويس ايت الامكى كياس القررع؟

سو ۔ ، ما مرموصوف ہے جا رطاب ، و کیٹے ہے بن کروین نساب میں مکھنا کے اٹھنٹیفات ہے معلوم ہوا کہ نہ کیڑے ہے بنو کے کے اور ندھیں و کووینے کے اور مدویا نتی ہے ورقم حساب میں لکھیادی کئی اس بیپید کی خوانت ہو تی اور جيون حساب نتنظم ميني وديرًيا باركياا ما مصاحب كاليل ازروت شرح جائزت؟

س اله معد حب کے حساب پیش کرنے کے بعد جو رقم تھویں یاقی نطانی جو کہ افراج ت کے ما وہ ان ئے بیات ہاتی رہی تھی انہوں نے اس میں ہے جھر تھ جھی کے کھوڈیا۔

<sup>.</sup> و قال مشابحها: لا يطيب له قبل أن يضمن و كذا بعد الضمان بكل = حلافاً لأبي يوسف حال و هو المحدر، لإطلاق الحوات في الحامفي والمسوطا (الهداية، كناب العصب ٣٥٣٣. م عام مكتبه امدادبه ملتان

و لحامع الصعبر مع شوحه النافع الكبس، كتاب الغصب ص . ٢١ ٣، ١٤٣، ادارة القرآن كراچي)

ن ، اہامموصوف سے جب ایک دوسرے مدکا حساب لیا گیا تو انہوں نے بہت کم رقم تحویل ہیں ہیں ہتا گی اور جب ان کے حس ب سے مطابق یا نئے کمیٹی کے معزز اہلِ شرع حضرات نے جانئے کی تو وہ رقم تحویل ہاتی جو امام صدحب نے بیش کتھی اس سے چار گئا زیادہ نکی ہتجویل کی بیررقم موصوف نے خودخر چے کرڈالی مصوبہر قم مائے پر تنخواہ میں سے کا شنے کو کہدویا ، حالانکہ بیرقم موصوف کے پاس جمیشدا مانت رکھی جاتی تھی۔

۲ .....امام موصوف کو جب میں پیت چلا کہ میرے دیتے ہوئے حساب کے لئے تمینی مقرر کردی گئی ہے اور میری خیانتیں اب منظر عام پر منتظمہ تمینی کے اورعوام کے سامنے آجا کمیں گی تو امام صاحب نے سید ھے سرو مسلمانوں کو منتظمہ تمینی کے خلاف بھڑکا نے کی کوشش کی اور اپنے بچاؤ کے ہے ایک سٹ بنایا اور پارٹی بندی مسلمانوں کو منتظمہ تمینی کے خلاف بھڑکا نے کی کوشش کی اور اپنے بچاؤ کے ہے ایک سٹ بنایا اور پارٹی بندی سلمانوں کوشش کی اور مسلم نوں میں انتظار پھیلانے کی بھر پورکوشش کی اور قوم کے اندر تفرقہ پیدا کردیا۔ اس ام کا میٹل کیر ہے اور ایسے امام کی کیا من اسے اور اس کے بیچھے ٹماز پڑھنایا پڑھوانا کیر ہے؟

ام مام کا میٹل کیر ہے اور ایسے امام کی کیا من اسے اور اس کے بیچھے ٹماز پڑھنایا پڑھوانا کیر ہے؟

الم جو اب حامداً و مصلیاً:

۱-۲....جموف، خیانت، نمبن، اپنے قصور کو چھپانے کے سے تفرقہ وانتشار پھیلانا میدامورا یہے ہیں جن کا حکم سیمان پر بھی مخفی نہیں (۱)،سب ہی جانتے ہیں کہ مید چیزیں ناج مزاور گناہ ہواور منصب اوا مت

( ) "عس ابس عمر رصى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "إذا كدب العدد تساعد عسمه المملك ميلاً من من مناجسات (مشكوة المصابيح، بناب حفظ اللسان ١٣/٢ م، قديمي)

"وعن الى هريرة رصى الله تعالى عله قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "آية المسافق ثلث إدا حدث كدب، وإدا وعد أحلف، وإدا اؤتمن حان" (مشكوة المصابيح، بال الكبائر، القصل الأول: ا/١) قديمي)

"و عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:
"ولا تساحشوا و لا تحاسدوا و لا تناعصوا و لاتدانووا، وكونوا عباد الله إحواناً" (مشكوة المصابيح،
ناب ما يبهي عنه من التهاجر، الفصل الأول، ص: ٣٢٤، قديمي)

"و عن أبي هويرة وصبى الله تعالى عنه، عن السي صلى الله تعالى عليه وسلم "إياكم و سوء ذات اليس، فإنها الحالقة" (مشكوة المصابيح، بات ما يبهى عنه من النهاجر ، الفصل الثاني، ص ٣٢٨، قديمي) بلند منصب ہے، اہا م کوسب مقتد یوں ہے زیادہ متبع سنت اور بلند کردار ہونا چ ہے (۱) ، یہ بدشمتی ہے کہ مقتد یوں کواسے اہ مست بین ، تا ہم اگر اہا مصاحب اہانت کی چیزیں اور ان کا حساب سی صبح ہے ہے دیں اور پختہ تو ہہ کر لیس اور بیاتو بہا ہمت کی خاطر نہ ہو بلکہ حقوق القداور حقوق العبود کی ذمہ دار یوں کو پورا کرنے کے لئے ہواور ان کے عالم سے اسلمین ن ہوجائے کہ وہ آ کندہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کو معاف کر دیا جائے (۲) ورند دو سرے دیا نت وار لاکق اہا مکو تجویز کر ایا جائے ۔ اولا کچھروز کے لئے عارضی طور پر اہانت کا انتظام کی اور دیا نت وار میں اور صرف نماز پڑھانا ان کے ذمہ دیسے در بین اور صرف نماز پڑھانا ان کے ذمہ در ہیں اور صرف نماز پڑھانا ان کے ذمہ در ہیں اور صرف نماز پڑھانا ان کے ذمہ در ہیں۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العيرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱/۴/۳ ۱ ۵۰

# ربن کی آمدنی کھانے والے کی امامت

سے وال [۲۵۹۷]: ۱ ایک شخص امام مسجد ہے اور قوم ہے راغی ہے اور وہ زمین رہن رکھتا ہے اور بٹائی کے لئے دیتا ہے۔ اس کے پیچھے نماز جماعت جائز ہے یانہیں؟

۲.....اوراس امام سے جو دریافت کیا کہ آپ کے پاس زمین رجن ہے توامام صاحب نے قرت ن شریف کی قتم کھائی کہ میرے یاس زمین رجن نہیں ،اس کے پیچھے پڑواری صاحب صلقہ کے جو کا غذات رجسٹری

(١) فإن استووا في العلم فأورعهم قال السي صلى الله عليه وسلم "من صلى حلف عالم تقي،

فكأنما صلى خلف نيّ (بدائع الصائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة ١٠٠٠، دار الكتب العلمية، بيروت)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٢٢ ٥، سعيد)

(٣) "وقد منا أنه لا يعرله القاصى بمحرد الطعن في أمانته، ولا يحرحه إلا تحديدة الطهرة بيئة تم
 تاب وأناب أعاده". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/١ ٢ ٣) رشيديه)

(٣) "إذا طهرت حيانته فإن القاصى يعوله وينصب أمياً فرأى الحاكم أن بدحله معه آحر او يخرحه من يده ويصيره إلى غيره لايبعى للقاضى أن يأمن الحائن بل سمه أن يعزله أو بصمم إليه ثقة الح. وقد يقال إن المراد من عزله إزالة صوره عن الوقف، و دلك حاصل بصمه ثقة " (البحر الوائق مع منحة الخالق، كتاب الوقف: ١/٥ ٣٩٢، ٣٩٢، وشيديه)

نقال دیکھ و کی رہن امام صاحب کے نام نگلے۔ ابعندالشرع اس امام کے پیچھے نماز جائز ہے یا کہ بیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

ربین ن تبدنی مرتمن کو کھا نا جا برنبین (۱) امام اگر اس سے بازند آئے تو اس کی امامت ناجا کز ہے (۳) جَبَد سے بہتر امامت کے اس اورامام موجود ہو،البتد اگر اس آمدنی کوزیر دہن میں منھا کروے قودرست ہے۔

ب "قال في لمسح وعن عدائه محمد بن اسلم السموقيدي - وكان من كنار علماء سموقيد - أنه الاسحن به أن ينتبع بشئ منه يوحد من الوجود وإن أدن لنه الواهن الانه أدن له في الربا الأنه يستوفي دينه كملا فتبقى له المستعة فصلا فيكون ربا ، وهذا أمر عظيم قلت هذا محالف لعامة المعتبوات من الله يحل بالإد ن ثه رأيت في حواهر الفتاوي. إذا كان مشروط ، صار قرضا فيه منفعة وهو رسا قلت والعالب من الناس الهم يريدون عند الرفع الانتفاع ، ولولاه لما أعظاه الدراهم ، وهذا بمنزلة الشوط الأن المعروف كالمشروط". (وذالمحتار ، كتاب الرهن: ١٩٨١ ١٩٨١ سعيد) روكذ في منتقى الابحر مع سكب الأبهر ، كتاب الرهن ، ١٩٨١ داراجياء التراث العربي ، بيروت ) روكذ في منتقى الابحر مع سكب الأبهر ، كتاب الرهن ، ١٩٨١ داراجياء التراث العربي ، بيروت ) الكيير ، كتاب الصلوة ، الأولى بالإمامة ، ص : ١٥ داراهة تقديمه كراهة تحريم الح" (الحبي الكيير ، كتاب الصلوة ، الأولى بالإمامة ، ص : ١٥ داراه الميدل اكيدمي لاهون)

" و لكوه مامة عند وأعرالي وفاسق وأعمى و منتدع لا يكفرنها ، و إن كفرنها ، فلا يصح الاقتداء به أصلا ، وولندالرنا هذا ان وُحد غيرهم ، وإلافلاكراهة " (الدر المحتار) وفي رد المحتار "(قاله ، وفااسق وهوالنحروج عن لاستفامة أي ولعل لمراد له من ير تك الكنائر كشار ب الحمر والراتي واكن البرساولنحودلك على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم " (كتاب الصدوة ، باب الإمامة ، المامة ،

روكدا في محمع لأبهر كتاب مصاوه، فصل الحماعة سبة مؤكدة. ١ ١ • ١ ، دارإحياء التواث العربي، بيروت)

روكدا في حاشية البطحطوي على مرافى العلاج، كتاب الصلوة، فصل في يبان الأحق بالإهامة، ص ٣٠٣٠٣٠٢، قديمي) ۲ اً رواقعة امام نے جھوٹی قسم کھائی ہے اور وہ ربین کی آمدنی لیتا ہے تو جب تک وہ تو ہدنہ کرے اس کوامام بنا نامکروہ ہے (1)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود مَنْنَكُوبي عفي المدعنه، معين مفتى مدرسه مظام رمعوم، سبار نبور، ١٣٠ شعبان ٩٩ هـ-

صحيح:عبداللطيف مدرسدهذا \_

مكان كاكرابينه دينے والے كى امامت

۔۔۔۔۔۔وال[۲۵۹۸] : جو شخص ندمکان خالی کرےاور نہ بی کرایہادا کرےاور مالکہ مکان کو پریشان کرے توابیے شخص کی امامت کیسی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مکان خانی نه کرنا، نه کراییا دا کرنا بینظم وغصب ہے، ایسے شخص کوامام بنا تا مکر وہ تحریجی ہے جب تک وہ تو به کرکے اصلاح نه کرلے (۲)۔فقط واللہ سبخانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرليه

# امام صاحب كيلتے سى عامل كى منى پينا

سےوال[۲۵۹۹]: یہاں پر پیش اہ مو فظ ہے، اخلاق اچھے ہیں، شریعت کے پابند ہیں، پوری جماعت ان سےخوش ہے، مگرا کیک بارالی ملطی سرز دہوگئی کہاہ مٹ ایک عام متنی پر ہیز گاری منی پی ق (پیالیہ

(١) (راجع ، ص: ١٣٢ ، رقم الحاشية : ٢)

(٣) "(ويكره إمامة فاسق وأعمى) ". (الدرالمختار) وقال اس عابدينً. رقوله وفاسق) من الفسق، وهو النحروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من ير تكب الكبائر كشارب الحمر والراني ، و أكل الرباو بحوها

وأما العاسق، فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعطيمه،

وقد وحب عليهم إهالته شرعاً لل مشي في شرح المنبة على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم"

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٥٥٩، ٥٢٠، سعيد)

(وكذا في محمع الأنهر ،كتاب الصلاة، فصل: ١ /٣٣ ١ ،غفاريه)

(وكدا في تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ /٣٣ | ،امداديه)

میں ہے ۔ )اور کہا جھے سے بٹارت ہوئی تھی کہان کی مٹی پینے سے وٹی م اور اصل ہوگ ۔

نعمر ب ما مندا دب کہتے ہیں کہ بیشیصان کا خلبہ تھا جس کی بناء پر بیٹے ظیم خلطی سر زوہو کی ہمعانی کا خوا تا کا رہوں ، وہ دینچارے خدا کے حضور میں بھی گز گز ات میں واپنی جہارت کے قامل میں راب آپ بی تا کیں کہ ان سے پنجیے نواز کا میافتھ کے ورشاما کیا مذاہو کی ڈاوشا میت کا مرقعم مائے کوتیار میں۔

بحواب حامداً ومصنياً:

منی خواه کی ما منتقی کی دو یا سی فات و فاجر کی بونجس اور حرام ہے ، اس کا بینا نجس اور حرام جیز کا بین ہے ، جس کو ایال بشارت مو کے منتی پینے ہے مراہ پور کی دو کی اس کو س پر عمل کر زب بر نزمین ، ایس بشارت شیصان ک صرف ہے ہے ۔ اس اس مور حب ہے شخت تعظی دو کئی ، اگر وہ ہے وں ہے نا دم ہو کر تو بہ کریں اور اطمیعان ن موک ان عامل صاحب یا کسی بھی عامل صاحب کے ماتھ ایسانہیں کریے گئے تو ان کی امام ہے درست ہوگی (۲) ۔ فقط والبذر ہی نہ تھی وہ معمر ۔

حرروا هيرتموونيقرانهاو راهلوم واويثد

ا تم بحاسه لمني عنده معلطه وفي المسعودي مني الإنسان بحس، وكدا مني كل حيوان البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الأبحاس: ١ / ٣٩٠/ رشيديه)

وكم في ردالمحتار على الدرالمحتار، كتاب الطهارة، باب الأنحاس: ١٣/١ ٢، سعيد)

قل عبه الصلاة والسلام "ان الله لم يحعل شفاء كم فيما حرم عليكم". (رد المحتار، كتاب الطهارة، باب الأبحاس: ١٠/١، سعيد)

(٢) قال سنحانه وتعالى: ﴿ وإني لعفار لمن تاب ﴾ الآية (سورة ط. ٦٢)

" وعن عائشة رصى الله تعالى عها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العد إذا عسر ف، شم ساس، دس لله عليه أن مسكوة المصاسح، باب الاستعفار والتولة، الفصل الأول، ص قديمي

"وعى عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عبه قال.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "التائب من لمدسب كنس لا دست له " ومسكوة المصابيح، بناب الاستعمار والتوبة، لفصل التالث، ص ٢٠٠٠ فديهي

## نا جائز رقم سے پنکھاخرید نے والے کی امامت

سسوال[۲۲۰۰]: زید مسجد کااه م بے گرزید کے جمرے میں جو بھی کا پنگھ گا ہے وہ چندوت رہا کہ جب ہیں ہے جس میں ایسے او ہے جس میں ایسے اوگوں کا بیسہ ہے جن کا شراب کا کمل دھندو ہے اور سینما کا بھی بیسہ ہے ورزیدان سب ہوں کو خوب جا نتا ہے ۔ لہٰذا جوامام ایسے روپے سے رہے جوئے تھے ہے جوا استعمال کرتا ہے قو کی شریعت کے خوب جا نتا ہے ۔ لہٰذا جوامام ایسے روپے سے رہے جو کے بیاد کے دور کے بیاد کر ایسے امام کے چھے نماز پڑھے قائماز ہوگی یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

امام کونا چائز بیسیوں سے پنگھ خرید نا درست نہیں تھ (۱) ،ا اگر چائز دونوں قتم کا پیسہ پنجھ کی قیمت میں لگایا تواس میں گئج کش ہے، تا ہم شراب کی قیمت اور سینما کی آمد نی سے امام صاحب کو پیسہ بین نہیں چاہئے اگر سینما وشراب والول کے پاس جائز بیسہ بھی ہوتو وہ پیسہ لین درست ہے (۴) ،امامت ان امام صاحب کی درست ہے، ایسے پنھھ کی حجرہ میں ہوا گئے کی وجہ سے ال کی فماز اورائے پیچھے مقتد یوں کی فماز فاسر نہیں ہوگ ۔ ورست ہے، ایسے تھے کی حجرہ میں ہوا گئے کی وجہ سے ال کی فماز اورائے پیچھے مقتد یوں کی فماز فاسر نہیں ہوگ ۔ اگر امام صاحب ناج مزید سے خرید ہوا پاتھ سنتھ ساتھ ساتھ کریں تو معترض کا ساتھ اللہ اعتراض بالکل شم ہوجائے گا۔ فقط والمذہبیا نہ تق لی اعلم۔

#### حرره العبرمحمود كتنكوبي عفدا بتدعنه

(۱) "اكتسب حراماً واشترى به أو بالدراهم لمعصوبة شيد، قال الكرحي رحمه به تعلى إن بقد قبل البيع، تبصدق بالربح، وإلا لا، وهذا قياس وقال أبوبكر كلاهما سواء، ولا يطب له" (الدرالمحتر، كتاب البيوع، باب المتفرقات: ٢٣٥/٥، سعيد)

(٢) "أهدى إلى رحل شيئاً أو أصافه، إن كان عالب ماله من الحلال فلاناس، إلا أن يعدم بأنه حرام فإن كان الغالب هو الحراد، يبيعي أن لايقبل الهدية، ولا يأكن الطعاد، إلا أن يحره بأنه حلال ورثته أو استقرصتُه من رحل، كذا في البنائيع" (الفتاوي العالمكبرية، الباب النابي عشر في الهدايا والصيافات ٥ / ٣٣ مر شيدية)

(وكذا في الفتاوي البزازية على هامش الهندية، الرابع في الهدية : ٢ / ٠ ٢ ٣، رشيديه)

روكذا في محمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في الكسب ٢٠ ٥٣٩، دار إحياء التر ث العربي بيروت)

## بغیر د باغت چڑے کا کاروبار کرنے والے کی امامت

سوال[۲۹۰۱]: ایک مسلمان بغیر و باغت چیزه کا بیو پارکرتا ساور به زار کا بیضے ور ۱ ہے، وہ مخص امامت کرسکت ہے یا بیس؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا مرصیح العقیدہ، قرآن پاک صحیح پڑھنے والا، مسائل نماڑ وطبارت سے واقف، متبع سنت ہون چ ہے (۱) مرد رک کھال بغیرہ باغت بیخ اور فریدن جا نزئیں ، بیائی بطل ہے (۲) ، ایسے کا روبار کرنے والے کوار م بن نا مکروہ تح کی ہے (۳) مدہ بخت کے بعد بھی وشرا درست ہے (۲) ، د باغت کے سے کھاں کو ہا قاعدہ

(١) والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصنوه، ثم الأحس تلاوة للقرأة، ثم لاورع، ثم الأسن، ثم الأحسى خيقاً. ثم الأحسى وحها، ثم الأشرف بسباً، ثم الأبطف ثوب تنوير الأبصار مع لدرالمحدر، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٤، ٥٥٨، سعيد)

(٣) "عن عبد الله بن غلكيم رضى الله تعالى عنه قال أتانا كتاب رسول لله صنى الله تعالى عبيه وسنم
 "أن لا تستشعوا من السينة بإهاب و لا عصب" رحامع الترمدي، أبواب اللباس، باب ما حاء في حبود الميتة إذا دبعت : ٣٠٣/١ سعيد)

"وحدد مبتة قبل الدبغ لو بالعرص، و لو بالتبس، فباطل وله يفصله ههد اعتماداً على ما سبق، قله الدابي كما لا يحقى", الدر المحتار، كناب السوخ، دب البيع الفاسد قرص، سعيد) رسم "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفياسق وأعمى، إلا أن يكون أعلم القوم" رتبوير الأبصار مع الدرالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٩٥١، سعيد)

ر \* , ''عن سن عدس رصني به تعالى عنهما فان فان رسول به صلى الله تعالى عنيه وسنه ايما , ها . وسع في في من على الله تعالى عنه وسنه ايما , ها . وسع في في من عنه وسنه السومدي . انواب الله ساحاء في حدود الميتة إذ دبعت السومدي . سعيد )

وحدد مسه قبل الدبع لو بالعرض، ولو بالنس قباطل و بعده اي الدبع يدع، الاحلد انسان وحبرير و حيّة" رالدر المحتار، كناب السوع، باب البيع القاسد ت سميد، سعيد،

پکان بھی ضروری نہیں بلک وظوپ میں یا نمک وغیم و مسال انگا کر ایسا، نالیانا بھی کافی ہے کہ گلفے مرہ نے محفوظ رہ سے اور خون کی رطوبت ختم ہموجائے(۱)، جوجا فور شرعی طور پر ان کی کیا جائے اس کی تھال بغیر د ہا فحت می پا ب ب (۲) یہ خفر مرک کھا کہ سی حرح ہے کہ نہیں ہوتی ، وونجس اعین ہے (۳) کہ انتظاما المدتعال علمہ حررہ عبد محمود خفر لیہ دارا عموم و یو بند۔

## جے میں افیون کی سمگانگ کرنے والے کی امامت

سوال[۲۹۰۴]، ایک او مسجد نی کے بہاندافیون تیریوب یات بین او وہاں ہے سوز ۔ تے ہیں اور رشوت دے کی ۔ اور شوت دے کی ۔ انگر مسجد نی کے بہاندافیوں تیریوب یا کہ مقتدی ارانس بین ۔ فقط ما اور رشوت دے کرنگل آت ہیں ، ایک مقط کے متعاق کیا تھم ہے؟ اس سے اکٹر مقتدی ارانس بین ۔ فقط ما ورسیس محدد دیوسر کے سنجس ، مر د آباد۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا گرخض مذکور ُواس کا اعتراف ہے یا اس پرشری شہادت موجود ہے قواس کی مامت مکرو وقح کمی ہے

(۱) "والدباغ على صربس حقيقي و حكسى، فالحقيقي هو أن يدبغ بشيء له قدمة كانتب و لقرط و لعقيص وقشور النومان و لُحي لشحر و السح و ما اشبه دلك، و لحكسى أن بدبغ باسشسس والتتريب والإلقاء في الربح، لا بمحرد التحقيق الإليحرالرابق، كتاب الطهارة الدام الربحية وكناب الطهارة الدام التاليق في المياه، لقصل لذبي فيما لا يحور به التوضوء؛ المحار، وشيديه)

(۲) "وما أى إهاب طهر به بدياع، طهر بدكة على المدهب ، لدر المحتار، كتاب الطهارة، باب
 المياه: ۲۰۴۱، ۲۰۵، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل سابي فب لا يحور مه التوضوء: ١/٢٥، رشيديه)

(٣) (قوله الاحلىد النحسربر والأدمى) يعنى كل اهاب ذبع، حار استعماله شرع، لاحيد الحبرير
 لتحاسة عينه (البحراس ابق، كتاب الطهارة ١٤٩/١، رشيديه)

(وكذا في الدرالمحتار، كتاب الطهارة، باب المباه: ٢٠٥١، ٢٠٥١، سعيد)

جب تک وہ تو بہ نہ کرے(۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم د نویند، ۲۱/۳/۲۱ هـ

غلط مسئله بتانے والے کی امامت

سے وال [۲۶۰۳]: جو تحص اکثر مسئلہ غلط بتا تا ہواور اپنے اندری لم ہونے کا فخر رکھی ہوتو اہلِ محتد کواس کے پیچھے ٹماز پڑھنا جا کڑے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا سرنم رضی می بین صادی تو نماز ادا ہو بی جائے گی ، اس نعط پڑھائی تو غلط ہوگی ، اسٹر مسئد نعط بی نے میں ہر نماز کے متعلق اختمال رہے گا، جب سی مسائل جانے اور بتانے وا یہ موجود ہوتو غلط مسئد بتانے والے کوامام ندینا یا جائے (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرليه، دا رانعلوم ديوبند، ٩٣/١٠/٩ هـ

(۱) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى". وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى "(قوله: وفاسق) من النفسق، وهو الحروح عن الاستقامة، ولعل المر ادبه من ير تكب الكبائر كشارب الخمر والزابي واكل السر بناء وسحو ذلك" (الدرالمحتار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، بناب الإمامة المراهمة ٥١٠،٥٥٩).

روكذا فيي منحمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل ـ الحماعة سنة مؤكدة ١٠١، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في الهدايه، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٢٢/١، شركة علمية ملتان)

(٢) "والأحق ببالإمامة الأعلم بأحكاء الصلوة فقط صحة و فساداً بشرط احتبابه للفواحش الطهرة، ثم
 الأحسس تلاوة للقرأة، ثم الأورع، ثم الأسر، ثم الأحسل حلقاً، ثم الأحسل وجهاً، ثم الأشرف بسباً، ثم
 الأنطف ثوباً". (الدر المختار ، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٤، ٥٥٨، سعيد)

روكدا في بدائع الصبائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة . ١ ٢٢٩، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في البهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٣٩/، مكتبه امداديه ملتان)

## كاروباركي وجدسے تارك جماعت كى امامت

سوال[۲۶۰۳]: زیدکاروباری مصروفیات کی بناء پرجماعت سے نمازنہیں پڑھتا، ایسی حالت میں اس کے پیچھے نماز کا کیاتھم ہے؟ الہواب حامداً ومصلیاً:

> نماز ہوجائے گی مگراس کوامام بن نا تکروہ ہے(۱)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ۔

> > تارك جماعت كي امامت

سوال [۲۱۰۵]: تارك جماعت كي امات جمعه وعيدين مين شرعاً درست ب يانبيس؟ الجواب حامداً ومصلياً:

جو شخص بلاعذرترک جم عت کا عادی ہواس کوا مام بنا نا مکروہ تح یمی ہے، بحالتِ مجبوری اس کے پیچھے جو

(١)"الحماعة سنة مؤكدة للرجال، قال الزاهدي :أرادوا بالتأكيد الوجوب ".(الدرالمختار).

"وقال في شرح المنية : والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلاعذر يعزر وتُردَشهادته، ويأثم الحيران بالسكوت عنه" (ردالمحتار، كتاب الصلاة،، باب الإمامة. ١ ٥٥٢ سعيد) (وكذا في التنتار خانية ، كتاب الصلاة، الفصل النامن في الحث على الحماعة ١٠ / ٢٢٧ ،إدار القرآن، كراچي)

"ويكره إمامة فاسق" (الدرالمحتار). قال ابن عابدين: "(قوله وفاسق) من الفسق: و هو الخروج عن الاستقامة". (رد المحتار، باب الإمامة: ١/٩٢٠، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة : ١ /٦٣ ١، غفاريه كوئله)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٣٣/١، امداديه)

"وأما بيان من يصلح للإمامة في الجملة، فهو كل عاقل مسلم كابس عمر وغيره والتابعون اقتدوا بالحجاح في صلوة الحمعة وغيرها، مع أنه كان أفسق أهل رمانه و لأن جواز الصلاة متعلق بأداء الأركان، و هؤلاء قادرون عليها، إلا أن غيرهم أولى". (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان من يصلح للإمامة ١ ٢١٢، ٢١٤، دار الكتب العلمية بيروت)

### نمازادا کی جائے گی اسکااعادہ لازم نبیس ہوگا:

"قال فيي شرح المنية: والأحكام تدل على الوحوب من أن تاركها بلاعذر يعزر وترد شهادته ويأثم الحيران بالسكوت عنه، وقد يوفق بأن ذلك مقيد بالمداومة على الترك، كما هو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "لايشهدون الصلوة، اهـ". ردالمحتار:١/٣٧١/١)-

"كراهة تقديمه كراهة تحريم". شامى: ١/٣٧٦(٢) وقط والله سجاندتعالى اعلم - حرره العبر محمود نفر لد -

## تارك نماز كي امامت

سب وال [۲۹۰۱]: ہمارے گاؤں میں فلاں نامی ایک آدمی جس کا کام فرن کو کفن ووفن کا ہاوراس نے جمجی ہرروز کی نماز اور عیدین کی نماز و خطبہ ہیں پڑھی اور نہ پڑھائی، اس پر بھی وہ کہتا ہے کہ عیدین کی نماز پڑھانے وال میں ہوں اور بیمیرا بی حق ہے، اس میں جماعت کا کوئی حق نہیں، میرا بی رائٹ ہے، کلکٹر کوفریب دے کراپنارائٹ لے کرآیا ہے، اس لئے ہم جماعت والے کورٹ میں مقدمہ چلانے والے ہیں کہ پیش امام سجد کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے یا کہ ملان کی طرف سے؟ اس باب میں مفصل تحریر فرم کیں۔ الہواب حامداً و مصلیاً:

جو شخص برروز کی نماز پایندی سے نہ پڑھتا بووہ فاست ہے اس کوامام بنانا مکروہ تح یک ہے: "و کے سے ہ إمامة عاسق لعالم لعدم اهتمامه بالدیں، فتحب إهابته شرع، فلا يعظم بتقديمه للإمامة، آهـ".

(١)(ودالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/١٥، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٣٠٣ ، رشيديه)

(٢) (رد المحتار ، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ / ٢٠ ١ ١٠ سعيد)

روكذا في الحسى الكبير، كتاب الصلاة، الأولى بالإمامه، ص ٣٠٠، سهيل اكبدمي، لاهور ،

روكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ، كتاب الصلاة، فيصل في بيان الأحق بالإمامة ص:٣٠٣.قديمي) مر قبی مدلائے۔ ''کوں انکراها می معاسق تحریمیة ، اه'' صحصّوی ، ص ۱۳۵ (۱)۔ امام مقرر کرنے کاحق بانی مسجد کو ہے ، پھراس کے خاندان والول کواولا دوغیر ہ کو، پھرابلِ محلّہ کو، تیکن امام میں الجیت ہونا شرط ہے

" لباني أولى بنصب الإمام والمؤذن، وولد لدى وعنير به أوى من عيرهم، سى مسحدًا في محلة المؤذن فنازعه بعض أهل المحلة من كن مدحده أهن لمحمة ولهي من البذى اختياره البياني، فما اختاره أهل المحمة أولى، وإن كانا سواء، فمنصوب الباني أولى، اهن أشياه، ص. ١٤١ (٢) د فقط والله بحالة تقال المحمد أولى، وإن كانا سواء، فمنصوب الباني

حرره العبرجمودغفرله-

غير بإبند نمازي امامت

سوال[۲۱۰۷]: کسی بستی میں ایک مسجد ہے، گرایک ایس مسلم محص موجود ہے جونماز کا پابندتونہیں ہے۔ گرنماز پڑھا تا ہے، ایسے محض سے بیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جولوگ پابندِ صلوق میں وہ نماز پڑھنا درست نہیں سیجھتے اور جوصرف جمعہ کے نماز کی میں وہ درست بیجھتے ہیں۔

<sup>(</sup>١)(حاشية الطحطاوي مع مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، فيصل في بيان الأحق بالإمامة، ص٣٠٢، ٣٠٣، قديمين

<sup>(</sup>وكدا في الحبيي الكبير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص٣٠ الدسهيل اكيدمي،لاهور)

<sup>(</sup>وكدا في الدرالمختار مع ردالمحتار ، كتاب الصلوة، باب الإمامة ١ ٩٥٥، ٢٠٥٠، سعيد)

<sup>(</sup>٢) ("الأشاه والنظائر، كتاب الوقف، رقم القاعدة ٣٣،٣٣، ٣٨، ٢٣٢ . ٢٢٢، إدارة القرآن كواچي)

<sup>(</sup>وكدا في البحر الرائق، كتاب الوقف، الموضع الثالث في الناطر المولى من القاضي فينصبه القاضي في مواضع ٣٨٩/٥، رشيديه)

روكدا في الدرالمحدار مع ردالمحتار، كتاب الوقف، فصل يراعي شوط الواقف في إحارته ٣٠٠ معمد.

الجواب حامداً ومصلياً:

نی زقواس کے پیچھے بھی اوابوہ تی ہے لیکن اوصاف اور مت کاجامع شخص موجود رہتے ہوئے غیر پابند کو امام بن نا مکر وہ تح کی ہے (ا)، اگر اس کو بیچہ و کرنے میں فتنہ ہے اور اہلِ حق افلیت میں ہیں اور مجبور ہیں تواس شخص سے کہا جائے کہ بنٹی وقتہ نماز جماعت من فق کی شخص سے کہا جائے کہ بنٹی وقتہ نماز جماعت من فق کی علامت ہے اور اس کی عادت کرنے ہے آ دمی فاسق ہوجا تا ہے، جس کی گوا ہی بھی شرعاً قبول نہیں (س)، اور اللہ ایسے طریقہ سے نہ کہ جائے کہ وہ طنز اور طعنہ بھے کر ضد میں آ جائے بلکہ حسن اسلوب سے کہا جائے (س) اور اللہ ایسے طریقہ سے دع بھی کی جائے کہ وہ مقلب القلوب ہے، وہ حق بات کودل میں ڈ الٹا ہے اور عمل کی تو فیق ویتا ہے۔ فقط واللہ سجانہ تھا گی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم د بوبند ـ الجواب سيح : بنده محمد نظام البدين عني عنه، دارالعلوم د يوبند \_

(1) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى هذا إن وُجدغيرهم، وإلا فلاكراهة" "(قوله: أي غير الفاسق) على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الملوة، باب الإمامة: ١/٥٥٩٢ مسعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل: الحماعة سنةٌ مؤكدة ١٠٨١، دار احياء التراث العربي بيروت) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٠١١، ٢١١، رشيديه)

(٢) قال الله تعالى ﴿ وأمر أهدك بالصلوة واصطبر عليها ﴾ (سورة طه. ١٣٢)

(٣) "الحسماعة سسةمؤكدة للرجال، فتسس أوتجب على الرحال العقلاء البالعين الأحرار القادرين على الصلوة بالحماعة من غير حرج".

"و لذا قبال في الأحنياس: لا تنقبيل شهادته إذا تركها استخفافاً و محابة، إما سهواً أو بتأويل ككون الإمام من أهل الهواء أو لا يراعي مذهب المقتدي، فتقبل" (الدر المحتار مع رد المحتار، باب الإمامة: ٢/١ ٥٥٣، سعيد)

(وكذا في البهر الفائق، باب الإمامة: ١ /٢٣٨، امداديه ملتان)

(وكذا في البحرالرائق، باب الإمامة : ١ /٣٠٣، رشيديه)

"عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عبدقال لقد رأيتنا و مايتحلف عن الصلوة إلا مدفق، و قد علم هاقه" الحديث. (مشكوة المصابيح، باب الحماعة و فصلها ١٩٢، قديمي) (٣) قال الله تعالى ﴿ ادع إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحسبة ﴾ (سورة البحل ١٢٥)

# جوامام تمازى بإبندى ندكر اس كاحكم

سے کھانا پابندی سے ملتا ہے، زید کیری مسجد کا اہ م ہے، زید کومسجد کی طرف سے تنخواہ، اور نمی زیوں کی طرف سے کھانا پابندی سے ملتا ہے، زید زیادہ تر سوتا رہتا ہے، یہاں تک کے نماز کا مقررہ وقت نکل جو تا ہے، اور بعض اوقات اپندی سے ملتا ہے، زید زیادہ تر سوتا رہتا ہے، یہاں تک کے نماز کا مقردہ وافر د نماز پڑھ کر اپنے اوقات اپند ذاتی کا روباریسی مشغول ہوجات ہیں۔ قواسے حالات میں نماز پڑھنے والوں کو بوجہ مجبوری امام کے جماعت کا قواب سے گایا پی تنہانم ناکی، اور اس کا مواخذہ واہ م سے قیامت میں ہوگا یا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب اما منتخواہ کے کرامامت کرتا ہے تو اس کو پابندی یا زم ہے، عمو ما اوق ت بنماز میں معجد میں حاضر ہو
اور تجارت وغیرہ میں مشغول رہنا اوقات بنماز میں اور لوگوں کے واسطے بھی جائز نہیں، چہ جائز تنخواہ دار اہا مہ سین ،
ایسا شخص حق اللہ اور حق العبوم رووکو ضائع کرتا ہے، الی صورت میں محبد میں جماعت نہ ہونے کی ذمہ داری اہ م
ایسا شخص حق اللہ اور حق العبوم کروکو ضائع کرتا ہے، الی صورت میں محبد میں ،اگر امام پابندی نہ کر بے تو اس کی تنخواہ
کے سرہے (۱) ، مقتدیوں کو جائے کہ اہ م سے پابندی وقت کا مطالبہ کریں ،اگر امام پابندی نہ کر بے تو اس کی تنخواہ
وضع کر لے (۲) اور اس کی عدم حاض کی کی صورت میں کسی دوسر شخص کو امام بنا کر جماعت کے ساتھ تماز اوا
کریں ، تنہا تنہا نہ پڑھیں (۳) ،اگر امام کھ بھی پابندی نہ کرے واس کو علیحدہ کرکے کسی ووسر سے لائق اور پابند کو
امام بنا کیں (۲) ۔ اگر بھی اتفاقیہ طور پر امام کو ضرورت کی وجہ سے کہیں جانا ہوتو مقتدیوں کو اطار ع کرے یہ پن

<sup>( )</sup> قال الله تعالى ﴿ إِن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴿ (سورة الساء ١٥٨)

<sup>(</sup>۲) "وليس للحاص أن يعمل لغيره، ولو عمل، بقص من أحرته بقدر ماعمن. فتاوى البوارل وقال اس عاسديين رحمه الله تعالى " (قوله وليس للحاص أن يعمل لعيره) بل ولا أن يصلى النافلة، قال في التاتار حالية وفي فتاوى الفصلى وإذا استاجر رحلاً يومًا يعمل كذا، فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تسمام السمدة، ولا يشتغل بشئ آخر سوى المكنونة " (الدرالمحتار مع رد المحتار، كتاب الإحارة، دب ضمان الأجير: ٢/ ٤ ٤ ١٠ سعيد)

<sup>(</sup>٣) (راجع كفاية المفتى ، كتاب الصلوة ، تيسرا باب اهامت وجماعت تحت عوان: "الام وقت برنه پنج تودوسر أشخص ثماز يره عاسكتا بين المساحد ، دار الإشاعت كراچى)

<sup>(\* ) &</sup>quot;لو حدث عدر مابع لإجراء موجب العقد، تفسخ الإجارة". "والأصل أن كل عدر لا يمكن معه --

ن ئب متر رکر کے جانا جاہئیے (۱)۔فقط والندسی ندتی کی اعلم۔ ترر ذالعبدمجمود مُنگوی عفداللہ عند معین مفتی مدرسه مظام علوم سہار نپور۔ جو بسیجے سعید حمد غفرلہ، صحیح :عبدالعطیف،۲۱۲۴/۱۲۳۱ھ۔

الصيا

مدول[۲۹۰۹]: اید پیش اه منماز کنایم ی پیندی نبیل کرتا ، الن سے ایک و فعد کہا کھی گیا ہے،
مربوں نے اس بات کی پرواؤ بیل کی۔ ان کے پیچھے نماز پر سنی سی ہے بائیس؟
الحویب، حامداً و مصلیاً:

ا، م صاحب َ وچ ہیں کہ وقت مقررہ کی پابندگ کیا کرے،مقتد بول کو پریشان ند ہونے دے، جب وہ وقت جائز میں نماز پڑھا دیتے ہیں قوان کے پیچھے نماز ادا ہوجاتی ہے(۲)۔فقط والند سجاند تعال اعلم یہ حرر والعبد محمود خفرایہ۔

= استيماء المعقود عليه إلا بصرر يلحقه في نفسه أو ماله، يثبت له حق الفسخ. بيرى على الأشباه" (شرح المعجلة لرستم باز، الكتاب الثاني في الإجارة ، الفصل الأول في مسائل ركن الإجارة ، المادة ٢٣٣، ؛ ١ / ٢٣٩، حفيه كوئنه)

(۱)"عن تحييد الله بن عبد الله قال "دحلت على عائشة رصى الله تعالى عنها فقلت ألا تحدثني عن موض رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال "أصلى الله السي صلى الله عليه وسلم ققال "أصلى الله السي الله عليه وسلم إلى أبى بكر بأن يصلى قلما لا، هنه يستنظرونك بنا رسول الله القال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر بأن يصلى بالمناس، فأتناه النوسول، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلى بالناس آها". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق المناهدي)

"وإدا علمت حوار الاستحلاف للحطة والصلوة مطنقا بعدر وبعير عدر حال الحصرة والغيسة وجواز الاستحلاف للصلوة دون الحطة وعكسه، فاعلم أنه إذا استباب لمرض ونحوه، فالنائب يحطب ويصلى بهم والأمرفيه ظاهر". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الحمعة: ٢ /٣٠/١، سعيد)

(۲) "ثبه الأداء فعل الواحب في وقتمه" (الدرالمحسار، كتماب الصلوة، ساقصاء الفوائث، ۲۲/۲ ، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كناب الصلوة، باب قضاء الموانت. ١٣٨/٢ ، رشيديه)

# جوشخص نماز كاعادى نه بهواس كوامام مقرركرنا

سے وال [۱۱]: زید ونم زیز صفے کی مادت نہیں گرودامامت کرانے کی لیے قت رکھتا ہے وا اُسطے کھی تھم اکراس کوامام بنالیں اوروداس لا کیج کی وجہ سے امام بین جائے اور قماز کا عاولی ہوجائے وا آیا اس کے واسطے کھی تھم اکراس کوامام بنالیں اوروداس لا کیج کی وجہ سے امام بین جائے اور قماز کا عاولی ہوجائے وا آیا اس کے چھے نمی زیز ھنی جائز ہے یا نہیں ؟ اگر جائز ہے تو ووکلروہ ہوگی یا نہیں ، اگر ہوگی ووہ تحریف ووہ ترکی ہوگی یا تنزیج کا آگر جائز ہے تو ووکلروہ ہوگی میر کی مزت کریں گے اور نمی زکا مادی تا توجہ ہے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

جب تک زید نماز کاعاد ئی نمیں قوف می تقانواس کی اہامت کر ووتح کی تھی (۱) وجب قربہ کر سے نماز کا عاد کی نمیں توف میں تھا تو اس کی اہامت کر ووقوں حالتوں میں س کی ہامت مت عاد می ہوگیا تو اس کی اہامت جائز ہوگی و آجھ تھی اسراہامت کرائے یا بلائشہر اے دونوں حالتوں میں س کی ہامت صحیح ہے (۲)۔ رہانیت کا حال ، سود والقد تعالی کو معلوم ہے جھٹی قیاس سے اس کی نمیت کو فاسد کہد کراس کی اہامت

( )"ويكره امامة عدد وأعرابي وفاسق وأعمى" "رقولة وفاسق) من الفسق: أى الحروح عن الإستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكنائر كشارب الحمر والزابي وآكل الربا وبحو دلك عدى أن كراهة تقديمه كراهة تحريمة" (الدرالمحتار مع ردالمحتار، كتاب الصورة، باب الإمامة 1 004 014، سعيد)

روكندا في منجمع الأنهر، كتناب النصلوة، فصل الجماعة سنةمؤكدة ١٠٥١، دارإجياء التراث العربي بيروت

روكندا في مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصلوة، فصل في بيان الأحق بالإمامة. ص:٣٠٢، ٣٠٢، قديمي)

أوالاحق بالإصامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحة وفساداً بشرط احتبابة للقواحش الطهرة، ثم
 الأحسس تلاو ة وتحويدا لعقراءة، ثم الأورع، اهب رالدر المحتبار، كتباب الصلوة، باب
 الإمامة: 1/۵۵۷، سعيد)

روكدا في بدائع الصائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة ، ٢٢٩ دار الكتب العلمية بيروت، روكدا في تبيين الحقائق ، كتاب الصلوة ، باب الإمامة ، ٣٣٢، ٣٣٢، دار الكب العلمية بيروب،

كونا جائز نبيس كبا جاسكتا (1)\_فقط والندسجاند تعالى علم\_

## متنقلاً سنت جھوڑ نے والے کی امامت

سے وال [۲۱۱]: زیدایک مبحد میں امام ہا ورحفظ کے بچوں کو تعلیم بھی ویتا ہے جس کی وجہ ہے دو تخوا ہیں اسٹ الگ متی ہے۔ ندکور وامام تمام وقت کی سنتیں نہیں پڑھتر، خواہ وہ مؤکدہ بمول یا غیر مؤکدہ، کیے جانے ہیں کہ غیر مؤکدہ نہ پڑھنے پرکوئی بات نہیں ہے، بیتو سب جانے ہیں لیکن ہروفت قصد آنہ پڑھن کی سانے پر کہتے ہیں کہ غیر مؤکدہ نہ پڑھنے پرکوئی بات نہیں ہے، بیتو سب جائے ہیں لیکن ہروفت قصد آنہ پڑھن کر سن کے اس فعل سے جائی طبقہ پر بھی اثر پڑتا ہے اور ان کے شاگر دائیہ ہی کرتے ہیں۔ ایک نمازی صاحب نے اس کے اس فعل پر ان سے کہا بھی، جس کا انہوں نے فدکورہ جواب دیا، مبحد زیادہ تر جابل محملے والوں کی ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

سنت مؤکدہ کا متنقلاً ترک کرنا اور ترک کی عادت ڈالنا بدھیبی ہے،حضور اکرم صلی اللہ عبیہ وسلم کی شفاعت ہے محرومی کا سبب ہے (۲)،ایسے خص کوامام بنانا مکروہ ہے (۳۰)،سنتوں کا اجتمام کرنا جا ہے ،سنتِ غیر

(١) قال الله تعالى: ﴿ والله عليم بذات الصدور ﴾ (سورة آل عمران: ١٥٣)

"عس أسامة بس زيد رصى الله تعالى عنه -وهذا حديث ابن أبي شينة- قال بعثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سرية قال: "أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا اهـ ·

قال الإمام الووى في شرحه "و معناه إنك إنما كلفت بالعمل بالطاهر و ما يبطق به اللسان وقال وأما القبلب، فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، فأمكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان وقال الفلا شققت عن قلبه "لتنظر هل قالها القلب و اعتقد و كانت فيه أم لم تكن فيه؟ بل حرت على اللسان فحسب يعني وأنت لست نقادر على هذا، فاقتصر على اللسان و لا تطلب عيره " (الصحيح لمسلم مع شرحه الكامل لننووى ، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله ١ ٢٨، قديمي) والمال عليه السلام "من توك الأربع قبل الظهر، لم تبله شفاعتي "قبت عريب حداً" (نصب البراية لأحاديث: ١٨٢ (٢٥٦٣) ١ ١٢٢ ١ .

(٣) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى" (الدرالمحتار) وفي رد المحتار "(قوله وفاسق) من =

مؤكده كا پڑھنا بھی نضيت كی چيز ہے اور حسنات ميں ترقی كا ذراجہ ہے (۱) لیکین اگر کوئی شخص ترک كرے واس پرمواخذ و نہیں (۲) گر غیر مؤكده كوبھی حقیر اور خفیف سمجھنا درست نہیں (۳) ہے شختہ الاخیار میں سنت ہے متعلق نہایت اعلی مضامین دمسائل مذكور بیں استدلال میں حدیث بھی نقل کا تی ہے۔ فقط واللہ سبی نہ تی لی اسم۔ حررہ لعبر مجمود غفرلد، وارالعلوم و لیوبند۔

# جوامام سنت نه پڙھےاس کي امامت

= الفسق: أى الحروح عن الاستقامة، ولعل المراد به من ير تك الكنائر كشار ب الحمر والرابى والكل الربا ونحوذلك. فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعاً، على أن كراهة تقديمه كراهة تحريبه " (كتاب الصنوة، باب الإمامة 1/٥٥٩ - ٥٦٥ ، ٥٦٥ ، ٥٦٥ ،

(وكذا في محمع الأبهر، كتاب الصلاة، فصل الحماعة سنة موكدة ١٠٥١، دار احيار البراث العربي بيرون, (١) "عن أم حيبة رصبي الشتعالي عها قالت قال رسول الشصلي الشعلية وسلم "من صلى في يوم وليلة ثمتي عشوة ركعة، ثني له بيت في الحنة أربعاً قبل الطهر، وركعين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفحر" (رواه الترمدي) وفي رواية مسلم "ماس عبد يصلي للاثني عشرة ركعة تبطوعاً عيم فريصة، إلاسي الله له بينا في الحنة" أو "إلائي له بيب في لحة" (مشكوة المصابيح، كتاب الصلاة، باب السن وفضائلها: ١٠٣/ ١٠قديمي)

(٣) ترك السنة لا ينوحب فسناداً ولا سهواً بل إساءة لو عامدا غير مستحف" الدرالمحدر) "(قوله عامداً غير مستحف) فنو غير عامد، فلا إساءة أيضاً "ردالمحدار، كاب الصلاة، ناب صفة الصلاة: ١ /٣٤٣/٣٤٣/١ بسعيد)

(٣) (تحفة الأحيار في إحياء سنة سيد الأبرار مع حاشية "نحنة الأنظار" من رسائل محموعه النكنوي.
 ج: ٣، إدارة القرآن، كراچي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس کے احداد ان نہیں ہے اس لئے وہ اذان نہیں ویتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے دوسرا آومی اذان ویا کرے اگر سے اس کے وہ اذان نہیں ویا کرے انہیں ہو ساتھ وہ ہو گئر ہے اس کے اس کی اہمت بڑھتا ہے بدر حقا ہے تو کوئی حرج نہیں ، اس سے اس کی اہمت بیس خصان نہیں تا ہے۔ اس و سنتیں بالکل نہیں بڑھتا ہے اور نمازیوں کے کہنے سے ضد ہوگئی ہے تو اس کو میں خصان نہیں تا ہے۔ اس و وسنتیں بالکل نہیں بڑھتا ہے اور نمازیوں کے کہنے سے ضد ہوگئی ہے تو اس کو سے دیا ویا ویا ہوگئی ہے تو اس کو اس کے اس کے اس کا انجام خراب ہے اور آگر پھر بھی نہ مانے بلک سنتوں کو سنتی ترک کرے تا در سنت کو اہام نہ بنایا جائے (ا)۔ فقط والقد سجانہ تیں اہم۔

محمود فقرلد-

## تراوت کنه پڑھنے والے کی امامت

سے وال [۲۱۳]: ایک حافظ بین قرآن کریم پورایا دنیس بھی تراوی نہیں پڑھتے ، کا نوب سے بہرے میں گرجمد وعیدین کی اورت نہیں پڑھتے ، کا نوب سے بہرے میں گرجمد وعیدین کی اورت ضرور کرتے ہیں۔ توالیت امام کے چھے نماز جوجاتی ہے یا نہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

# ا اگروہ میں طریقہ سے نماز پڑھادیت ہیں و نمازان کے چھپے بھی ادا ہوجاتی ہے(۲)لیکن ان کوجا میئے

ر ا) و لأحق الامامة الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحه وفسادا بشرط احتابه للموحش الطاهرة، ثم الاحسن تلاوةو تحويدا للنراءة، ثم الاورع، بم الاسن الح " (الدر المحتار، كاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٤٥، سعيد)

و كد في محمع الانهر. كناب الصالاة. لحماعة سنة موكدة الناء الداراجاء التراث العربي، بيروت) روالهداية ، كناب الصلوة، باب الإمامة الله المامة اله المامة علمية، ملتان)

ر ٢) عن أسى هويو قرصى الدعدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحهاد واجب عليكم مع كن أصوبو كن أو فاحر ، والصلوة واحبة عليكم حلف كل مسلم لو أكان أو فاحرًا وإن عمل الكنائو، والصلوة واحبة عليكم حلف كل مسلم لو أكان أو فاحرًا وإن عمل الكنائو، والصلوة واحبة على كن مسلم لواكان او فاحرًا وإن عمل الكنائو". (سنن أبي داؤد، كتاب الحهاد، ماك في العرو مع أثمة لحور ١٠٥٠، امداديه ملتان)

کہ وہ خود ہی اہ مت سے دست بردار ہوجا کمیں ، تر اوت کے مستقل ترک کرنا ایک سنت کوترک کرنا ہے جس کا انبی م عمّاب البی ہے (۱) ۔ فقط واللہ سبحاث تعالی اعلم ۔

حررة العبرمحمودغفريه، وارالعلوم ويويند ، ١١ ٨٩ هـ \_

الجواب سيح : بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ١١/ ٩ ٨هـ

نماز قضاء بونے پرامام کابیجواب که''نماز تو حسور سلی الله علیه وسلم کی بھی نمی زقضاء ہو گی تھی''

مسوال[۲۲۱۴]: ایک مولوی صاحب کی فجر کی نماز قضاء بوگئی جب لوگوں نے ان ہے کہا کہ جب تم نے نماز قضاء کر دی تو ہم وگول کا کیا حال ہوگا، قریر جستہ انہوں نے کہا کہ نمی زحضور کی بھی قضا، ہو کی ہے۔اس جملے سے لوگوں پر غلط امر پڑا۔ایسے محص کے بارے میں کیا رائے ہے ہوں کی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایک جہاوسے واپس تشریف لاتے ہوئے ایک مقام پر پورے انتظام کے ہو جو دفیر کی نمی زلفنا ، ہوگئ تھی (۲) ، نیز ایک جہاد کی مشغولی میں نمی زکی مہلت فل نہیں ،اس وقت نمیاز قضا ، دو نی جس کا حضور کرم صلی مقد

"وإن تقدموا، حار لقوله عليه الصلوة والسلام "صلو احلف كل در وفاحر" ، تبيس لحفائق،
 كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٣٣٦، دار الكتب العلمية، بيروت)

(وكنذا في بدائع الصدئع، كتاب الصلاة، فصل في بيان من يصلح للإمامة ١ ٢٦٦، در الكنب العدمية. بيروت

(۱) "وحكمها ما يؤخر على فعله و يلاه على تركه" (الدرالمحار) وقال اس عابدين رحمه الله تعلى "رقوله: يلاه) أي يعاتب بالناء و لا يعاقب، كما أفاده في المحر والنهر، لكن في اللوبح ترك لسة المؤكدة قريب من الحراه يستحق حرمان الشفاعة لقوله عليه الصلوة والسلاه "من ترك ستى، له ينل شفاعتي اه" و في التحرير. أن تاركها يستوحب التصليل و اللوه اها، والمواد الترك بلا عدر عبى سبيل الإصرار". (دالمحتار، كتاب الطهارة، أركان الوضوء أربعة: ١/٩٠١ ، سعيد)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الطهارة : ١ /٣٥، امداديه ملتان)

(وكذا في العباية على هامش فتح القدير ، كتاب الطهارة ١٠٠، مصطعى البابي الحلبي بمصر) ٢٠) "عن عبد الله بن قتادة عن أبيه رضى الله تعالى عبه قال سرنا مع السي صلى الله عليه وسدم ليلة فقال - عدیہ وسلم کو ہے حدافسوں ہوا و تعلق ہوا جتی کہ آپ نے بدوعا عجمی فر مائی کیے' اللہ تنارک وتعالی ان دشمنون کی قبرول کو سگ سے بجر و سے ،انہول نے ہم کونماز بھی نہ پڑھنے دگ' (1)۔

لیکن آئی آئیس کی نمیز قف ، ہوج نے تو اس کوچاہیے کہ اس قضاء ہوئی نماز پرافسوں کرے، پشیمان ہو

رخدا ہے معافی مائیس، ندید کہ جسارت ہے کہد ہے کہ حضور ملی القدعلید وَ ہم کی بھی نماز قضاء ہوئی ہے۔ ایسا کہنے
والے کو پوارا جتنا ہ لازم ہے ورند مطلب بد ہوگا کہ جس قصور میں بیٹخص مبتلا ہے، نعوذ ہا بقد حضورا کرم حسی القدعلیہ
وسم بھی اس میں مبتلا ہوئے ، یا بد مطلب ہوگا کہ نماز کا قضاء کردین دنیا میں سنت ہے۔ استخفرالقد العظیم۔ نبی کریم
صلی القد عدیہ وسلم کی نماز قضاء ہو جائے میں بھی شری حکم اور تعلیمات ہیں۔ فقط والقد سبی ندتی کی اعلم۔
حرد والعبر محمود غفر لہ وارالعلوم دیو بند۔

#### امامتِ جنب

سوال[٢١١٥]: أركوني شخص حالت جن بت من امامت كري تواس ك لئ كي كم ب؟ المجواب حامداً ومصلياً:

وہ تخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہےاورسب نمی زیوں کی نماز کو بھی غارت کرتا ہے،اگراس طرح نماز پڑھنے

- بعض القود لوعرست بديا رسول الذا قال. "أحاف أن تنا موا عن الصلاة" قال بلال رضى الله تعالى عدد أن أو قظكم فاصطحعوا وأسد بلال رضى الله تعالى عدد طهره إلى راحلته، فعلبته عيناه فداد. فاستيقط النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال " يابلال ا -رضى الله تعالى عدد أبن ماقلت " قال ما لقيت على نومة متلها قط قال "إن الله قبض أرواحكم حين شاء، وردها عليكم حين شاء، وردها عليكم حين شاء، يا بنلال ا -رضى الله تعالى عدد فأدن بالناس بالصلاة" فتوضأ فلما ارتفعت الشمس ابيصت، قاد فضلى" (صحيح النجاري، كتاب موافيت الصلوة ،باب الأذان بعد دهاب الوقت : ١ / ٨٣٨،قديمي)

(١) عس عمى رصى الله تعالى عنه عن السي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الحدق. "ملا الله عليهم بيوتهم و فدورهم باراً كما شعلونا عن الصلاة الوسطى حتى عانب الشمس" (صحيح البحاري 4 / 4 م 3 عانب المغازي، باب غزوة الحدق و هي الأحزاب ، قليمير)

ے نماز کا استخفاف مقصود ہے تو ریکفر ہے (۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله،مظام بعلوم سهار نپور-

گالی دینے والے کی امامت

بدوال[۲۱۱]؛ ایک مسجد کے امام صاحب اً سرک مولانا صاحب کو ' حرام خور' اور ' یا ' حرام خور' اور ' کرھے کی طرح چر تاہے' وغیر ہ کہ کرگ و یہ تو اس سے امام صاحب کو کس فتم کا گذہ وسکت ہے ، اور یہ گائی بننے کے بعد جتنے روز نماز پڑھ کی ہے تو اس نماز کی حالت کیا ہوگی اور امامت میں کوئی نقص پیدا ہوسکتا ہے یا نہیں؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

معمولی مسلمان کوگائی دینا بھی فسق ہے: " سباب المسلم فسوق" (۲)-عالم وین کوبلاوجہ گائی وے تو ایمان کا خطرہ ہے (۳)۔ امام صاحب کواس کا تدارک ضروری ہے، معافی مائے، تو بہ کرے (۳) ورنہ وہ

( ) "و إسما احتلفوا إذا صدى لا على وحه الاستحفاف بالدين ، فإن كان على وحه الاستحفاف يسعى أن يكون كفراً عبد الكل". ( ود المحتار، كتاب الطهارة : ١/١ ٨، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ١٥٥ • ٢ ، وشيديه)

روكدا في محمع الأبهر شرح ملتقى الأبحر، كتاب السير، باب المرتد، ثم أن الفاط الكفر أبواع ١ /٣٩٣، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في الفتاري العالمكيرية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، مطلب موجبات الكفر أنواع، منها ما يتعلق بالإيمان والإسلام: ٢١٩/٢، رشيديه)

(٢) "حدثى عبد الله رصى الله تعالى عنه ان السي صلى الله تعالى عليه وسلم قال "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" (صحيح المخارى، كتاب الإيمان، بات حوف المؤمن من أن يحبط عمله ١١٠، قديمى) (والصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، بات قول السي صلى الله تعالى عليه وسلم سباب المسلم فسوق اله: ١/٨٥، قديمى)

(٣) "و ينخاف عنيه الكفر إذا شتم عالماً أو فقيهاً من غير سنن" (البحرالرانق، كتاب السير، ناب أحكام المرتدين: ٢٠٤/٥، وشيديه)

(وكدا في العتاوي المعالمكيرية، كتاب السير، الناب التاسع في أحكام المرتدين، مطلب موحمات الكفر أنواع، ومنها ما يتعلق بالعلم والعلماء : ٢٤٠/٢، رشيديه)

(٣) "واتفقوا على أن التونة من حميع المعاصى واحبة على الفور، سواء كانت المعصية صغيرةً أو كيرةً"

ا ما مت سے "یامدہ سے بات کے سیاتی موں گے اوران وامام بنانا ناجا سر ہوگا(ا)۔ جونمی زیس پڑھی جا چکی ہیں ان کا حاوہ پرزمنہیں(۲)۔فاقۂ والمدتی ل اعلم یہ

حرره عبرته وفقريه واعتوم ويندام المهوي

### گالی کے نیا دِی کُن امامت

سبول [۱۳۹] جس آوئی کی مادت ہوکہ دوہ بات کرنے میں گائی دیتا ہوا ور مقتدیوں کوگاں دیتا ہو منافق کہتا ہوؤ کیا ویشنص امامت کے قابل ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بیہ دسف ہ کڑا ہام کے نئے زیبانہیں اس کا منصب جلیں ہے، شان امامت کے فواف ہے، اس کو اصد ن کرنی جا ہے مرنہ قود دا ہامت سے الگ کئے جائے کے قابل ہوکا ( ۳ )۔

تنبیه مشدیوں کے لئے سخت ابتلا ہوتا ہے جب ان کوالیے امام ملتے ہیں بحق تعالی کی رحمت ہوتا مقتدی بھی جھے ہوں۔فقط وابند تعان اعلم۔

حرروا فليرتموا غفريه دارا علوم ويوبند

## مسجد میں گا لی گلو تی کرنے والے کی امامت

### سسوال ألك ١٠١ : جوال مسجد مين كافي هوي كرے اور مسجد كا احترام ندكر ے ..... ..ايسے امام ك

= (شوح مسلم لدووي، كتاب التوبة: ٣٥٣/٢، قديمي)

(۱) ویکوه اصمة عبد واغر بی وف سق واغمی وقال اس عابدین رحمه الله تعالی "(قوله وف سق) من الفسق وهو نحروج عن الاستفامة، ولعل المراد به من يرتک الکنابر کشارت الخمر والزانی و آکل برد و بحو دلک نادر السحدر مع ردانمحنار، کنات لصنوة، بات الإمامة: ۵۹،۱،۱،۱ معید) و کد فی محمع لاجر، کنات لصنوة، فصل لحماعة سة مؤکدة ا ۱۸،۱، دار إحیاء التراث العربی بیروت) و کد فی محمع لاجر، کنات لصنوة، فصل لحماعة سة مؤکدة ا ۱۸،۱، دار إحیاء التراث العربی بیروت)

"وبعرل به لا لفنيه ريدر المحدر) وفي رد المحتار رقوله يعرل به اي بالفسق لوطراً عبيه،
 والمراد اله يستحق العزل". (كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٥٣٩/١، سعيد)

و كدا في رد لمحتار، كناب لحهاد، باب بعاد ٢٠٠٠، سعيد،

امامت کیسی ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

الیی حرکت ہے تو ہر مسلمان کو بچنالازم ہے(۱) امام کا منصب تو بلند ہے، اگرامام ہاز ندائے قواس کے پیچھے تماز پڑھنا کروہ ہے(۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله

## باپ کوگالی دینے والے کی امامت

سدوال[۲۲۱۹]: جوشخص باپ کو'حرامی، تیرے جنم میں نطفہ کا فرق ہے' بول کر گالی وے ،اس کے اوپراز روئے شرع کیا تھم ہے؟ ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ایباشخص فی سق اورنهایت کمیینه ہے اس کوامام بنانا مکر وہ تحریم ہے (۳) ۔ فقط وابقد تعیالی اعلم۔ حرر والعبد محمود غفر لہ، وارالعلوم ویوبند،۲۲ ۱۳۴۰ه۔

( ا ) "عن عبد الله بن مسعود رصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق، و قتاله كفر" (مشكوة المصابيح، كتاب الأداب، باب حفظ اللسان والعينة والشتم / ١ ١ ١٣، قديمي)

" فالحاصل أن المساحد بُنيت لأعمال الآحرة مما ليس فيه توهم إهانتها و تلويثها فيما ينبغى التسطيف منه، ولم تُبن لأعمال الدنيا ولو لم يكن فيه توهم تلويث و إهانة". (الحلى الكبير، فصل في أحكام المساجد، ص: ١١١، سهيل اكيلمي لاهور)

(۲) "(ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى) قال اس عابدين رحمه الله تعالى "(قوله. وفاسق) من الفسق وهو الحروح عن الاستقامة، ولعل المراد من يرتكب الكنائر كشارب الحمر والرابي و آكل الربا و نحو ذلك.". (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١ دسعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٠١١، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١٣٣/١، امداديه ملتان)

(m) (سیأتی تخریحه تحت عنوان : "استاد کے نافر مان ٹاگردگی ایامت")

## باپ کوگالی دینے اور ستانے والے کی امامت

الجواب حامداً ومصياً:

جب ہونے کے ذمہ ہوتا ہے(ا)۔ ہوں آئر چہ ہے نمازی ور گنہ کا رہوت ہی باپ کا احترام واجب اور لازم ہے، اس کو گالی ڈیٹا اورس ناحرام ہوں آئر چہ ہے نمازی ور گنہ کا رہوت ہی باپ کا احترام واجب اور لازم ہے، اس کو گالی ڈیٹا اورس ناحرام ہے(۲)۔ جوشش باپ کے ساتھ وہ معاملہ کر ہے جوسوال میں درج ہے وہ فات اور بہت بڑا گنہ گارو ظالم ہے، اس کو ہرگز مام نہ بن یا جائے (۳)۔ فیظ وابقہ تعالی اعلم۔

حرروا عبرمخمود نففرايه، وارالعلوم د يوبند، ۱/۲، ۹۰ هـ

الجواب سيح :سيداحمة على سعيد -

الجواب صيح بنده نظام المدين مفي عنه ، دارالعلوم ويوبند،

(۱) "قال و يحسر الولد السوسر على عقة الأبوين المعسوس، مسلمين كانا أو دميين، قدرا على الكسب أو لم بقدرا، بحلاف الحربيس و لا يشارك الولد الموسر أحدا في عقة أبويه المعسرين، كذا في العتابية" (الفتاوي العلمكيوية، كتاب الكاح، الباب السابع عشر في النققات، الفصل الخامس في نفقة ذوى الأرجاء: ١/٥١٣، وشديه)

(وكلذا في الهداية، كتاب النكاح، باب الفقة، فصل: وعلى الرجل أن ينفق على أنويه اهد: ٣٣٥/٢، مكتبه شركة علميه ملتان)

(٢) قال الله تعالى ﴿ و قصى ربك ألا بعدوا إلا إيناه و بنالوالديس إحسبانا، إما يبلعن عندك الكو أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أفّ و لا تبهرهما، و قل لهما قولاً كريماً ﴾ (سورة الإسواء ٢٣)
 وقال الله تعالى: ﴿ و صاحبهما في الدنيا معروفاً ﴾. (سورة لقمان: ١٥)

"ته نس صفة الإحسان إليهما سالقول والفعن والمحاطنة الحميلة على وحه التذلل و الحصوع، و بهي عن السود والتصحر بهما يقوله » فلا نقل لهما أق، و بهي عن الإعلاط والرحر لهما بقويه » ولا تبهرهما » قامر بلس القول والاستجابة ما يأ مرابه أنه به ماله يكن معصيةً " (أحكام القرآن للحصاص : ٣٩١/٣، قديمي)

رسى اولكره إمامة عبدوا اعرائي وفاسق وأعمى" وفال ابن عابدين رحمه الله تعالى "(وقوله وفاسق)، -

### جھگڑالواورفسادی کی امامت

سے وال [۲۹۲۱]: گزارش ہے کہاں سے بل خطروانہ کر چکاہوں ،اس میں آپ نے پانی کے متعمق تو تحریر دیا لیکن حافظ جی کے متعمق کے جھے بیل خطروانہ کر چکاہوں ،اس میں آپ نے پانی کے متعمق کے جھے بیل خطر سے فطر سے فسادگالی وغیرہ سے پیش آتا ہواس کے چھے نماز ہوگی یانہیں ہوگی ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ے وجہ جھٹز افساد کرنا اور گائی دینا بہت بُرا ہے(۱) امام اور مقتدی سب کواس سے باز آنا چ ہے، تو بہ کرنا چاہئے (۲)۔ جونمازیں اس امام کے پیچھے پڑھی گئی ہیں اوا ہو گئیں ہیں، آئندہ ایسانہ کریں۔ فقط وابتد ہی نہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دا رالعلوم و يويند

الجواب سيح : بند ه نظام الدين عفى عنه ، دا رائعلوم ديو بند \_

استاد کی شان میں ہے ادبی کرنے والے کی امامت

سبوال[٢٦٢٢]: ١ عالم فالدنع عباس كوعرصه درازتك دين تعليم يره ها لكها كرويين اسلام يه أثنا

= من النفسق وهو الخروح عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكنائر كشارب الخمر، والزاني و آكل الربا الح". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة. ١ ٥٥٩، ٥٢٠، سعيد) (وكذا في محمع الأبهر، كتاب النصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة ١ ١ ٥٠١، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

(وكذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٢٢/١، شركة علميه، ملتان)

(۱) "عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "سباب السمس منه فسوق و قتاله كفر" متفق عليه" (مشكوة المصابيح، كناب الأداب، باب حفظ اللسان والشتم: ۱/۲ ام، قديمي)

(٢) "واتفقوا على أن التونة من جميع المعاصى واجبة على الفور، سواء كان المعصية كيرة أو صغيرة". (شوح النووي على صحبح مسلم، كتاب التوبة: ٣٥٣/٢، قديمي) کیا جمہ فقہ ہے مفصل واقف کارکرایا ، بعدازیں آ رعباس ندکورا پنے پدر بزر گوار پا براور کے کہنے پر مولوی خالدکوسی مجس سے برخواست کردے ، زدوکوب کی دھمکی دے اورخود چینوا ہے۔ کیاالیا بے ادب شاگر دامام بن سکتا ہے یانہیں ؟ ۲ جب تک عبس تو بدواستغفار ندکرے یا پٹی خطاکی اپنے استادے معافی ندمائے ، کیااس کے بیجھے نماز جن زد ، نمی زمیروغیر و پڑھنا ج کزہے یانہیں ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس است و نے دین اسلام کی تعییم دی اور علم فقد سے منصل واقف بنایا وہ بہت بڑا محسن ہے (۱) ،اس کا حق باپ بھائی یا کی اور کے کہنے پر استاذ کو زووکوب کی دھمکی و بینا نہایت کمین ترکت ہے (۲) ،اس کا بہت بھائی یا کی اور کے کہنے پر استاذ کو زووکوب کی دھمکی و بینا نہایت کمین ترکت ہے جہ اور است فرسے معافی نہ ہے (۲) ،ابیا شخص امامت کا مستحق نہیں ، جب تک نالائق حرکت پر نادم بوکر تو بدنہ کرے اور است و سے معافی نہ مانگ لے اس کوامام نہ بنایا جائے (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حرر والعبر محمود غفر لہ ، دار العلوم و یو بند ، ۲۷ سے ۱۹۲ سے۔

( ا ) "وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله" (مشكوة المصابيح، كتباب البيوع، بناب السرجوع في الهبة الفصل الثاني ا / ٢ ٢١،قديمي)

(٣) "اعلم أن طالب العلم لايبال العلم ولا ينتفع به إلا بتعطيم العلم وأهله وتعطيم الأستاذ وتوقيره، فقد قيل ماوصل من وصل إلابالحرمة، وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة، وقيل الحرمة حير من الطاعة، ألاترى أن الإنسان لايكفر بالمعصية وإنما يكفر باستخفافها وبترك الحرمة ومن تعطيم العلم تعطيم المعلم. قال على كرم الله وحهه "أنا عند من علمي حرفاً واحداً، إن شاء باع وإن شاء أعتق، وإن شاء استرق" فإن من علمك حرفاً مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في الدين وفي الدين وفي الدين أمرة في غير معصية الله تعلى" (تعليم المتعلم تأليف الإمام برهان الإسلام تلميذ صاحب الهداية، ص: ١٦، قديمي)

"حق العالم على الجاهل وحق الأستاد على النلميد واحدَّ على السواء، وهو أن لايفتح الكلام قبله، ولا يحلس مكانه. الخ". (ردالمحتار ، مسائل شتى : ٢/١٦ ١٥٥، سعيد) (٣) "قد نصّوا على أن أركان التونة ثلاثة الندامة على الماضى، والإفلاع في الحال، والعره على عده-

### استاد کے نافر مان شاگرد کی امامت

سوال[۲۹۲۳]: ایک استاد مثناً (زیر) نے اپ شاگر دمثناً (عمر) توک ناراضگی کی بناپری قل کردیا ہیا اقل کرنا شرعاً کونی تھم رکھتا ہے؟ بصورت دوم کیا تھم ہے اوراک شخص کواہا م مسجد بنانا کی بیا ہے ، جا کز ہے یانا جا کز؟ منوف: استاذکی ناراضگی کا سبب سے کہ شاگر واپنے استادکی زوجہ سے ناجا کز تعلق رکھتا ہے۔ الحواب حامداً ومصلیاً:

ما ق کہتے ہیں نافرہ ان کوہش گر دصورت مسئولہ میں یقینا ایسی حرکت کا مرتکب ہے کہ جواستا د کی ناح شی کا موجب ہے، شاگر د کوا یسی حرکت ہے تو بہ زر نا اور استا د کوراضی کر نا ضروری ہے، جب تک وہ قو بہ نہ کرے تب تک اس کواہ من نہ بن ناچ ہے نے (۱) بعد قو بہ اس کی اہامت درست ہے (۲) کہ فقط دائلہ تعیان انجمہ حررہ العبہ محمود گنگو ہی معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپورہ ۱۸/۸/۸۸ ھے۔ الجواب صحیح سعید حمد غفر لہ، مسیح عبد العطیف، ۲۱ شعبان ۵۸ھ۔ المامت پرلعنت بھیجنے والے کی امامت

## سے وال[۴۶۲۴]: ہماری مسجد میں ایک امام میں اوران کی عادت بیے کہ و دیا نج منٹ دہر ہے

= العود في الاستقبال وإن كاست عما يتعلق بالعاد وأما إن كاست المطالم في الأعراص في حقوق الله أن يحر أصحابها مما قال من ذلك ويتحلل مهم". (شرح الفقه الأكبر، ص: ١٥٩، ١٥٩، قديمي) (١) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى". (الدرالمحتار)

"رقوله وفاسق) من الفسق وهو الحروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب النجمر والزاسي و أكبل الربا و تنجو ذلك" رزدالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة ١ / ٥٩٩ ، ١٠ د، سعيد)

روكدا في محمع الأبهر، كتاب الصلوة، فصل الحماعة سنة مؤكدة ١٠٩١، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٢٢/١، مكتبه شركة علمية ملتان) (٢) "والأحق بـالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحةً و فسادا بشرط احتبابه للقواحش الطاهرة، ثم الاحسن تلاوة لنقرأة، ثم الأورع اهـ" (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة ١٠٥٠ ١ همعيد) ست ہیں، نمی زیز ہوت ہیں، بدا ابھی چندون ہوئے ہیں کے ظہر کی نمی زییں اوس آئے نہیں، تو اوس کے چھوٹے ہوئی نے نمی زیز ہوائی ، بیکن جدییں اوس صاحب جھی تشریف لے آئے تو وومو فون پر بہت نارائس ہوئے اور یوں کہا کہ کہ کہ اور یوں کہ کہا گئے ہوئے کے جو تھے ویکھا نہیں میں حوض پر وضو کر رہا تھا، بہر حال میں کہا کہ کہ کہ اور کہا کے جو تھے ویکھا نہیں میں حوض پر وضو کر رہا تھا، بہر حال میں ایس وفن پر ہے کار کہا کہ جب آئے نییں تھے تو آئے کہ کھائی نے نماز پڑھا وی، آئے مو فون پر ہے کار کہ مور ہوئی کے جو تر دی۔

س کے بعد نمازیوں نے ان ہے کہا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھاتے ؟ قوانہوں نے کہا ''لعنت ہے ایک امامت پڑ' اور کی مرتبہ کہا۔ تو آپ بتا کیں کہ کیا ایسے امام کے پیچھے ٹماڑ ہو سکتی ہے جب کہ وہ تین سال سے امامت کررہے جیں ورکنی دفعدا یہ بی ہوچکاہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جن امام صاحب کے متعلق آپ کوتشویش ہے اور ان کی خرابی لکھ کرفتو کی دریافت کیا ہے تو پھر آپ کو موقع ال گیا ہے کہ ان امام صاحب نے خود بی نمی زیز ہوا ، چھوڑ دیا ہے ، ننیمت جانے ان ہے ان امام جوعق کد دوبار وعرض کردیا گیا انہوں نے قبول نہیں کیا جگہ الیمی امامت پرلعنت کی ۔ اب بہتر ہے کہ کوئی دوسرا امام جوعق کد کے امتر رہے تھے بواور مسائل طب رہ وصنوق ہے واقف بوق آن پاک تھے پڑھتا ہو، متبع سنت ہو تجویز کر بیا جائے ، موجود والا مصاحب حب کولعنت سے بی یا جائے (۱) ۔ فقط والقد تھی کی المام۔

حرره العبرمحمودغفرليه وارالعلوم ويوبند

'' حجوث کہوں تو ابوجہل ہے زیادہ بُر امیراحشر ہو'' کہنے والے کی اہ مت

سے وال [۲۹۲۵]: ایک صاحب جوفاضل عربی لیعنی مووی میں اور پیش اور میمی، نیز ایک ویلی ادارہ میں تعلیم بھی ایک ویلی ادارہ میں تعلیم بھی ایک ویلی اور مشت تعلیم بھی ایک ویلی اور مشت تعلیم بھی ایک ویلی اور مشت تعلیم بھی ایک ویلی ایک ویلی میں جو کافی دنواں سے ایا مشہ بھی تھے، ان پر اندر میازی اور مشت زنی کے اقعام کے بارے میں جو کافی ویوں سے ایا معامد کی تحقیق تفتیش کا موقع آیا تو مذکورہ فاضل عربی نیز کی اور موجوع تھی ویلی بیند بار بھو چھاتھی ویلی بیا معامد کی تحقیق ویلیش کا موقع آیا تو مذکورہ فاضل عربی

<sup>(</sup>١) (راجع عبوان المتقدم: "استاد في ان شر ما والمت"ر)

، من كه كريس في كيونيس البنة جوباتيس مين في بين ان الفاظ ودهرات بوك واقعد كي الحاورة وتم الله المرافقة على الم ان الفاظ سے تتم كھائى كـ "جو مين كهر رہا بول اس ميں جيوت كبوں تو اوجبل سے زياد و كر امير احشر بولا - اب دريافت طلب امريہ بير كيموصوف في جو تتم كھائى ہے، تجوصاحبان وشبہ كدان كى الامت ورست ہے يا بيں " الحقواب حامداً ومصلياً:

سی کو مجرم قرار دینے کے لئے اس کا اقرار ضرہ رگ ہے، یا شرعی ثبوت (چشم وید کو ہوں کا ہیان)
ضروری ہے، جب تک ان میں ہے کو فی ہات ند ہواس کو مجرم قرار نہیں دیا جاسکتا (۱) یہ گھرایی صورت میں ہیک کہ'' جو کچھ میں ہدر ہا ہوں اس میں مجموعہ کہوں تو او جہل ہے زیاد و ہرا میرا حشر ہو''، نہ بہت خطرنا ک ہے ۔ امام صد حب فاضل عربی موصوف ہی کھتے ہیں کہ میں نے ویکھا نہیں ، محض کی ہوئی ہات پر بغیر خود دیکھے اور بغیر گوائی کے بی موصوف ہی کھتے ہیں کہ میں نے ویکھا نہیں ، محض کی ہوئی ہات پر بغیر خود دیکھے اور بغیر گوائی کے بی سخت بات کہنا اپنی اس فلطی پر گوائی کہا نے ایک کو ترم ہے کہ فورا اپنی اس فلطی پر کی مرموکر سیچ ول سے تو برکر ہیں اور جن کے سرمنے ایسان کے سرمنے بھی اپنی تو ہے کا اظہر دَر ہیں (۳) ، ورند بی مرموکر سیچ ول سے تو برکر ہیں اور جن کے سرمنے ایسا کہا ن کے سرمنے بھی اپنی تو ہے کا اظہر دَر ہیں (۳) ، ورند بی مرمت سے میں مدے کے جانے کے مستحق ہوں گے (۲) ۔ فقط والمذبق لی اہم۔
مرد والعبرمجمود غفر لہ ، دارالعلوم و یو بند ، ۱۹۰۰ میں ہے۔

را) ومن سطائره لو إدعى على رحين عمداً فأقرّ أحمدهما بالخطاء والآخر بالعمد فالدية عليهما". الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحايات، الباب الحامس في الشهاده في القتل والإقرار ٢٩١، رشيديه)

<sup>&</sup>quot;وإدا شهد شاهدان على رحل أنه صرب رحلا بالسيف، قلم يزل صاحب قراش حتى مات، فعيه القصاص", الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحايات، الباب الحامس في الشهادة في القبل الح: ٢/٢ ا، وشيديه)

٢١) "إداكن المقدوف رحلا، يكون القذف أيضا من الكبائر، ويحب الحد أيضاً" , مرقاة المعاتبح،
 باب الكبائر وعلامات النقاق، الفصل الأول: ١/٣٥، رشيديه)

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: ﴿ يَأْيِهَا الَّذِينَ امْنُوا تُوبُوا إِلَىٰ اللهُ تُوبِةُ نَصُوحًا ﴾ (التحريم: ٨)

<sup>&</sup>quot;وعن عائشة رصى الله تعالى عنه قالت قال السي صلى الله عليه وسعه " إن العبد إذا اعترف ثم ناب، ناب الله عليه" رمشكاة المصابيح، باب التوبة والاستعفار، القصل الأول، ص ٢٠٣، قديمي) من كره إمامة عبد واعرابي وفاسق" والدرالمحتار، كناب الصلوة، باب الإمامة المعدد، عبد المحتار، كناب الصلوة، باب الإمامة المعدد،

# ''اگر کوئی میرا گلاگھونٹ کر ماردے' کہنے والے کی اہ مت

سبوال[۲۹۲۹]: جس اه موییکا گیا که دو هجرے بین ایک بین جوسامان ممجد کا ہے اس کور کھالوہ وہ یہ جواب دے دے کہ نجو کو گئی آئی مرجھے وگلا گھونٹ کر ماریئے قواس کا فر مددار کون ہے' سے املاک فرمددار کون ہے' سے املاک فرمددار کی ختم ہے؟
کردی اورانسان کی فرمدداری طلب کرے وہ شخص کون ہوتا ہے خوا وا مام ہویا مامسلمان ،اس کا کیا تھم ہے؟
الہواب حامداً ومصلیاً:

بیانتظام اور تدبیر کی بات ہے،اللہ کی ذمہ داری فتم کرنائبیں ہے(۱) فقط و بند ہی نہ تعالی اسلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱۲/۵/۱۲ ہے۔

# مسجد میں بعیثہ کر نئید بت کرنے والے کی ا مامت

مسوال[۲۱۲]: کیائس امام کادوسروں کو خت ست کہن مقتد ہیں میں نشانہ بناتے ہوئے عزت ریزی کے الفاظ استعمال کرنا اورا حاطم سجد میں چندلوگول کے ہمراہ پیٹھے بیچھے برائیاں بیان کرنا کیں ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

بد وجد کسی کو پخت ست سننے کا حق نہیں کسی بھی مسلمان کی عزت ریزی ندک ہائے ،کسی خاص آ دمی کی طرف اشارہ ند کہا جائے (۲)۔

(۱) "عن ابن عباس رصى الله تعالى عهما قال كان البني صلى الله عليه وسلم يحرس، وكان يرسل معه أبو طالب كل يو ه رحال من بني هاشم يحرسونه حتى برلت ﴿ والله يعصمك من الباس ﴾ (تصنير روح المعانى: ١/٩٩ ا، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

(وكدا في تفسير ابن كثير: ٨/٢/سهيل اكيدمي لا هو ر)

وقال الحصاص الراري "وله يدفع أحد من علماء الامة وفقهائها سلفهم وحلفهم وحوب دلک (أي الدف ع) إلاقوه من البحشو وجهمال أصبحمات الجديمة الح" (أحكاه القران ٥٠/٢،قديمي)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ولايغتب بعضكم بعصا﴾ الآية (سورة الححرات: ١٢)

"عن ابن عمر رضي الله تعالى عبهما قال: صعد رسو ل الله صلى الله عليه وسلم المسر، فادي =

مقتدیوں کی نرمی اور حکمت کیساتھ اصلاح کی جائے (۱) فقط والتد سبحانہ تعالی اعلم۔

حرر د العبرمحمود نفقرله، دا رالعلوم و يوبند-

حصویتے کوا مام ومؤ ذن بنا نا

سے وال[۲۱۲۸]: زیدگی مذہ بیانی پایئے تھیل کو پہونگی ٹی ہے، دھوک بازے جھوٹے کیس میں او اہل امقد پر ڈالے تو کیا اس کومؤ ذان رکھا جاسکت ہے اور امام بنایا جاسکتا ہے، اس کی مؤ ذنی اور امامت واگی طور پرورست ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

الیے شخص کوام مینانا بھی مکروہ تحریمی ہے (۲)اور مؤ ذن بنانا بھی مکروہ ہے (۳)۔ فقط وابتد تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند،اا/۳/۱۳ ھے۔

- بصبوت رفيع فقال: "يامعشر من أسلم بلسانه، ولم يقص الإيمان إلى قلبه! لاتؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته، ليفضحه ولو في جوف رحله". رواه الترمذي" (مشكوة المصابيح ،كتاب الأداب، باب ماينهي عنه من التهاجرو التقاطع اهد: ٣٢٩/٢، قديمي)

"قديتوهم من حدهم السابق للغيبة أنها تخص باللسان وليس كذلك وهذا موجود وحيث أفهمت النغير ما يكرهه المغتاب ولو بالتعريض أو المعل أو الإشارة أو الإيماء أو العمز أو الرمز، أو الكتابة" (الزواحرعس اقتراف الكيائر، كتاب الكاح ،الكبيرة الثامة و الناسعة و الأربعون بعد المائتين: الغيبة و السكوت عليها وضاو تقريو: ٢٤/٢، دار الفكر بيروت)

(١) قبال الله تبعالى: ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعطة الحسبة وحادلهم بالتي هي أحسن ﴾ (سورة البحل: ١٢٥)

(٢) "(ويكره إمامة فاسق)" قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله وفاسق) من الفسق وهو الحروح عن الاستقامة، ولعل النمراد به من يرتكب الكبائر و أما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لايتهم لأمر دينه، و بأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وحب عليهم إهانته شرعاً كراهة تقديمه كراهة تحريم". (الدر المحتار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة ١٩٥١، ٩٠١، ٥٥٠، ٢٥، سعيد) (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١٣٣١، امداديه)

"و يبعى أن يكون المؤدن رحلاً عاقلاً صالحاً تقياً عالماً بالسنة ويكره أدان الفاسق"

### حصوت بولنے والے اور غیبت کرنے والے کی امامت

سوال[۲۹۲۹]: زیدئے جموٹ نیبت بحرکی کی تو کیازید قابل اہامت ہے؟ بیزواو توجروا۔ العجواب خامداً ومصلیاً:

جھوٹ (۱) اور نیبت (۲) ناج ئز ہے لبذا زید کواس سے تو بہ ضروری ہے، اگر زید تو بہ ندکر ہے بلکہ جھوٹ اور نیبت پر اصرار کرے تو اس کوامام نہ بنایا جائے بشرطیکہ دوسراشخص اس سے بہتر امامت کے

=(الفتاوى العالمكيرية ، كتاب الصلاة ، الباب الثابي في الأدان ١ ٥٣، ٥٠ رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الأذان: ١ / ٩٣ م امداديه ملتان)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الأذان: ١ /٣٩٣، سعيد)

(١) قال الله تعالى. ﴿ فبجعل لَعبة الله على الكذبين ﴾. ( سورة ال عمران: ٢١)

"عس ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسنه. "عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدى إلى البر، والبريهدى إلى الجنة، و ما يزال الرجل يصدق و يتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقاً و إياكم والكذب، فإن الكذب يهدى إلى الفجور، وإن الفجور يهدى إلى السار، و ما يزال العبد يكذب و يتحرى الكدب حتى يكتب عند الله كذاباً" رواه أبو داود والترمذي و صححه" (النزواجر عن اقتراف الكبائر، الكبيرة الأربعون بعد الأربع مائة الكدب الدى فيه حد أو ضرو: ٣٢٢/٢، دار الفكر بيروت)

(٣) قال الله تعالى ﴿ ولا يغتب بعضكم بعضاً، أيحب أحدكم أن ياكل لحم أحيه ميتاً فكرهتموه ﴾
 (سورة الحجرات: ١٢)

"عس أسى بكر رصى الله تمعالى عمه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال في حطبة الوداع "إن دماء كم و أعراصكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هدا، ألا هل بلّغت". رواه الشيخان"

"كل المسلم على المسلم حرام دمه و عرصه وماله" رواة مسلم" والرواحر عن اقتراف الكسائر .كتاب الكاح، الكبيرة النامة والناسعة والأربعون بعد المائتين العيبة والسكوت عليها رصا و تقرير: ١٢/٢، دار الفكر بيروت)

۔ کُلّ ہو(۱) اور زید کو امامت ہے ملیحد ہ کرنے میں فتنہ وفساد یامسجد ک ویرانی کا خوف نہ ہو (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود كننكوبي عفا ابتدعنه

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبد العطيف، ٩ صفر ٥٩ هد

اندھےجھوٹے کی امامت

سوال [۲۱۳۰]: کوئی شخص اندها بواورا، مت َرتا بو، یا قر اُت نده پزهتا بو، بدایت کرنے پر ممل شکرتا بواور جھوٹ بولٹا ہو، ایسے شخص کے پیچھے نماز جا کز ہے یائیس، اُسر بوجہ ثواب بنداعت کی نماز پڑھے اور نماز اپنی و ہرالے تو کوئی گناوتو نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

## جب تک کوئی ایسی چیزمعلوم ند ہوجس ہے نماز فاسد ہوجاتی ہے تو نماز ادا ہوجائے کی (۳)، ہاں! الر

(۱) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى" (الدر المحتار) "فن أمكن الصدود حدب عيرهم، فهو أفصل، وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد". (ردالمحدار، كتاب الصدوة، باب الإمامه ۱۹۵۱، سعيد)
 (وكذا في البحرالرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١١٢، رشيديه)
 (وكذا في الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١٢١، سعيد)

(۲) إن للأمة حلع الإمام وعزله بنسب يوحده مثل أن يُوحد منه هابوحب احتلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور البديس كما كان لهم نصه و إقامته لابتطامها و إعلائها، و إن أدى حلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين اهـ". (رد المحتار، كتاب الحدود، باب البغاة: ۲۱۳/۳، سعيد)

(٣) "صلى حلف فاسق أو مبتدع، بال فصل الحماعة" , الدر المحتار) أفاد أن الصلاة حنفهما أولى من الاسفراد، لكن لايسال كنما يسال حلف تنقى ورع" , ردالمحار، كناب الصلاة، باب الإمامة المالاء، من الاسفيد)

"وكره إمامه العند والأعرابي والفاسق والمنتدع والاعمى، وإن نقدموا، حار لقوله عليه السلام "صلواحلف كل نو وفاحر" (تسبن الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة المدادبه، ملتان) ". ينبغي أن يكون محل الكراهة عند وجود غيرهم لاما إذا لم يوجد غيرهم ". (النهر الفائق،

کونی چیز ایک معلوم بومثناً قر اُقامین ایک معطی کی جس ہے معنی گیز گئے ، یا اس کے جسم یا کیٹر ہے پر نبجست مانعد موجود پھی تو نمی زئیس ہوئی دو ہارہ پڑھنا ضروری ہے(۱)، جب کد دوسر اشخص صحیح پڑھنے والا طہارت ونما از کے مسائل ہے واقف متنی سنت او مت کیلئے موجود ہوتو جھوت ہوئے والے نبط قر اُق کرنے والے نابینا کوامام بنان مروہ ہے(۲)، جب تک بہتر او مکا انتظام نہ ہوتو ایسی موجودہ صورت میں اوام مذکور کے چیجے نماز اوا کر لی جے تو نمی زاون نے کی نئر ورت نہیں ہے(۳) کے فقط والمذہبان نہ تعالی اعلم۔

حرر والعبرمحمود فمفرله، دارا علوم ويوبند-

= كذب الصلاة، باب الإمامة: ١ /٢٣٢، امداديه، ملتان)

(وكذا في المحرالرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة ١١١١، وشيليه)

"ولايصح الاقتداء عبر الألتع بالألتع على الاصح ولا تصح صلاته ادا أمكه الاقتداء بمس الحسمة أوتسرك حهده وكدا من لا يقدر على التنقط بحرف من الحروف او لا يقدر على التنقط بحرف من الحروف او لا يقدر على الواح الفاء إلا بنكرار". (الدر المختار، كتاب الصلاة ، باب الامامة : ١/١ ٥٨، سعيد)

"و ادا ظهر حدث إمامه، و كدا كل مفسد في راى مفد، بطنت، فيلره إعادتها لتشسه صلاة المؤتم صححة و فساداً، كما يلرم الإمام إحبار القوم إدا أمهم وهو محدث و جس أو فاقد شرط او ركن" (لدرالمحتار) "فلو قال المصف كما في الهر ولوطهر أن بإمامه ما يمنع صحة الصلاة، لكان أولى، ليسمل ما يو أحل بشرط أو ركن الوعلم من مامه ما يعتقد أنه مانع و الإمام حلافه، أعادا

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/١٩٥، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٠١٠، رشيديه)

(وكذا في النهر العائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٥٥٦، امداديه، ملتان)

٢) "ويلكوه إصامة عبيد وأعبراسي وفاسق واعسى هدا ان وحدعيرهم، وإلا فالأكراهة" ، الدر

لمحدر مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١- ٥٦٢،٥٥٩ د،سعيد)

روكد في محمع الابهر ، كتاب الصلاة، فصل الحماعة سنةٌ مؤكدة : ا / ٨٠ ، ، دار إحياء التراث العربي بيروت) , وكد في تبيس الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١٣٣/١ ، امداديه، ملتان)

س المكن النصلوة حدى عبر هم، فهو افتس والافالافند ، أولى من الانفراد، ويسغى أن يكون محل كراهة الاقتناد ، بهنم عبند وجود غيرهم، و إلا فلا كراهة كما لا يحقى " (البحرالر نق، كنات الصلاة، بات الإمامة: ١/١١/ ، وشياديه)

(وكذا في الهر الفائق، كناب الصلاة، باب الإمامة: ١/٣٣/١، امداديه، ملتان)

### چغل خور کی امامت

سوال[۱۳۱]: جوآ دمي چفل خوري كرتا بواس كي امامت كيسي ي

الجواب حامداً ومصلياً:

چغل خوری کبیره گناه ہے(۱) اگرامام اس سے تو بہ نہ کرے تو اس کی امامت مکروہ ہے(۲)۔ فقط واللہ تی لی اسم۔

حرره العبدمحمودغفرله، وارالعلوم و يوبند، ١٣٠ ١ ٨٨ هـ

حاسد کی امامت

سوال[۲۲۳۲]: حاسدوں کے پیچیے نمازیر هنا کیاہے؟

(1) قال الله تعالى : ﴿ همَّازِ مشَّاءِ بنميم ﴾ (سورة القلم: ١١)

"يعنى الدى يمشى بيس الساس، و يحرش بيهه، و يقل الحديث لفساد ذات البيس وهى الحالقة، و قد ثبت في الصحيحين من حديث محاهد عن طاووس عن اس عباس قال مر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقبرين فقال "إنهما ليعدنان، وما يعذنان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، و أما الآخر فكان يمشى بالنميمة"

"عن حديفة قال. سمعت رسول الله صلى الله تعالى عديه وسلم يقول "لا يدحل لحمة قدات" يعنى نماماً". (تفسير ابن كثير: ١٨/٣ ٥، ١٩ ٥، دارالفيحاء دمشق)

"خيار عباد الله الدين إدا رُؤوا، ذكر الله، و شرار عباد الله المشاء ون بالمبيمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب". رواه احمد.

"ويروى عن البي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال "هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، و لكن تحلق الدين" (الرواجر عن اقتراف الكبائر، الكبيرة النائية والحمسون بعد المائتين السيمة ٣٢/٢، دار الفكر بيروت)

(۲) وكذا تكره خلف أمرد وسفيه وشارب الحمر و آكل الرداء و بمام" رلدر المحتار.

كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١٢ ٥، سعيد)

روكدا في مجمع الأبهر ملتفى الأبحر، كتاب الصلوة، فصل الحماعة سنة مؤكدة ١٠٩٠، دراحد، التراث العربي بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

حبد کرنا گناہ ہے(۱)اہ مت تکروہ ہے(۲)۔فقط واللدتع لی اعلم۔

حرر والعبدمحمودغفرليه وارالعلوم ويوبيد

### وعده خلرف ک امامت

۔۔۔۔ وال [۲۹۳]: زیرتی رت کر و ہیدوصول کر ایا جا تا ہے اور اوائیں گری بلکہ وعد و پر وعدہ کرتا رہتا ہے ،

اکم اشی ص کوتی رت میں شرکت کی وعوت و ہے کر رو ہیدوصول کر ایا جا تا ہے اور اوائیگی میں حیلہ بہانہ کرتا رہتا ہے۔

ہے۔ بھر سے زیور مستدر رہی جا ہے کہ ان کی اہید کی شادی میں شرکیہ بول گی اور تین چور یوم کا وعدہ کیا جا تا ہے۔ بھر وقت پر وا پی نہیں کہ بیاج تا ، متعدد تھ ضول پر مختلف بہانوں سے جواب ماتا ہے ، وا جر رق ارکبا جا تا ہے کہ زور ور بیان کی ابعد تیں ور ور بیان کرونت کے اگر وقت پر وا پی نہیں نہیں گئی ہے اگر وقی بات مسئدگی اسے بی جاتی ہے قتور کی پڑھین و سامنے ہیں ور بیان روائی ہے تھا ہوں۔

زیور رہین رکھا ہے اور اہلیہ کہیں نہیں گئی۔ اگر کوئی بات مسئدگی اسے بی جاتی ہے قتور کی پڑھین و سامنے ہیں ور بیان روائی ہے تھا ہوں۔

سوال رہے کے کہ زید امامت کے قابل ہے مینہیں ، زید کے چیجیے نماز ہوجاتی ہے مینہیں؟ اُسرنہیں قوجو

(١) قال الله تعالى: ﴿ ومن شر حاسد ادا حسد ﴾ (سورة العلق: ٥)

"الأن الله عزوحل لم يحصص من قوله: ﴿ و من شرحاسد إذا حسد؛ حاسدا دون حاسد، بن عه بأمره اباه بالاستعادة من شركل حاسد، فدل على عبومه" (حامع البيان في تفسير القرآن للطبري ٢٠٨٠، دار المعرفة بيروب)

"و عن اسى هويوه رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسعم "إياكم والبطس، قبال خطس اكندت الحديث، ولا تحسسوا، والا تحسسوا، والا تناحشوا، والا تحسدوا والا تباعضوا والا بدابروا، وكوبوا عباد الله إحوابا" وافي رواية. "والا تنافسوا"، متفق عليه"

عن لرسر قال قال رسول الله صعى الله تعالى عليه وسلم: "دَبِّ إليكم دَاء الأمم قلكم المحسد و لمعصد، هي الحالفة. لا أقول محلق السعر، ولكن نحلق الدس" رو ه أحمد و لترمدى" مشكوة لمصاليح. كتاب الادب، باب ما يهى عنه من التهاجر والمقاطع واتدع العوراب ٢٠٢٣، فديمي)

ر٢) (ق، مصى تحريحه تحت عبوان "تجوث وتها الماه رئيبت برك المتأل، من") -)

نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا ہوگا؟عمرزید کی ان حرکات کی بنا پر زید کے پیچھے ٹمازتر ک کر دیتا ہے گر کلام ترک نہیں کرتا ، تا کہ شرپیدانہ ہو، زید عمر کومنافق کہتا ہے۔ زید کا پیغل کہاں تک درست ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

بل وجہ شرعی وعدہ خلافی کرنا ناجائز اور گناہ ہے(۱)،اگر وعدہ کرتے وقت تو پورا کرنے کی نیت تھی لیکن بعد میں کسی مجبوری ہے پورانہیں کر سکا تو اس میں مضا کقہ بیں (۲)۔مسئلہ بتانے پر چیں بجبیں بونا بھی براہے۔ اگر زید کی وعدہ خلافی اور بدمعاملگی کی عادت ہوگئ ہے جس سے دوسروں کو بھی اذیت ہوتی ہے تو اول زید کوزی سے سے میں ناچا ہے کہ یہ عادت خلاف شرع اور ناجائز ہے (۳)۔اسی طرح مسئلہ شرعیہ پرترش روہون اور شخت کلام ہونا بھی منع ہے (۴)،اس سے تو بدلازم ہے۔اسی طرح کسی مسلم کو بلا وجہ شرعی منافق کہن سخت گناہ ہے اس سے

(١) قال الله تعالى : ﴿ وأوفو بالعهد إن العهد كان مسئر لا ﴾ (سورة الاسراء ٣٠٠٠) وقال الله تعالى . ﴿ يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود ﴾ (سورة المائدة : ١)

"وقد اشتمل قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود﴾ على إلزام الوفاء بالعهود والندميم التي نعقدها لأهل الحرب وأهل الدمة والخوارج وعيرهم من سائر الناس". (أحكام القرآن للجصاص: ١٨/٢)، قديمي)

"عن عبد الله بن عمرو أن البي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "أربع من كل فيه كال مدفقاً خالصاً ومن كالت فيه خصلة من اللهاق حتى يدعها الذا اؤتمل خال، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد عدر، وإذا خاصم فحر" (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، بال علامة المافق: ا/٠٠، قديمي)

(٢) "عن ريد بن أرقم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال. "إذا وعد الرحل أحاه و من بيته أن يفي له فلم يف و لم يحيء للميعاد، فلا إثم عليه". رواه أبو داؤد والترمدي" (مشكوة المصابح، كتاب الآداب، باب الوعد، الفصل الثاني: ٢/٢ ١٣، قديمي)

(٣) قال الله تعالى ﴿ (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و حادلهم بالتي هي أحس، ( (سورة النحل : ١٢٥)

(٣) "إذا كان المستفتى بعيد الفهم فليرفق به، و يصبر على تفهم سواله و تفهيم حوابه، فإن ثوامه جزيل" (آداب المفتى للنووى) قال المحشى: (قوله : فإنه ثواب جزيل) "قال العلامة الألوسي-

ہمی قربیضر وری ہے(۱)۔

اً مرزید قب مرئے اور آئندوان چیزول کوچھوڑوں تب تو خیر (۲) ورندزید کوامامت سے ملیحدہ کردیا جائے بشر صیکہ زید سے بہتا امامت کے رق دو سراموجود ہو (۳) مرحرکات مذکورہ کی بناء پرزید کے پیچھے نمازنہ پڑھنے سے منافق نہیں ہوا (۳) ، زید کا اس کومن فق کہنا جائز نہیں ، بلکہ شخت گن دہے، ایسے کلام سے زہان کوروکن

= في تنفسير قوله تعالى ﴿ فحكه بيسا بالحق ﴿ ما لحصه أنه يسغى للمفتى ، و كدا للحاكم أو من له نوع رحوع اليمه من أهل الحاحة و الحصومة أن يتحمل على شطاطة الحصم وأغلاطه، و يقتدى في مثل ذلك بالسي داؤد الاواب عنيم لسلام في قوله تعالى. ﴿ فاحكم بيسا بالحق و لا تشطط ﴾ فإنه لم يعصب و لمه يؤنحهم على فعلهم تسور المحرب الما الما المفتى للإمام الووى مع حاشيته، ص ٢٥٠، الرشيد كراچى )

( ) 'حدثسى عبد الله أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال "سباب المسلم فسوق، و قتاله كفر" (صحيح النخارى ، كتاب الإيمان، باب حوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر هـ ١ ٢ ، قديمى) (عب "عب أبى هبريرة رضى الله تعالى عبه قال. قال رسول الله صلى الله تعالى عبيه وسلم " لله أشد فرحاً بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وحد".

وقال الإمام النووى: "واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة على الفور، لا يجوز سأحيرها. سواء كانت المعصية صعيرةً أو كبيرةً اهـ" (الصحيح لمسلم مع شرحه الكامل لدووى، كتاب التوبة: ٣٥٣/٢، قديمي)

(وكذا في روح المعاني : ٢٨ / ١٥ ه ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت)

(٣) "عن عبد الله من مسعود رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "التائب مس المدسب كنمن لا دب لنه" ومشكوة المنصابيح ، كتباب المدعوات ، بناب الاستغفار والتوبة الـ ٢٠٢ ، قديمي)

(٣) "ويكره إصامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى « و ولد الزنا، هذا إن وُحد غيرهم، و إلا فلا كراهة". (الدر المحدر، كتاب الصلاة ، باب الإمامة : ١ / ٥٥٩ / ٢١ ٥، سعيد)

(وكذا في الهداية ، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١٢٢/١ ، مكتبه شركة علميه ملتان)

(٣) "عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول "ثلاثة لايقبل منهم صلوة من تعدم قوماً وهم له كرهون" قال الشوكاني في البيل؛ وأحاديث البات يقوى بعصها بعصاً فينتهصن --

نبایت ضروری ہے(۱)۔ جونمازیں پڑھیں ہیں ان کا اما و والازمرنبیں۔ فتط والمند ہے نہ نہ اسلم۔
حروہ لعبر محمود عندہ معین مفتی مدرسہ مظاہر معوم سبار نبور، ۱۲ محدہ۔
صیح عبد العطیف، مدرسہ مظاہر علوم سبار نبوہ ر۱۳ المجمادی الثانیہ اعتقادہ۔
جعلسازی سرنے والے کی امامت

سبوال [۲۹۳]: زیدایک اس می ادارہ بین تنو اودارا، م ب، زید ندارہ والی ججرہ مستوند کی مرمت کرائے کی اطراع دی اور مبعغ چا بیس روپ مطالبہ کیا، ادارہ نے اس سے ادائے مبعغ چا بیس روپ کی مرمت کرائے کی اطراع ہیں اوائے گئی کی تصدیق کر کے ادائے گئی کا مطالبہ کیا۔ ادارہ کے افسراعلی ن اس مرمت کی جائے گئے کے لئے ایک شخص کو تنعین کردیا جس پر اس نے رپورٹ وی کر حجرہ کی مرمت ایک صاحب خیر نے اپنی جانب سے کرادی ہے اوراہ مینڈورک مطالبہ خلط ہے اور رسید جعلی ہے۔ امام فدکور نے اپنی خلطی لائے میں کرلی کیا اس صورت میں امام قابل امامت ہے اور اس کے چیجے فماز پڑھنا کیسا ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

ا ما م نے جعلسازی کر کے خلط طریقہ پر ناخق رو پیدوصول کرنا چاہا مگرانلہ پاک نے ناکام کر کے اس کو چاہا وہ ناخق روپیدوصول نہیں کر رکے۔ جب القدیقی لی نے اس کی حفاظت کی اور کرم کر کے ناج نز روپیدی س تک نہیں ہو نیجے ویا تواب اگر وہ اپنی تعطی پر ناوم ہو کر وید کر لے و مقتدی کو بھی جو ہے کہ اس کو معاف کر دیں۔ نہیں ہو نیجے ویا تواب اگر وہ اپنی تعطی پر ناوم ہو کر وید پر لے تو مقتدی کو بھی جو ہے کہ اس کو معاف کر دیں۔ اس کے میں لا دے یہ الحدیث (۲) امید ہے کداس سے امام کی اصدی ہوگی اور وہ اللہ میں میں سے سے کہ اس کے میں لا دے یہ الدی بیٹ کا اس کے میں لا دے یہ اللہ کا امید ہے کداس سے امام کی اصدی ہوگی اور وہ

للاستدلال بها على تحريم ال يكون الرحل إماما لقوه يكرهونه، ويدل على التحريم بهى قبول الصلوة، وأنها لا تحاور ادان المصلين ولعن الفاعل لذالك قل في الدرالمحدر ولوام قوم وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه أو لأبهم أحق بالإمامه منه المدل المحهود، كان الصود، دن الرحل يؤم قوماً وهم له كارهون: ١/١ ٢٣٠، المدادية، ملتان)

<sup>(1) (</sup>راجع ، ص: 24 ا ، رقم الحاشية: 1)

<sup>(</sup>٢) والحديث بتمامه: "عن أبي عبيدة بن عبد الله عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "التائب من الديب كمن لا ديب له" (رواد اس ماحه، أبواب الرهد، باب ذكر لنوية، ص ٣٢٣، مير محمدكت حامه كراچي)

- تدم یه قد م<sup>ن</sup>یش مرسط الشط ما مدانی ن اعلم

حربه عيرتمون فتريه راهيم ويتراه ١٩٠٨ هـ

جو ب آن بده نقام بدين خي عنه ۱۱ د علوم و يوبند ۱۹ م ۸۷ هه

جعلسازی اورفریب دبی جیسی نازیباحرکات والے کی امامت

سب ال [۲۹۳۵] ایک شخص می که دین جس پر جملو گول کے بہت احسان میں اپنج مرحوم نے انہیں نہاں ہے ہے اور ایک می محمد میں کمینی انہیں نہاں ہے ہے اور ایک می اور ایک می می اور ایک می اور جمون اور جمون اور ایک می اور جمون اور ایک اور ایک اور ایک اور جمون اور ایک اور اور ایک ا

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جمعوت بون اور دننو که دیگر جعلی نیخ نامه بنانا اور دوسرے کے مکان پر عاصبانه قبطنه کرنا شرعاً ناجا کز ہے اور سخت گناہ ہے (۱)۔ اگریہ تح سر کر دواقعات اس طرح نیں ان میں جمعوث نہیں تو ایسے شخص کوامام بنانا مکروہ

 <sup>&</sup>quot;عن اسس رضی الله تعالی عبدقال قال رسول الله صلی الله تعالی عدیه وسلم " کل بنی آده حصاء، و خیرالخطائس النوالون" این ماحة، أبوات الرهد، بات دکرالتوبة، ص ۳۲۳، میر محمد) و مسکوة لبصابح کتاب لدعوات بات الاستعفار والنوبة ۱ ۲۰۱۱، قدیمی)

قال عالى الالعلم للدعلي لصالمس (سورة هود ١١٠)

<sup>&</sup>quot; به نیستن بالات دا حدث کدت، وإذا وعد أحلف، وإذا عاهد غدر" راد مستم في رواية "وان صاه وصلي، وزعم أنه مسلم". رواد الشبحان

<sup>&</sup>quot;ويل للذي بحدث بالحدث ليصحك به القوم فيكذب، وبل له وبن له "ررواه ابو داؤد

تحریمی ہے تاوفتنکہ اور متوبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کرے، اس کے پیچھے نماز مکروہ ادا ہوگی (۱)۔ دوسری جماعت اس مسجد میں کرنا بھی مکروہ ہے، اس سے بھی پر بہیز لازم ہے، اس سے مستقل خلفشار ببدا ہوجا تا ہے، اس کی اجازت نہیں (۲)۔ مناسب میہ ہے کہ چند معزز و بندار آ دمی سر جوڑ کر تعصب سے میں کدہ ہو کر اصل واقعہ کی تحقیق وغیش

= والترمندي وحسمه والمسائي والبيهقي". (الزواجر عن اقتراف الكبائر، كتاب الشهادات، الكبيرة الأربعون بعد الأربعمائة: الكدب الذي فيه حد أوضور ٣٢٥/٣٢٥/٢، دار الفكر بيروت)

قال الله تعالى. ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمنُوا أَوْ قُوا بِالْعَقُودِ ﴾ (صورة المائدة ١٠)

"وأحرج الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كان فيم حمصمة منهن كان فيه حصلة من النفاق حتى يدعها :إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر".

"وفي مسلم وعيره "إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يُرفع لكل غادر لواء يعرف به يقال هذه غدرة فلان بن فلان" (الزواحر عن اقتراف الكبائر ، كتاب الجهاد، الكبيرة الثانية والثالثة والرابعة بعد الأربع مائة: قتل أو عدر أو ظلم اهـ :٢٩٣/٢، دار الفكر بيروت)

"أخرجه الشيخال على عائشة رضى الله تعالى عها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال "من ظلم قيد شبر من أرض": أى قدره، "طوّقه من سبع أرضين" و مسلم: "لا ياخذ أحداً شبراً من الأرص بغير حقه، طوّقه إلى سبع أرضين". (الزواجر عن اقتراف الكبائر، باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير ظلماً: ١ /٣٣٣، دار الفكر بيروت)

(١) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى" وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: وفا سق)هو النحروح عن الاستقامة، و لعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر و الزابي و أكل الربا و نحو ذلك" (الدرالمحتار مع ردالمحتار، كتاب الصلواة، باب الإمامة ١ /٥٥٥٩/١، معيد)

(وكذا في مجمع الأبهر، كتاب الصلاة، فصل الجماعة سنَّمؤكدة : ١٠٨١، دار احياء التراث العربي بيروت) (وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ، كتاب الصلاة، فصل في بيان الأحق بالإمامة، ص٠ (وكذا في سمالة على مراقى الفلاح ، كتاب الصلاة، فصل في بيان الأحق بالإمامة، ص٠ (١٠٥٣، ٣٠٩٣، قديمي)

(٢) "أقول وبالله التوقيق عما قاله الإماد الحلواني مسيّعلي ما كان في زمن السلف من صلاة الجماعة مرة و احدة و عدم تكرارها، كما هو في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم و زمن الخلفاء بعده، و قد =

کر کے خلفشار کوختم کر دیں یا امام کوالگ کر دیں یا جماعت ثانیہ کوختم کر دیں۔ جس کی ملطی ہووہ اپنی غلطی تشکیم کرے اور سب اتفاق کے ساتھ رہیں (1)۔

تنبیه اس کا بھی لحاظ نشروری ہے کہ امام اور مقتدی ہرایک کے منصب کی رعایت رکھتے ہوئے ہیا ن سیاجائے اومعاملہ ٹمٹا دیا جائے۔ فقط واللہ سبحا نہ تعالی اعلم۔

حرر ہ العبیرمحمودغفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹۴/۱/۹ ھے۔

حلال کوحرام بجھنے والے کی امامت

سدوال[۲۹۳۹]: ایک اوم صاحب حلال کوحرام کہتے ہیں اور حرام کو بھی حلال کہتے ہیں ، تواس کی اقتدا وٹھیک ہے یانہیں ،اس کا کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جوشی حرام تعینہ ہواورا سکی حرمت قطعی الثبوت اور قطعی الدلائت نصوص ہے تا بت ہواس کوحلال اعتقاد کرنا کفر ہے، اسی طرح اس کے عکس کا تنکم ہے۔ اگر اس شن کی حرمت تعینہ نہیں یا قطعی الثبوت نہیں یا قطعی الدلالت نہیں تو اس کے حکس کا تنگم ہے۔ اگر اس شن کی حرمت تعینہ نہیں یا قطعی الثبوت نہیں کا تنگ الدلالت نہیں تو اس کوحلال سمجھتا کفرنہیں بلکہ فسق ہے۔ بہر دوصورت جس امام کی بیرحالت ہووہ امامت کے لائق نہیں، اس کوامامت سے علیحدہ کر کے سی دوسرے یا بندشر گاوراہل حق کوامام مقرر کرنا چاہئے (۲)۔

= علمت أن تكرارها مكروه في ظاهر الرواية، إلا في رواية عن الإمام و رواية أبي يوسف كما قدمه".

(رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الأذان: ١ / ٣٩ م سعيد)

(وكذا أيضاً في باب الإمامة: ١ /٥٥٢، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٥٠٢، رشيديه)

(١) قال الله تعالى ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةَ فأصلحوا بِسَ أَحُويِكُم ﴾ (سورة الحجرات ١٠٠٠)

(٢) "والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة، ثم الأحسن تلاوةً وتحويدًا للقرأه، ثم الأورع، ثم الأسلام" (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/١٥٥، سعبد)

(وكدا في مدائع النصمائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان من هو الأحق بالإمامة ١ ٩٦٩، دار الكتب العلمية، بيروت)

(وكذا في محمع الأبهر، كتاب الصلاة، فصل الحماعة سنة مؤكدة ١٠٧٠، دارإحياء التراث العوبي بيروت)

الجواب صحيح:عبدالبطيف، مدرسه مظام رعلوم سبارينيور، ٢/٨ ١٢ ١٣ ١٥ هـ

## حدیث شریف کی تو بین کرنے والے کی امامت

سووال [۲۹۳]: ایک شخص معجد سے نکل کرجار ہاتھا اور دنیا کے مال واسباب کی تعریف کررہاتی، ووسراشخص معجد میں تھی، معجد والے شخص معجد علی کے تعریف کی تعریف کرنے کے والے سے نبا کداس کے منہ سے دنیا کے فائی کی تعریف کرنے کے دوقت حضور صعے المتد معید وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے دنیا کے مال کو مال کہ اس کا آگے مال نہیں اور دنیا کے گھر کو گھر کہا اس کا آگے گھر نہیں، تو با ہم جانے والے نے لوٹ کرجو ہوں ویا ۔ نعوذ باللہ ۔ ''وحدیث کی الیہ تیسی میں'' یا بیا کہنے والے کے متعلق کیا تھم ہے اور اس کے بیجھے نمی زیر ھونا کیسا ہے؟

<sup>( )(</sup>حاثمة الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الطهارة، باب الحيص والنفاس والاستحاصة. ص: ١٣٨، قديمي)

 <sup>(</sup>۲) (النشاوي العالمكيرية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، منها ما يتعلق بالحلال والحرام و كلام الفسقة والفجار وغير ذلك: ۲۷۲/۲، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق ، كتاب السير ، باب أحكام المرتدين : ٢٠٩/٥ ، رشيديه)

روكدا في الفتاوي التانارحانية، كتاب أحكام المرتدين، فصل فيما يتعلق بالحلال و الحرام ٥٠٥. د٠٠. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراچي)

الجواب حامداً ومصلياً:

اس نے بہت بخت بات کہی ، جب تک وہ نادم ہوکر تچی کی تو بہ نہ کر ہے اس کوامام نہ بنایا جائے ، بحر، ع کمگیری وغیرہ میں اس کا حکم سخت لکھا ہے(1) \_ فقط واللہ تعالی اعلم \_ حرره العبرمجمود غفرله، دارالعلوم ديوبند،۲/ ۱۳/۷ هـ

جوشخص علمائے حق کی تکفیر کر چکا ہواس کی امامت

...وال[٢١٣٨]: كيائسي ايسے حافظ يا قاري كوج مع مسجد كا امام بنا ناشر عاج كزيے جوز ماندس بق میں علمائے حت اورا کابر وین کوایے قلم سے کا فرلکھ چِکا ہو؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ً برصد ق ول ہے تو بہ کرے اورا علان کردے کہ میں نے نلط نبی اور نفسا نیت کی وجہ سے علائے حق کو کا فرلکھا تھا، میں اب تو بہ کرتا ہوں اور یقین کے ساتھ کہتا :ول کہ وہ کا فرنبیں ، کیونکہ جو محف کسی کو کا فرکہتا ہے اور واقعتاً وہ کا فرنبیں تو یہ کلمہ خوداس کا فر کہنے والے کی طرف لوٹنا ہے اوراس پراس کا وبال پڑتا ہے (۲)۔ پھر قوم کو

برده حديثاً مروياً إن كان متواتراً، أو قال على وحه الاستخفاف سمعاه كثيراً". (البحرالرائق، كتاب المبير، باب أحكام المرتدين: ٣٠٥٥، وشيديه)

"و من أبكر المتواتر فقد كفر، ومن أبكر المشهور، يكفر عبدالبعص وقال عيسي بن أبان: يضلل و لا يكتمر، و هو الصحيح و من أنكر حبر الواحد، لا يكفر، غير أنه يأثم بترك القبول" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين و منها ما يتعلق بالأبياء عليهم السلام: ٢٢٣/٢، وشيديه) (وكذا في شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاري، مطلب في إيراد الألفاط المكفرة التي جمعها العلامة بدرالرشيد من أئمة الحنفية، ص: ٢١١ مقديمي)

(٢) "قال رسبول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "أيما امرىءِ قال لأحيه؛ كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، و إلا رجعت عليه"

"وقبال عبليمه المسلام. "من دعبا رحلاً بالكيفر، أو قال عدوّ الله، و لينس كذلك إلا حار عليه " الحديث (الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأحيه المسلم يا كافرا المديمي) اطمینان ہوج نے کہ اس کا بیانطان واقر ارخطیب بننے کے لئے نہیں بلکہ اصلابِ نفس اور اپنے گناہ سے ندامت کی بنا پر ہے تو اس قاری حافظ کوامام وخطیب بنا ٹا درست ہے جب کہ اس میں امامت کی دوسری شرا نظابھی موجود ہوں: فال الله تعالیٰ: ﴿ وَإِنِي لَغْفَارِ لَمِن تَابِ ﴾ الآية (١) و فقط والله تعالیٰ اعلم - حررہ العبر محمود غفر له، دارالعلوم و يو بند۔

## منکرین قرآن وحدیث اور فاسق کے مرید کی امامت

سوال [۲۹۳۹]: ایک امام ہے وہ ایک بے نمازی واڑھی منڈ ہے ہوئے قاسق کے باتھ ہر بیعت ہوگیا اوراس کودوی الموں نے سمجھ یا اور کہا کہ جب تک شریعت س تھے نہ ہوگ طریقت حاصل نہیں ہوگئی ہے ، کل م پاک وحدیث کونیس مانته، اس مع مدیش شریعت پاک وحدیث کونیس مانته، اس مع مدیش شریعت کا کیا تھم ہے ، کیا کرنا جا ہیئے ۔اب اس نے بیعت کونیخ کرویا ہے ، کیا اس کے پیچھے نماز ورست ہے؟ البواب حامداً ومصلیاً:

جب اہ مص حب نے کہا کہ 'میں کلام پاک وحدیث شریف کوئیں مانتا' 'تواس کو ہرگز امام نہ بنایا ج ئے (۲)، جب تک کہ وہ اپنی خاطیوں کا اقر ارکر کے تو بہ واستغفار وتجد بدائیان وتجد بدنکا تی نہ کر ہے (۳)۔ شریعت کوڑک کر کے طریقت حاصل نہیں کی جاسکتی، بے نمازی واڑھی منڈ ہے فاسق کے ہاتھ پر بیعت ہونے

"عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تعالى عديه وسلم " التائب من الدست كمن لا دست له" (مشكوة المصابيح، كتاب الدعوات، باب الاستعفار والتوبة، القصل التالت، ص ٢٠٢، قديمي)

(٢) "ويكفرإد ألكر آية من القرآن، أو تسحر بأية منه" (البحرالرائق، كناب السير، باب أحكام المرتدين: ٥/٥) وشيديه)

, ٣) "ماكن في كونه كفراً احتلاف، فإن قائله يؤمر بالتوبة الرجوع عن ذلك، وتحديد النكاح بينه وبين المراتدين، قيل النب التاسع في أحكاه المرتدين، قيل النب العاشر: ٢٨٣/٢، وشيديه)

<sup>(</sup>١) (سورة طه، ب : ١٩ ١، الآية: ٨٢)

ے خدائے پاک کی خوشنو دی حاصل نہ ہوگی ، بلکہ شیطان کی خوشنو دی حاصل ہوگی (۱) ۔ فقط وابند تع لی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ۔

مشرک کے جنازہ کی نماز پڑھانے والے کی امامت

سوال[۲۲۴۰]: جو محض مشرک انسان کی نماز جناز ہر پڑھتا ہے اس کے پیچھے نماز کیسی ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

جس کا خاتمہ شرک پر ہوا ہوا سے لئے وعائے مغفرت کرنا اور اس کے جٹازہ کی نمی زیڑھ نہ قطعاً جائزہ منہ فطعاً جائزہ منہ منہ کے جٹازہ کی نمی زیڑھ نہ قطعاً جائزہ منہ منہ کیا ہورا یا منہ منہ کیا ہورا یا کہ جوآ دمی علم کے باجورا یا کرے اس کوامام بنا نا جائز نہیں (۳) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديوبتد، ۱۰ ۴ ۱۰،۱ ۱۵۰

غيرمسلم سے سارق كانام معلوم كرنے والے كى امامت

سے وال [۱۳۲۱]: کسی مسلم یا غیر مسلم سے سارق کا نام اور شکی مسر وقد کے پیتہ پوچھنے والے اور بیہ ف ہر کرنے والے کہ ہرالی یا تول پر یقین رکھتے ہیں ،ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامدأومصلياً:

ایا عقیدہ اور عمل نعط ہے، خلاف شرع ہے (۳) جب تک اس سے توبہ نہ کرلے، ہرگز امام نہ

(۱) قبال الله تبعبالي ﴿ قبل إن كستم تسحيسون الله فاتبعوني، يبحببكم الله و يعفر لكم ذبوبكم. والله غفور رحيم قل أطيعو الله والرسول، فإن تولوا، فإن الله لا يبحب الكافرين ﴾ (سورة آل عمران ٢١، ٣٢) (٢) (سورة التوبة :١٣١)

(٣) قال اس عابدين رحمه الله تعالى. "(قوله وفاسق) ويكره إمامة فاسق) من الفسق، وهو النحروح عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكائر الح بل مشى في شرح المبية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم الح". (الدر المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة ١٥٠١ه. ١٠٠١ه. المداديه) (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ١ / ١٣٣١، امداديه)

(٣) "وعن أبي هويرة رصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "من أتى كاهناً =

بنايا جائے (۱) \_ فقط والله تعالی اعلم \_

حرره العبدمجمودغفرله-

## غلطاوصاف واليضخص كيامامت

۔۔۔۔وال [۲۱۴۲]: ایک شخص جو کہ مندرجہ ذیل اخلاق اور عدات کا حال ہے، اما مت کا اہل ہوسکتا ہے یا نہیں ، ایسے شخص کے پیچھے نمی زجائز ہوسکتی ہے یا نہیں؟ اگر سی جگہ ایک مسجد ہے اور اس میں مندرجہ ذیل صفتوں والوا مام ہوتو مقتدی کو اس کے پیچھے مجبور انماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں:

ا- خیانت کاار تکاب کرچکا ہے۔

٣- اپنی بيوی کو بغرض سير وتفريخ با ہر ليجا تا ہے جو که اکثر اوقات بلا پر دہ ہوتی ہے۔

= فصدّقه بما يقول ... ..... فقد برئى مما أنزل على محمد".

"المرق بين الكاهر والعرّاف أن الكاهر: إنما يتعاطى الخبر عن الغيب في مستقبل الزمان، و يـدّعي معرفة الأسرار، والعرّاف هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق و مكان الصالة ونحوهما من الأمور".

"و في رواية لأحمد والحاكم عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه بلفظ: "من أتي عرّافاً أو كناب كاهناً، فصدقه مما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد". (مرقاة المفاتيح شرح المشكوة ، كتاب الطب والرقى، باب الكهانة: ٢٩١٨، رشيديه)

"ومنها: أن تصديق الكاهن بما يخبره من الغيب كفرّ، لقوله تعالى: ﴿قَلَ لَا يَعْلَمُ مِنْ فَيَ السَّمُواتُ وَاللّ السَّمُواتُ وَالأَرْضُ الغيبِ إِلَا الله ﴾ و لقوله عليه السلام "من أتى كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد" (شرح الفقه الأكبر، حكم تصديق الكاهن، ص ٢٩١، قديمي)

و قال سبحانه تعالىٰ: ﴿وإني لغفار لمن تاب ﴾ الآية : ٨٠، سورة طُّهُ

(۱) "و يكره إمامة عبد و فاسق و لعل المراد به من يرتكب الكائر و أما الفاسق، فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لايهتم لأمر ديم، و بأن في تقديمه للإمامة تعطيمه، و قد وجب عليهم إهانته شرعاً". (الدر المختار ، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٩٥٥، ٥٢٥، سعيد) (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٣٣١، امداديه ملتان) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٣٣١، امداديه ملتان)

س- اکثر جھوٹ بولنے کا بھی عادی ہے۔

٣-ريا کارېــ

۵-مسلمانوں میں تفرقہ بازی کرانا جا ہتا ہے۔

۲ - نماز کے اوقات کا پابندنہیں ، بمشکل آوازیں دینے پر جماعت کرتا ہے۔

2- گورنمنٹ کے مال کی چوری بتلاتا ہے۔ آیا میچے ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

خیانت کرنا گناہ ہے(۱) جس سے توبہ اور صاحب حق سے معافی طلب کرنا اور اس کوراضی کرنا ضروری ہے(۲) ۔ عورت کونامحرم کے سامنے ہے پر دہ کرنامنع ہے، اگر کسی ضرورت سے شرعی پر دہ کے ساتھ باہر لیجو دے توج کزے(۳)۔

(١) قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ امْنُوا لِاتَّخُونُوا الله والرسول وتحونُوا أماناتكم وأنتم تعلمون﴾ (سورة الأنفال: ٢٧)

﴿وتحونوا أماناتكم ﴾ عطف على المحزوم أولا، والمراد المهى عن حيانة الله تعالى والرسول وحينانة بعضهم بعضاً، والكلام عند بعض على حدف مضاف: أى أصبحاب أماناتكم " (تفسير روح المعانى: ١٩٢/٩، داراحياء التراث العربي، بيروت)

"عس أبسى هريرة رصى الله عنه عن البي صلى الله تعالى عليه وسلم قال "اية المدفق ثلث إذا حدّث كندب، وإذا وعند أحلف، وإذا أو تنمن خان" (الصحيح البحاري، كناب الإيمان، باب علامة المنافق: ١/٠١، قديمي)

(٣) "عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "ألا! لا تطموا، ألاا لا يحل مال امرئ إلابطيب نفس منه". رواه البيهقي في شعب الإيمان والدار قطبي في المحتبي"

"و عس سمرة -رصى الله تعالى عه-عن البي صلى الله تعالى عليه وسمم. "على اليد ما أخد حتى يؤدى" رواه أحمد، وأبوداؤد، والمسائى" (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، مات العصب والعارية: ٢٥٥/١، قديمي)

(٣) قال الله تعالى : ﴿و قون في بيوتكن﴾ أي ألومن، فلا تخرجن لعير حاجة، و من الحوائح الشرعية =

يراثي الله به". متفق عليه"

ریا کاری بھی سخت گناہ ہے (۱) ہمسلمانوں میں بلہ وجہ تفریق ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے (۲)۔ تمازی کا اپنے وقت پر پابندر ہنازخو و ہرا یک کے لئے ضروری ہے ، سی مذر کی وجہ سے اگر بھی تا خیر ہوج ہے اور دوسر شخص مطبع سرد ہے تو مضا کہ نہیں ۔ گورنمنٹ کی چوری علاوہ تھم شرعی کے جان ، مال عزیت خطر و میں ڈ ان ہے جن ک حفاظت لازم ہے (۳)۔

الصلاة في المسجد بشرطه كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "لا تمعوا إماء الله مساجد الله، و ليحرحن وهن تقلات" وقوله تعالى ﴿ و لا تبرّخن ثبرح الحاهلية الأولى ﴾ قال محاهد كانت المرأة تحرح تمشى بين يدى الرجال فدلك تبرّح لحاهلية و قال مقاتل بن حيان والتبرج أنها تبقى المخمار عبى رأسها و لا تشده فيوازى قلائدها و قرطها و عنقه ، و يبدو دلك كله منها" ، (تفسير ابن كثير ، (سورة الأحزاب ): ٣٢٠١/٣ ، ٢٣٤ ، دار الفيحاء دمشق)
 (١) "وعن حددب قال ، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسدم "من سمّع سمع الله به ، و من يرانى

"عن محمود بس لبيد أن البي صلى الله تعالى عليه وسلم قال "إن أحوف ما أحاف عبيكم الشرك الأصغر" قالوا يا رسول الله و ما الشرك الأصعر؟ قال "الرباء " رواه أحمد، و زاد البيهقي في شعب الإيسان "يقول الله لهم يوه بحارى العباد بأعمالهم "(ادهبوا إلى الدس كتم تراؤون في الدب ، فانظروا هل تبحدون عبدهم حراء وحيراً)" رمشكوة المصابيح، كدب لرفاق، باب لرباء والسمعة: ٣٥٣/٢، قديمي)

(۲) قال الله تعالى. ﴿ و لا تصرفوا ﴾ أمرهم بالحماعة و بهاهم عن الشرقه، و قد وردت الأحاديث المتعددة بالمهى عن التفرق، والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عبه وسلم قال "إن الله يسرضي لكم ثلاثاً، ويسخط لكن ثلاثاً يرضى لكم أن تعدون و لا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصمو بحبل الله حميعاً و لا تقرقوا، و أن تناصحوا من ولاه انه أمركم ويسخط لكم ثلاثاً قبل وقن، وكثره السوال، وإصاعة المال" (تعسير ابن كثير، (سورة أل عمران) ١ ٢ ١ ش، دار التيحاء دمشق) وساعة المال" (تعبير ابن كثير، (سورة أل عمران) ١ ٢ ١ ش، دار التيحاء دمشق) حراء كحرمة يومكم هذا، في شهر كم هذا، في بدكم هذا، ليلغ الشاهد العالم إهـ" (صحبح المخارى الخارى الناب العلم، باب قول النبي صنى الله تعلى عليه وسمه أربّ مبلغ الشاهد العالم إلى القدمين على الله تعلى عليه وسمه أربّ مبلغ أوعى من سامع ١ ٢ ١ قديمي)

سی فی انریام کے فریعے تھی ویے یہ تھی والروہ مان جائیں اور نا بر نزامورے تو بہ کرے اپنی حات تر بیت کے مطابق کر نیس تو بہت ہے، ورندا کران سے بہتر امامت کے کی تنتیج سنت آ دی موجود ہوتوں کو مت تر بیت کے مطابق کر نیس تو بہتر کے اور نام بن بیاج کے (۱) اور موجود والام کوانگ کرویا جائے بشر طیکہ اس کے ملیحہ وکرنے میں فتنہ بیدا نہ ہواور مسجد کے وہران ہونے کا خوف نہ ہو(۲) کہ فقط وا مذہبی نہ تھی ہا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظام معلوم سہار نپور۔

ا جواب سے سعیداحمد نمثرابہ، صحیح :عبداللطیف،مدرسه مظاہرعلوم سبار نپور،۲۴۴ کے ۲۴۳ھ۔

## ا یک امام صاحب کی خرابیاں

# ۴ او طت پر بدیمینی وشری ثبوت فیش کئے سی پر انزام ایکا دینے وا یا اوم ت کرسکتا ہے؟

ت عن اسى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال وسول الله صدى الله تعالى عبيه وسنه "لمستم حو المستم، لا تحويه و لا يكدنه و لا تحدله، كل المسلم عنى لسنتم حوم عرضه و ماله و دمه، النقوى هها، اها ، رحامع الترمدي، أبوات البر والصلة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسنم، بات ماحاه في شفقة المسلم على المسلم ٢٠/٣ ا اسعيله)

را القال رحمه شدتعالى ثه الأورع القوله عليه السلام العقود الملكم حباركم فيهم وقدكم فيما يسكم و سرركم (مس الحقاق كات الصنوه الامامه الالامامة الالامامة والكتب العلمية بيروت) على وقبي سنو فف وشوحه إلى للامة حلع الامام وعرفه سنب يُوحيه من أن يُوحد منه ما يوحب احتلال حوال السلمين و انتكاس أمور الدين، كما كان لهم نصبه و إقاميه الانتظامها و إعلائها، وإن ذي حميمة إلى فيمة احتمل ادبي المصرتين المحربين المحاد، بناب النفاة

<sup>. . . . . . . .</sup> 

اصل بورا واقعہ ہمارے ملم میں نہیں ، یا ہمی مٹائفت کی بناء پر جن امور کوسوال میں لکھاہے ان کا جواب خود جسی واضح ہے ، تا ہم نمبر وارتح رہے

، بغیر نبوت شرکی کے بیا کرنا جرام مربیہ مینا دہے۔ کرشر کی حکومت جوتو ہے وکوں کو بخت مرم و کی جوت میں ہوتا ہے۔ برص فیدا کار مرتا ہے قواس و نبوت میں ہے۔ بیش بیاج ہے۔ برص فیدا کار مرتا ہے قواس و نبوت میں ہے۔ بیش بیاج ہے۔ برس ان کوارام برنا نا مکر وہ تحر کی ہے، جب تک وقع ہے مرک اصداح ندکر میں (۱)۔

۲ س ن د کنم بھی نبیہ و صربی نے (۲) \_

م میں جس بی مانت وا پہلی کے معروبی بی تنمی اس وہ بیاں کرنا نشر وری ہے، و بیاس ند کرنا خیا ت ہے،

"(ويكره إمامةفاسق) من المسق، وهو الحروح عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتك لكسر وام المقاسق فقد عدو كرهم بندسه دده لابهم لامر دسه ودر في بقديمه لامرة تعطيمه، وقد وحب عليهم إهانته شرعا بل مشي في شرح المبية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم". (ودالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة ١/٩٥٥، ٥٦٠، سعيد) (وكذا في مجمع الأبهر، كناب الصلاة: ١/٣٢١، عندرب (وكذا في مجمع الأبهر، كناب الصلاة: ١/٣٢١، عندرب

ج جو تخف ایب کرے وہ بھی مستحق اہامت نبیس (۱) \_ فقط والندسجی نہ تعالی اعلم \_

حررة العبرمحمو دغفرليه، دارالعلوم ويوبيند-

امام کی خرابیاں

سبوال[۲۲۳]: ایک شخص عالم بیلین بهروب، چیخ و پکار کے ذریعہ بی سنگناہے، نمازین متندی آ واز سے اشارہ کرتے ہیں تو بعض وقت دری کر لیتا ہے اور بعض وقت نہیں ، منبر پرا یہ شخص کی تعریف کرتا ہے اس کی غدمت وعیب جوئی کرتا ہے۔ جھوٹے کرتا ہے جس سے ذاتی مفاد ہواور جس سے رنجیدگی ہوتی ہاں کی غدمت وعیب جوئی کرتا ہے۔ جھوٹے مقدمہ پر پنے احب وا قارب کی اعانت کرتا ہے اور خاص و کچیپی رکھتا ہے، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اس کا کا فی وضل سے رکیا امامت نا جا کڑے یا جا کڑ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر حالات بین بین توالیسے شخص کوامام بنانا کمروہ ہے جبکہ اس سے بہتر امامت کے لائق ووسرا آدمی مو بنود بور ۳)، نمیبت ،عیب جوئی ، غلط تعریف ، مجمولے مقدمہ بازی میں انا نت واستعانت ، ان میں ہروجہ مستقل نقص ہے، سیسی بارٹی سے تعلق صحیح نقص نہیں (۳)۔ فقط والڈ سبحانہ تعالی اعلم۔

حررة عبدمحود ففريد

ر ۱) "عن أبي هويرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "آية المنافق ثنث إذا حدث كدب. وادا وعد احنف، وإذا أوتمن حان" (مشكوة المصابيح، باب الكبائر وعلامات لندق، لفصن الأول: 1 / 1 ا، فديمي)

(والصحيح لمسلم، باب خصال المنافق: ١/١٥، قديمي)

(وأيضاً راجع ،ص: ١٩١، رقم الحاشية: ١)

(٣) "ويكبره إمنامة عبند وأعبرابني وفناسق وأعنمي هندا إن وحد غيرهم وإلا فلاكراهة".

والدو المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٩، ٢٢٥، سعيد)

(وكذا في البحر الراثق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/١ ٢ ، رشيديه)

(وكذا في التبيين، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ /٣٢٢ ا ، امداديه)

رس،"وعن أبي سعيد وحابر رصى الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الغيبة أشد من الزبا" =

## امام کے متعلق چندخرابیاں

سے وال [۲۹۳۵] : جس امام کے اندرمندرجہ ذیل کمزوریاں ہوں تواس امام کے پیچھے نماز کا کیا سرع

> ا جور پنے مقتدیوں میں ہے تی ایک سے ترک موالات کرے۔ ۲ جو برزے دنوں پرگھر گھر جا کر چاؤل یا آئا جمع کرے۔ ۳۔....جونماز پردھانے کی اجرت طلب کرتا ہو۔

= (إلى آخر الحديث) (مشكوة المصابيح، بات حفظ اللسان، القصل الثالث، ص. ( م. قديسى)
"وعن أبني هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إياكم والطن، فإن
البطن أكذب التحديث، والاتحسسوا والاتحسوا" الغ (مشكوة المصابيح، باب ما ينهى عنه من
التهاجر والتقاطع واتباع العورات، القصل الأول، ص: ٢٢٤، قديمي)

"وعس ابن عمر رضى الله تعالى عهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسعم قال "ومس ستر مسلماً، ستره الله يوه القيامة" (مشكوة المصابيح، السالشفقة والرحمة على لحلق، ص ٢٢٢، قديمي)

"و عن أبي بكرة رضى الله تعالى عنه قال "أثنى رحل على رحل عند السي صلى الله تعالى عنيه وسنم، فقال "ويلك قطعت عنق أحيك" - تلئا - من كان مبكم مادحاً لا بحالة فليقل أحسب فلاناً و الله حسيسه إن كان ينزى أنه كذلك" النح (مشكوة المصابيح ، باب حفظ النسان، الفصل الأول، ص: ٢ ١٣، قديمى)

"وعن اس عمر رصى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسدم قال "المسلم أخو المسلم لا ينظمه و لا يسلمه، و من كان في حاحة أحبه كان الله في حاحته، و من فرّح عن مسلم كرنة فرّج الله عنه كربة من كرنات بوم القيامة" الح" (مشكوة المصابيح، ناب لسفقه و لرحمة عنى الحلق، ص: ٣٢٢، قديمي)

"فالسياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطربق الملحى في الدنيا والأحرة، فهي من الأسياء على الحاصة في من الأسياء على الحاصة في ناطهم لا على الحاصة في ناطهم لا غير". (ودالمحتار، كتاب الحدود، مطلب في الكلام على السياسة : ١٥/٣ ا ، سعيد)

٧ ا دوستي هـ پارنگهو و پانهان کار پانهي من يوسول

الحواب حامداً ومصيباً:

ا ترب موت ق مهيم علام موني جيئش مي سي غيرش مي ؟

۲ يېځ کړه کا نافع ورس متصد کے تاب

٣ - يوسيخو هوه باندي ششر بن ياسان ندهاب رتا ہے ، يوايي فواز يواهوا ف کی جرت صب كرتا ہے؟

٣ شبه کرنے ۱۱ مجرم بین ، جب که بیروت شی شبه کرت بین (۱) م

لا سار پرقوش جن انجوت ہے وہ واقعی کیوں نین جدا بتا کہ میں نے قاض نہیں ہیا وئی جرم س پر نا برت ہے جس سے نیچنے کی خاصر بیقوش جن یو بیا جمی نمبر سس کی طرح ہے بافرطن وہت مجس ہے۔ \*\* ساس کی بھی تفصیل ماضے آئی مند ورک ہے ۔ کسی کی اوامت کو مجروح آئر سے کسیے نامیات کی کوشش

أَمِنَا لَيْنِيَ مَنْ مُومِ بِ، أَنْ سِي بِينِيَ أَيَا جِالِكَ مُنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّمْ

حرروا عيرتكوه فنريده أرعلوم ويورندي

ایک اه م کفراب جازت ، دا زهمی کی حد

سے ل (۲۹۹۱) ہورے مجھی کی مہر میں جو چیش مام ہاں مقد سے پہیدو وری پرایک جا مج مسجد معلم ہو جہر میں چندا مجمع نے وقت نے زاو کرتے ہیں جس ف فیجر کی نماز ایسی ہے کہ جس میں ماہ وقت رہتا ہے

قال بديعاني - آنها لدين مو اختيو کيرا من الطن، ن يعص الطن تها ولايحسسو ۽ رسوره تحجر ت ۴

عن بي هويره رضي بدعينه فان فيان رسول بدعينه وسنه الكه و لطن، في تصل كندت لتحيديث الهد مفق عليه الريسكوة لتصابيح، كنات الادات، بات ماينهي عنه من سياحر و تنفاطع السام فديسي

### الجواب حامداً ومصلياً:

یے شخص کوا مام بن نا اور س کی اقتدا اولیس نمی زیز حن جا نزنبیس ،اگریدا مام اپنے عقائد فی سدہ اقوال کا سدہ ایل سات نہ بن جائے (۱) تو اس کوا مامت سے کا سدہ ایل سات نہ بن جائے (۱) تو اس کوا مامت سے جدا کر نا اجب ہے (۲) جدا کر نے برقدرت نہ بوتو اس کے جیجے نماز نہ پڑھے دوسر کی مسجد میں جا کر جہال جدا کر جہال

ا) وسكره صامة عسد واعرابي وفاسق وأعمى ومندع لايكتريها، وإن كفر بها، فلايصح الاقتداء به أصلاً.
 أصلاً.
 (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٥٥٩/١، ٥٦٢، سعيد)

روكدا في محمع الأنهر. كناب الصلاة، فصل الحماعة سنة مؤكدة ١٠١٠١ . ١٥١ر احياء التراث العربي بيروت)

, وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة· ١/٣٥٥،دار الكتب العلمية بيروت)

م) أن للأمة حدم الإمام وعوله بسبب يوحمه مثل أن يوحد منه مايوحب احتلال أحوال المستمين
 و بشكس مور الدين كما كان لهم بصبه واقامته لانتظامها وإعلائها، وإن أدى حلعه إلى فتنة احتمل ادبي
 بمصرتين (ردالمحار، كان الجهاد، باب النعاة ٢٣٠٠، معيد)

کا ما مصحیح العقید و اور متبع سنت ہونماز پڑھ کریں (۱) ورندا بنی نماز کو قویدا ما متباہ کرتا بی ہے مقتد یوں کی نماز بھی س کے بیٹھیے تباووز باوزہ کی (۲) واڑھی کی حدا کیک مشت ہے اس سے پہلے کٹاٹا جا تزنییں (۳) ۔ فقط و مقد سبحا شد تعالی اسم۔

حررة العيدمحمودغفرله، دارالعيوم ديوبند، ٣٠١٣، ١٩٨٥ هـ

نجو ب مند الفيام الدين مفي عند ـ

ایک اه م صاحب کی کوتا ہیاں

دب حصال لقطرة الأع القديمي

سبوالی استوالی استان میں ہوں کر جو گئے میں ہوں ہوں ایک صاحب ان کو یاد آیا تو وہ دو ہارہ مسجد آئے جبکہ کے برا مدورہ میں ہوں کر جو گئی میں رکھ مسجد آئے جبکہ مسجد کا تقریب ہوں کر جو گئی میں استان کو یاد آیا تو وہ دو ہارہ مسجد آئے جبکہ مسجد کا تھی اور مسجد استان کو یاد آیا تھے ہوں کہ خص نے متولئی مسجد سے مسجد کا تھی ہو گئی میں موجود ہے میں متولی نے امام صاحب کے کوانام صاحب سے معلوم کرنے کیلئے رجوع کیا جو کہ مسجد ہی میں موجود ہے متولی نے امام صاحب کے لائے کو امام صاحب سے معلوم کرنے کیلئے ہیجاء امام صاحب نے کھانے کے درمیان اس واقعہ سے انکار کردیا گئی اور میں ہے ہی دن میں کوخود جو کر مذکور رقم ہی گئی گئی اور میں کے جمہ کو بیٹی کی گئی کی اور میں بیٹل یا۔

اس واقعہ کا بیون مام صاحب نے ہموقعہ پر محقف دیا جس کی وجہ سے لوگوں میں ہے جینی کھیل گئی اور

ا قال الإمام (ذا كان إمامه لحانا ، لا بأس بأن بترك مسحده و يطوف (الفتاوى العالمكيرية ، كتب لصنوه ، الباب الناسع في النوافل فصل في التواويح ١١٢٠ وشيديه كوله )

(وكذا في الحلى الكبر ، كتاب الصنوة ، تواويح ص ٥٠٠ ، ٥٠٠ سهبل اكيدمي لاهور )

(١/ قال الله تعالى ١ أو الدين كديوا ديسا و لقاء الأحرة حبطت اعمالهم ه (سورة الأعواف ١٠٠)

وقال نعابي ، ولنك حبطت اعمالهم و في لما وهم حالدون ه ، سورة لتونة ١١٠ وقال نعابي ، ولنك حبطت اعمالهم و في لما وهم حالدون ه ، سورة التونة ١١٠ هم عن دي عبر عن النبي صنى الدنعالي عليه وسلم قال أحتوا الشوارب وأعتوا اللحي " من دي عبر عن النبي صنى الدنعالي عليه وسلم قال أحتوا الشوارب وأعتوا اللحي " وسيحه من حدو بندار دعني القبصد قبران النووي على صحيح مسلم ، كاب الطهارة ،

و حد طرف بدحم والسبه فيها القيمه والذا يحرم على الرجل قطع لحيته" لدر لمحرر كمات لحظر والاناحة، فصل في البع ٢ تـ١٣٠٠ سعيد) وگ ان کو بدنیت تصور کرتے گئے، اس واقعہ سے ان چند حصر ات نے نماز جماعت ومسجد ووتو ل ترک کردی ہے ورا ہے گھرول پر بیٹی وقتی نمازیں اوا کرتے ہیں ، اور نماز جمعہ دوسری مسجد میں اوا کرتے ہیں ۔ اس وجہ سے بظہر دوجہ عتیس ہن گئی ہیں ، اکثریت اماس کی بحد رد ہے اور بختی سے ان کی بحالی اور مشاہرہ میں اضافہ کی متمنی ہے جبکہ ان چندا فراد کا مصالبہ ہے کہ اماس صاحب کوفور ابر طرف کردیا جائے۔

۳ ایک بیار نے نظر ، فی تھی کے صحت مند ہونے پرایک گائے قصافی سے خرید کر معدقہ کر دونگا، امام صاحب قصافی سے جرید کر محت مند ہونے پرایک گائے قصافی سے جبیع ہی طے کر چکے تھے کہ گائے کی جو بھی قیمت ہو میں تم سے جبیع سور و پ لاونگا، جو نہی وہ شخص قصافی سے جسلاد رقم وصول کر بی اس واقعہ سے یہ بات شخص قصافی کے طے شدہ رقم وصول کر بی اس واقعہ سے یہ بات الله بات ہوتی ہے کہ اور مصاحب صدقہ لینے سے بھی پر بیر نہیں کرتے ہیں۔

۳ زید نے مسجد کی موم بتیاں کئی مرتبہ فروخت کی بین اور کمیٹی کی میٹنگ میں دریا فت کرنے پر بتایا کے سرب جلادی گئی بین، اس پر ممبر کمیٹی نے بیان دیا کہ فلال شخص نے موم بتیاں فروخت کی بین، جس کا میں ثبوت و سے سکتا ہوں، تب زید نے اقرار کیا کہ ہاں! میں نے پچھ موم بتیاں فروخت بھی کی بین ۔ اس واقعہ سے غدھ بیا فی کا ثبوت مالئا ہے۔
کا ثبوت مالیا ہے۔

م زید کے بارے میں یہ بھی شکایت ہے کہ پنج وفت کی نمازیں وفت مقرر پرنہیں پڑھاتے ہیں اور خصوصہ انجر میں بڑی کو تا ہیں ہے۔ خصوصہ انجر میں بڑی کو تا ہی کرتے ہیں او تا ت میں وفت مقررہ پرمسجد کھلتی بھی نہیں ہے۔ مصوصہ انجر میں اواقف ہے۔ ۵۔۔۔۔۔ زید مسائل ہے بھی ناواقف ہے۔

مندرجہ بالاعیوب کی بناء پر کیاان کی امامت ازروئے شریعت جائز ہے یانبیں؟ جولوگ فی الحال ان کی اقتدا میں نماز پڑھتے ہیںان کی نمازیں ہوگی یانبیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

امام صاحب اپنی ان غلطیوں کا اعتراف کر کے آیندہ کو احتیاط رکتیں، سب لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں خفش رقفریق پیدا نہ کریں، جمعہ وجماعت ترک نہ کریں، مسجد کو نہ چھوڑیں، البندا گرامام صاحب مسائل نماز وطہارت سے واقف نہیں قر کھر دوسرامسائل طبارت ونماز سے واقف پابند شریعت امام تجویز

كياجائے(ا)\_فقط والتدہجا شہ تعالی اللم\_

حررة العبرمجمود غفريه، وارالعلوم و بويند، ۱۸ ۱۲ ۹۳ ههـ

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۱۸/۱۲/۱۸ هـ

الضأ

سوال [۲۲۲]: ایک شخص اجنبی ہے، اس کا گھر ہمارے گھر ہے تقریباً دوسومیل پر ہے اور میبال ندتو

اس کا کوئی رشتہ ناطہ ہے، کسی زمانے میں میبال اس کی بھی کوئی رشتہ داری نہیں تھی ، نہ ہی ہم رے غو برادری کا
ہے، نہ کوئی مستقل پیشہ ہے، جی حضوری میں مالدارول کی رہتا ہے۔ ایما شخص ہماری جماعت ، میرین میں ان خود
غرض پیشہ دائے زمیر سابیا پنی بناوٹی مجبوری دکھا کر جماعت عیدالفطر کے رویے بھی آ دھا بھی توسے ہم رقم
لیتار با، اہ م ومقتدی بن کرخود غرض لوگ اسے ما، قد کے غرباء ومسا کین کی دی تلفی کرے دیتے رہے۔

اب حال ہیں۔ اس جماعت میں سے چند پڑھے لکھے ایسے بیں کدامتد کافضل ہراغتبار سے بہتر ہیں۔
کیا سے لوگول کی نمی زائ مختص مذکور کے پیچھے جائز ہے؟ خود غرضول کا بیرحال ہے کداپی طبیعت سے ہرا میک سال
دوس ل پر جس کو چ ہے امام بنا کمیں ، جس جماعت کا وہ اجنبی شخص عید گاہ کی تخمین دوا کیٹر زمین میں سے ڈیڑھ ا کیٹر زمین ایس سے دیڑھ جا ہے۔

(1)" عن اسماعيل سرحاء قال سمعت أوس بن صمعح يقول سمعت أنا مسعود رصى الله تعلى عنه يقول لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكناب الله، وأقدمهم قراء أه، فإن كانت قراء تهم سواء، فليؤمهم أقدمهم هجرة اله" رائصحبح لمسلم، كاب المساحد، بات من أحق بالإمامة: 1/٢٣١، قديمي)

(وجامع الترمذي، أبواب الصلوة، باب من أحق بالإمامة: ١ /٥٥، سعيد)

"والأحق الإمامة الأعلم بأحكاه الصلوة فقط صحة وفسادا بشرط احتبابه لنفواحش الطهرة. وحفظه قندر فنرض، وفيل واحب، وقيل سنة، ثم الاحسن تلاوة و تحويدا لنقراء ة", لدر لمحدر، كتاب الصلوة، باب الإمامة: 1/٥٤٤، سعيد)

روكندا فين بندائع النصيبائع، كتباب الصلوة، فصل في بنان من هو أحق بالإمامة ١ ٩ ٩ ٩ ، دار الكنب العلمية بيروت) ب خبری میں بندہ بست کرک ورغیہ قوم اس مذکور وعید گاہ کی زمین آجھ بیسہ نے کردیئے کیے تیار ہوجائے وروہ اجنبی تا ہنوز اس بند عت سے مستفیق ہوتا رہا ہو ، واس صورت مذکورہ با پر بھی زمین کو وابس و بیغے کیار شہ ہو، طف میہ ہے کہ دوہ تیار شدہ و کوں وکھی بہا کا کرنا کام کردے۔ اس صورت حال پر آگرمسم، نول کے دہ کروہ ہو ہوں میں اور سابق جبہ ہے تا درہ میں یو یا تامیل ووری پر یا اس کے قریب دوسری زمین پر جماعت نماز عیدین و سرب اس حال میں نماز عیدین دوسر کے اور موکی جائز ہوگی یا بیس؟

الحواب حامداً و مصلياً:

جی عت حید الفطر کا روپیدا مرنی زیز حانے کی اجرت میں ویا جائے تو بیدہ رست نہیں ،ا مرید صدافہ فیصر سے قو وہ بھی جرت میں وین درست نہیں بعکہ وہ غریبوں کا حق ہے (۱)۔ جو شخص جس کو ضرورت مند سمجھاں کو ا۔ روپی جرت میں وین درست نہیں بعکہ وہ غریبوں کا حق ہے (۱)۔ جو شخص جس کو ضرورت مند سمجھاں کو ا۔ روپی کے بیت وی کو اوام بن یا جائے جو سمجھے صور پر نماز پڑھائے اور متبع شریعت ہو (۳) اگر چہنماز شخص مسؤں عندے جیجھے بھی اوا ہو گئی عمید گاہ کی وقت زمین کو فاحت کرنا ہو گزیت کرنا ہو گئی بیا کرے وہ شخص مسؤں عندے جیجھے بھی اوا ہو گئی عمید گاہ کی وقت زمین کو فاحت کرنا ہو گزیت کرنا ہو گئی ہو گئی بیا کرے وہ سے گئیگار ہے (۴) ،اس کی امامت برقر اررکھنا جائز نہیں ،اس کوامامت سے برطرف کیا جائے ،اور کی ویندار

, )"ومصرف هده الصدقه ماهو مصرف الركة، كدا في الحلاصة ١ لفتاوي العلمكبرية، كتاب الزكاة، الباب الثامن في صدقة الفطر: ١ /٩٣ ا ، رشيديه)

> روكذا في تويرالأبصار مع الدرالمختار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر : ٣١٩/٢، سعيد) روكذا في البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر : ٣/٢٢، وشيديه)

(۲) 'وحار دفع كل شخص قطرته إلى مسكن على المدهب، كما حار دفع صدقة حماعة إلى مسكن و حد بلاحلاف" رتبوير لأبصار مع الدرالمحتار، كناب الركاة، باب صدقة القطر السلامسعيد، الم على سمعاعيل سرحاء قال سمعت أوس س صمعح يقول سمعت أنامسعود رضى الله تعالى عنه بقول ليا رسول الله صدى الله تعالى عليه وسلم "يزه القوه اقروهم لكناب الله، واقدمهم قراء ق، فإن كانت قراء بهم سواء، فبؤمهم فاقدمهم هجرة الها (الصحيح لمسلم، كتاب المساحد، باب من احق بالإمامة: ۱/۲۳۹،قديمي)

روأيصا تقدم تخريحه تحت عوان السيام ساحب وتابيال ما

<sup>~ &</sup>quot;وعبدهما حبس العيل على حكم ملك الله تعالى، فيرول ملك الواقف عنه لي الله تعالى على ~

و پا ہندسنت کوا مام بنایا ہوئے (۱)۔اگر چہنمازعید دوسری جگہ بھی درست ہے (۲)،گرسب ایک جگہ متفق ہوکر نیک ودیندارا مام کے پیچھے پڑھاکریں،اس میں خیروبر کت ہے (۳)۔فقط والقد سبحانہ تعالی اعلم۔ حررۂ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبتر، ۱۲/۲/۲/۱۳ ھ۔ الجواب سیحے 'بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعموم دیوبند،۳۰/۱۲/۴ھ۔

= وجم تعود مفعته إلى العباد، فيلزم، و لا يباع و لا يوهب ولا يورث، و اللفظ ينتظمهما، والترحيح بالدليل، لهما قول السي صعى الله تعالى عليه وسلم لعمر حين أراد أن يتصدق بأرص له تدعى "قمغ". تصدق بأصلها لا يباع و لا يورث و لا يوهب". (الهداية ، كتاب الوقف: ٢٣٨/٣ ، مكتبه شركة علميه ملتان)
(وكذا في الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الوقف: ٣٣٨/٣ ، ٣٣٩، سعيد)
(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه و ركمه اهد: ٢، ٥٥، وشيديه)
(١) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى". (الدرالمختار) وفي ردالمحتار: "(قوله: وفاسق من الفسق: وهو المخروج عب الاستقامة، لمعل المواد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وآكل الرباء ونحوذلك وكراهة تقديمه كراهة تحريم". (كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٩٥٥، ٥٢٥، سهيل اكيدمي، لاهور)
(وكذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص: ١٣٠٥، ١٥، ١٥، سهيل اكيدمي، لاهور)
(وكذا في حاشية المطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، فصل في بيان الأحق بالإمامة،

(٢) "عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "الأرض كلها مسحد إلاالمقبرة والحمام". رواه أبو داو د والترمذي والدارمي" (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب المساجد ومواضع الصلوة: ١/٥، قديمي)

"عن حديقة رضى الله تعالى عنه قال :قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "فصّلنا على النساس بشلث: جُعلت صفوف كصفوف الملائكة، وجُعلت لنا الأرص كلها مسحداً، وجُعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نحد الماء" رواه مسلم". (مشكوة المصابيح، كتاب الطهارة، باب التيمم الممه، قديمى) (٣) "قال رحمه الله تعالى (ثم الأورع) لقوله عليه السلام. 'اجعلوا أثمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم و بيس ركم، و لأنه عليه السلام قدم أقدمهم هجرة، و لا هجرة اليوم، فأقمنا الورع مقامها" (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ /٣٣٣، دار الكتب العلمية بيروت)

#### ترش رواورجھوٹ بولنے والے کی امامت

مدوال[۲۲۴۹]: ا ام مسجد کا عام مرویہ مقتدیان مسجد کے ساتھ ترش روئی کا رہتا ہے اور مقتد کی ان ہے جمیشہ نا راض رہتے ہیں۔ شرعی امتی رہے اس امام کے چھیے نماز درست ہے یانہیں؟

۲ جب بی میں آیا اذان و بیتے ہیں اور جب بی میں آیا جماعت کرتے ہیں جس سے مقتدیوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے، ان سے ہار ہا کہ گیا کہ اذان اور جماعت کا وقت مقرر فرماو ہیجئے ، آج تک امام صاحب مذکور نے وقت اذان و جماعت مختی از ان اور جماعت کا بہت ہراصرار کیا گیا تو فرماتے ہیں کہ میں بورڈ کامد زم ہوں ، میرامسی نوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ہے امام کے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟

۳ امام صاحب ندکور کھل جھوٹ ہو لتے ہیں، نیبت کرتے ہیں۔ کیا ایسے امام کے پیچھے شرعی طور پر نماز پردھنا جائز ہے بانہیں؟

۳ امام موصوف پنج ب ہر یا نہ مسلم وقف بورڈ سے فرائش امامت کی تنخواہ پاتے ہیں، ن سے کہ گیا کہ مجد میں جو تیل سرسوں آتا ہے اس کواپنی ذات پر استعمال نہ کریں ، قبل ازیں ان سے اس بوت پر جھگڑا ہوا ورفتوی منگایا گیا جس میں مسجد کا تیل ان کیسے ناجا کز قرار دیا گیا۔امام صاحب نے تیل اپنی ذات پر استعمال نہ کرنے کا وعدہ کیا اور تیل مقتد یول کے حوالہ کرتے رہے جس کوفر وخت کرکے چھوٹے چھوٹے مصارف کی سخیل کی جائے جا کرنا مروع کردیا ہے۔ کیا ہے تیل اپنی ذات پر استعمال کرنا شروع کردیا ہے۔ کیا ہے تیل امام صاحب کے لئے جا کڑے جا کڑے اور ایسے امام کے پیچھے نماز جا کڑے یا جا کڑ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا اہ مصاحب کی ان کوتا ہیوں اور غلطیوں کے باوجود جو نمازیں ان کی اقتداء میں پڑھی گئی ہیں وہ ادا ہوگئیں، ان کے لوٹائے کی ضرورت نہیں، جبکہ دوسری متجد نماز کیلئے وہاں تھلی ہوئی نہیں ہے تو مجبوراً اہم موصوف کے پیچھے نماز ادا کرتے رہیں، جماعت متبدر ک نہ کریں۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنب، ورحضرت اس بن یہ لک رضی المتدعنہ نے جب ج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جماعت ترک نہیں کی (۱)،

حدیث پاک میں ارشاوہ سے "صدو حدد کن روف حر" بود و در ۱) جس میں بر فاجرا ارتیک کے جیجے نماز پڑھنے کیے فرمایا گیا ہے۔ ذاتی رجمت سے متاکثر بوکر جماعت ترک کرے تھر پرنماز پڑھنا فدھ اورشاما ندموم ہے (۲)۔

وكدا في بدايع الصيبانع كتاب الصوة، فصل في بيان من يصنح بالإمامة ١ ٣٣٦، در بكسالعيمية، بيروت،

را) "عن أبي هنزيرة رضي الله تتعالى عبيه قال قال رسول الدصلي الدعبية وسلم " لجهاد و حب عبيكم منع كل أمينو برأ كان أو فاحرا، والصلوة واحبة عبيكم حنف كن مسلم بر كان أو فاحرا وإن عنس الكنائر " رسس أبي د ود، عنس الكنائر " رسس أبي د ود، كناب الحهاد، داب في العرو مع المة الحور " ٣٥٠، مدادية ملتان)

"و را تنظيمو ، حار لفوله عليه لسلام "صبو حلف كن يروف حر" النس بحقال كتاب الصلوة، باب الإمامة ١١ ٣٦٦، دار الكتب العلمية، بيروت ؛

، و كند في بدايع الصنايع، كناب الصنوة، قصل في بنان من يشبيح للإمامة ( ١٩٦٠ ـ دار الكنب بعيسة، بيروت،

وكدا في تحتى لكبير، كتاب الصنوة، الأولى بالأمامة، ص ١٠ لا، سپس كيدسي لاهور ١٠ ١٠ التحتاعة المعتس فيسس و تتحت التسرية بطهر في لاتها سركة ، على برحال لعقلاء البلغس الاحوار القادرين على الصنوة بالحساعة من عبر حواج الدر بسجبار

ولداقی فی لاحاس لانقل سهاده د نرکه ستحدی و محده ما سپر و ساوین ککوی لاماه من اهل الأهواء و لا براعی مندهت المقدی، فقال اها از د لمحار، کاب لصود بات الإمامة السعید،

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الصنوة، باب الإمامة ٢٣٦١ امداديه مليان

پر نیبر حاضری ہوگی تو اس کا بھی بتظ م کیا جائے گا۔ جب امام صاحب ہے آپ و گوں نے خود معامد نہیں کیا قو آپ ہاز پر آتو ت سے نہیں کر سکتے ، وقف بور ڈنے معاملہ کیا ہے وہاں سے باز پر آخو ب ہوسکتی ہے ، س کا اثر بھی امام صاحب پر ہوکا۔

( قسنبید ) آئی کے اختلافات کوئم سیجئے ،اس اختلاف کی وجہ ہے مسجد کو ویران نہ سیجئے ،ایہ نہ ہو کہ س منی نفت کی نحوست سے یہ مسجد بھی دیگر مساجد کی طرح ،ند ہوجا ئے۔فقط والد سبی نہ تعالی اعلم ہ حرر ذا عبر محمود خفر لہ، دار العلوم ویوبند ،اا ۹ ۹۵ ھ۔

جھوٹ بولنے، درست طور پرطب رت حاصل نہ کرنے والے بہر سے امام کی امامت سوال [۲۱۵۰]: امور ذیل دریافت وضاحت طلب ہیں ·

ا مستی یہ جی محد شفیع صاحب نقشبندی جامع مسجد عثانیہ رسالہ بازار بلدرم کے پیش امام ہیں جن کے تعمق سے تعمق سے آپ کی رائے درکا رہے، جو ابوقتِ امامت زبان سے سے طور پرالفاظ اداکرنے کے بجائے عربی الفاظ کی ترتیب بدل دیتے ہیں۔

- ۲ حجنوث بولتے ہیں۔
- ۳ صبارت می طور پر دانبین کرتے۔
- م بھیک و نگ کر بیٹ بھرت ہیں جالانکہ مسجد جماعت سے بیش اوم صاحب کو تخواو بھی متی ہے۔ جن کے زیر پرورش کو کی نہیں ہے جومسجد بذامیں رہتے ہیں۔
- ۵ مسجد کے قرآن شریف کی حفاظت ق اماری میں اپنا بستر اور استعمال شدہ کپڑے و نیم و رکھتے ہیں اور کلام پاک کو ہا ہرر کھ کر ہے جرمتی کرتے ہیں۔
  - ٧ بيش ومصاحب كان تربيم \_ بين-
    - کھی میں اُل مجھی برا برمبیں ہے۔
- ۱۰ بین ایم مسلمان وغو کرتے ہیں اور دونوش کرتے ہیں، خورد ونوش کرتے ہیں، جہاں ہم مسلمان وغو کرتے ہیں اور جب میں اور جب ضرورت بین کی ہے تو ہے کہا ہے وغیرہ کرتے ہیں اور جب ضرورت بیزتی ہے تو ہے کہا ہے وغیرہ اس جگرتے ہیں اور جب ضرورت بیزتی ہے تو ہے کہا ہے وغیرہ اس میں میں دونوں میں ہوئے ہیں۔

۹ ..... کثر تماز کے بعد ڈراؤنی آ واز میں روتے ہیں۔

ا نماز میں عربی الفاظ کو جھنکے دیکرا داکرتے ہیں۔

اا نماز کے دفت پیش اور صاحب سورت میں اکٹر خلطی کردیتے ہیں تو لقمہ دینے کے ہوجود توجہ نہیں کرتے اس سے کہ بہرے ہیں ،اگر کوئی پیش اوام صاحب سے دریافت کرے تو موصوف جہائت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیس تو پیش اوام ہول ، جن کا اکثر یہ کہتے رہنا ہے کہ میں پیش اوم ہوں اور اکثر یہ بھی اوا کرتے ہیں کہ میں اپنی نماز اوا کرتا ہول ،اگر کوئی میرے ساتھ نماز پڑھے تو ان کی مرضی ۔ اس کے علاوہ بلا وجہ کے مسلم پرجھوٹ کا الزام عائد کردیتے ہیں تو موصوف کسی شرعی مسائل سے واقف نہیں اور نہ کوئی عربی ہیں تے موصوف سے واقف ہیں ،غرض کہ کوئی بات نہیں سنتے۔

ہنداعرض ہے کہ اگر مندرجہ بالاعنوان پیش امام کی عادت میں داخل ہیں تو برائے کرم فر مایا جائے کہ اس خصوص میں کیا فتوہ جات عائد ہوتے ہیں ،معلوم فر ما کرمشکور فر ما کیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....ترتیب کس طرح بدل دیتے ہیں کیا''اب'' کو' برادر''،''من'' کو'نتم''اور''ما'' کو''ام'' پڑھتے ہیں یا کیاصورت ہے؟

۲ صرت مجھوٹ بولتے ہیں یا(۱) توریہ وتعریض ہے کام لیتے ہیں؟ اول تو نمین امکذب کو درمختار میں حرام لکھا ہے، توریہ وتعریض کی گنجائش بھی دی ہے(۲)، پھرا تفاقا گناہ کا سرز دہوجا تا جس پرندامت وتو بہ بھی

(۱) "عن عبد الله بمن مسعود رضى الله تعالى عدعن النبي صلى الله تعالى عليه وسدم قال "عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدى إلى البر، وإن البريهدى إلى الحدّة، وما رال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عد الله صديقاً وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى المجور، وإن الفجور يهدى إلى النار، وما رال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عد الله كذاباً". رواه صحاح سته (تسبه الغافلين، باب الزجر عن الكذب، ص: ٨٢، حقانيه بشاور)

(۲) "والكذب حرام إلا في الحرب للخدعة، و في الصلح بين اثنين، و في رصاء الأهل، و في دفع الظالم عن الظلم، و المراد التعريض؛ لأن عين الكذب حرام، قال في المجتنى: وهو الحق ، والمراد به التعريض؛ لأن عين الكذب حرام إلا لحاجة" (مجمع الأبهر ، كتاب الكراهية، في المتفرقات: -

ہوا ور بات ہے اور گن ہ کا عادی ہونا جس پرعموماً۔ امت بھی نہیں ہوتی ہے بیاور بات ہے جو کہ پہلی بات سے بہت بخت ہے(۱)(المدمحفوظ رکھے)۔

۳ ... وضووغسل صحیح طور پر ادائییں کرتے ، یا حقیقی سجاست کوشیح طور پر دور نہیں کرتے ، وضووغسل صحیح طور پر ادائییں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آیا فرض ترک کرتے ہیں اس طرح کداعض ، خشک رہ جاتے ہیں یا نہیں؟ یا تیمن و فعد دھوکر پورے سنن ومستحبات کو ادائییں کرتے ،ای حرح نجاست تقیقی بدن یا کینے کہاں وجاتی ہیں اوجاتی ہیں دوجاتی ہیں دوجاتی ہیں وہوتے ، یہن و فعد بین وھوتے ؟ تعمر سے کا کیسال نہیں اس سے تفصیل کی نغر ورت ہے۔

م جنتی تنخواد ہتی ہے کی وہ سب ضروریات کیلئے کافی ہوتی ہے اور بلاضہ ورت محض یا بنی کی وجہ ہے بھیک مائلکتے ہیں تو شرعاً وعرفی بہت نتن اور مذموم ہے، ہ گراییا نہیں کرنا چاہیئے (۲) کے کسی بے تکلف دوست سے

= ۵۵۲/۲ دار إحياء التراث العربي)

"لكندت مباح لإحياء حقه و دفع الطلبه عن عسه، والمباد التعريص، لأن عين الكدب حراه، قال: وهو الحق، قال تعالى عثل الحراصون، الدرالمحتار مع دالمحدر، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع : ٣٢٤/١، سعيد)

(١) "عس أبنى بكر الصديق رصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صدى الله تعالى عليه وسميه م أصر
 من استغفر وإن عاد في اليوم بسعين مرةً". رواه الترمذي و أبوداود".

"وعس أسس رصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "كن سي آدم حطاء، وخير الحطائين التوابون". رواه الترمذي وابن ماجة و الدارمي"

"و عن عنى رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صنى الله تعالى عليه وسنه "إن الله ينحب العبد المؤمن المفتن التوّاب"

او عن عند الله بن مسعود رضى الدنعلى عنه قال قال رسول الدعمى بدنعلى عده وسلم "التالب من المدنب كيمن لا دنب له" رواد ابن ماحه والبيهدى في شعب الإيمان وقال تفرد به المهراني وهو مجهول، وفي شرح المسة. روى عنه موقوفا، قال المدمونة، والمنب كمن لا دنب له (مشكوة الصابيح ، كتاب الدعوات، باب الاستغفار والتوبة: ١ /٢٠٣، ٢٠٠٣، قديمي) قال الله تعالى ﴿لا يسألون الناس إلحافا﴾ (مبورة البقرة: ٢٧٣)

قال اس كثير تحت هذه الاية "عن عند الله س مسعود قال - قال رسول المصلى لله بعلى عليه وسلم --

سی وقت ہیہ کہدویتا کہ فدر ل چیز کھا، وَمثلاً جیائے پلر وَ بھیک میں داخل نہیں ہے، کیونکد بے تکلف ووستول میں کھانے اور کھلانے کا سنسد چیت ہی رہتا ہے، ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں (۱)۔

۵ اً سران کے پاس رہنے اور سرمان رکھنے کیلئے جگہ موجود ہے تو پھران کومسجد کی اماری کوجو کہ قرآن پاک رکھنے کیلئے جگہ موجود ہے تو پھران کومسجد کی اماری کوجو کہ قرآن پاک رکھنے کیلئے ہے اپنے کام میں نہیں لانا چاہئے (۴) کہلین یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ قرآن شریف اً سربی ئے اماری کے طاق میں رکھ دیا جائے تو اس میں ہے حرمتی کیا گی ؟

۲ یہ بے اختیاری چیز ہے (۳) کیکن اً تربھی ان کونلطی ہوجائے قرببرے بن کی وجہ سے لقمہ میں دشواری پیش آئے گی۔

= "من سأل وله ما يعيه، جاء ت مسألته يوم القيامة خدوشاً" أو "كدوحاً في وحهه" قالوا يارسول الله و اعده " قال. "خمسون درهماً أو حسابها من الدهب ". (تفسير ابن كثير الشهر، دار الفيحاء دمشق) (١) قال الله تعالى. الأوصديقكم في إسورة النور ١١ | أي بينوت أصدقائكم و أصحابكم ، فلا حاح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم، ولا يكرهون دلك" (تفسير ابن كثير: علمته أن ذلك لا يشق عليهم، ولا يكرهون دلك" (تفسير ابن كثير: " الفيحاء دمشق)

"عن أبي سعد الحدري رضى الله تعالى عنه قال. بعثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسنه في سرية قال "وماعلمت أنها رقية، اقصوا العنه واصربوا لى معكم بسهم" هذا حديث حسن صحيح" رحامع الترمدي، أبواب الطب عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، باب ما حاء في أحد الأجو على التعويذ: ٢٢/٢، سعيد)

(٣) "متولى المسحد ليس له أن بحمل سراح المسحد إلى بيته" , الفتاوى العالمكيرية ،كتاب الوقف، البيب المحددي عشر في المسجد و ما يتعلق به ، الفصل الأول في الوقف على المسجد و تصرف القيم وغيره في مال الوقف عليه :٣١٢/٢، وشيديه)

روكدا في البحرالوائق، كناب الوقف ، فصل في أحكاه المساحد ٥ ٣٢٠، رئسدنه كوئنه) ٣٠) قال الله تعالى ﴿قُلَ أَرَايِتُه إِن أَحِد الله سمعكم و أيضار كم و ختم على قلوبكم من إله عير الله يأتيكم نه﴾ (سورة الأنعام ٢٣٠)

وقال الله تعالى ؛ ﴿ قَلَ مِن يُوزِقَكُم مِن السماء والأرض أمن يملك السمع والأنصار ﴾ (سورة يونس: ٣١)

ے یہ بھی معذوری ہے(ا) کیکن اگر اس کی جہت طہارت میں کمی رہے ان کو پاتا می نہ چے کہ کیٹرے بیانا یک چیھنٹ پڑگئی قوشکال ہوگا (۲)۔

۸.....۸ بین مشتقلار بهنائیں جاہئے (۳)،ان کیلئے کمرہ کا ابتی میں ویائے ،وضو کی جگہ فی رج مسجد بوتو و ہال عنسل کرنا ، کیٹر ہے دھونا بھی درست ہے (۳)۔

٩..... خداکے ڈریسے روٹا تو عیب نہیں بکدا مند تعاق کی ہر کی تعمت ہے ، بہت خوش تسمت ہے وہ تھی

(١) (راجع ، ص: ٢٠١ ، رقم الحاشية : ٢)

(۲) "قال رحمه الله تعالى روالاعمى) لأنه لا يتوفى النحاسة، ولا يهتدى إلى لفنة بنفسه، و لا يقدر عبى استياب الوصوء عالماً وفي البدانع إذا كان لا يواريه غيرد في القصمة في مسحده فيو ولي، و مثله في المحيط، و قد استحلف النبي صلى الله تعالى عليه و سلم ابن أمكنوه و علنان بن مالك على الممدينة، وكاننا عميين" (تبيس الحقائق، كان الصلوة، باب الإمامة ٢٠٣٥ - ٢٠٣٥ در لكسالعلمية، بيروت)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٠١٠، رشيديه)

روكذا في بدائع الصنائع، قصل في بيان من يصلح للإمامة ١ ٢١٦، دار الكنب لعنسية، سروب رسم "ويكره الوه والأكل فيه لغير المعتكف، وإد أراد أن بنعل دلك، بسعى أن ينوى الاعتكف لنح ولا بناس للتعريب و لصاحب الداران عاه في المستحد في الصحيح من المدهب، و الاحسن ان سورع فلا يشاه، كذا في حرابة الشاوى" (الفناوي العالمكيرية ، كتاب الكراهية ، ساب الحامس في "داب المستحد اها: ١١/٥ وشيدية)

(وكذا في الدر المحتار، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة و مايكره: ١/١٢، سعيد)

(٣) "و من منتهاته التوضؤ ...... في المسحد إلا في إناء أوفي موضع أعدّلذلك". (الدرالمختار، كتاب الطهارة، أركان الوضوء أربعة: ١٣٢/١، سعيد)

"لو بني فوقه بيناً للاماه لا نصر ، لأنه من المصالح ، أما نو تمت لمسجدية ، نه ر د ساء ، منع ، و لو قبال عسب دلك ، لنه ينصدق ، تنا ترجانيه ، الدر السجار كباب لوقت مصب في حكم المساحد: ٣٥٨/٣ سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكاه المساحد لـ ٣٠٠ رسيديه

جس کو بیدوست نصیب بود، اور و دمقتدی بھی خوش قسمت ہیں جن کوخوف خدات روٹ وار امامل جائے (۱)۔

ا عربی کے بعض حروف بھتے ہے ادا ہوت میں ، سی طرح وہ بھی ادا کرت ہوں گے ، اگر مد قات بواور زبانی ادا کرک ہے بتا ہے قاچیں طرح پیتے چل جائے کہ بیصورت ہے ہاں کا تصم معلوم بوتا۔

ا وہ قمیدہ سے پر قوجہ قرب کریں جب وہ تھوں کوشیں ، بہرے پن کی وجہت نہ وہ قمید شیل شدوہ توجہ ویں سے جب ست ہریں کر جب ست مرین کی وجہت نہ وہ تا کہ بیت ہے جبکہ اس کے سرتھ کوئی جب سے ند کرے قودہ کی وجہت کریں ، کر توجہ وہ کو ایک وہو ہے اس کو جب سے کریں ، کر کے قدمت میں عرف کری اور شفقت سے اس کا جواب ویں ، ند مقتدی امام صاحب کے خدمت میں عرف کریا ہے ان کی اور شفقت سے اس کا جواب ویں ، ند مقتدی امام صاحب کے احترام کے خلاف کوئی بات کے وہ ندامام صاحب کی کو تھیروڈ کیل کریں ، سی میں خیر ہے (۲)۔

نماز وطبارت کے مسائل ہے واقف ہونا تو بہت ضروری ہے ورند بساوہ قائے نماز فر ہے ہوج لیکل اور پیدیجی نہیں جیدگا ،مقتدی کی نمی ز کا وہاں تھی امام کے ذرمدرہے کا ،جو تھی ٹماز وصبارت کے مسائل ہے و تف ند ہواس کو امام ندینا یا جائے (۳)۔جھوٹا الزام ما نکہ کرنا تہیے واگناہ ہے۔ اس ہے آوئی فاسل ہوجا تا ہے (۳)۔

( ) "عن أننى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال "سبعة يطنهم الله في
طعنه يوم لا طن إلا طله و رجل ذكر الله خالياً فعاصت عيناه" , صحبح النحارى، كتاب الأدان،
 داب من حلس في المسجد ينتظر الصلوة و فضل المساجد : ١/١٩، قديمي)

على ما ياب الدير العوالا يسحر قوم من قوم عسى ان يكونوا حيرا منهم و لا بساء من بساء
 عسى ان يكن حيرا منهن . (سورة الحجرات: ١١)

٣ "والأحق بالإمامة الاعلم بأحكام الصلوة فقط صحة وفسادا بشرط حتابه لنتو حس بطاهره، به الأحسن تبلاوة وتحويدًا للقراء ق، ثم الأورع آهـ", (تبوير الأبصار مع الدر المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة, ١ (١٥٥) سعيد)

روكند في بندائع الصبيائع، كتاب الصنوة، فصل في بيان من هو حق بالإمامة ٢ ٩٩٩، دار الكتب العلمية بيروت)

روكذا في تبيس الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٣٣٣، ٣٣٣، دار الكتب بيروت) (٣) "خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، و قتل النفس بعير حق، و بُهت مؤمن، والفرار من = جوف صحیح پڑھتا ہو، اگر عربی ترجمہ نہ جانتا ہو نماز اس پھی صحیح ہوجائیگی، امام ہو یا مقتدی سب کا یبی تھم ہے(ا)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حررة العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٤/٩٠/٩هـ

امام صاحب اگر غلط مداق کریں تو کیا تھم ہے؟

سوال[۲۱۵]: امام صاحب وضو کی جگہ بیٹھ کر گندا گندا نداق کرتے ہیں ،اور بھی ایک حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے جماعت کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے اور مسجد کی صفائی بھی بند بہو عکتی ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ا مام صاحب کی خدمت میں درخواست کی جائے کہ یہ چیز آپ کے منصب کے خلاف ہے اس سے احتیاط فر مائنیں (۲)۔ فقط واللہ سبحاند تعالی اعلم۔ احتیاط فر مائنیں (۲)۔ فقط واللہ سبحاند تعالی اعلم۔ حرر والعبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۴/۲/۲ ھ۔

بیوی کا نفقہ نہ دینے والے کی امامت

سوال[۲۲۵۲]: زید نے اپی اڑکی کی شادی کی ، جب دا او سے خرچہ نہ چلاتو باپ نے عدالت سے
نکاح فنح کرالیا، جس سے نکاح ہواتھا، وہ طلاق نہیں ویتا اور امامت کرتا ہے۔ اس کے لئے شریعت کا کیا تھم
ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟

"من ذكر امراً بشيء ليس فيه ليعيبه به، حسه الله في المحمد حتى يأتي سفاد ما قال فيه" رواه الطراني" (الزواحر عن افتراف الكبائر، كتاب الكاح، الكبيرة الرابعة والحمسون بعد المائتين البهت: ١/٢٣، دار الفكر بيروت)

(١) (راجع ، ص: ٢٠٨ ، رقم الحاشية : ٣)

(٣) "عن اس مسعود رصى الله تعالى عبدقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لبس المؤمن سالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولاالمدى" رواه الترمدى" (مشكوة المصابيح ، كتاب الأداب ،باب حفظ اللسان والغيبة والشتم: ٣/٣ ١٣/١، قديمي)

<sup>=</sup> الزحف، و يمين صادرة يقتطع بها مالاً بغير حق". أخرجه أحماء".

الحواب حامداً ومصياً:

معنس بید مرفور مت بر اوان فرنی کی مداحت کی صرف سے اجازت ال جائے پر پہو کان فلخ انداز مراتا ہے وہ اسے نامان کی الزائر کرتا ہے وہ اسے انداز کی انداز کرتا ہے وہ انداز کرتا ہے انگ کرتا کہ انداز کا مرات کا مرات کی حقد اور اوجائے کی حقد اور اوجائے کی ورند الامت سے الگ کے انداز کیا ہے انداز کرتا ہے کہ کرتا ہے انداز کرتا ہے کہ کرتا ہے انداز کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ ک

أراه العبائميم وفيتران والعلوم والجابتين

قامرهم على رصى مة تعالى على سراسي طالب - رصى الله تعالى عله ومع كل واحد قيام من السه، قامرهم على رصى مة تعالى عليه فيعشوا حكما من اهله وحكما من اهلها، ته قال للحكمين اسعيبكما عسكما عسكما الريسة والمحافرة وإن رابيتما أن تقرقاً ، تقرقاً فقالت لمراة وصبت بكتاب الماموعين فسه ومالي و الرائلوج أما الفرقة ، قلاء فقال على رصى الله تعالى عله الكلات والماعين أن رصاه شوط للفرقة ، فعالم يوكله للطاق الموقة ، فعالم يوكله للطاق والموافرة المعالمة طفر أحمد لعلماني ١٠ ٢٦٠، دارة لقرآن وشوص مره راسه لا يبقد صافة الله على القران المعالمة طفر أحمد لعلماني ١٠ ٢٦٠، دارة لقرآن وشوص مره راسه لا يبقد صافة الله وان تحسواء في العشرة مع السناء وتنقو الشور والإعراض وان تطفرت المساب عامله المهمورة على دلك ولم تصطروها على فوت شئ من حقو قهان أو بدل مايعوا معيني فوت شئ من حقو قهان أو بدل مايعوا معيني فوت شئ من حقو قهان أو بدل مايعوا المساب عامله والمسابة والمقالحة والمثل كهة والمواسمة الله ولو حرصتم فلا من الشؤن المسابقة والمثل والممالحة والمثل كهة والمواسمة العمالية والمواسمة والمواقو وعمله الكي للسب من الشؤن المعالمة والممالحة والمثل كهة والمواسمة المرأة وبعلها أي ان لم المسابق حكى المام حكيمة والمعالى المورة المعالى عورة المامة المامة المؤقة بطلاق المؤلة والموالة كلاً من سعته وكن المواسمة حكيمة والمعالى المورة المسابق عورة وقعت بينهما الفرقة بطلاق المورة وبعنها أي ان لم وكن الله واسع حكيمة والمعالى المورة المسابق عورة المسابة المراوية التراث العربي، بيروت)

وقال سبحانه تعالى ﴿ ولا تمسكوهن صرارا لبعندوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ﴾ رسورة البقرة. ٢٣١)

(٣) "ويعر ل به إلالفتلة" (الدرالمحنان."(بعرل به): أي بالفسق لو طرأ عليه، والمراد أنه يستحق عرب و سحد كدب عدامة دب لامامه عدد

## سينماد يكضاورقوالي سننهوالح كامامت

سوال [۲۱۵۳]: ایک پیش اه مصاحب حوجمیث بینی دیکھتے بیں اور قولی بھی سنتے جاتے ہیں اور ان کے لڑکے کی تنجارت بھی سینما کی ہے اور خود امامت کرتے ہیں اور مصلی پرکھڑے بوئر کتے ہیں کے بہم میں کیا ہے'' اس کا جواب تحریر فرما کیں۔

#### الجواب حامداً و مصلياً:

سینماد کیمنااور قوالی سننامستفل عیب باس کے باوجودا پنے کو بےعیب مجھنا بہت برداعیب ہے، قوانی کی حرمت "سک لائے و کرحمت "سک لائے و" (۱) اور فتسای برازیہ (۲) و تمقیح الفتاوی المحامدیه (۳) میں موجود ہے۔ فتات والمتد تعال علم۔

> حرر دالعبدمحمود کشگوی خفریه، دا را هنوم دیو بند-اجواب می بنده نظ م الدین عند، دا را هنوم دیو بند-

#### قوالی <u>سننے والے کی امامت</u>

سوال[۳۱۵۹]: جیرا کہ آن کل عرسوں میں قوالی ہوتی ہان میں سی مصحد کا شر کیک ہو ترسنن یاس کواچھا کہنا کیراہے؟ آیااس کے چیجھے ٹماز ہو تھتی ہے؟

() "واستم عالمملاهي حراء لقوله عليه الملاه "استماع صوت الملاهي معصية، ولحلوس عبها فسس والتعدد بها كفر أي بالمعمة كما بسطه البرازي، أو لعليط الدب كما في الاحتيار، أو للاستحلال كما في البهاية" (سكب الأبهر شرح ملتقى الأبحر، كناب الكراهبة، فصل في المتعرفات مكالم ما المنافرة عليه التراث العربي بيروت)

ر ٢) (الفتاوي النزازية، كتاب الكراهية، الثالث فيما يتعلق بالماهي : ٣٥٩/١، رشبديه)

٣٥)( تمقيح الفتاوي الحامدية، مسانل و فوائد شتى من الحطر والإناحة وعبر دلک و مطاسه في سماع الآلات المطربة : ٣٥٥/٢، تاحران ارگ بارار قىدهار افغانستان)

(وكذا في الدر المحتار، كتاب الحظر والإباحة: ١/ ٣٢٩، سعيد)

روكدا في المحبط البرهاني في الفقه العماني، كتاب الاستحسان والكراهية، الفصل الناس عشر في الغناء واللهو، و بنائر المعاصى، والأمر بالمعروف: ٢/٢ ١ ١، المكتبة العفاريه كوسه.

#### الجواب حامداً و مصلياً:

جب تک دور ۱ آومی موجوم جوق قرین سفتے والے عرس میں شریک جوٹ والے کو عامرتہیں بن نا جیا ہے (۱) کہ فقط والمد سبح ند تھی ما سم

اعتبر

سب وال [۲۷۵۵] زیر پیرزاه و به موجود وو در کی توان مع مزامیر سنت به رسم گاگر کرتا ب (۲)،

چادیم نا جو وک قبر بر جزعها تبین اس وجهی منع نبیش کرتا حتی که عواف قبر وسجد و سے مانع نبیس بهوتا ،الیسے مخض کو
امام بنانا جا زہ بی بیش ؟ اور اس نماز کا کیا تھم ہے جو ہے شخص و امامت میں ادا کی کی مو؟
المجواب حامداً و مصلیاً:

"من دهب إسى النفرو و فاتته صورة القدار تكب سنع من كسره" كداعل مشنع من المنافقيين فيمن فاتته صلوه بمثل هذا التحظور و عرصه سنساح بدف و بدامار و سنعت سارقتن بدي أحدت أولا السامري حيل أحداج بهم عجلا حسداً به حواره و قد بقل فساحت بها به فيها أن بسعتي سنساس إبدالا نفس شهاد به لا به بحمعهم على كسرة المنافز صنى عين أن هذا بعني وصرب عقلت و لرفض حراله بالإحماج عدد مال وأبي حيفة

. "وكره إمامة النفاسق العالم لعده اهتمامه بالدين، فتحب إهابته شرعا، فلا يعظم بتقديمه الاعامة! رحاسية النظاحنظاء ي علني مرافي الفلاح، كتاب الصنوة، فصل في بنان الأحق بالإمامة . ص ٣٠٣. ٣٠٣، قديمي)

روكدا في الدر المحتار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ١٥٥٩/ ٥٢٠، سعيد) وكد في محمع لاجر كدب لصلاة فصل الحماعة سند مؤكدة ١٠١٠.دار حيا، التراث لعربي سروب

و کند فنی محسی مکسو، کتاب مصنوه، لاولی بالإمامة، ص ۱۳ ۵ سهین اکندمی لاهور) ۱۳۱ - ۱۶ م کن ۱۶۰۵ می شرک شرک برند ته سامند بران کپتر «ربیموه باک دره برازم رم برایز پزشمات مین از (فیره ز مخالت س ۱۷-۴ مرفیم وزیز سرم ) والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى في مواضع في كتابه، اهم". الفتاوي الررية: ٣٤٩، على همش الهدية (١)ـ وسلط لكلام في تنقلح الفتاوي للحمدية: ٢ ٣٥٥(٢)ـ

"عسم " سدر اسدی مقع بلاًمه ت من کتر لعوام و ما یؤ حذمن الدراهم والشمع و سریت و محوه بسی صدر شح الأوب، مكرام تقرم بایهم، فهو دالإحماع مصل و حرام ما مم بقصدوها صرفها مقرم الأمام، ها". مدر محتار على هامش رد محتار ، ۱۲۸/۲ (۳)-

"لا بحور ما يمعده لحهال نفسور الأولياء والشهداء من السحود والطواف واتخاذ السرح و مساحد عليها، و مس لاحتماع بعد لحول كالأعياد، و يسمونه عرساً، اها". لتفسير المظهري(٤)-

جوشخص امور مذکورہ کا ارتکاب کرتا ہے ، یا قدرت کے باوجودان امورکو منع نہیں کرتا بلکہ بلاتکاف ویکھ رہتا ہے ، جس ہے معموم ہوتا ہے کہ وہ ان امور سے ناخوش نہیں ہے ، ایسے شخص کوا مام نہ بنایا جائے ، اس کوا مام بنانا مکروہ تحریکی ہے (۵) ۔ فتظ وابتد تعالی اعلم۔ بنانا مکروہ تحریکی ہے (۵) ۔ فتظ وابتد تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۱/ ۱/۹۴ ہے۔

(١) (الفتاوى البزارية، كتاب ألفاط تكون إسلاماً أو كفراً أو حطافي المتفرقات :١ ٣٣٩، رشيديه) (٢)( تنقيح الفتاوى الحامدية، مسائل و فواند شتى من الحطر والإباحة وعير دلك و مطالبه، في سماع الآت المطربة : ٣٥٥/٢، تاجران كتب ارگ بازار قندهار افغانستان)

(وكذا في الدر المحتار، كتاب الحظر والإباحة: ٦/ ٩٣٩، سعيد)

(وكدا في البحرالرابق، كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشرب . ٢ ٦ ٣ ٣٠، رشيديه)

(٣) الدر المحتار، كتاب الصود، فصل في العوارض المبيحة لعدد الصود ٢ ٣٣٩، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في اللذر: ٣٠ / ٢٠ ٥، وشيديه)

(وكدا في حاشية الطحطوي على مراقى الفلاح، كتاب الصود، باب مايلرد الوفاء به ، ص. ٣٩٣ ، قديمي )

(٣) (التفسير المظهري: ٣/٥/٢، سورة آل عمران : ٣٣، حافظ كتب خانه ، كوتنه)

(۵)" و سكره إمامة عبد وأعرابي و قاسق وأعمى" وقال اس عابدين رحمه الدّ تعالى "أما الفاسق فقد عللوا
 كراهة تقديمه بأنه لا يهم لأمر دينه. و بأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، و قد وجب عليهم إهابته شرعاً

## سازیرگانے والے کی امامت

مدوال [٢١٦]. ايك شخص نائى ساورس زبرگاتا ب، كيااي شخص كے يجھے نماز جائز بـ؟ الجواب حامداً و مصلياً:

؛ ئی کا پیشه درست ہے بشر طیکہ داڑھی نہ مونڈ تا ہو، ساز پر گانا ناج سَز ہے، ایسے خص کوامام بنانا مکروہ تحریمی ہے(۱)۔ فقط وابقد انعم۔

## نا چی گانے میں شرکت کرنے والے کی امامت

= عملى ن كراهة تقديمه كراهة تحريم" (الدر المحتار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة المامة ١٠٥٥، ٥٢٠، سعيد)

وكبدا في حاسية الطحطوي على مراقى المالاج، كتاب الصلاة، فصل في بيان الأحق بالإمامة، ص:٣٠٣، ٣٠٣، قديمي)

(۱) قال التحصكفي رحمه الله تعالى: "(يكره إمامة عاسق)" "(قوله فاسق) من الفسق وهو التحروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكنائر كشارب الحمر والرابي و آكل الربا و محود دلك" واما الهاسق فقد عبلوا كراهة تقديمه بأنه لايهته لأمر ديبه، و بأن في نقديمه للامامة تعطيمه، و قد وحب عليهم إهاب شرعا بل بشي في شرح المبية عبي أن كراهة تعديمه كراهة تحريم" (الدرالمحتار مع رد المحتار ، كتاب الصلاة، باب الإمامة المحمد الأنهر، كتاب الصلاة، فصل : ١ / ١٣ ا ، غفاريه كوئنه) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ١ / ١٣ ا ، غفاريه كوئنه)

#### الجواب حامداً و مصلياً:

نائی گانا غلط کام کرنا اور اس میں شریک ہوتا گناہ ہے، جولوگ اس میں شریک تھے سب ہی گنہ کار
ہونے گر (۱) ، پر گیس جوائے کے سے او مصاحب و بازن او بھی فعظی ہے، ان کے بیائے پر او مصاحب نے ہیس
جوا دیو ، کرندا تے قواس کے سب می غف ہوج ہے ، ابھی قوایک ہی آ وقی مخافت کرتا ہے بچھ سب می فت کرتے ،

من اور کا در سا آ کراہ من کے کر گیسی جواوی قواس کوائی مراوین کرایک جاتی صاحب س کے پیچھے نی زنہیں
پڑھتے بعکہ نی زکون جو مزہو تے ہیں قویہ زیادتی ہے۔ اواس صاحب بھی استغفار کریں (۲) ورجی جی صاحب بھی
من کے پیچھے نی زیڑھ کریں سود کا بین وین حرام ہے اور موجب لعنت ہے (۳) اس سے بھی حاجی صاحب باز
ہریں اور قویہ کریں سود کا بین وین حرام ہے اور موجب لعنت ہے (۳) اس سے بھی حاجی صاحب باز
ہریں اور قویہ کریں سود کا بین وین حرام ہے اور موجب لعنت ہے (۳) اس سے بھی حاجی صاحب باز

#### حررو عبدمجمود غفرايده والعلوم ويوبنديه

ا قال الله تعالى ٥ و من الناس من بشترى لهو الحديث ٥ سورة لقمان ٢)

" نيو سحديث على ما روى عن الحسن كل ما سعلك عن عددة الد تعالى و دكره من السندر والاصاحيك والحرفات و لعداء و بحوها و دكر بعض بالامدة النعرى في كدنه الدى سنماه "التعريب"؛ أن الغناء حراة فعله وسماعه و قال بن الصلاح في فناواه بعد كلاه صاب فيادن هذا السماع حرام بإحماع أهل الحل والعقد من المسلمين". (روح المعاني عرام ياحماع أهل الحل والعقد من المسلمين". (روح المعاني عروت)

"عن حاسر رصى الله تعلى عدقال قال رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم "العداء يست السفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع". رواه الميهقي في شعب الإيمان". (مشكوة المصابح، كناب الآداب، باب البيان والشعر، الفصل الثالث: ٢١١/٣، قديمي)

ر ٢) قبال العلامة النووى رحمه الله تعالى "وانفقوا على أن التوبة من حسيع المعاصى واحبة على الفور، لا ينحور تبأخيرها، سنواء كاننت السعنصية صغيرة أو كبيرة، والتوبة من مهمات الإسلام و قواعده المتأكدة". (شرح النووى على الصحيح لمسلم، كتاب النوبة: ٣٥٣/٢، قديمي)

(٣) قال شه تعالى ه يا ايها الدين المنوا لا تأكنوا الربوا أضعافا مصاعفه م رسورة آل عسران ١٣) "عن حسر رضى الله تعالى عه قال العن رسول الله صلى الله تعالى عبيه وسلم آكل الربوا و موكنه و كاره و شاهديه، و قال "هم سواء" رواد مسدم" (مشكوة المصابيح، كتاب اليوع، باب الربو المسلم، قديمي)

## غلط محفل میں شریک ہونے والے کی امامت

سے بیٹھتا ہے اس کی جگہ اور گانے بجانے کی جگہ شوق سے بیٹھتا ہے اس کی امامت کیسی ہے؟ امامت کیسی ہے؟

### الجواب حامداً و مصلياً:

ایسی می اس میں نثر آت نا جا کرنے آسراس شخفس ہے بہتر امامت کے لائق دوسرا آ دمی موجود ہوتو اس شخص کی امامت مکر وہ ہے دوسرے کوامام بنانا چاہئے تا وقت کید پیشخفس تو بدند کرے (۱) ۔ فقط واللہ سبحا ندتعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود گنگو ہی عفا اللہ عند معین مفتی مدرسہ مضا ہو معلوم سبنار نپور ۱۵۱ سام ۲۵ ھ۔

نسيح :عبدالعطيف،١٦/ربيع الاول/٥٦ هـ

## گائے ہجانے کی مجلس میں نکاح بڑھانے والے کی امامت

مدوال[٢١٤٩]: جوخص اليم مجلس مين بكاح پڙهائے جس ميں باج بہتے ہوں ،تواس كى اومت ورست ہے يانہيں؟

### الجواب حامداً و مصلياً:

جس شدی میں خارف شرع امور، گانا ہجانا وغیر و ہوں اور پہلے ہے معلوم بھی ہوتو اس میں شرکت منع ہے(۲) اور مرکز کو کہتی اور مقتدی کو بھی ،اگر را مام نے الیمی جگہ نکاح پڑھا دیا اور شرکت کرلی ہے تو اس کوتو ہواستغفار

(١) "ويكوه إمامة عبد و أعرابي وفاسق وأعمى و منتدع لا يكفر بها، وإن كفر بها فلا يصح الاقتداء به أصلاً، وولند النوب، هندا إن وحد عيرهم، وإلافلا كراهة" (الدر المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة ١/٩٥٥، ١٠٥، سعيد)

(وكذا في البحرا الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٠١٢، ١١١١ رشيديه)

روكدا في محمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل الحماعة سنة مؤكدة ١٠٥١، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

(۲) "دُعــى إلى وليمة و ثمة لعب أو عاء، قعد وأكل، فإن قدر على المنع فعل، وإلا صبر إن له بكن ممن
 يُقتدى به، فإن كان رأى فإن كان هو المقدى) و له يقدر على المنع، حرح و له بقعد، وإن علم أولاً، لا -

َرِنْ جِي ہِے اور آئندو کو پر ہیز کرنا جی ہے (۱) اگر اہام ہازند آئے تو اس کی اہامت تکروہ ہوگ (۲)۔ فقط واللہ تعال اللم۔

حرره العبدمحمود نعفريه، دا رابعيوم ديوبند \_

# گانے بجانے کی فخش مجلس اوراس کے روکنے والے امام کا حکم

۔۔۔۔۔وال[۲۶۱۹]: ایک قربیہ کے اوگوں نے پوقت نمازعشاء بالمقابل میجدا یک مکان پر باجہ گرامونو ن لگا کرعوام این کی ذکر ومؤنٹ کو ہوسم کے اور ہرعمر کے جمع کرئے تمام رات ایس ہے حیائی میں گزاری قربیہ ذکورہ کے امام نے بامیں الفاظ منع کیا کہ 'او بے حیاؤ، بیشرموں اور بے سلیقہ بمجرو، دیو ثو احتمہیں

وكد في ملتقى الأبحر مع شرحه الدرالمنتقى، كناب الكراهية. فصل في المتفرقات ٢٠٥٥٠٠١ر إحياء التراث العربي بيروت)

، قال الله تبعالي على الما التولة على الله للدين يعملون السوء بحهالة ثم يتوبون من قريب، فأولنك يتوب الله عليهم، وكان الله عليماً حكيماً ﴾ (سورة النساء : ١٤)

وقال الشتعالي وإيا أيها الدين امنوا تونوا إلى الشتوبة بصوحاً و (سورة التحريم ١٠) وقال التورى عن السماك عن لعمان عن عمر رضى اشتعالي عنه قال التوبة النصوح أن بتوب من الديب ثنه لا يعنود فينه أو لا ينزيد ان يعنود فينه ولهندا قال العلماء التونة النصوح هو أن يقلع عن الديب في لنحاصو و ينده على ما سلف منه في الماضي، و يعزه على أن لا يتعن في السنتقبل، ثنه إن كان الحق لأدمى وده إليه بطريقه". (تفسير ابن كثير ٢٠٠٠، دار القيحاء دمشق،

ر ۲٬۲ و يكره امامة عدو أعرابي و قاسو واعبى وقال اس عابدين رحمه الله تعالى , قوله و قاسق من لعسب و هو الحروح عن الاستقامة، و لعل المراد به من يرنك الكنابر كشارت الحمر و لربى و كل الرب و بحو دلك على ان كراهة تقديمه كراهه تحريه المحدر مع ردا محدر . كتاب الصلاة، باب الإمامة : ١/٩ ٥٥، سعيد)

(وكذا في الحلى الكبير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص: ١٣ ه، سهل اكيدُمي لاهور) روكذا في لهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٢٢/١، مكتبه شركة علمية ملتان)

<sup>=</sup> يحضر أصلاً". (الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة: ٣٢٨،٣٣٤/١ سعيد)

شرمنہیں تی کے بچوں کو جیج کر کے بورق کو کھی شامل کرتے ہو، بیاغو ہو جا میں گے،ایک ہے، حیائی کی تعلیم وے رہے ہو' رہے ہو' سے خرقوم نے بول ہی رات ہے۔ جو وہ گوئی میں گزاری جیسے مثال کے طور پرایک مصرر منظل کرتا ہوں۔ جس کے معنی ہے ہیں

لیحنی میری مناک میں تو مکان کی حصت پرچار پانی ند بچھ کیونکدا ب تو میں تمام کی تمام تیم کی بی بود پیکی بول ، جہال میں کیول شہت کرتا ہے؟ وغیر ووغیر و۔

قوم کا یہ بی شعار بن گیا ہے ،اس ہے قبل بھی چندمر تبدان کوئٹے کردیا گیا تھ ، تگرقوم بازندآئی قام سے اس قوم کی مت جھوز دی ، تعلیم قربان جھوڑ دی ،اب قوم اپنے است د (جوکدان کی چند پٹتوں کا ام مرہ چھ ہے)

کے خلاف طرح طرح کے منصوبے ، فیبت و ناچ کر حملے کر د ہی ہے اور اپنا و وسرا امام تلاش کر رہی ہے اور قوم کہ بی ہے کہ باہے ہمار ہے ہمار حب بین اور بجائے آئے ہیں ،منع کہاں ،اگر بیہ جدیائی بوتی تو بیرص حب کہ سنتے و غیر دوغیہ ہے ۔ور م مرکبتا ہے کہ اگر اسلام میں ایسے کھیل کود تماشے کے کام جا گرزییں تو میں ایسے اسد مواید ن سے بیزار بول جو سکھوں کی طرح ہر حال میں یعنی شوی میں ساز وغیر ہ کے ساتھ شادی من کی جو وے ورموت کے وقت میں و بی وصور کی مورک ہے ،اتم کی رسم اوائی جا و۔۔

مدوواس کے چندیوم کے بعدوی بجہ بجائے والے دوسرے کا فال سے کیک تورت ہال ہے اور شوہر و لا عورت انہو کرے رائے ہوری ہے اور مغویہ وسیحی مذہب میں داخل کرنے کی نابیا کہ وشش می جاری ہے تاکہ مرتد و کرکے کا ٹاول قائر جائے اور مغویہ وسیحی مذہب میں داخل کر مرتد و کا این نابیا کہ وشش میں جاری ہے تاکہ مرتد و کرکے کا ٹاول قائر جائے اور جائے ایسے جائل وقت کے مسمی فول کا این نابیا ہے و مرحق اسن و کی فراموش کر سے بائیس جائی اللہ محتد القد مجرم کے بیٹیس جائی ہوں کا میں کا بیٹیس جائی ہوں کا میں کہ جائے گئے تھا ہے کہ بیٹوا وقت جروال مرک واسلے کیا تھم ہے؟ جواب صاف صافی تا فی تو مرفق میں یہ بچو لیکٹ معرف کرنے گئے میڈول وقت جروال

عام بان أنتير بية اكفانه بندو بنعيع راويپندى محمشنيع ،ها شعبان علاه ب

الجواب حامداً ومصلياً:

قوم کے میافعال شنیعہ ناج نز اور کبیرہ گناہ ہیں(۱) خاص کر نیم کی عورت َ واغوا کر کے مرتد بن ¿ کفر

<sup>,</sup> ١ "وفي السراح ودلت المسألة ان الملاهي كلها حراه، ويدحل عليهم بلا إدبهم لإبكار المبكر -

ہے(۱)، اگر وہ خدانخو استہ مرتد ہوکر مسیحی مذہب میں داخل ہوگئی تب بھی مفتی بہ قول کے موافق پہلا نکا آٹنخ نہ ہوگا (۲) اوراس کومرتد بنانے وا ، بااس کے لئے مشورہ دینے والا کا فر ہوجائے گا، اس عورت کواس کے پہلے شوہر کے پاس واپس کرنا فرض ہے (۳)۔

اسی طرح گانے بجانے وغیرہ حرکات ہے بھی تو بدلازم ہے( ۷۲) اور جس طرح ہوسکے اپنے ناش نستہ

= قال أبو سعود· صوت اللهو و الغناء يبت النفاق في القلب كما يست الماء السات

قلت وفي البزارية استماع صوت الملاهي حرام لقوله عليه الصلاة والسلام: "استماع الملاهي معصية، والحلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر". (الدرالمختر، كتاب الحطر و الإباحة: ٣٣٨/١، ٣٣٩، سعيد)

"وفي الأشباه: الحلوة بالأحبية حرام اهـ". (الدرالمختار، كتاب الحطر والإباحة، فصل في النظر واللمس: ٣١٨/٢، سعيد)

(۱) "وفي المحيط والفتاوى الصغرى أيصاً. من لقن عبره كلمة الكفر ليتكلم بها، كفر المنقَن وإن كان على وحه النعب والضحك ومن أمر امرأة بأن ترتد كفر الآمر وفي المحيط من أمر أحداً أن يكفر، كفر الآمر". (شرخ ققه الأكبر، ص: ١٨٢، ١٨٣ ، قديمي)

روكدا في التاتارحانية، فصل في تعليم الكفر و تلقيمه والأمر بالارتداد: ٢ ٩٢٦، إدارة القرآن كراجي) (وكدا في الفتاوي العالمكيرية، الباب التاسع في أحكام المرتدين ٢ ٢٤٦، رشيديه)

(٢) "(ولو ارتبدت) وأفتى مشايخ بلح بعدم الفرقة بردتها رحراً وتبسيراً لا سيما التي تقع في الكفر". (الدرالمحتار، كتاب الكاح، باب نكاح الكافر: ٩٣/٣ ١، سعيد)

"(قوله: زحراً لها) عبارة البحر: حسماً لباب المعصية: الحيلة للحلاص مه الخ". (ردالمحتار)

(٣) "أن من أمر امرأة حتى ترند عن الإسلام لتين من روحها، فهو كافر وفي المصمرات وتحبر المرأة على الإسلام، وتصرب حمسة وسنعين سوطاً، وليس لها أن تتزوج إلا بروحها الاول" (التاتار خابية، كناب أحكاه المرتدين، فصل في تعليم الكفر وتلقينه اهـ ١٥٢٦، إدارة القرآن كراچي)

(٣) قال الله تعالى: ﴿ يأيها الذين امنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ﴾ (التحريم: ٨) ... م م م م م الله

افعال ہے تو ہرکر کے امام صاحب کوراضی کریں اورامام صاحب و کھی چ ہے کہ ان و گوں کور فی اور شفقت کے ساتھ فیسے تکریں کہ اس کا اگر زیادہ ہوتا ہے اور شخت اف ظاستعمال ندکریں اوران کے سنے دیا ہمی کریں۔ ور رہا مصاحب کو (ید) بھی چ ہے دوسری جگدنہ جا نمیں انہا جب ہے کہ اللہ تعالی ان کے ذریعہ سے قوس کی صلات فی موری ہے ہے کہ اللہ تعالی ان کے ذریعہ سے قوس کی صلات فی ہو ہیں۔ بہت اس تو مسخت می فید ہو ہو وے اور اہ مصاحب کا رہنا دشہ رئرا ہے وران کے وہاں دہنے سے اصلات کی قوت میں مفتی ہیں اموق اہم صاحب کو چ ہے کہ کی دوسری جگدایا نظام کر میں ۔ فیظ واللہ اللم ۔ حمد حمد موران میں مفتی ہدر سرم فاج مور سبار نیور اسال کے دوسری جگدایا نظام کر میں ۔ فیظ واللہ اللہ اللہ واللہ ہے کہ سعید حمد فیز لد، مسلمی عبد اللہ فیل المام سے کہتے تک کی ہوا سطیف ، کا شعبان حدد ہے کہتے تک کی امام سے معد اللہ واب حامداً و مصلیاً:

اگر باوجود ملام کے ایس نکال کیا ہے تو نکال پڑھانے وال اور اس نکال میں شریک ہونے والے اور ہا وجود قدرت کے اس نکال کوند روکنے والے سب گندگار ہوئے، سب کے ذمد تو بہل سامان سازم ہے۔ اور ہا وجود قدرت کے اس نکال کوند روکنے والے سب گندگار ہوئے، سب کے ذمہ تو بہل سامان سازم ہے۔ اور سرا آدمی موجود ہوتو سفنیس کی امامت اگروہ ہے، دوسرے کو ہے۔

وعن أبي هريرة رصى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسله-: "يه أيها للساس" توبوا إلى الله، فباسى أتوب اليه في البود مائة مرة" (مشكوة لسصائيح، باب للوئه والاستعفار، الفصل الاول، ص: ٢٠٣، قديمي)

"وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الدصلى الدتعالى علمه وسمه "ال العمد إذا اعترف ثه تاب، تاب الله عليه" ، المسكوة، المصدر السابق

١١ فال الله تعالى الاالديل تا و صمحوا وبسواء سوره للقرة ١٠٠

یدل عنی ان ثنو به من الکنیدن بندیکون باطهار البیان او به لایکنفی فی صحه نبو به بالنده عنی الکنمان فیما سلف دون البدن فیما سنفیل از حکام الفران التحصاص الله الدیمی

عن الى سعيد لحدرى رضى الله عنه عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قال "من راى ملكم مسكرا فليعيره لينده فول لم تسلطع فللساله، فإل لم تستطع فللله، و دلك صعف الإيمال" رواه مسلم" مشكوة لمصالح، كتاب الإداب، ناب الأمر بالمعروف، التصل الاول ٢ ٢٣٣، قديسي،

ا م م بنا نا چاہیے تا وقت کیکہ میخف تو بہ نہ کرے (۱) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ الملم

حرر ه العبدمحموداً مُنَّلُو ہی عفا ابتدعنه، حین مفتی مدرسه مفتح معومسبار نیور ، ۱۵ س ۵۶ ھ۔

صحيح:عبداللطيف،١٦/ربيع الاول/٥٦هـ

غیرمطلقه کا نکاح پڑھانے والے کی امامت

سے وال [۲۲۲۲]: ایک امام نے ایک شخص کے گھر میں اس کی سمیر وکا نکا تی بغیر طاق کر دیا اگر چہلوگول نے منع بھی کیااوراس نے بعد میں اقر ارکر کے تو بہ کرلی ہے تو اب اس کی امامت جائز ہے یہ نہیں؟ رحمت خان ، راجپوت ڈاکنا نہ شاہ آباوہ شلع کرنال ، پنجاب۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

(۱) "ويكره إمامة عمد وأعبرابي وفاسق واعمى ومبدع لا يكفرنها، وإن كفرنها فلايصح الاقتداء به أصلاً، وولدالبرنا، هذا إن وُحد عيرهم، و الافتلاكراهة " (الدرالمحتار، كناب الصلوة، باب الإمامة المراحة) معيد)

(وكذا في محمع الأبهر، كتباب الصلوة، فصل الحماعة سبة مؤكدة ١٠١ . دار احباء التوت العربي بيروت)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/١١، ١١٢، رشيديه)

(٢) قبال الله تعالى ﴿ والمحصات من النساء إلاماملكت أيمانكه ﴿ إسورة النساء ٢٠ "أي وحرم عليكم من الأحسات المحصات، وهن المؤوجات (تفسير الل كتبر، ١٩٢٩، دار لفنحاء، دمشق) (٣) (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٩/١، سعيد) .....

عِ رَزِيمِ، مقوله عليه السلام: "التائب من الذلب كعن لاذنب له" (١) - فقط والتدسيحا شرتعالى اعلم -حرر والعير محمود عن المدعن ١٠ / ٥٢/٨ هـ-

صحيح:عبدالعطيف، ٢/شعبان/٥٢ هـ

مطلقه مغلظه کو بلاحلاله کے رکھنے والے کی ا مامت

۔۔۔۔وال[۲۱۲۳]: ایک فخص نے اپنی زوجہ کوطلاق دی ،اس پر تھم شرعی معلوم کیا گیا تو عام کے کرام نے طلاق مغلظہ ثابت کرتے ہوئے حلالہ کا تھم دیا ،لیکن میخف فہ کور حلالہ کو عارضیال کرتا ہے اور تعلق زوجین قائم رکھتے ہوئے اپنی زوجہ کور کھے ہوئے ہے، میخف بنخ وقت نماز کا امام ہے، جمعہ وعیدین وغیرہ کا امام بھی برابر ہوتا ہے۔ صورت بال کے ہوتے ہوئے ہیا ، مت کی المیت رکھتا ہے یائمیں؟ اوراس کے پیچھے نماز پڑھن درست ہے یائمیں؟ اوراس کے پیچھے نماز پڑھن اس واقعہ کی وجہ ہوگئیں یائمیں؟ اکثر لوگ اس واقعہ کی وجہ سے درست ہے یائمیں؟ کر فوا سے ایک صورت میں اس کوامات کرنی جا ہے یائمیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جس عورت کوطراتی مغلظہ واقع ہو چک ہے اس کو بلا حلالہ کے رکھنا حرام ہے، اس کی حرمت نفسِ قطعی سے تابت ہے: ﴿ فَإِن طَنْقَهَا فَلَا تَحْلُ لَهُ مِنْ عَدُّ حَتَى تَنْكُحَ رُوحًا عَيْرُه ﴾ (٢) پھر جب تک شخصِ مُدکور (اس) عورت کو جدا کر کے حرام کاری سے تو بہ نذکریں، اس وقت تک اس کواہ م بن نا مکروہ تحریک ہے، اس کے

= (وكذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة. ١٢٢١، شركة علميه ملتان)

(وكذا في مجمع الأبهر، كتاب الصلوة، فصل الحماعة سنة مؤكدة ١٠٥١، داراحياء التراث بيروت) (١)(مشكوة المصابيح، كتاب الدعوات، باب الاستعفار والتونة: ١٠٢٠، قديمي)

(٢) (سورة البقرة: ٢٣٠)

"وعن عائشة رصى الله تعالى عنها أن رفاعة القرطى رصى الله تعالى عنه تزوج امراةً، ثم طبقها فتروج من عائشة رصى الله عليه وسلم فدكرته أنه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلامثل هذبة فقال الا، حتى تدوقي عسيلته ويدوق عسيلتك" (صحيح المخارى، كتاب الطلاق، باب إداطلقها ثلاثاً، تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها: ١/٢ ٨٠قديمي)

### ویجھے نم زیز ہے سے قبض اوا ہوب نیگا مگراس کواہ م بن نے سے کراہت تح کی کا گن وہوگا۔

الوقد منو فاسقاً و پائمون ساة عبى أن كر ها تقديده كر ها تجربه بعده عساله بامور ديسه و تساهده في لاتيان سو رمه و فلا يبعد منه لإحلال سعص شروط لصلاه و فعل ما يبافيها ها سن هو بعالب بالنظر يلى فسقه و بدله تحز بصبوة حله أصلاً عبد مالك و روية على أحمد و را السحور باها مع بكر ها تقوله عليه بصلاة و بسلام الصبو حلف كان بر و فاحر الساور الرفيان بحراف مع بكر ها تقوله عليه بصلاف أصحاب لاسعى أن يقندى به يلاقى للجمعة للصروره فيها بحدار قصلي الله بالكن فال أصحاب لاسعى أن يقندى به يلاقى للجمعة بعلي بحدالاف سائر الصلوة للمكن من للحول يلى مسحد آخر فيما سوى للجمعة وعلمه لحمل علمان الصحابة و علم بعليان في لافساء السحاب وعلى هدفيللغى أن تكره للحملة أيضاً يدارك المحروم على حوار التعدد المحروم على المحروم على المحروم على المحروم المحروم

حرره العبرمحمودغفرله، عين مفتى مدرسه مظامرعلوم سهار پيور، ۲۶/ ۱/۲ هـ. الجواب سيح : سعيداحمدغفرله، صيح عبدالعطيف، ۲۶ مـ ۱۲ هـ.

تین طلاق کے بعدر کھنے والے کے احکام: امامت، جناز ہ،معاشرہ وغیرہ

سے وال [۲۲۲۴]: ۱ زید نے بی بھی وحواس معززین شبر کے سامنے بجبر واکراہ تین طلاق ویدی، آیا دوہارہ اس مطلقہ کور کھسکت ہے یانبیں؟ نکات کرسکتا ہے اگر کرسکتا ہے تو کن شر کھ کے ساتھ؟

السنا گرزید مذکورتین طلاق کے بعد تجدیدِ نکاح کرے اور دیل میں بیہ کے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزویک ایسا کرنا جا کڑے ،اس لئے میں نے ایسا کیا۔ کیا بیقول اس کامعتبہ ہے؟

(الف) کیاامام شافعی رحمہ اللہ تعالٰی یاکسی أوراه م کابیمسیک ہے کہ تمین حد ق کے بعد تجدید ' کا آ

(۱) (الحلى الكبير؛ كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة: ۱۳،۵۱۳، سهيل اكيدُمى لاهو ر)
(وكذا في الدرالمحتارمع الردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/٩٥٥٩، سعيد)
(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة. ١/١١،١١٠، وشيديه)
(وكذا في تبس الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة ١/٥١٠، ٣٣٤، دارالكب لعسية، سروب

#### كر كے مطاقہ كور كھے؟

(ب)مقلدامام ابوصنيفه رحمه الله تعالى موكراييا كرتاجا تزب يأنبيس؟

( ج ) ایسے خص سیباتھ معاشرت خو درونوش مصاحبت وغیرہ سرتا کیسا ہے؟

(و) اگریخص مرجائے تواس کی نماز جناز ہیڑھنا جا ہے یانہیں؟

(ہ)ایسے خص کی امامت کیسی ہے؟

(ز)اگر وہ او گون کے بتلانے کے بعداس بیوی کومثلِ منکوحہ سمجھے تو عام مسلمانوں کواس کے ساتھ

كي معامدركه اچ بي؟

(و) کیااس کا کوئی کفارہ ہوسکتا ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ان پرطلاق مغلظه واقع بوگی ،اباست کان ترام ب:﴿ حندی تسسکسح روحساً غیره﴾ لآیة (۱)-

۲ ا اگرکوئی شخص بیک وقت تین طلاق دے مثلاً کیے: "أست صالیق ثلاث". توبیطها ق مغیظه با تفاقی ایک ایس میں اختلاف نہیں، ان کے نزدیک بھی تجدید با تفاقی ایک ایس میں اختلاف نہیں، ان کے نزدیک بھی تجدید کاح بغیر صلاحا فی نہیں، لبذا زید کا قول نعظ ہے، ایساشخص ائکہ اربعہ اوراجمان اورنص تطعی کے خداف کرتا ہے، جب تک کشخص فدکور عورت فدکورہ سے قطع تعلق فدکرے اورا پی اس حرکت سے تھی تو بدفہ کرے ایس سے معاشرت ومجالست ترک کردی جائے تا کہ وہ تنگ آ کرا نی حالت شریعت کے مطابق بنائے (۲)۔

( ١ )(سورة البقرة : ٢٣٠)

"وعس عبائشة رصى الله تعالى عنها أن رفاعة القرطى تروح امر أنة، ثم طبقها، فتزوحت آحر، فاست البين صلى الله عليه وسلم، فذكرته أنه لا يأ تبها، وأنه ليس معه إلامثل هدنة، فقال "لا، حتى تدوقني عسيلته ويدوق عسيلتك". (صحيح البحاري، كتاب الطلاق، باب إداطلقها ثلاثاً، ثم تروجت بعد العدة زوجاً غيره، فلم يمسها: ٢/١ • ٨،قديمي)

ر٢)قال الملاعلي القاري رحمه الله تعالى تحت هداالحديث "(لايحل لوجل أن يهجر أحاه الخ) قال=

اس کی جنازہ کی نماز ضروری پڑھی جائے (۱) ،البت اگر کوئی مقتداشخص اس غرض ہے اس کے جنازہ کی نماز میں شریک نہ ہو کہ لوگوں کو عبرت ہوا وروہ ایسے کام نہ کریں تو گنجائش ہے (۲)۔زید مذکور کی امامت بھی مکروہ تحریب شریک نہ ہو کہ لوگوں کو عبرت ہوا دروہ ایسے کام نہ کریں تو گئج کی ہو ہے کہ عورت مذکورہ کو علیجدہ کردے اور خدایا ک کے سامنے بھی تو ہے کرے ،اس

= الخطابي وخص للمسلم أن يغضب على أحيه ثلاث ليال لقلته، والايحوز فو قها، إلا إذاكان الهجران في حق من حقوق الله تعالى، فيجور فوق ذلك فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واحدة على مرالأوقات مالم ينظهر منه التونة والرجوع إلى الحق" (مر قاة المفاتيح للملا على القارى، كتاب الآداب، بناب ما ينهني عنه من التهاجر والتقاطع، واتباع العورات، الفصل الأول، (رقم الحديث 201/ 20 ): 20 / 20 / 20 / 30 رشيديه)

(وكدا في عمدة القارى، كتاب الآداب، باب ماينهي من التحاسد الح. ١٣٤ / ١٣٤ ، مطبعه حيريه بيروت) (١) "وهي فرض على كل مسدم مات خلابغاة وقطاع طريق إذ قتلوافي الحرب وكدا مكابر في مصر ليلاً بسلاح وخساق ". (تسوير الأبيصار مع الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجيازة، مطلب هي يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي: ٢١٠/٢، سعيد)

روكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في الحائر، الفصل الخامس في الصلاة على الميت: ١ ٢٢/١، وشيديه)

(۲) "وعن مالک وعيره، أن أهل الفصل اليصلون على الفساق زجراً لهم" (الشرح الكامن للووى على الصحيح لمسلم، كتاب الحائر، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. ۲ ساس، قديمي)
(۳) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى" (الدرالمختار) "(قوله: وفاسق) من الفسق وهو الحروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من ير تكب الكنائر كشار ب الخمر والزاني واكل الرنا ونحوذلك، فقد عللو كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأ مردينه وبأن في تقديمه للإمامة تعطيمه، وقد وحب عليهم إهانته شرعاً، على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم" (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة المحدد)

(وكذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلاة، باب الأولى بالإمامة، ص ١٣،٥١٣، سهيل اكيدُمي، لاهور) (وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في بيان الأحق بالإمامة. ٣٠٥٣،٣٠٢ قديمي)

نکاح کے دو مربراصرار بخت خطرنا کے ہے۔

س مسلمه برمستنتی رسانس" المعالاء المرفوعة فی حکمه الطلقات المجموعة "اور" المرهار مدر موعه" ونیم و بھی تصنیف ہوئے ہیں ، جن میں استدلال بالحدیث کی حیثیت سے کافی بحث کی گئی ہے۔

"ودهب حمهو صحره و شبعين ومن بعد هم من أثمة بمسلمين بي أنه يقع ثلاث قلى في الفتح بعد سوق لأحديث بدية عبيه وهد بعرض ماتقدم، وأما مصاء تحفر شلاث عليهم مع عدم محالفة الصحابة له وعلمه بأنها كانت واحدةً، فلايمكن إلاوقد صعو في برمان سما حر عبي وجود باسح أو بعلمهم بالنها ، بحكم لدلك بعلمهم بإنا ضه بمعان علمو بتها، ها في سرمس سما حر وقول بعض لحالية ، أو في رسول لله صلى لله عليه وسلم عن مالة ألف على برمان سم بكم علهم أو على عشر عشرهم بقول بوقوع ثلاث باطراع أما أولًا في حسامهم ولا يبرم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف تسمية كل في محمد كبير لحكم شلاث، ولا يبدره في نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف تسمية كل في محمد كبير لحكم واحد على أنه إجماع سكوتي، وأماث بأ فالعرة في نقل لإحماع بقل ما عن المحتهدين.

و حداثة أعد لا يسع عدة محتهدين عقها، ملهم أكثر من عشرين كا بحله، و لعادلة المداحل تداخل المعاد معدد من حمل وأسن هربرة رضى لله تعلى علهم أحمعين، و ماقول سرحعول ، بهم و ستنتلول ملهم وقد ثلث لقل عن أكبرهم صريحاً بإيقاع لللاث، ولم علهم محدد عد بعد بحل الأعمال وعن هدفل الم حكم حاكم بالها و حدة بم معدد حكما المعاد عد بعد بعل المعاد الم

ر عدر و سنن جهدا ، أن خير مين اس منه برنبايت مبسوط ومدلل كله مربيا ہے ، مسر سه، سسه

<sup>،</sup> رودالسحتار ، كتاب الصلاق ۲۳۳ ، سعيد)

وكد في شح القدير. كاب لطلاق. داب طلاق السبة ٣١٩٠. مصطفى لماني الحسي، مصر،

فبيراجع إليه (١) .. فقط والتدسيحا ندتعالى اللم-

حرره العبرمجمود سنَّو بي عفي القدعنه بمعين مفتى مدرسه مظام رنيلوم سهار نپور ، ١٨ . شوال ٣٣ هـ

الجواب صحيح: سعيداحمد غفريه، صحيح: عبداللطيف،مظا برعلومسهارن پور، يو بي ١٩٠ شوال ٢٧ هـ

محض ضد میں طلاق دینے والے کی امامت

سبوال[۲۱۱۵]: ایک شخص نے مولوی الم ہوکرا پنی عورت کو مضائر، وجہ سے طرق وی کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کو طلاق وی ہے بینی ایک کی بہن دوسرے کو بیابی تھی ، جب پہلے اس نے مولوی صاحب کی بہن کو طراق و سے دی ہے تو مولوی صاحب کی بہن کو طراق و سے دی ہے تو مولوی صاحب نے بھی ضدا اس کی بہن کو طرق و بدی ، پھر علا و و ازیں مہر خرج و فیر و بہیں و یہ انہیں و یہ انہیں و یہ انہیں کے چھے ٹی زیز ھن اور سرد م ، طعام کا معاملہ رکھن کیسا ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جولوگ اس ظلم یاس ہے بڑے ظلم (حق انقد یاحق العباد کو تلف کرنے میں) معوث ند ہوں ان کوچ بیئے کہ ان کو ایسے شخص کو اپنی نمی زکے سے اہام ند تجویز کریں رہا )، سلام ، طعام کے ترک کرنے ہے بہتر ہیں ہے کہ ان کو اصد ت پر تہ ، دو کیا جائے ، ورند آج کل سلام طعام کے ترک کرنے ہے صلاح نہیں ہوتی بلکہ بسااوق ہے طبیعت میں ضد پیدا ہوج تی ہے ، فاص کر اہل علم حضرات جن کا سمی صاحب نسبت بزرگ ہے اصلاحی تعلق نہ ہوا وروہ خود میں ضد پیدا ہوج تی رج ہوں (۳) ۔ فقط وارند سبحانہ تعلی کی اعلم ۔

ر ١) (اعملاء السمن، كتاب الرقة همل وقوع البطلاق المدعى مسألة خلافية بين الصحابة والتابعين · ١ / ٢٥٢/ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراجي)

<sup>(</sup>٢) "ويكره إمامة عدد وأعرائي وفاسق وأعمى" وفي رد المحتار "(قوله: وفاسق) من الفسق وهو المخروج عن الاستقامة، ولعل السرادية من يرتك الكائر كشار ب الحمر والرابي واكل الربا ونحودلك، فقد عنوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمردية، وبان في تقديمه للإمامة تعطيمه، وقد وحب عيهم إهانته شرعاً، عدى أن كراهة تقديمه كراهة تحريم" (كتاب الصوة، باب الإسامة، الاسامة، ٥١٠-٥١٩، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في محمع الأبهر، كتاب الصلاة، فصل الحماعة سنة مؤكدة ١٠٥١، داراحياء الترات العوبي ببروت) (وكذا في الحلي الكبير، كتاب الصلاة، ماب الأولى بالإمامة، ص ١٣٠، سهبل اكيذمي لاهور) (٣) الرقطع تعلق سے اصلاح كي امير بوتو اس سے قطع تعلق كرنے كي تنجاش ہے =

## ز بر دستی طود ق کی وجہ سے اوا مت درست ہوگی یا نہیں؟

سسول الموسال الموسال الموسال الول في المسلم الموسال ا

الجواب حامداً ومصياً:

- قال لملاعنى القارى وحمه الله تعالى تحت حديث "لايحل لوحل أن يهجر أحاه لح" "فال لحظائى رخص للمسعم ن يعصب على احيه ثلاث ليال لقلته، ولايحوز فو قها، إلا إداكان الهجران في حق صن حقوق مدتعائى، فسحور فوق دلك فإن هجرة اهل الاهو ء و لمدع واحمة على مرالاوقات ماسم بنظهر مسه التوبة والرحوع إلى الحق" (مرقة المهاتيح للملاعلي القارى، كتاب لأد ب، باساما يسهى عسد من النهاجر والنقاطع، واتباع العورات، العصل الاول، (رقم الحديث عدد من النهاجر والنقاطع، واتباع العورات، العصل الاول، (رقم الحديث عدد من النهاجر والنقاطع، واتباع العورات، العصل الاول، (رقم الحديث عدد من النهاجر والنقاطع، واتباع العورات، العصل الاول، (رقم الحديث عدد من النهاجر والنقاطع، واتباع العورات، العصل الاول، (رقم الحديث عدد من النهاجر والنقاطع، واتباع العورات، العصل الاول، (رقم الحديث عدد النهاجر والنقاطع، واتباع العورات، العصل الاول، (رقم الحديث عدد العديث الدينة الله المنه النهاجر والنقاطع، واتباع العورات، العصل الاول، (رقم الحديث عدد النهاجر والنقاطع، واتباع العورات، العصل الاول، (رقم الحديث عدد العديث العديث العديث الله العديث ا

، وكند في عنمنده النف ي نشرج السحاري، كتناب الآداب، بناب ماينهي من التحاسد والتدانو لح ۴۲ ـ ۳ ـ ، مطعه خبر به سروب

و سكرة بمامه عند رعراني و فاسق و على " الدرائمجتار ، وفي رد المحتار ، قوله و فاسق من لفسق وهو لحروج عن الاستفامة ولعن بسر ديه من يريك الكتابر كثنار ب لحمر و لرابي واكن سرب و بحوديك ، فقد عندو كر هه تقديمه بايه لا يهم لا مرديبه ، وبال في تقديمه للامامة تعظمه ، وقد وحب عنيهم هاسه سرعا على ن كراهه نقديمه كراهه تحريم " كتاب الصنوه ، باب الإمامة ، وحب عنيهم هاسه سرعا على ن كراهه نقديمه كراهه تحريم " كتاب الصنوه ، باب الإمامة ، وحب عنيهم هاسه سرعا على ن كراهه نقديمه كراهه تحريم " كتاب الصنوه ، باب الإمامة ، وحب عنيهم هاسه سرعا على ن كراهه نقديمه كراهه تحريم " كتاب الصنوه ، باب الإمامة ، وحب عنيهم هاسه سرعا على باب الإمامة ، وياب الإم

# خالہ اور بھانجی کا ایک شخص ہے نکاح بڑھانے والے کی امامت

سبوال[112]: ایک پیش امام مجدناظره حافظ ہے مجمح ظن ہے آن قرات میں پڑھ سکت ہے، خمان جو کھی وہی پڑھائے ہیں، چور دخطبہ میں پڑھتے ہیں، جرروز پنجاگا نداذان بلاوضو کے دیتے ہیں، چنداشخاص اس پراعتراض کرتے ہیں کہ بلاوضواذان دین تھیک نہیں ہے، لیکن امام صاحب اس پراصرار کرتے ہیں کہ بلاوضو اذان دین تھیک نہیں ہے، لیکن امام صاحب اس پراصرار کرتے ہیں کہ بلاوضو اذان دین جو بڑے ہوجاتی ہے۔ اور وہ پیش امام عقائد نکاح سے بالکل واقفیت نہیں رکھتے ہیں، ایک نکاح اور وہ پیش امام صاحب الکل واقفیت نہیں رکھتے ہیں، ایک نکاح امام صاحب موصوف نے ناج نزیڑ ھادیا ہے، نکاح بحیثیت وستور طرایقہ سے پڑھ ایو، ایک شخص کے گھر میں خالہ امام صاحب موصوف نے ناج نزیڑ ھادیا ہے، نکاح بحیثیت وستور طرایقہ سے پڑھ ایو، ایک شخص کے گھر میں خالہ موجود ہے اس کی بھانجی ہے اس کا نکاح جو نزقر اردے دیا، آیا یہ مستدج نزیج یانہیں؟ خالہ اور بھانجی ایک مام کے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

آپ نے لکھ ہے کہ 'ایک پیش امام مسجد ناظرہ ی فظ ہے' ، اس کا مطلب میں نے نہیں سمجھ '' ناظرہ ی فظ' سے کہتے ہیں؟ قرات قرآن شراف میں کیا نعظی مرتے ہیں؟ اس کو لکھتے کیونکہ نعظی معمولی ہوتی ہے اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہوتی ہے ادر بعض نعظی سخت ہوتی ہے کہ اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے ، خطبہ کے متعلق کیا لکھا ہے بھی میں نہیں آیا ، صاف صاف لکھے۔

ا ذان کے لئے افضل میہ ہے کہ باوضو کے لیکن آگر ہے وضو کبد ہے تب بھی ناچ ئز نہیں، بعکہ درست ہے:"ویکرہ 'دن حس، وإقامة محدث لاأدامه علی المد هب الحے". در محتار: ١ ١٥٤٠٧)۔

<sup>= (</sup>وكذا في محمع الأبهر، كتاب الصلاة، فصل الحماعة سنة مؤكدة، ١٠٥١، دارإحياء التراث العربي بيروت)

<sup>(</sup>وكدا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، فصل في بيان الأحق بالإمامة . ٣٠٣،٣٠٢،قديمي) (١) (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الأذان: ٢٩٢/١، سعيد)

<sup>(</sup>وكنذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الثاني في الأدان، العصل الأول في صفته وأحوال المؤذن: ١/٣٥، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في المبسوط، كتاب الصلوة، باب الأذان: ١/٢٧٥، مكتبة غفارية، كوئنه)

ا مام صدحب کواگر معلوم تھ کہ اس مخص کے گھ میں ایک عورت پہنے ہے موجود ہے اوراب دوسری سے نکاح کرتا ہے اوروہ دوسری بھانجی ہے پہنی خالہ ہے اور بیانا جائز ہے تو وہ مخص اور وہ عورت اورامام صاحب جس نکاح کرتا ہے اوروہ دوسری بھانجی ہے پہنی خالہ ہے اور بیانا جائز ہے تو وہ مخص اور وہ عورت اورامام صاحب جس قدرلوگ نکاح میں شریک ہوئے سب پرتو بہلازم ہے ، اور جس کو علم نہیں تھ وہ گندگار نہیں ہوگا (1)۔

اب اورا م ہے کہ اس مرداور عورت میں تفریق کرادیں (۲) اورا م صاحب اور سب شریک ہونے والے تقبہ کریں اورا ، م صاحب توبہ نہ کریں توان کو امامت سے عیحد و کر دیا جائے بشر طیکہ دوسرا آ دمی ا ، مت کے لائق ہر کی اور ا ، م صاحب توبہ نہ کریں تو سب ال کر ان سے بہتر موجود ہو (۳) ۔ وہ مردو عورت اگر مفارقت نہ کریں اور باجود فیمائش کے نہ ما نیس تو سب ال کر ان سے تعلق کرلیں تا کہ وہ دونوں تنگ آ کر توبہ کریں (۲) ، اگر وہ مختص دوسری عورت کور کھنا چاہتا ہے تو نی

(۱) "ومن استحل حراماً وقد عُلم تحريمه في الدين: أي ضرورة كنكاح المحارم أو شرب الخمر وعن محمد رحمه الله بدون الاستحلال ممن ارتكب كفر: أي في رواية شاذة عنه "والفتوى على الترديد إن استعمل مستحلاً كفر، وإلالا، فإن ارتكب من غير استحلال فسق". (شرح الملاعلي القارى على الفقه الأكبر، فصل في الكفر صريحاً وكباية، ص: ١٨٨،قديمي)

(٢) "ولايجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها لقوله عليه السلام: "لاتنكح المرأة على خالتها، ولا على عمتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها". (الهداية، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٣٠٩/٣، ٩٠٣٠٩، شركة علميه ملتان)

(وكدا في بدائع الصائع، كتاب الكاح، فصل في بيان بعض المحرمات: ٣ ٣٠٠، دار الكتب العلمية بيروت)
" يحبب على القاضى التفريق بيهما" (الدر المحتار، كتاب النكاح، مطلب في النكاح
الفاسد: ١٣٣/٣ ، سعبد)

روكدا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب البكاح، القسم الرابع في المحرمات بالحمع المحرد وركدا في الفتاوى العالمكيرية كتاب البكاح، القسم الرابع في المحرمات بالحمع المقتداء به (٣) "ويكره إمامة عبدو أعرابي وفاسق وأعمى ومبتدع لايكفريها، وإن كفر بها فلا يصبح الاقتداء به أصلاً، ووليد ربا، هيدا إن وُحد غير هم، وإلافلا كراهة" (الدرالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة المحتار، كتاب المحتار،

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٠١١١٠ ا ٢، رشيليه)

(٣)"رُخُص للمسم أن بغصب على أحمه ثلاث لبال لقلته، ولا يحورفو قها، إلا إذاكان الهجران في حقّ -

الحال دونوں کو الگ کردے اور پہلی کو طراق ویدے جب اس کی عدت ختم ہو جائے تب دوسری سے نکاح کرے(۱)۔فقط والقدمبھا ندتعا لی اعلم۔

حرره العبرمحمود تشكوبي عفاالتدعنه معين مفتى مدرسه مظام رعلوم ، ١٦/٠/٩٥ هـ\_

الجواب صحيح :سعيدا حمد غفرله مفتى مدرسه منراب

سوتنلی نانی سے نکاح پڑھانے والے کی امامت

سوال[۲۲۲۸]: ۱ ایک مخص نے اپنی مال کی مال سے لیعنی سوتیلی نانی سے نکاح کرلیا ہے، آیا ہے نکاح کیسا ہوا ہے، اور سوتیلی نانی محر مات میں سے ہے یائبیں؟

۳ ، اگرمحر مات میں ہے تو جس شخص نے اس کا ٹکاح پڑھایا اور جولوگ اس میں شامل ہوں ان کے لئے کیا تھم ہے؟

۳ اگرنگاح پڑھانے والا اہام ہوا ور لوگوں کونماز پڑھا تا ہوتو اس کے لئے امامت ورست ہے یا نہیں؟ اورا ہم ہوا ور لوگوں کونماز پڑھا تا ہوتو اس کے لئے امامت ورست ہے یا نہیں؟ اورا ہم نہیں؟ اورا ہم میں سے ہے تو نکاح فنخ کردیا جائے یا نہیں؟ اورا ہم صاحب جتنے دن تک لوگوں کونماز پڑھائے ہیں وہ نمازلوٹا نا پڑے گایانہیں؟ بینوا تو حروا۔

(۱) "وإن أراد أن يتروج إحداهما معد التفريق، فله ذلك إن كان التفريق قبل الدخول، وإن كان بعد المدخول، فله أن يتزوج المدخول، فله أن يتزوج المدخول، فليس له ذلك حتى تنقصى عدتها، وإن اسقضت عدة إحداهما دون الأخرى، فله أن يتزوج المعتدة دون الأخرى مالم تنقض عدتها، وإن دخل بإحداهما، فله أن يتزوج دون الأخرى مالم تنقض عدتها، وإن دخل بإحداهما، فله أن يتزوج دون الأخرى مالم تنقض عدتها، جازله أن يتر وج بأيتهما شاء، كذافي التبيين" (الفتاوي العالمكبرية، كتاب النكاح، القسم الرابع المحرمات بالجمع: ١/٢٥٨، وشيديه)

(وكذا في رد المحتار، كتاب الصلاة، فصل في المحرمات: ٣/١ ٣، سعيد)

من حقوق الله تعالى، فيحو ز فو ق ذلك" (مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب، باب ما ينهى عنه من
 التهاجر الخ: ٥٨/٨٤، رشيديه)

راجع للتفصيل (فيض القدير، (رقم الحديث ٩٩٢٢) ١٢٠ (١٢٠، نزار مصطفى الباز رياض)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا سوتی نانی سے کیا مراد ہے، اگر بیمراد ہے کہ حقیق مال کی سوتیلی مال لیعن حقیق نانا کی بیوکی، پھرتو اس سے نکاح ناجائز ہے:" حسر م أصلت و فسر عسه، وروحة أصلت و فسر عسه منصلفاً و بولعیداً اھ". در مختار (۱)۔

اورا گریدم دہے کہ سوتیں ماں کی حقیقی ماں لیعنی تسی عورت سے اس کی باپ نے دوسرا نکاح کرلیا اس عورت کی حقیقی مال بیسوتیلی ماں سے اس نے نکاح کرلیا ہے قرید نکاح جائز ہے :

" في حصر للرملي: ولاتبحرم بنت روح الأمولا أمه ولا أم روحة إلى ولاستها ولاروحة لريب ولا روحة الرات الح". درمحتار (٢) ب

۲ ج ئز زکاح پڑھنا اوراس میں شامل ہونا تو جا ئز ہے اور نا جا ئز نکاح پڑھنا اوراس میں شامل ہونا
 جا ئز نہیں ، جواز عدم جواز سے نمبر : ''ا' سے معلوم ہوسکتا ہے۔

۳ اگرجائز سے پڑھایا ہے پھرتواس کی امامت میں کوئی اشکال نہیں ،اگرنا جائز کاح پڑھایا ہے اور مسئد سے واقف ہوئے ہوئے ایسا کیا ہے تو نکاح پڑھانے والا اور مرداور عورت نیز شرکاء سب کو گن ہوا سب کوتو بدلا زم ہے (۳)۔ اور مردوعورت میں تفریق نی خروری ہے (۴)، اگراما متو بدنہ کرے تواس کوامام نہ

(١) (الدرالمختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٣٨/٣، ٣١، سعيد)

قال الله تعالى: ﴿ حرمت عليكم أمّهتكم ﴾ (النساء: ٢٢)

"عموم في حميع مايت اوله الاسم حقيقةً، ولا خلاف أن الحدات وإن بعُدن محرمات، واكتفى بدكر الأمهات، لأن اسم الأمهات يشملهن كما أن اسم الأناء يناول الأحداد وإن بعُدوا". (أحكام القرآن للحصاص: ٢/٢) ، قديمي)

(وكدا في محمع الأبهر، كتاب البكاح، باب المحرمات ١ ٣٢٣، داراحياء التراث العربي، ببروت) (٢) (ردالمحتار، كتاب البكاح، فصل في المحرمات: ٣١/٣، سعيد)

(٣) "واتفقوا على أن التوبة من حميع المعاصى واحبة على الفور، سواء كانت المعصية صعيرة أو
 كبيرة". (شرح اللووى على مسلم، كتاب التوبة: ٣٥٣/٢، قديمي)

, ٣/ إيحب على القاصي التفريق بيهما" (الدر المحتار، كتاب الكاح، مطلب في الكاح القاسد ٣٣٣ اسعيد)=

بنایا جائے (۱)۔

اگرمسکہ سے ناواقنیت کی بناء پراسا کیا ہے تو گناونہیں ہوا(۲)،البتۃ تفریق پھر بھی ضروری ہے۔ جو نمازیں ایسے امام کے پیچھے لوگ پڑھ چکے ہیں اس نکاح پڑھانے کی وجہ سے ان کا اعاد وکسی حال میں لازم نہیں، خواہ نکاح جو ئز پڑھایا ہوخواہ ناج ئز، جواز عدم جواز کا حال نمبر:امیں ہے۔فقط والتدسینا نہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود گنگوری عفدالتہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور،۱۲۱ ۱۹۵ھ۔ الجواب سیحے: سعید احمہ ففر لہ مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور۔
الجواب سیحے: عبد اللطیف عفداللہ عنہ، مدرسہ مظاہر علوم ،۵۹ھ۔
زیروستی نکاح پڑھانے والے کی امامت

۔۔۔۔۔وال[۲۱۹]: ہندہ ہے بکرزبردی زیادہ مہر پرنکاح کروایا گیا،اس نکاح کے متعلق مسجد کا مستقل ا، م بخوبی واقف ہے۔ جب کمیٹی اور بکر کے درمیان نکاح ومبر کے متعلق جدو جبد ہوئی اس وقت پروہ بھی مستقل ا، م بخوبی واقف ہے۔ جب کمیٹی اور بکر کے درمیان نکاح ومبر کے متعلق جدو جبد ہوئی اس وقت پروہ بھی مات ہی نکاح حاضر تھے اور جان گئے کہ نکاح با کل جبر اُبور ہاہے ،گر کمیٹی کوکوئی شرعی رائے دیے بغیر کمیٹی کا تکم پات ہی نکاح پڑھ دیا گئے۔ ایسے ا، م کے پیچھے نماز درست ہو سکت ہے؟ اس نکاح کے بعد وہ جو نکاح پڑھائے گا تو وہ شریعت کی بنیاد سے درست ہو سکتا ہے یانہیں؟

= روكذا في الفتاوى العالمكبرية، كتاب الكاح، القسم الرابع في المحرمات المحرمات المدرديم) (١) "ويبكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى" (تبوير الأبصار مع الدر المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٤٩٠١، سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ /٢٢ ١، شركة علميه ملتان)

(٢) "رُفع عس أمتى الحطاء والسيان". الحديث: أي إثمه لاحكمه وقال ابن الهماه قوله رفع الخطاء من باب المقتصى و لاعتموم له؛ لأنه صروري فوجب تقديره على وجه يصح و الإجماع عنى أن رفع الإثم مراد، فلا يبراد غيره الح". (فيض القدير: ٢ ٣٠٠٣، ٣٠٠٣، (رقم الحديث ٢٢،٣١١)، مكتبه نزار مصطفى الباز، رياض)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرامام صاحب نے بھی اس ظلم میں حصد لیا ہے تو وہ گناہ میں شریک ہیں (۱) ، تا ہم اس کے بعد جونکاح پڑھیں سے وہ سیح ہوجا کیں سے ، نکاح خوال سفیر کھٹی ہوتا ہے ، کذا فی بحر الرائق فقط والقد تعالی اعلم ۔ حرر والعبد محمود غفر لہ، وارالعلوم و بو بند، ۱۲/۲۹ ممال

حمل ساقط کرانے والے کی امامت

...وال[۱۲۷۰]: ایک مخص نے کنواری لڑکی سے نکاح کیا، بعددوہ اوکے پینہ چر انتخیص کرائی تو معلوم ہوا کہ منکوحہ کو پانچ چیے ماہ کا حمل حرام ہے ہتب اس حمل کوایک نا گوار سمجھ کر قصد اُ ساقط کرا کر پھردوہارہ اللہ کرنکاح کیا۔اب اسکے چیجے ٹماز جا کڑے یا نہیں؟

حا فظ عظمت الله، مقد مصطفى آيا و محلّمة قاضيان مضع انبايه-

### الجواب حامدأومصلياً:

صورت مسئولہ میں نکاح میچے ہو چکا تھا، جمل ساقط کرا کے دوبارہ نکاح کی ضرورت نہی ، البتہ وضع حمل سے پہلے صحبت کرنا ورست نہ تھ (۲)، قصد أحمل کو ساقط کرنا ایسی صورت میں بخت گناہ ہے (۳)۔ اگر باوجود علم کے ایسا کیا ہے تو تو بہ کرنالازم ہے (۲۷)، اگر تو بہ نہ کرے تو اس کو امام نہ بنایا جائے ، بشرطیکہ دوسر اضخص امامت کا اہل

(١) كسى بعى معصيت بين اعانت كرناشر عن تاج تزاور حرام ب قال الله تعالى ﴿ ولا تعاونوا على الإثه ﴾ الآية.

(٢) "وصبح نكاح حبلي من زني، لا حبلي من عيره وإن حرم و طؤها و دواعيه، حتى تصع -متصل بالمسالة الأولى - لنلا يسقى ماؤه زرع غيره". (الدر المختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات. ٣٨، ٣٩، سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الكاح، فصل في بيان المحرمات ٣١٢'٢، مكتبه شركة علميه ملتان) (٣) قال الله تعالى ﴿ وإذا الموء ودة سُئلت بأيّ ذنب قُتلت﴾ (سورة التكوير :٩٠٨، الاية)

"إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد الدى قال تعالى فيه وإذا الموء ودة سئلت بأى دنب قتلت) (فتاوى ابن تيمية ٣٠٠ / ٢١٠ ، بحواله جديد فقهى مسائل، مصنفه مولانا سيف الله رحماني) (٣) "واتفقوا على أن التونة من حميع المعاصى واجبة على الفور سواء كانت المعصية صغيرةً أو كبيرةً" =

ہواور ریہ جب صدق ول سے تو برکر لے تو اس کوا ما مہنائے میں بھی مضا کھنہیں (۱) ۔فقط وائند سی ندتی لی اعلم۔
حرر والعبر محمود کنگو ہی عفا اللہ عند معین مفتی مدر سد مظام علوم سہار پپور ۱۲۰ ۵۵۔
صحیح: سعیداح یرغفرلہ، مسجح: عبدالعطیف عفا اللہ عند، مدر سد مظام عبوم سہار پپور ۱۳۰ شعبان ۵۳ ہے۔
وُل شید کے شوم کی ایا مت

سے وال [۲۷۷]: زید کی شرد کی ایک عورت سے ہوئی جس کے بطن سے ایک لاکی تولد ہوئی ہلاکی جب دوس کی ہوئی قوعورت مذکور دیگر شخص سے ناج کز تعنقات پیدا کر کے اس کے ہمراہ چی گئی زید کی عدم موجودگی میں ، زیداوراس کے اعز دوا تارب ایک برس تک تلاش کرنے میں نہایت پریشان رہے ، عدالتی کا روائی مجمی چھاہ تک رہی سیکن نا کا میاب رہے۔ بعد عرصہ ایک برس تقریباً اتفا تا ایک جگہ سے ہمراہ زائی کے وہ چکڑی گئی جب کہ دہ مامد تھی بدکاری ہے اس وقت قطعاً زید کے ساتھ رہنے کو پہندنہ کرنی تھی لیکن زبردی زید نے چکڑی کراس کے والدین کے میر دکروی۔

کے مدور بعداس سے طن سے زنا کا لڑکا تولد ہوا، اس کے تولد ہونے کی خبراس کے و مدین نے زید کو بھی دی ، اس وقت ڈید کی رضامندی بھی اس کواپے گھر میں آباد کرنے کی شکھی، لیکن بعداز ایک برس اس کے والدین نے منت ساجت کی کہ ہماری عزشت اس میں ہے گہ آپ ہماری لڑکی کومع لڑکے ذکور کے گھر میں آباد کرلیں، ذید نے اس خیال سے کہ اس کے والدین نہایت وینداراور مخلص ہیں اور لڑکی نے بقول اس کے والدین تو بھی کرلی ہے اس کواپے گھر آباد کرلیا، ہمراولڑکا بھی آیا جس پرلوگوں کا خیال ہے بہت بڑا ہوا، کیونکہ ذید بڈات خود بہت ویندار حافظ

<sup>= (</sup>شرح مسلم للووي، كتاب التوبة: ٣٥٣/٢، قديمي)

 <sup>(</sup>۱) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى" (الدر المحتار) "فإن أمكل الصنوة حلف عيرهم فهو أفصل، وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد (قوله وفاسق) من الفسق وهو الحروح عن الإستقامة، ولعمل السمراد به من يرتكب الكائر كشارب الحمو والرابي و آكل الربا و نحو ذلك" (رد لمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٩، ٥٢٠، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٠ ٢١ وشيديه)

<sup>&</sup>quot;والأحق بالإمامة الأعلىم بأحكاه الصلوة فقيط صبحةً وقساداً بشيرط اجتبابه للقواحش الظاهرة". (الدرالمختار مع ودالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٤، سعيد)

قر آن اور متقی ہے، نیز امام مسجداور پیری مریدی بھی کرتاہے، کیونکہ امام کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔

اب دریافت طلب میہ ہے کہ آیا جب زناسے بیدا ہوالڑکا بھی زید کے گھر میں ہےاور وہ عورت مذکور بھی ہے۔ اس صورت میں شریعت اسلامیہ کے نزویک امامت کرائے میں کوئی قباحت تونہیں ،اگر ہے قوشریعت اسلامیہ کے نزویک امامت کرائے میں کوئی قباحت تونہیں ،اگر ہے قوشریعت اسلامیہ کا اسلامیہ کا اسلامیہ کا ایس معاملہ کی بنا پر انگشت نمائی بہت ہوتی ہے اس لنے فتوی کی ضرورت ہوئی تاکہ جواب ہوسکے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

زیداپنی بیوی کی اس حرکت سے خوش نہیں بلکہ ناخش ہوا دراب جب کے زوجہ نے تو بہ کرلی ہوتا کیم کیا اشکال ہے، قرآن کریم اور حدیث شریف سے بیجی تو بہ کا مقبول ہونا ٹابت ہے (۱) ۔ اگر بالفرض زید کی زوجہ
اب بھی حرام کاری میں بنتلا ہے اور زیداس حرام کاری سے ناخش ہے اور زوجہ کوروکتا ہے مگروہ بازنہیں آتی تو الیسی
صورت میں بھی زید کے قدمہ واجب نہیں کہ اس زوجہ کو طلاق دے: "و لا یہ حد عدی سروح تصدیق نف حرة
ھ۔ " . در محتار (۲) ۔ زید کی امامت درست ہے۔ فقط والتہ سی نہتی لی انلم ۔
حررہ احبر محمود سنگو ہی عفالتہ عند ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، ابو پی ۔
الجواب صیح سعیدا حمد غفر لہ ، مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، ابو پی ۔
صحیح : عبداللطیف ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، ابو پی ۔
صحیح : عبداللطیف ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، ابو پی ۔

 (1) قال الله تعالىٰ: ﴿ يَاأَيُهَا الذِّينِ آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً، عسى ربكم أن يكفّر عبكم سيئاتكم و يدخلكم حبث تحرى من تحتها الأنهار ﴾ (سورة التحريم : ٨)

وقبال الله تنعبالي: ﴿ قل يعبادي الدين أسرفوا على أنفسهم لا تقبطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هوالغفور الرحيم﴾ (سورة الزمر ٢٥٠٠)

عس ابي هويرة رصبي الله تـعـالـي عـنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "والدي عسـي بيده! لو لـم تـدسوا، لدهـب الله يكم و لحاء بقوم يدببون، فيستعفرون الله فيعفر لهم" رواه مسلم".

"عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عدقال قال رسول الله صدى الله تعالى عليه وسلم "التائب من الدب كمن لا دب له ارواه الن ماحة والبيهقى في شعب الإيمان، وقال تفرد به البهراني وهو مجهول وفي شوح السنة روى عنه موقوفا قال "البده تونه، والتابب كمن لا دب له" (مشكوة المصابيح، كتاب الدعوات، باب الاستعفار والتونة المحادة على ٢٠١٠، قديمي)

(٢) الدرالمحتار مع ردالمحتار ، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اليع ٢ ٢ ٣٢٧، سعيد، (وكذا في الفتاوي العالمكيرية ، الباب الثلاثون في المتفرقات : ٣٤٢/٥، وشيديه)

### زوج مزنبه کی امامت

سوال[۲۶۷]: زیدگی شادی ایک عورت سے ہوئی جس کے بطن سے ایک لڑک تولد ہوئی ہڑک جب دوسال کی ہوئی توعورت ندکور نے دیگر شخص سے ناجا ٹر نقطقات بیدا کر کے اس کے ہمراہ چلی گئی زیدگی عدم موجود گی میں۔ زید اور اس کے اعزہ واقارب ایک برس تک تلاش کرنے میں نہیت پریشان رہے، عدائی کارروائی بھی چھ ہواتک رہی لیکن ناکامیا ب رہے۔

بعد عرصدا کید برس قریبا اف قالی جگدے ہمراه زانی کے وہ پکڑی گئی، جب وہ حامد تھی بدکاری ہے،

اس وقت قطعا زید کے ساتھ رہنے کو پندند کرتی تھی، لیکن زبر دسی زید نے پکڑ کراس کے والدین نے رپر وکردی کے پچھروز بعداس کے طن سے زنا کا ٹر کا قولد بوا، اس کے قلد ہونے کی خبراس کے والدین نے زید کو بھی وی، س

وقت زید کی رضا مندی بھی اس کواسپے گھر میں آباد کرنے کی نہتی لیمن بعداز ایک برس اس کے والدین نے منت عاجت کی کہ ہماری عزب اس میں ہے کہ آپ ہمری لڑی کو مع بڑے ند کورے اپ گھر میں آباد کریں نے رپ ما اور کو کھی بڑے ند کورے اپ گھر میں آباد کر ایا ہے کہ آپ ہمری لڑی کو مع بڑے ند کورے اپ تھول سے والدین نہا ہے وین واراور مخلص میں اور لڑی نے بقول سے والدین کے والدین کے وب ہمی کر لی ہے ۔ اس خیال ہے کہ بہت بر جوا کیونکہ میں آباد کر لیا ہے، ہمراہ لڑی بھی آبی جس پرلوگوں کا خیال ہے کہ بہت بر جوا کیونکہ امام کا ورجہ نید بات ہوتا ہے۔

اب دریافت صب اموریہ بین کہ آیا جب زناسے پیدا ہوالز کا بھی زید کے ہم میں موجود ہے اور وہ عورت مذکور بھی ۔ اس صورت میں شریعت اسلامیہ کی طرف سے اہ مت کرائے میں کونی قبر حت تو تہیں ہے؟ اگر ہے تو شریعت اسلامیہ کا ایسے متنی امام کے لئے کیا تھم ہے؟ اس معاملہ کی ، ، پرانگشت نم کی بہت ہوتی ہے، اس لئے فتو کی کی ضرورت ہوئی تا کہ جواب ہو سے ۔ فقط۔

الجواب حامداً ومصلياً:

زیدا پی بیوی کی اس حرکت ہے۔ خوش نہیں بلکہ ناخوش ہے اور اب جب کے زمیدے تو ہے گئی کر ہی ہے ق

پھر کیا اشکال ہے، قرآن کریم اور حدیث شریف سے کچی تو بدکا مقبول ہونا ٹاہت ہے (۱)۔ اگر ہا فرض زید کی زوجہ ا ہے ہی حرام کاری میں مبتلا ہے اور زیداس حرام کاری سے ناخوش ہے اور زوجہ کورو کہ ہے مگر وہ ہا زہیں تی تو اس صورت میں بھی زید کے ذمہ واجب نہیں کہاس زوجہ کو طلاق وے۔ "و لا بسحس عسبی سروح تصیق سف جر قاء ہا". در محنار : ۵ ۳ ، ۳ (۲) ، بہذا زید کی امامت ورست ہے۔ فقط والقد سے نہ تی لی اعم۔ حررہ العبد مجمود غفر لد۔

## جس امام کی بیوی کاتعلق کسی غیر سے ہواس کی امامت

سوال [۲۷۲]: ایک فظص حب ایک گلگ کی متحدین او مت کرتے تھے، اس محد کا ایک لاکا او میں حد کے گھر آتا جاتا تھی، بتلایا گی کہ اوم صاحب کی بیوی ہے اس لاکے کا ناجا کر تعلق ہے، اتفاق ہے ایک روز وہ لڑکا گھڑا گیا اس حالت بیس کہ عورت مکان کے باہر صحن میں تھی اور لڑکا مکان کے اندر دروازہ بند کے ہوئے تھی، اس پر پھھ تنبیہ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعدا واصف حب نے متجد ہے او است چھوڑ دی اور اپنے گھر رہے اور کوئی بات آج تک نہیں ہوئی۔ اوام مصاحب بذات خود نیک اور شریف ہیں، دوسرے محلہ کے وگان کو اپنی اپنی متحد میں اور مرکف جاتے ہیں، آیاان کو اوام رکھنا ان کے چھے نماز پڑھنا جائز ہے یہ بیری، المحدواب حامداً و مصلیاً:

شخص مذکورگ امامت جبکه وه نیک مین ، شریف جی قصعا جائز ہے (۳۳) \_ فقط وابقد سبی نه بی اعلم \_ املا والعبدمجمود غفر له ، وارالعلوم و یو بند ، ۲۷/۲/۱۰۰۱ هـ۔

ر 1) "عنى عنائشة رضى الله تعالى عنها قالت؛ قال رسول الله صنى الله تعالى عنيه وسلم "إن العند إذ اعبر ف وتاب، تاب الله عليه" (مشكاة المصاليح، باب التولة والاستعقار، القصل الأول، ص ٢٠٣، قديمي)

"وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صنى الله تعليه وسلم "الدالله من لا دنب له" (مشكوة المصابح، باب التونة والاستعفار، الفصل الثالث، ص ٢٠٦، قديمى) (٢) (الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، قبيل كتاب إحياء الأموات: ١/١ ٣٣، سعيد) (٣) "والأحق بالإمامة الأعلم لأحكام الصلوة فقط صحة وقسادا بشرط احتبابه للفواحش الطهرة، ثم الأحسن تلاوة وتحويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسن" (الدر المحيار، كتاب الصدوة، باب الإمامة المورع، ثم الأسن" (الدر المحيار، كتاب الصدوة، باب الإمامة المحدد، صعيد) -

### فاجره کےشوہر کی امامت

سے وال[۲۱۷۳]: ایک شخص کی بیوی دوسرے آدمی کے سرتھ چی گئی ورکا فی عرصداس کے پاک رہی اس عرصہ میں اس عورت ندکورہ کوانا پر وراپ خاص کی بیدا ہوا ہے، بعد واس کا خاوند عورت ندکورہ کوانا پر وراپ کا گھر عورت ندکورہ کو آباد کررلیا، کیا اس عورت کا خاوند امام بن سکت ہے یا نہیں؟ نیز س کا خاوند یہ بھی کہت ہے کہ عورت تا نب بوگی ہے۔ بالدیل بیان فرہ یا ہے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر عورت فی جره بواور شو براس کے فجو رہے رض مند نه بو بلکه اس کو منع کرتا بواور عورت باز ندآتی ہوتو اس کا گناه شو ہر پر پچھ نیس اور شو بر کے ڈیمدالی عورت کوطال قل ویٹا واجب نیس: "به مسر " فی سیف الانسر حر بالز جر ، لایں جب تطلیقها ، کذا فی القنیة ،اهه". عالم گیری: ٥/٣٧٢/٥)۔

"لا يحب على مروح تصيق ما حرة هـ". در محناره "ولاعيه تسريح لله حره إلا يد حاد أل لا يقيما حلود الله الله على الله على الله عله والفحور يعه الزنا وغيره اوقد قال صلى الله عله وسنه لمن روحته لاترة يد لامس، وقد قال الله عباد" استمتع بها". هـ". در محتر ٥٠ ١٣،٣٥) وسنه لمن روحته لاترة يد لامس، وقد قال المحت من كوئي مضا كفريس (٣٠) وقط والتربي تدتى واعم حرره العدم محود عنه الترعيم معين مفتى مدرس مظام العلوم سهار فيورد

الجواب محيح بسعيدا تدغفرله، صحيح بعبداللطيف، مدرسه مظاهر علوم سبارتيور ٢١/١/٣١٥ ١١٥ م

<sup>= (</sup>وكذا في بدائع النصائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة ٢٦٩، دار لكب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في محمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل الحماعة سنة مؤكدة ا ١٠٥ ، داراحياء الترات العربي سروت؛ (١) (الفتاوى العدلمكيرية، كتاب الكراهية، الباب التلاثون في المتعرفات ١٠٥ سعيد) (٢) (الدر المحتار مع ردالمحتار، كتاب الحطر والإناحة، فصل في البيع ٢١٥ سعيد) (وأيضًا كتاب الكاح، فصل المحرمات :٣/٥، سعيد)

<sup>(</sup>٣) "عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "التائب من

# ایسے خص کی امامت جس کی بیوی بے پردہ ہو

مسوال[۲۶۷۵]: ایک حافظاوراس کی بیوی ہے پردہ ہو کر بازار میں دوکان لگا کر مال کی خرید وفروخت کرتے ہیں ،اس حافظ کے پیچھے نماز فرض یا تراوح ورست ہے یا نہیں ،اگر درست ہے تو کن شرائط کے ساتھ؟ ملاامیر علی معلم امام باڑ و ،گاؤں قصابان کھنڈوہ محلّمہ اطلی پورہ۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس حافظ کی بیوی شری طور پر برد و بیس کرتی اوروه بے پردگ ہے بیس روکتا بلکداس کے اس فعل ہے خوش ہے وراس ہے بہتر امامت کا ابل دوسر اشخص موجود ہے توالیہ حالات میں اس حافظ کو امام بنانا مکر وہ ہے ، کیونکہ ایس شخص شرعاً فاس ہوتا ہے۔ اگروہ بے پردگ ہے روکتا ہے اور بیوی نہیں مانتی توامامت مکروہ نہیں:"ویکرہ امامة عبد واعر بی وہ سق" تنویر : ۲/ ۱/ ۵۸ والله اعلم بالصواب والیہ المرجع والمائد۔ حررہ العبر مجمود گنگوہی عقد اللہ عند، کا جمادی الثانیہ ۱۳۵۲ ہے۔ الجواب محجے عبد المطیف عقد اللہ عند، ۲۰ جمادی الثانیہ ۱۳۵۲ ہے۔

# سمبوتر بازامام کی امامت جس کی بیوی بے پردہ ہو

سے وال[۲۶۷]: جواہ م کبوتر بازی کھلی کرتا ہوو و نہ مانے قوشر بعت میں نماز کیلئے کیا تھا ہے ہوں کے پیچھے نماز ہوگی پانبیں ؟شریعت میں امام کی بیوی کیلئے پرود ک کیا شرائط میں ؟ ود بھی تحربر فرر ، کیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

### الام صدحب في شوقيه كبوتر بإل ركھ بين جن كواڑات بھى بين تب توخف نامناسب كام كياہے جس كى وجه

الدسب كمن لادست له" رواه اس ماحة والبهقى في شعب الإيمان وقال تفردته البهرائي وهو
 محهول وفني شرح السبة روى عسه موقوفاً قال البده تونة، والتائب من الدس كمن لادس له"
 رمشكوة المصابيح، كتاب الدعوات، باب الاستعفار والتوبة: ١/٢٠٦،قديمي)

(١) (المرالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٩، • ١٧، سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ ٣٢/١ مكتبه شركة علميه، ملتان)

وكدا في محمع الأبهر، كتاب الصنوة، فصل الحماعة سنة مؤكدة ١٠٨٠، دار إحياء النراث العربي، ببروت)

سے اہ مت میں ضان ہیں، اگر ہار جیت میں اڑاتے ہیں تو پھران کی اہ مت کروہ ہے جب تک کہ تو برکے اپنی اصدی نہ کرمیں (۱)۔ ہراہے آ دمی سے پردہ لازم ہے جس سے نکاج جائز ہو(۲)، اگر گھر سے باہر کا بھی عورت کو پچھ کام کرن پڑتا ہے تو میلے کپڑے پہن کرسب بدان ڈھانپ کر باہر جائے اور ضرورت پور کی کرے واپس آ جائے ، اچھے کپڑے پہن کر اور خوشبولگا کر نکلنے کی اجازت نہیں (۳)۔ اگر کوئی اہام اپنی ہوئی کو پردہ میں رکھنا چاہتا ہے وراس پرزور بھی دین ہے گر وی نہیں ہائی ہوئی کو پردہ میں رکھنا چاہتا ہے وراس پرزور بھی دین ہے گر وی نہیں ہائی ہوئی نہیں ہائی ہوئی کو پردہ میں المت میں خلل نہیں آ کے گا (۳)۔ فقط واللہ سے نہیں نہیں ہائی الم

#### حرره لعبرمحمودغفرليب

(۱) "ويكره إمامة عند وأعرابي وفاسق وأعمى" وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى "(قوله وفاسق) من النفسق وهنو النحروج عن الاستقامة، ولعل المرادبه من يرتك الكبائر كشارت الحمر والراني وأكل الربا وبحوذلك" (الدر المحتار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة ۱۰ ۹ ۵، ۵، ۵، ۵، ۵، سعيد) (وكذا في مجمع الأبهر، كتاب الصلوة، فصل الحماعة سنة مؤكدة ۱ ۹ ۹ ۱، دار إحياء التراث العربي، بيروت) (وكذا في مجمع الأبهر، كتاب الصلوة، فصل الحماعة سنة مؤكدة ۱ ۹ ۹ ۱، دار إحياء التراث العربي، بيروت) (۲)قال الله تعالى ﴿ ولا يبدين ريستهن إلا للعولتهن أو آباء بعولتهن أو أباء بعولتهن أو أباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو بني إخوانهن أو بني أحواتهن أو الآية (سورة النور: ۳۱)

"ومن لايحل لله مكاحها أبداً بمسم أو سبب ولو بزياً" (الدرالمحتار، كتاب الحطروالإباحة، فصل في النظر واللمس :٣٩٤/١،سعيد)

(m) قال الله تعالى ﴿ وقرن في بيوتكن والاترَح ترَح الحاهلية الأولى ﴾ (سورة الاحراب mm)

"ولايكن خراحات ولاحات طوافات في الطُّرُق والأسواق وبيوت الباس، وهذا لايدفي حروجهن للحج أولمافيه مصلحة ديبية مع التستو وعده الابتدال" (روح المعاني ۴۲ ه، دار إحياء التراث العربي بيروت)
"عن أبني موسي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إدا استعطرت المرأة، فمرت عني الشوم يحدوا ريحها، فهي كذا وكذا" قال قولاً شديدًا وعن أبي هريرة قال قال رسول المتصلى الله عليه وسدم "أيماامرأة أصابت بحوراً، فلا تشهدنَ معنا العشاء" قال الن بقيل الأحرة" (سن أبي داود، كتاب الترجل، باب في طبب المرأة للحروج: ١٩/٢، سعيد)

## جو تخص ستر كاا بهتمام نه كرے اس كى امامت

سدوال[2-۲۶] : اگر کوئی محص ساوق ت کاشف العورة رہے لیجنی بکارد نیوی مشغول ہو کر ماندلنگوٹ سے کپڑا ہے۔ 'ہے تواس مالم ہاصفت مذکورہ کے پیچھے عندالشرع نماز جا کزہے یانبیں؟(۱)۔

الضأ

سے ال [۲۱۷۱] ، أَرُونَى ، مُن مُن مُن اَجْ مَن اِجْ مَن اِجْ مَن اِجْ مِحْ اِجْ ہِ اِدِ مِوجادِ ہے، دریں حالت کداس کے آس پیس آدمی بھی موجود ہوں تو اس شخص پر منجانب شرع کیا تھم ہے؟ (۲)۔

بے یددہ بیوی کے ساتھ بازار میں گھومنے والے کی امامت

سوال [٧٤٩]: ١٠ رئيسان جامع معجد كيش الامصاحب اپنالباس بينك شرك وغيره جمى پهنية بين اوروهم سان كهر كاندر بالكل به بردگ به ميان بيوى وزول كوبازاراورتمام جلبول پرگھومنے ديكھ حميا به الام صاحب سے جب كها حميا تو انهول نے جواب ديا ساحمة باواور مهاراشنر كبلئے پرده كى ضرورت نهيں ہے كيا بي هيك الام صاحب سے جب كها حميات الام عمول ہے كرونول ميال بيوى درواز ساور كور ك وغيره كھلى ركھتى بين مستى كرتے رہ جن اور دوسر سے يہ كى روزان كامعمول ہے كرونول ميال بيوى درواز ساور كور ك وغيره كھلى ركھتى بين مستى كرتے رہ جن بي سينكس ہے؟ اوران سے كئے پرانهول ن كرا ہا كہ جومير سے جھيے لمان نهيں پر هتا ہوہ وہ شرك ہے۔ لحواب حاملاً ومصلياً:

جو ما میوی کوس تحدیسکراس کی ہے ہردگی کی حالت میں بازار میں گھومتا پھرتاہےاور شوقیانے زندگی بسر کرتاہےاس کوامام بنانا مکر وہ تھے کی ہے (۳) نے نقط وابقد ہے نہ تھا لی اعلم۔

حررها عبرمحموا فحفرانه ارامعلوم ويبند ٢٣٠ ما ٩٢ حديد

" و سكر دامامة عدد و عرسى و فاسق وأعمى". وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: " (و فاسق) من الهسق: "و هو بحروح عن لاستفده و لعل لمر د به من برتك الكائو كشارت الحمر و الرابي و آكل الربا و بحو ذلك فقد عدو كراهة عدسه به لا يهم لامر دينه، و بن في بقديمه بالإمامة بعظيمه، وقد وحت عليهم إهابته شرعا على أن كرهه بعديمه كواهة تحريما لدر لمحرم عرد لمحرر، كنات الصلوة، باب الإمامة: ١ /٥٥٩ ٥ ١٥ سعيد) وكد في لحسى لكسو، كات ليسوق الأولى بالإمامة ، ص ١٣٠ د، سهيل اكيلمي لاهور) و كد في لهدت كتات الصلوة، باب الإمامة : ١ /٢٢ ١ ، شوكت علمه ملتان)

<sup>(</sup> ١٠ ) ن ١٠ و سام ١٠ ي كاجه ب تماب يلس مدورتيس به

## جس کی بیوی قریبی رشتہ داروں سے پردہ نہ کرےاس کی امامت

سوان [۲۲۸]: زیدگی بیوی این مامون اور چپاکار کے سے بردہ نہیں کرتی باکد سامنے آتی ہاور زید میں کرتا ہے گرصرف زبان سے منع کرتا ہے اور کوئی تشدہ نہیں کرتا تو زید پر بیوی کے بردہ نہ کرنے کا گنہ ہوتا ہے بائس اور زید کے بیچھے نمرز پڑھنا درست ہے یا مکروہ؟ اور زید کوئس قدر تشد دکرنا چاہئے؟ آئر تشد دکر نے سے ف دکا اندیشہ و پھر بھی تشد دکر سے بنہیں؟ آئر زید کی بیوی اور زید کا بھائی بھر والیک بی گھر میں رہتے ہوں دوسرے گھر میں رہنے کا گنہ بائش نہ ہوا ایسی صورت میں بردہ کی کیا صورت ہوگی؟ آئر زید کی بیوی اور زید کی بیوی عمروت بردہ نہ تو اس کا گنہ و کوئی ہوگا کی بیوی عمروت بردہ نہ در سے واس کا گنہ و کوئی ہوگا کی بیوی بردہ نہ رہے کی تشدید کے بیوی کی بیون بیون بوق ہاں کا گنہ و بوگا بیوں؟ آئر زید او پر جو نہ کور ہے مسائل خوب جانی بوق جانی سے مقابلہ میں امامت کا حق رکھتا ہے بانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

چپاور ، مول کاڑے ہے شرن پردہ ضروری ہے، اگرزید کی بیوی ان سے پردہ بیں کرتی تو وہ گناہ گارہ (۱)
اور زید کوئع کرنا ضروری ہے، اگر منع ندکر ہے گا تو گناہ گار بوگا (۲)، زید کوتشدہ کرنا اور اپنی زوجہ کو پردہ ند کرنے پرشری ور نامجی درست ہے۔ اگرنا قابل برداشت فساد کا خیال بوا اور اس وجہ سے زید اپنی بیوی پرتشدد ند کرے اور بلاتشدہ کے نہ

(۱) قال الله تعالى فروق للمؤمنات يعصص من أنصارها، ويحفظ فروحها، ولاينديل زينتهن الاماطهر مها، وليصربن بحمرها على حيوبها، ولاينديل رينتهل إلالنعولتها أو أنائها أو آناء بعولتها أو أبنائها أو أبناء بعولتها أو أبنائها أو أبناء بعولتها أو أبنائها أو أبنائها أو الماطهر أو بنائها أو بنائها أو الماطها أو الطهل أو بنائها أو بنائها أو الطهل الدين لم يطهر واعلى عورات الساء، اسورة النور اسما وقال الله تعالى عراق المؤميل بدين عليها من عليها من عليها المؤميل بدين عليها من المؤميل المؤميل بدين عليها من المؤميل بدين عليها من المؤميل بدين عليها من المؤميل بدين عليها من المؤميل ال

حلابيبهن، (سورة الأحزاب: ٥٩)

(٢) "إن سالماً حدثه أن عند الله بن عمو رضى الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عنيه وسلم يقول "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإماد راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والحادد راع في مال سيده مسئول عن رعيتها، والحادد راع في مال سيده ومسئول عن رعيتها، والحادد راع في مال سيده ومسئول عن رعيتها، والحادد راع في مال سيده ومسئول عن رعيتها (صحيح البحاري، كتباب الحمعة في القرى والمدن والمدن عن رعيتها (صحيح البحاري، كتباب الحمعة في القرى والمدن

م نے قوش یا زید پر گناہ جیس ۔ اول صورت میں زید کی امامت مکروہ ہے جبکہ اس سے بہتر امامت کا اہل موجود ہو(ا) ٹائی صورت میں زید کی امامت کروونییں۔

"يحمر عن أن يروح أن يطربها في أربعة الأمور وماقي معاها ........ ومنه إذا كشفت وجهها مغير محرم، ومنه ماإذا أسمعت صوتها للأجسى". كما في الخيرية، ص: ١١٨ (٢)-

پردو کرنہ ہری بہتی نظروری ہے خواد اندیشۂ فساد ہویا ندہ و (۳) مگر شریعت نے جن مواقع کوسٹنی کر دیا ہے وہ مستثنی ہیں (۴) ، اگر دسعت ہے تو زید کے ذمدا پنی عورت کیلئے مستقل مکان یعنی کوٹا دیتا ضروری ہے جس میں اس کا

ر ا ،"ويكره إسمة عبد وأعراسي وفاسق وأعمى ومندع لايكفر بها، وإن كفر بها فلايصح الاقتداء به أصلاً، وولد الرنا، هذا إن وُجد غيرهم، وإلافلاكراهة. بحر بحثاً"

"وأم الشاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لايهتم لأمر ديمه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهالته شرعا" والدر المحتار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة. ١- ٥٦٢،٥٥٩ سعيد)

(وكذا في المحر الوائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ١ ٢ ، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٣٣٥،٣٣٩،بيروت)

(٢) (البحر الرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ٨٢/٥، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الحدود، باب التعزير؛ ١٨٥٧ سعيد)

رس) قال الله تعالى. ﴿ بأيها السبي قل الأرواحك والتك ونساء المؤميل يد بين عليهن من حلابيهن﴾ (سورة الأحراب: ٥٩)

"على سهان مولى أه سلمة رصى الله عها أنه حدث أن أم سلمة رصى الله عها حدثته أنها كانت عبد رسول الله صلى الله عليه وسبم وميسونة قالت فيما بحل عده أقبل ابن أه مكتوه، قدحل عليه وذلك بعد ماأمرنا المحتاب فقب رسول الله اليس هو أعمى، لا يبصرنا ولا يعرف فقب رسول الله اليس هو أعمى، لا يبصرنا ولا يعرف فقب رسول الله عليه وسبم "و عميا وان أسما ألستما تُنصرانه" (ابن كثير، سورة البور: ٣٥ ما الما الهيجاء دمشق)

(٣, "فإن حاف الشهوة او شك، امتمع مطره إلى وحهي إلالحاحة كفاص وشاهد يحكم ويشهد علمها،
 لق ونشر مرتب-، لالتحمل الشهادة في الأصح، وكذا مريد نكاحها ... وشرائهاو مداواتها، وينظر الطبيب

بھائی وغیرہ کوئی ندر ہتاہو(۱)۔اگروہ پردہ کرنے کو کہتا ہےاور زبد کی بیوی باوجود کوشش اور فہمائش کے پردہ بیس کرتی تواس کا گن ہ زید کے ذمہ بیں ہوگا (۳)،اس کی تفصیل او پر گذر چکی ہے۔ فقط والتد سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

### گانے بجانے والی کے شوہر کی امامت

سسوال [۲۲۸]: ۱ ودهاظ جومختف مساجد مین امات کراتے ہوں اوران کے مکانات مسکونہ کی ایک مسجد سے بہت می ہوں اوران کے عورتیں ان کی موجودگی ہی میں اپنے ناج گانے اور ہے ہووہ نغمات سے نمازیوں کے مسجد سے بہت کی ہوں مران کی عورتیں ان کی موجودگی ہی میں اپنے ناج گانے اور ہے ہووہ نغمات سے نمازیوں کے خیالات منتشر کرتی ہوں، حالا نکہ مسلمان غیر مسلموں سے فوراً دست و سریباں ہوجاتے ہیں، اگروہ کسی مسجد کے پاس سے باجاتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔

۲ اگران کے ان شوہروں کو کہ وہ امام ہیں رو کئے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ ججت کرتے ہیں اور دین سے ہے خبرلوگوں کی عورتوں کے لئے مثال بناتے ہیں، لبندا:

الف:ان كايفل دين ميس سوتهم كايج؟

ب:ان لوگول کی امامت جائز ہے یانبیں اوران کی سزا کیا ہے، نیز وہ عورتیں جن کے شوہرا مام ہیں اور وہ یہ بی اگر تقاریب میں اپنے اس ہے مودہ گانے کی آواز سے طوفانِ برتمیزی اٹھا کیں اور اسے جائز بمجھیں تو ان کے سئے کی حکم

إلى موضع مرصها بقدر الضرورة إذ الصرورات تتقدر بقدرها، وكذا بظر قابلة وختان (الدرالمختار ، كتاب
 الحظرو الإباحة، فصل في البظر و اللمس: ٣٤٠/١، سعيد)

(وكذا في مجمع الأبهر شرح ملتقى الأبحر، كتاب الكراهية، فصل في بيان أحكام النظر وبحوه: ٢ - ٥،٥٣٠ إحياء التراث العربي، بيروت)

(۱) "وكذا تجب لها السكى في بيت خالي عن أهله وأهلها بقدر حالهما كفاها. وفي البحر عن الحابية يشترط أن الايكون في الدار أحد من أحماء الزوح يؤذيها" وقال ابن عامدين رحمه الله تعالى "(قوله من أحماء الروج) صوابه من أحماء المرأة كما عر به في الفتاوي الهدية عن الطهيرية؛ لأن أقارب الروح أحماء المرأة واقاربها أحماء ه اهـ" (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣/٩ ٩ ٥، ١ م ٢ سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب الفقة: ٣٢٤،٣٢٦/٣ رشيديه)

(٣)قال الله تعالى: ﴿ولاتزروازرة وزر أخرى ﴾ (سورة الفاطر: ١٨)

## ہے؟اس تتم کے گھروں کامسلمان اً سرمقاطعہ کردیں توان کا یفعل کیسا ہے؟ فقط۔

### واسلام احقر العباد بوعلی سنساری بوری ۱۱۰ ربیج ال فی ۵۸ هد

#### الجواب حامداً و مصلياً:

ا گردہ اور ان سے بہتر موجود ہو (۳) ۔ اگر دور کو ای اور کھڑیں رو سے تو وہ لوگ گذگار ہیں ، ان کے ذمہ واجب ہے کہ عورتوں کو ناشائٹ اور ناچائز افعال سے منع کریں (۱) ۔ اگر دہ رو سے پر قادر نہیں ، یا رو سے ہیں لیکن نہیں ہے نے پھر ان اوموں پر عورتوں کے ان افعال کا گذشیں اور اس صورت ہیں ان کی اومت ہیں بھی اس سے نقصان نہیں آ تا (۲) ۔ ابستہ اگر باہ جود قدرت کے نبیس رو سے بھر طیکہ دوسر المحص اگر باہ جود قدرت کے نبیس رو سے بھر عورتوں کے افعال ندکور دکوا چھا بچھتے ہیں تو ان کی اور مت منع ہے بشر طیکہ دوسر المحص موجود ہو (۳) ۔ اگر مقاطعہ کرنے سے ان کی اصلاح کی تو قع ہوتو مقاطعہ کرنا من سب سے (۳) ۔ اگر مقاطعہ کرنا من سب کے انتقاد والمذہبی نہتی لی ایکم۔

حرره العبر محمودً تنتوى عف المدعنه معين مفتى مدرسه مظام عومسهار نبور الاسم ۱۸۰ هـ الجواب سيح سعيدا حمد غفرله، مستح عبد اللطيف، مدرسه مظام علومسهار نبور الربيخ الثاني/ ۵۸ هـ

(١) عس أسى سعيمد المخدري -رصى الله تعالى عنه- :عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من رأى مكم مكواً فليعيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فقلبه، و ذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم"

"وعن العرس بن عميرة رصى الله تعالى عنه عن السي صلى الله تعالى عليه وسلم قال. "إذا عملت المخطيسة في الأرض من شهدها فكرهها، كان كمن عاب عها و من عاب عها فرصيها، كان كمن شهدها" رواه أبوداود" (مشكوة المصابيح. كتاب الآداب، باب الأمر بالمعروف ٢ ٢٣٦، قديمي) (٢) قال الله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أحرى﴾ (سورة فاطر : ١٨)

, ٣) "ويكره إمامة عند وأعرابي وفاسق وأعمى و مندع لا يكتر نها، وإن كثر نها فلا يصح الاقتداء به أصلاً، وولد الرنا، هذا إن وُحد غيرهم، وإلا فلا كراهة" (التوير مع رد المحتار ، كتاب الصلاة، ناب الإمامة ١٠ ٥٥٩، ٥٦٢، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١/١١٠، ١١١، وشيديه)

روكدا في محمع الأنهر، كتاب الصلاة فصل الحماعة سنة مؤكدة المحمل داراحياء التراث العربي بيروت) (\*) "وعس أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رصول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال "لا يحل لرحل أن يهجر أحده فوف ثنث لبال، فمنتقيان فعرض هذا و يعرض هذا، وحيرهما الذي يبدأ بالمملاد" (صحيح المحاري، --

### جس کی بیوی گھاس کا ٹتی ہواس کی امامت

سوال [٢١٨٢]: جس الم كى بيوك من كانتى بوايسالم ك ييجي فما زج تزب؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرتنگ وی اور خسرت کی وجہ ہے مجبوراً باہر جاکر گھاس کا تی ہے کہ بغیرات طرح کے کام کے گزارہ نہیں ہوتا اور
اپنی فاصیت کے موافق میے کچیے کپڑوں میں جاتی ہواور چبرہ نامحرم کے سامنے نہیں کھولتی تو اس میں مضا کہ نہیں ، ال
سے اس کے شوہر کی امامت میں فرق نہیں آتا (ا) ۔ اگر کوئی اور صورت ہے تو اس کو مکھ کروریا فت کرلیں ۔ فقط والتد سبح نہ
تعلی اعلم ۔

### حرره العبرجمود غفرله، دارالعلوم ديوبند

#### = كتاب الأدب، باب الهجرة : ١٩٤/٢، قديمي

قال الملاعلى القارى تحت هذا الحديث "قال الحطابى: رُحَص للمسلم أن يعضب على الحياء ثلاث ليال لقلته، و لا يحور فوقها، إلا إذا كان الهجران في حقي من حقوق الله تعالى، فيحوز فوق ذلك فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات مالم يطهر منه التوبة والرحوع إلى الحق" (مرقاة المصاتيح لسلا على القارى، كتاب الأدب، باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، الفصل الأول (رقم الحديث: ٢٥ - ٥): ٨/٨٥، وشيديه)

"(قوله و لا يحل لمسلم) إلى آخر نية التصريح بحرمة الهجران فوق ثلاثة أيام، و هذا فيم لم يحبن على الديس حماية، فأما من جنى عليه و عصى ربه، فحاء ت الرخصة في عقوبته بالهجران كالشلائة المتمحلفين عن عزوة تبوك، فأمر الشارع بهجرابهم، فقوا حمسين لللة حتى بولت توبتهم الح" (عمدة القرى، كتاب الأدب، باب ما يبهى من التحاسد الح ٢٢ ١٣٤، مطعة حيريه ببروت) (١) قال الله تعالى ﴿وقون في بيوتكن و لاتبرحن تبرح الحاهلية الأولى﴾ (سورة الاحزاب ٣٣٠)

قال العلامة الآلوسي تحتها "ومايحور من الحروح كالخروج للحج وريارة الوالدين، وعيادة المرصى، وتعزية الأموات من الأقارب وبحو دلك، فإنما يحور بشروط مدكورة في محلها فعلم أن المراد الأمو بالاستقرار الذي يحصل به وقارهن وامتيارهن على سائر الساء بأن يُلازمُن البيوت في أعنب أوقاتهن، ولايكن حراحات ولاجات طوافات في الطرق والأسواق وبيوت الباس، وهذا لا ينافي حروجهن للحج أو لما فيه مصلحة دبية مع التستر، وعدم الاسذال" (روح المعاني ٩٠٢ ٢٢ ، داراجياء البوات العربي بيروت)

## جس کی اہلیہ استانی ہوااس کی امامت

سدوال[۲۹۸۳]: جماری مسجد کے ایک امام مدرسہ کے استادی اوران کی ابلیہ بھی ایک مدرستہ بنات کی استانی استانی استانی بیت کی استانی میں۔ایسے امام صاحب کی المیدان کی اہلیداستانی ہیں۔ایسے امام صاحب کی امام ت جس می از کا کیا تھیم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا م صاحب اور ان کی ابلیہ صاحب اً سراد کام شرع کی پابندی کے ساتھ تعلیم دیں تو اس کی وجہ سے امامت میں مقصد نزید س تقصد ان بیس آئے گا، بلاشبہ ان کے بیچھے نماز درست ہوگی۔ فقط وامتد سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرجمود غفرايه، وارالعلوم و يوبند، ۲۸ ۱. ۸۹ ه.

الجواب يجيج بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ٢٨٠/١/٢٨ هـ

جس امام کی از کیاں بے بردہ ہوں اس کی امامت

سوال[۲۲۹۴]: جس شخص کے دالدین اس سے ناراض ہوں اور جس نے اپنی جوان اڑکیوں کون محرم اشخاص کے یہ ں رکھر تھی جول اور اس کو مجھایا جاتا ہے تو گر ابی کے چندالفاظ زبان سے اوا کرتا ہے۔ ایسے شخص کی امامت کا کی تعم ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

سوال میں والدین کے ناراض ہونے کی وجہ ذکر نہیں کی گئی، لہذا اس کے متعلق بیان نہیں کیا جاسکتا۔ نامحرم اشخاص سے پردہ فرض ہے اور نامحرم کے ساتھ خلوت حرام ہے (۱)، پس اگر شخص نہ کورا بنی جوان لڑکیوں کو نامحرم سے پردہ

(۱) قال الله تعالى ﴿ يأيها النبي قل لأرواجك وباتك وبساء المؤمين يدنين عليهن من جلابيهن ﴾ (الأحراب ٥٩٠)

"إن سائماً حدثه أن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عبهما يقول. سمعت رسول الله صدى الله عبيه وسلم يقول "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرحل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته. والرحل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته. أخرجه البحاري، كتاب الجمعة في القرى ١ ٢٢١، قديمي)

"وفي الأشباه الخلوة بالأحبية حرام، إلالملارمة مديوبه هربت و دخلت خربة، أو كابت عجوراً شوهاء أو بحائل" (الدرالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البطرو اللمس ٢ ٣٦٨، سعيد) کرانے پرقادرہاور پھر پردہ نیں کراتا تو گذگارہ، اس کواپے فعل سے بچٹا ضروری ہے، اگروہ بازندآ ئے اوراس سے بہتراہ مت کا اہل موجود ہوتو شخص فد کورکواہ م نہ بنایا جائے ، ایک حاست میں اس کی اہ مت مکروہ ہے اوراس کے پیچھے نمی ز مکروہ ہے، دوسرے اٹل شخص کواہ م بنانا چاہئے اور فاص کر جب کہ مجھانے پر مراجی کے انفاظ بھی زبان سے نکا تا ہو، ا ایک حاست میں اس کی اہ مت سے زیادہ احتراز چاہئے (ا) گوان الفاظ پر جب تک اس کا علم نہ ہو کوئی تھی نہیں لگا یا جاسکتا ہے (۱) گوان الفاظ پر جب تک اس کا علم نہ ہو کوئی تھی نہیں لگا یا جاسکتا ہے (۱) گوان الفاظ پر جب تک اس کا علم نہ ہو کوئی تھی نہیں لگا یا جاسکتا ہے (۱) گوان الفاظ پر جب تک اس کا علم نہ ہو کوئی تھی نہیں دگا یا اسکا ہے۔

حرره العبرجمود كنكوبي معين مفتى مدرسه مظا برعلوم سهار نبورب

جواب صحیح ہے سعیداحمہ غفرلہ، تصحیح عبدالعطیف، ۱۸ رہے الاوں ۱۵۵اھ۔

جواہ م اپن لڑ کیوں کی شادی نہ کرائے اس کے پیچھے نماز کا حکم

سے وال [۲۱۸۵]: ایک صاحب امام سجد بین ان کے دوئر کیاں ہیں، ایک کی عمر ۲۰ سال اور ایک کی اس ہے۔ جب ان کوش دی کے سئے کہا جاتا ہے تو عذر کردیتے ہیں، شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتے ، اس لئے اکثر مقتدیاں ان کے بیچھے نماز پڑھنے سے کراہیت کرتے ہیں۔ اب اس میں کیا تقلم ہے شرع شریف کا؟ مطلع فرہ یاجہ وے۔

(١) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى ومبتدع لايكفر بها، وإن كفر بها لايصح الاقتداء به أصلاً، وولد الزنا، هذا إن وُجد غيرهم، وإلافلا، بحريحتاً".

"وأصا الفاسق فقد عللواكراهة تقديمه بأسه لايهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعطيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعاً على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم" (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ /٥٥٩ ٢٢،٥٥٩)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٠٢١٠١١٢، وشيديه)

روكندا فيني منحنمنغ الانهنز شرح ملتقى الأنتجر، كتاب الصدو ة، فنصبل البحيماعة سنة مؤكدة: ١٠٨/ ا، دارإحياء التراث العربي بيروت)

(٢) "وفي حامع الفصولين روى الطحاوى عن أصحابنا. لايُحوج الرحل من الإيمان إلاححودُ ما أدحمه فيه، ثم ماتيق أنه ودة يحكم به، ومايشك أنه ودة لايحكم بها، إذ الإسلام الثابت لايرول بشك مع أن الإسلام يعلو" (البحر الرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ١٠/٥، ٢١، وشديه)

### الجواب حامداً ومصلياً:

کیاعذر کردیتے ہیں وہ معلوم ہونا جا ہے تا کہ اس پرغور کیا جا سکے کہ وہ معقول ہے یا غیر معقول ، تا ہم نمازاگر شریعت کے مطابق پڑھاتے ہیں تو نمازان کے ہیچھے جے فقط والقد سبحانہ تعالی اعلم۔ حرروالعبہ محمود گنگوی عفدالقد عند معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سبار نپور ۲۲۴ (۵/۲۲ ساھ۔ الجواب سے جسمور شفق کہ درسہ مظاہر علوم سبار نپور ۲۲۴ (۵/۲۲ ساھ۔ الجواب سے جسمور شفق کہ درسہ مظاہر علوم سبار نپور ۲۲۴ (۵/۲۲ ساھ۔ الجواب سے جسمور شفق کی درسہ مظاہر علوم سبار نپور ۲۲۴ (۵/۲۲ ساھ۔ الجواب سے جسمور شفق کے درسانہ کی اللولی کی اللوم کی کارٹر کی کی معلوم کی کارٹر کی کارٹر کی کی کوم کی کارٹر کی کی کارٹر کی کارٹر کی کی کارٹر کی کی کارٹر کی کی کارٹر کی کی کی کارٹر کی کارٹر کی کی کارٹر کی کارٹر کی کی کی کی کارٹر کی کی کی کی کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کی کی کی کی کارٹر کی کارٹر کی کی کی کی کی کارٹر کی کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کی کارٹر کی کارٹر کی کی کی کارٹر کی کی کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کی کارٹر کی کی کی کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کی کی کی کی کارٹر کی کی کی کی کارٹر کی کی کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کی کی کی کارٹر کی کی کارٹر کی کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کی کی کی کی کی کارٹر کی کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کی کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کی کارٹر کی کارٹر کی کی کارٹر کی کی کارٹر کی کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کا

## جس امام کے بیٹے گنہگار ہوں اس کی امامت

سوال [۲۱۸۱]: ہمارے علاقہ میں ایک حافظ صاحب بیں ان کی تین اولا وہیں، بڑا بیٹا بیک ہرکنگ کرتا ہے، بخصلہ بیٹی ڈاکو کے نام پراپخ اطراف میں مشہورہ، مذکورہ حافظ صاحب اپنے ان دونوں بیٹوں سے برابر مل جل کررجے بیں۔اب وہ ایک محلّہ اور علاقہ کے اہم ہیں، ان کی زبان بہت ہی کڑوی ہے، دنیوی ہی ومتاع کے بہت حریص بھی ہیں، ادنی شکی کیلئے وہ لوگوں کے دل دکھانے کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ان کے مال اور شخصی قوت کے بہت رور دار ہونے کی وجہ سے طوعا وکر بالوگ ان کا اتباع کرتے ہیں۔ بہر حال اب ایسے اہم کے بیچھے مقتدی کی نماز جائز ہوگی یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا مام ایسے شخص کو تجویز کیاجائے جو اوروں سے زیادہ علم دین رکھتا ہو، سیجے قرآن شریف پڑھتا ہو، متبع سنت ہو، گئن ہوں سے بچتا ہو (ا) ، اگر نمی زیوں میں توبید اوصاف موجود ہول ، لیکن امام الن سے خالی ہو، یعنی نہ علم دین زیادہ رکھتا ہو، نہ قرآن شریف سیجے پڑھت ہو، نہ متبع سنت ہو، نہ گن ہوں سے بچتا ہوتو پھر ایسے شخص کو امام بنانا مکر دہ تحرکی ہے۔ ہیٹوں کے منہ ہوں کا جارہ اس وقت ہے کہ وہ الن کے گنا ہول سے ناخوش شہو (۲)۔

(١)"والأحق بالإمامة الأعلم بأحكاه الصلاة فقط صحةً وفساداً بشرط احتنابه للفواحش الطهرة، ثم الأحس تلاوة وتجويداً لنقرأة. ثم الأورع، ثم الأنس. آهـ" (الدر المختار ، كتاب الصلاة، باب الإمامة ١ عـ ١٥ سعيد) (وكدا في بدائع الصائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة ١ ٢٢٩، دار الكنب العلمية بيروت) (٢) "العبارة بأسوها: "ويكوه إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى". (الدرائمحتار).

<sup>&</sup>quot;أما التاسق فقد علنوا كراهة تقديمه بأنه لايهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعطيمه، وقد وحب =

"بل مشى فى شرح المية على أن كراهة نقديمه كراهة تحريم لما دكرنا". شامى: ٢٧٦/١، نعمانيه ) (١) ـ ققط والترسيحاث تعلى أنهم ـ

حررده عبرجمود غفرايه وارانعنوم ويوبند

جس کا بیٹا چوری کرتا ہواس کی امامت

مدوال[۲۱۹۵]: ایک صحف مسجد میں امام ہے اوراس کا بیٹا چوری کا ارتکاب کر چکاہے تو کیواس ام سے پیچھیے نمی زورست ہے یائیس؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس نے اپنے بینے کو چوری کیلئے خودتر غیب نددی ہواوراس کی حرکت سے خوش نہیں تواس کی وجہ سے ہ م ک اہ مت میں ضل نہیں آئے گا(۲)۔فقط وائند ہی نہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرليه وارالعيوم ويوبند

جس كاوالد نا جائز كاروباركرے اس كى امامت

مد وال[۲۲۱]: ایک از کامالم فارغ دارالعلوم ہے اوراس کا دالد نکات پرنکات کا کاروبار کرے تو اڑ کے کی امامت درست سے یانہیں؟

= عليهم إهالته شرعًا بن مشى في شرح المية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكره ا (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ١٠،٥٥٩ معيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٠ ١٢، رشيديه)

ر ١) "عن أبني سبعيد الحدري رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عنيه وسلم قال " من رأى منكم منكرا، فليعبره بيده، فإن له يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ودالك أضعف الإيمان" رواه مسلم"

"وعن العرس بن عمير رضى الله تعالى عنه عن البني صنى الله عليه وسلم قال "إذا عملت المحطيسة في الأرض فيمن شهيدها فكر هها، كان كمن عاب عنها ومن عاب عنها فرضيه، كان كمن شهدها" رواه أبو داؤد" ومشكوة المصابح، كناب الأداب، باب الأمر بالمعروف ٢٢ ٢٣، قديمي) (٣) قال الله تعالى: ﴿ ولاتزوواز رة وزر أحرى ﴾ (سورة الفاطر: ١٨)

#### الجواب حامداً و مصلياً :

و لدکتاس ناج نز کاروبارے لڑکے کی امامت میں کوئی خرابی نبیں (۱)۔ فقط والقد تعالی اعلم۔ حرر والعبر محمود غفر لیدہ دارالعلوم و یو بند۔

# جس جس کی امامت محروہ ہے اس کی کراہت کی وجہ کیا ہے؟

سوال[۲۱۸۹]: عمارت. "و لأولى بالإمامة الأعدم بالسنة، ثم لأقرأ، ثم لأورع، ثم لأس، فإل أمّ عبدًا أو أعرابي أوفاسق أو أعمى أو منتدع أو وبدائريا، كره".

اس عبارت میں جن افراد کا ذکر ہے ان میں سے ہرائیک کی وجۂ کراہت حدیث کی روشن میں مدل ہیان فرہ کمیں ، مذکورہ اشخاص میں سے اگر حافظ اور سبعہ عشرہ کے قاری اور عالم ہول تو کیا کر اہت سے نکل کر '' قر' ، نہ الحق میں شام ہوسکتے ہیں ،اگر ہوسکتے ہیں تو کون کون؟ تشریح فرہ کمیں۔

ضروری دریافت صب امریہ ہے کہ باخضوص ''آئی''کے بارے میں تفصیل ہے روشنی ڈالئے گا کداگر وہ حافظ اور سبعہ عشرہ کا قاری اور عالم ہوتو کیا کراہت باقی رہے گی؟ اور ایسی مثال کوئی حضور اکرم صبی ابلدتوی عدیہ وسلم کے خیرالقرون میں ملتی ہوئے کہ وجود آ ہے سلی القدتو کی علیہ وسلم نے امامت کے لئے منتخب فرہ یہ وہ وہ العجواب حاملاً ومصلیاً:

یہ ''اگرمس بل طبارت میں مختاط ہواورافضل ہوتو اس کی امامت کروونہیں، حضرت ابن ام مکتوم رضی بقد تعالی عنہ وحضورا کرم صلی ابقد تعالی عدیہ وسلم نے اپنے سفر کے وقت مدینہ طبیبہ میں اہام تجویز فرہ ہو۔ قاسق اور مبتدع میں عنہ وحضورا کرم صلی ابقد تعالی عدیہ وسلم کے اپنے سفر کے وقت مدینہ طبیبہ میں اہام تجویز فرہ ہوتا ہے گئر وہ ہوگی۔ عبد اعرابی اولدالز نا کے تعلق وقول ہیں ایک قول میں کر بہت ختم ہوجائے گی اور سرے قول میں باتی رہے گئے ہوجائے گی اور سے گئے ہوجائے گی اور سے نظر جہال اور تنظیر جی عت ہوجائے گی اور سے نظر جہال اور تنظیر جی عت ہوجائے گی دوسرے قول میں باتی رہے گئے ہوجائے گ

"و کره پرمة عبد وأعربي و فاسق و عمي، پلائن يکم أي عير نفاسني عبير غيم نفوم لح " بسر سمحتار "(قوله، أي عيبر مقاسق) تبع في ديث صاحب لبحر حيث قبد كر هة إمامه

<sup>(</sup>١)قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَوْرُوازِرَةً وَزِرَا حَرَى مِ (سُورَةَ الفَاطَرِ ١٨)

أعمى وفي عيره ما لانكول فصل لفوه، فين كن فصلهم فهو أولى حدد كرا مسعى حريل هذا مصد في عدد ولاعراق ولا مراء والمراعم في سهر وفي مهداله بالم على كاله معلمة مع المعلمة معهمة مع المعلمة المحلل الكن ورد في لأعمى على حصر هو استحلاقه صلى الله تعلى عليه وسلم لابن أه مكنه و علمان على المحلى المحلى المحليلة وكانيا عميل حاص هو استحلاقه صلى الله تعلى عليه وسلم مهماء وهذا هو المناسب الإطلاقهم واقتصارهم على استثناء الأعمى الخيا

وحاصله أن قوله: (إلا أن بكون عدم نقوم) حاص الأعمى، أما عبره و المنعى كرها لل عدمه، بكل ما بعد في الحرصرح به في لاحتيار حبت في و يوعدمت عي عنه لكرها لل كال الأعس مي أفيضل من المحصري، والعد من بحره وويد برا من ويد برشد، و لأعمى من للصير، فانحكم بالصد بح، ويحوه في شرح السقى سبسي، و سرح در بنجر ويعل وجها النفير الجماعة بتقديمه يزول إذ كل أفضل من عبره، بن تنفير لكون في قديم عيره وأما عاسم فقد علموا كراهية تقديمه بأنه لايهتم الأمردينه، وبأن في تقديمه بإمامة تعصيمه، و في وحب عسه مهانته شرعاً، ولا يخفي أنه إذا كل أعلم من عبره أثرول عبة في در قوم أن يصبي بهم عبر صهارة، فهو كالسمبتدع تكره إمامته بكل حال، بل مشي في شرح سبيه عبي أن كرها مديمه كراهه تحريم بما دكرا، وبدا مه تحر عسوة حيد أصلا عبد مدين، و رواله عن أحمد، عن ألم حتار عالمحتار: ١/٣٧٦/١) فقط والله تقال المهم.

حررهالعبرمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند

公文文文文

<sup>(1) (</sup>ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٠٩٠/١، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحوالواتق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١/ ١١٠، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في محمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: ١ ٢٣/١، مكتبه غفاريه)

# الفصل الثالث في إمامة المبتدع (برعتي كل الأمت كابيان)

### مبتدع كيامامت

۔۔۔وال [۱۹۹۵]: ایک چیونی اسنیت میں صرف ایک مسجد ہے جس میں نماز ہوتی ہے مجد کی امات شہر اوضی صدب (جوش فعی مذہب ہے ہوئے ہوں اور الحرام کے حامی ،عربی علوم میں بھی کما حقد عبور نہیں)

تا نائب جوشی ہیں اور ملاز مسرکار ، مغرب میں صرف آئر نماز پڑھات ہیں اور گاہ ، کا وحث ، بھی اور نماز جمعہ بمیشہ ، بقیہ وقت میں جن عت ندہ و نے باعث مقتدیان نے دوسر ہے چیش مام کا تقر رئیر جو ہ ۔۔ ہوشہ ہے ہیں ہی جو بوج و رہ ہے میں اور قرآن شریف جو مید ہے ساتھ پڑھے تھیں ، بخابف س بق اله م کے کہ ایشہ مقامت پر بہتی نعطیاں بھی ہوج بوج میں ہوئی ہوج بی کہ مقتدی کی امام فی کے چھے نماز پڑھنے کی ہے جانے ٹھا اور جمعہ بندا شخاص کو لیکر ۔۔ جن کو مقتدی اپنا المام تقر کر ہائمیں چاہے نماز جمعہ چندا شخاص کو لیکر ۔ جن کی تعداد غالبً جیست یا اور چھڑا اندہ و ۔ اول اوا کر میں بنا پڑشہ وف ہ کے (ایام اول المام فی کی افتد اور کر ہے ہیں ) قود وسر کی جو بیت ہوئی ہوگئیں اس کے ہیں ہوئی ہوں اور ان کے ان سے تعدید ہیں ، قاضی صاحب کے میں ہوئی اور ان کے ان سے تعدید ہیں ، قاضی صاحب کی نماز میں بھی تاریخ میں بوئی اور ان کے ان سے تعدید ہیں ، قاضی صاحب کی نماز میں بھی تاریخ میں بوئی اور ان کے ان سے تعدید ہیں ، قاضی صاحب کی نماز میں بھی تاریخ میں بوئی اور ان کے ان سے تعدید ہیں ، قاضی صاحب کی نماز میں بھی تاریخ میں بوئی اور ان کے ان سے تعدید ہیں ، قاضی صاحب کی نماز میں بھی تاریخ میں بوئی اور ان کے ان سے تعدید ہیں ، قاضی صاحب کی نماز میں بھی تاریخ میں بوئی اور ان کے ان سے تعدید ہیں ، قاضی صاحب کی نماز میں بھی تاریخ میں بوئی اور ان کے ان سے تعدید ہیں ، قاضی صاحب کی نماز میں بھی تاریخ کے میں بھی تاریخ کے میں بھی تاریخ کی بھی تاریخ کے بھی تاریخ کے بھی تاریخ کے بھی تاریخ کے بھی تاریخ کی بھی تاریخ کے بھی تاریخ کی تاریخ کے بھی تاریخ کے

مین الحق معرفت مه وی مید ستاریشه مری <u>-</u>

#### الجواب حاملاً ومصلياً:

سوال میں چندامورغورطلب میں اول بیرکہ 'امام شافعی المذہب ہے' اس کے متعلق فقیر، فرمات ہیں کے آر شافعی امذہ ب مام کے متعلق معلوم ہوکہ ومقندی کے ندہب فی رہا یت کرنا ہے تب تواس کا فقد استی ہے۔ اگر معلوم ہو کے دوریا یت نہیں کرنا تو فقد البیلی نہیں ہاکر رہا یت وعدم رہا یت کا کہ چھم نہ ہوتو اس کی افتد البکر وہ ہے، اگر بعد میں امام معناق كسى اليم جيز كاعلم بوكدوه مقتدى كية بب كاعتباري منسد سهوة بتومتدي و ما وهماز شه وري به منه و ما وهماز شه وري ب المعناء فلا أو هده وي الأورود و ما مده و مده و منه و منه

ووم نبیرکه او مرسود مت محم کا جائی ہے 'ایس آبریک رسوم کرتا ہے نوشنا ہے نیں اور ہیں قوہ ہوتا ہیں۔ فاسق کا افتاد ایکروہ تھے کی ہے۔ اورا کر ایک رسوم کرتا ہے جوشنا ہے میں بی جی تی ہیں قومی کی جائے ہیں ورست نہیں (۲) جب تک قربہ کرتے تجدید ایمان ندّ رہے (۳)۔

سوم نیے کہ اسم بی معوم میں بھی اس و کہ حقہ عبورتیں اپن آئر رہ زم و کے مسامل ضروریا ہے و عبور ن جونا مضد صلوق نبیل بدا ورمس علی ضروریا فی معلوق وصحت صلوق نید و سے بھی واقف نبیل قرین کی اوامت ناچ رزہے ہوئی۔ صحت وقب وصلوق کا اس کولم ہی شاہوگا (۴)۔

( ا ) (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الوتر والوافل: ٣٠ ٢٠ معيد)

(وكذا في البحرالواتق، كتاب الصلوة، باب الوتر والوافل: ٢/ ٨١ ٨٠ ، وشيديه)

ر ۲ "ويكرد مامة عند و عرابي وفاسق وأعمى. الا أن يكون اعلم لقوم. ومندع لا يكفر نيا. و ن كفر نها لا نصح الاقتنداء بنه أصلا" الراكسر النصحتار) "قبان أمكن الصلوة حلف عبرهم فهو اقتنان. و لا فالافند، وبي من لانفراد

اقوله وقاسق) من الفسق وهو الحروج عن الاستقامة. ولعن المن ديدمن يربك لك لركشارت الحمر والراسي وآكل الربناء وتحو دلك بل مشي في سرح المبة على ن كر هدتفدسه كر هه تحريم". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٥٥٩/١، ٥٢٢، معد)

(وكدا في الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، لاولي بالامامة، ص ١٣٠٥، ١٠٠ منهيل اكبدمي لاهور

(وكذا في البحرالوائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١/١١، ١١١، وشيديه)

(٣) ماكان في كونه كفراً احتلاف، فإن قابله يؤمر بالتونة والرجوع عن ذلك. و بتحديد للكاح بنه و بين مراته،
 كلدا في السمحيط" (الفتاوي العالمكيرية ، كتاب السير ، باب احكام المرتدين، و منها ما يتعلق بنيتين لكفر و لامر
 بالارتداد الخ، قبيل الباب العاشر في الغاة : ٢٨٣/٣ . وشيديه)

ر") "والاحق الإمامة الأعلم الحكم الصلاة فقط صحة و فسادا بشرط احسابه للتوحش لصفرة لح بدر السمحتار) "رقوله بأحكم الصوة فقط) اي وان كان عير مسخر في بقية لعبوه، و هو اولي من لمسحر، كد في رد المعتار، "رقوله بأحكم الصلوة فقط) المامة: ١/٥٥٤، سعيد) . ... . ...

چہارم: بیا کہ اکثر مقامات پر ندھیاں بھی جوجایا کر قی بیان کیاں اگر دوندھیاں مفسد صلوق بیل قونم ز کا اعاد ہ ضرور کی ہے درند نہیں۔

۔ پنجم نیدکہ' مقتری ان کواہ میں نائبیں جائے' اور بظام افعال ندکورہ کی دجہ سے اہ میں نائبیں جائے ہول گے تو اس کواہامت کرنا مکر وہ تحریمی ہے (1)۔

ششم بیا که اس کی قادیا نیوں ہے رشتہ داری وغیر و کے تعلقات بیل اسو میابھی بہت مخدوش اور خطر ناک حالت ہے اگر اس کے عقائد کا کہ کہ اور خطر ناک حالت ہے اگر اس کے عقائد کی تعلقات کی بیانو و و مرتد کے تعمیل ہے (۲)۔
جانت ہے اگر اس کے عقائد کہ بھی قادیا نیواں کے بی بیل تو و و مرتد کے تعمیل ہے (۲)۔
جانع میں بیاری اور بج بحید بین کے سی تماز میں نہیں آتا ان تو تارک جماعت ہے (۳)۔

= (وكدا في الحلى الكبير، كتاب الصلوة، الأولى ناب الإمامة. ص ١٠٠٠ ١٥، سهيل اكيدمي)

روكذا في البحر الراثق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٠٤٠١، رشيديه)

را) "عن عند الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عديه وسدم كان يقول "ثلاثة لا يقل الله منهم صلوة من تقدم قوماً وهم له كارهون، و رحل أتى الصلوة درراً -والدرران ياتيها بعد أن تعوته - و رحل اعتباد منحروه". (سندن أبنى داؤد، كتاب الصلوة، ناب الرجل يؤم القوم وهم له كرهون الده، مكتبه امداديه منان)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ فالا تقعد بعد الذكرى مع القوم الطالمين ﴾. (سورة الأبعام : ٢٨)

"يعلى بعد ما تدكر بهى الله تعالى لا تقعد مع الطالمين و دلك عموه في البهي عن محالسة سائو الطالميس من أهل الشرك و أهل الملة لوقوع الاسم عليهم حميع و دلك إداكان في تقية من تعييره بيده أو المساسه بعد قيام المحجة على الطالمين نقيح ما هم عليه، فعير حار الأحد محالستهم مع ترك اللكير سواء كانو مطهرين في تذكل لحال للطعم والقائح أو غير مطهرين له الأن البهى عام عن محالسة الطالمين الأن في محالستهم محتازا منع توك السكير دلالة على الرضا بعقلهم، و بطيره قوله تعالى الأفي الدين كثروا من بني إسرائيل مسورة المائدة، ص ١١، وقال بقاسعالي مو الا تركسوا إلى الذين طاموا فتمسكم البرائج (سورة هودة المائدة من المحساص : ٣ د. قديمي)

المرندفي الشرع الراجع عن دين الإسلاد، و ركبها احراء كلمة الكتر على اللسان بعد الإيمان" (الدرالمحتار، كتاب الحدود، باب المرتد : ٣ ٢٢١، سعيد)

٣٠ "وهو أن صلاة الحماعة واحمة على الراحج في المذهب، أو سنة مؤكدة في حكم الواحب، كما في البحر، =

غرض امور ندکورکا تقاض میہ کداس کو ہر گز امام ند بنایاجاوے مثانی امام میں اگر مشرات یا دوسرے اس قشم کے مشرات جواہ م کے خانف ہوں موجود ند ہوں تو ان کوستنقل امام بنالیاجاوے (۱) ۔ اور نماز جمعہ کی صورت مسئولہ میں مسجد کے علہ وہ کسی دوسری جگہ آبادی میں یا آبادی کے بالکل متصل عیدگاہ وغیرہ میں پڑھ لی ج ئے (۲) اور اگر وہ جگہ اتنی چھوٹی ہے کہ جہ ں جمعہ ج کرنہ ہیں تو پھرسب کو ظہر پڑھنی جا ہے (۳) اور جواز جمعہ کے متعمق و بال کی تم بادی اور بازار وغیرہ کی در لت لکھ کردریافت کرمیاج وے ۔ فقط والعد ہوا نہ تعالی انعام۔

حررهالعبرمحمود سنگوبی عندالله عند، عین مفتی مدرسه مظایم علوم سهار نپور، ۲۵ ۱ ۱۳۵ ه۔ صحیح :عبداللطیف، ۲۲/محرم الحرام/۲۲هه۔

= وصرحوا نفسق تاركها و تعزيره، و أنه يأته" (رد المحتار، كتاب الصلوة، ناب صفة الصنوة المحمد، سعيد) (وكذا في البحوالوائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٢٠٣، ٢٠٣٠ رشيديه)

(١) "والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحة و فسادا بشرط احتبابه للفواحش الطاهرة، ثم الأحسس تلاوة وتحويداً لقراء ق، ثم الأورع، ثم الأس، ثم الأحسن حلقاً اهـ" (الدر المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة. ١ عدد، سعيد)

(وكذا في بدائع الصائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة 1 7 1 ، دار الكتب العدمية بيروت) (٢) "ومقتصيي هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أدان، ويؤيده مافي الطهرية لو دحل جماعة المستجد بعدما صدى فيه أهله، يصلون وُحداناً، وهو ظهر الرواية" (رد المحار، كتاب الصوة، بالإمامة: ١ /٥٥٣) سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٠٢، رشيديه)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية ، كتاب الصلوة، الناب الحامس في الإمامة ١٠٥١، رشيديه)

(٣) "تقع فرصاً في القصات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق الا ترى أن في الجواهر لو صلوا في القرى
 لزمهم أداء الطهر". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الحمعة: ١٣٨/٢، سعيد)

"ومن له تحت عليهم الحمعة من أهل القرى والدوادي، لهم أن يصلوا الطهر بجماعة يوم الحمعة بأدان و وقمة" (الفناوي العالمكبرية ، كتاب الصدوة، الناب السادس عشر في صلوة الحمعة ١٠٠١، رشيديه)

بدنی ک امامت بدنی ک امامت

سے ان اور ۱۳۶۹ مراہ مرفق مقر سے جیجے نماز ہوجائے کی پنیس کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے: ''سی سے سے حدید مدید مدید مدید میں عامعته''، ابن ماحق(۱)، اس طرح برے گراہ فرقول کے پیچھے مراہ وقی ہے جیجے مراہ وقی سے پیچھے مراہ وقی ہے تاہمیں''

الجواب حامداومصياً:

آر بدئتی الا ماری بدعت میں بہتا ہے جس کی مجہت کنر ما ندموج انا ہے قواس کی مامت جا نزئیس اس کے چھے نی زورست نہیں ہوئی (۲) اگراس کی بدعت الیمی بدعت نہیں اور نماز کے قرائض وواجبات کی رعامت کرتے ہوئے نہاز ہوجات کی رعامت کی حسب محسب کی جا و صد " نود ؤد (۳) کی اوراری حاست میں اس کی زیز جا نے قان نے چھے نماز ہوجات کی تصب محسب کی جا و صد " نود ؤد (۳) کی اوراری حاست میں اس کی نماز قبلا سے مقان نہوگائیکن ایسے کی نماز قبلا سے نہوگائیکن ایسے مقان کو جا نہوجا کی اس سے مرفرق کی اس سے مرفرق کی اس میں نامیرو ہوگیا۔ فقط وائند ہوجائے انتہا کی اس محسن کی جمہ نہوجہ ہے تھی میں معلوم ہوگیا۔ فقط وائند ہوجائے الا الام

ر الساعل من عناس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صنى الله تعالى عليه وسلم "أبي الله أن يقل عمل صاحب لدعة حتى يدع بدعته" رسس ابن ماحة بالساحتات البدع والحدل، ص ١٠ مير محمد كتب حاله كواچى)

٣ , "وسكره إصامة عبيد وأعراسي وفناسق وأعيمي و مبتدع لا يكفر بها، وإن كفر بها لا يصبح الاقتداء به أصلاً" والدوالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٥٦٠١، ٥٦٠، سعيد)

(وكدا في الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص: ١٠ ٥، سهيل اكيدُمي لاهور)

وكد هي البحرالراتق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١/١١٢، ١٢٢ رشيديه)

" رواه مو داود ملفظ "عن الى هريوة رصى الله تعالى عدقال قال رسول الله صلى الله تعالى عيد وسعم " الحهاد واحب عيد كم مع كن أمير مو كن او فاحراً، والصلوة واحبة عليكم خلف كل مسلم مراً كان أو فاجراً وإن عمل لكم و بصدة و حد على كل مسلم مر كن أو فاحراً وإن عمل الكباتر". (أبو داؤد، كتاب الحهاد، بات في الغرو مع عدد لحور العمل عدد له مدن

تحسى لكبر، كتاب لصدود، الأولى بالإسمه، ص ١١ ق، سهيل كيدمي لاهور،
 وكدا في رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإسمة: ١/٠١ قسعيد)

این

سوال[۲۲۹۲]: زیدایک عالم ہونے کی حیثیت رکھتائے گر بدنتیں کا ساتھ دیتے ہونی و نیم ۹ کھا تا ہے۔الیشے تھی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جوااعلمی میں نمازیں پڑھی گئی تیں ۹۹ ہو کیس پانہیں؟ براونوازش ادکام شرعیہ سے مطبع فرما کمیں ۔ والسلام۔

احقر الناس بنده محدامس

الجواب حامد أومصلياً:

کی زید خود بھی برعت کرتا ہے بھر و دبرعت کیسی ہے، اگر شرک کی حدتک پہو پھی ہے، جیسے قبر کو تجدہ کرن قوال کے چھیے نمی زن جا کڑتے۔ اگر معمولی برعت ہے جو کئی وصفیہ و کے درجہ میں ہے قونمی زجا کڑنے، اگر کئی وہ بھی ہے وال کی اہر مت تکروہ تح بی ہے جہ کہ اس ہے بہت اہامت کا ایک دوسر افتحص موجود ہو(۱) ہی وقت کے بدعت کی تعمین نہ نہ اہامت کا ایک دوسر افتحص موجود ہو(۱) ہی وقت کے بدعت کی تعمین نہ کی جائے کہ وہ کیا بدعت کرتا ہے کوئی قصعی تعمین کی بیاج سکتا۔ فقط والمد ہو نہ تعالی اہم۔
حررہ العبر محمود عقال ملد عند معین مفتی مدرسہ مفتا ہم معوم سہار نپور، ۲۲۱ میں دھ۔

نجو ب صحیح سعیداحمه نففرید، مستحیح عبدالعطیف، ۴۸ جمادی اثنانیه ۵۲ حد

أيث

سدوال[۲۹۹۳]: جونف علم غیب حضورا کرمسلی ایندتعالی مایدوسلم و بتلاتا بهواور مقلید در رکتا بهوواس کی قتد ۰ سرنی درست ہے یا بیس؟

(۱) "وبكره إمامة عد وأعرابي وفاسق وأعمى، إلا أن يكون اعلم القوه، ومنتدع لا يكفر نها، وإن كفر نها لا يصح الاقتداء به أصلاً والدرالمنحتان "فإن أمكن الصلوة خلف غيرهم فهو أفصل، والا فالاقتداء أولى من الانفر د وفوله وفاسق وهو الحروج عن الاستقامة، ولعل المر اد به من ير تكب الكنائر كشارب الحمر و لر بي و أكن البر بناء وتنجو دلك على أن كراهة تقديمه كراهة تحربه وردالمحتار، كتاب الصلوف باب الإنامة المنافرة على المنافرة باب الإنامة المنافرة بابر بابرانا باب

(وكذا في المحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٠١١، ٢١٢، رشيديه) روكذا في الحلمي الكبر، كتاب الصنوة، الأولى بالإمامة، ص ١٣٠٥، ٥، سهيل اكبيمي لاهور

الجواب حامداً ومصلياً:

جس شخص کا حقید و تفرید بیروس کا مام مان وراس کی اقتد عرن براز مراز چائز نیس اس کے چیجے نماز درست خمیل سویت درور میں علما و عربی و قاسق و عملی میلاش کول علم خام مورو مساس لا بحصر ہے ، وی کھر عمر الا مصلح الا وسام می انسان میں الا مصار ۱۳۹۲ (۱) نظر والقد تحالی اعلم ا

بربیوی کی امامت

سوال[۲۹۹۳] :بریلوی عقید در کھنے دالے امام کے پیچھے ٹی زورست ہو گ یا ہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

برياه كالمقيدة أيات بتحييل كرك بيهجين متب غوركيا جائ گافتظ والتدهيما فاتقاق اللهمية

اليش

#### الجواب حامداً ومصلياً:

يه صفت التدتق في كے لئے خاص ہے جصورا كرم على التدتع الى عليه وسلم كے لئے اس صفت كوما ثنا بے دليل ہے

تنوير الأنصار مع لمراسحار، كتاب الصنوة، باب الإمامة ١٠ ٥٩٢،٥٦٢، سعيد)

وكد في لنحو بريق. كتاب لصداة باب لإمامة ٢٠١٠. ١ ٢٠ وشيديه،

وكد في سين الحقاق كات الصعوة. بات الامامة ١٠ ٥٠٣، دار الكتب العلمية بيروت

وكد في ليهر عاس، كتاب الصنوع باب الإمامة ٢٠٢١، مكته امداديه ملتان)

بلکہ خلاف نص ہے(۱)اس سے ایسے خص کوامام بنانا درست نہیں (۲) بتمام نمازیوں کو جائے کہ ایسے خص کوامامت سے ہٹ کر دوسرے سے کو ایسے خص کوامام بنانا درست نہیں (۲) بتمام نمازیوں کو جائے کہ ایسے خص کوامامت ہوں ہٹ کر دوسرے سے کہ العقیدہ مسائل طہارت و نماز سے واقف متبع سنت آ دمی کوامام تجویز کریں ورندسب گنہگار ہوں گرس کے (۳) کے فقط وائد سیحان دتعالی اعلم ۔

# نمازعید بدعتی کے پیچھے پڑھنے کا حکم

سوال[۲۹۹۱]: ایک ام نے کئی نکاح ممل والی عورتوں کے پڑھائے ہیں ہجدہ تعظیمی جائز قرار دیت ہے،

(١) قبال الله تبعالي: ﴿ قبل لا أقبول لكم عندى خزائن الله، ولا أعلم الغيب، و لا أقول لكم إني ملك ﴾ (سورة الأبعام: ٥٠)

"عن عائشة رصى الله تعالى عها قالت: "من زعم أنه يعلم -يعنى صلى الله تعالى عليه وسلم- ما يكون في غد، فقد أعظم على الله الفرية؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿قَلْ لا يعلم من في السموات والأرض العيب إلا الله ﴾ (سورة النمل : ٢٥) (تفسير ابن كثير : ٣٤/٣٤ سهيل اكيلعي لاهور)

قال الله تعالى ﴿ و ما تكون في شأن و ماتتلوا مه من قران و لا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إد تفيصون فيه ﴾. (سورة يونس: ٢١)

"عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال. قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حطيها بعد العصر فسم يدع شيئاً "إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستحلفكم فيها فنظر كيف تعملون". إلى آخر الحديث ، رواه الترمذي". (مشكوة المصابيح، كتاب الآداب ، ماب الأمر بالمعروف : ٣٤/٢٣، قديمي)

(٢) و تمام العبارة. "ومبتدع أي صاحب يدعة، وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة بل بنوع شهة، وكن من كان من قبلتنا لا يكفر مها وإن كتر مها لا يصح الاقتداء به أصلاً (الدر المحتار ، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١/٥١٠، ٥٦٢، معيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١ ١٢، رشيديه)

(٣) "والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحةً و فساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحس تلاوةً للقراءة ولو قلمواغير الأولى، أساء وا بلا إثم" (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة المحده، ٥٥٥، سعيد)

روكذا في حاشية الشيخ الشلسي على تبين الحقائق ، كتاب الصلوة، باب الإمامة . ١ ٣٣٣، دار الكتب العلمية بيروت) بدعتیوں کا حامی ہےاور مفتی بھی ہے تو عید کا دمیس ادائے واجب (نمازعید ) کے لئے جانااورا سے خص کے پیچھے نماز پڑھن کیساہے ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اَ رحید کَ نَمازَ سی جَلَّه دوس می بھی ہوتی ہواہ رو ہاں کا امام متبع سنت ہو، توصورت مسئولہ میں عید گاہ نہ جے بلکہ دوسری جگہ بڑھ لے(1)۔فقظ والمتدسبحان تعالی اللم۔

مزار کی مٹی کھانے والے اوراس پرسجدہ کرنے والے کی امامت

مسوال[ ۱۹۹۰] : جو تنفس مزار کی منی کھا تا ہے اور مزار پر سجد و کرتا ہے ، اً سروہ تنفس مرغی یا منصی یا منصافی خادم کودے تو کیا و وسب چیزیں حرام میں ؟ اوراسکے چیجے تماز جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداًومصلياً:

اً سربیہ چیزیں بزرگ کے نام پر چڑھاوے کی ہیں قوان کالینا حرام ہے(۲) ایسے شخص کوامام بنانا مکروہ

(١) "ويكره إمامة عند وأعراني وفاسق وأعمى إلا أن يكون أعلم القوم، ومبتدع لا يكفر بها، وإن كفر بها لا يصح
 الاقتداء به أصلا". (اللو المختار).

"رقوله وف سق، قال في الفتح و عليه فيكره في الحمعة، إذا تعددت إقمتها في المصرعني و عليه في المصرعني المفتى به الأنه بسبيل إلى التحول" (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة الم ١٩٥٥، ١٢٥، ١٢٥، سعيد) (وكذا في البحرالرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١/ • ١ ٢ ، ١ ، ١ ، ١ وشيديه)

روكدا في حاشية الشيخ الشلسي على تبين الحقائق، كناب الصلوة، باب الإمامة المسهم دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "واعلم أن النفر الذي يقع للأموات من أكثر العواه و ما يؤحذ من الدراهم والشمع والزيت وبحوها إلى صرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم، فهو بالإحماع باطل وحراه مالم يقصدوا صرفها لفقراء الأباه، وقد ابنبي الباس بدلك" (الدرالمحتار، كتاب الصوم، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم: ٣٣٩/٢، سعيد)

(وكذا في المحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في المذر : ٢٠٠١، رشيديه)

(وكذا في حاشبة الطحطاوي، كتاب الصوم، باب ما يلزم الوقاء به، ص: ٩٣ ، قديمي)

تحریمی ہے(۱)۔فقط والقدتعی کی اعلم۔

حررة العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديو بند ۲۲ ۲ ۸۹ ه۔

چڑھاوا،اورد بگ چڑھانے والے کی امامت

سبوال [۲۹۹۸] بہم لوگ جی عت و یوبند ہے کہ ماتھ میں اور ہم اری مسجد کے اما مصاحب قبرول پر چڑھوو چڑھ نے ہیں اور پیرول کے نام کی دیکیں بھی کرتے ہیں اور دیوبندی میں مکو برا بھد کہتے ہیں کہ ان کے پاس پہلی کہ کے میں نے سب پر ہاتھ کھیے رکھا ہے، ووٹیلیٹ کو فعط ہات کہتے ہیں ، ووسنت کو ایک ایک رکعت کرک پڑھتے ہیں۔ کیا ہم رک نماز ایساں مے پیچھے ہوجاتی ہے بائیس ؟ ان کا رکھنا کیس ہے؟

الحواب حامداً ومصلياً:

قبروں پرچڑھ واچڑھانا، پیروں کے ہم کی دیکیں کرنا (۲) ماہ نے حق کو برا کہنا، منتقل مرک کرنا، سیر ایک خرابیاں ہیں کہ جب تک ان سے تو بدند کرے اس وامام بنانا عکروہ تحج کی ہے، ایسے مخص کے بیجھے نماز مکروہ تح کی ہوتی ہے(۳) نقط واللہ تعالی اعلم۔

حررالعبرمحمود غفرل. دارالعلوم د بوبند ۴ م ۱۹ ه۔

مرشد کے نام کا حجصنڈ الگانے والے کی امامت

مدوال[۲۹۹۹]: ایک مسجد کے چیش امام اپنے مرشد کن، مرکا حجننڈ الگاتے ہیں اور نیاز وغیر ہ کرے کھالیتے ہیں اور مزار کی پرستش کرتے ہیں۔ان کے چیچھ نماز درست ہوگ یانہیں؟

(۱) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى" (الدر المحتار) "(قوله وفاسق) من الفسق وهو الحروح عن الاستقامة، ولعل المواد به من يرتك الكبائر كشارت الحمر والزابي و آكن الراا و بحو ذلك ورن كراهة تقديمه كواهة تحريم". (دالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۹۵،۵۰ دهسعيد) (وكدا في الحدين الكبير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص ۱۳، سهيل اكيدمي لاهور) (۲) (تقدم تحريحه تحت عوان "مزارك مي كارا المارات برجده كرف والحك للامت") (۳) (تقدم تحريحه تحت المسئلة المتقدمة)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اً رخداک مر برخریوں ودے راہیے مرشد کو واب بہو نیجادیں تو درست ہے، اگر مرشدی کے نام پر نیاز کرتے ہیں اور خود کھالیتے ہیں تو بیطریقہ نوط ہے(۱)، پیرے نام کا جھنڈ الگانا بھی نامط ہے(۲)، مزار کی پرستش (سجدہ کرکے ) تو مشر کا نیطر ایقہ ہے(۳) ۔ ایسا شخص امام بنائے کے قابل نہیں جب تک تو ہر کے اصلاح نہ کرے دفقط واللہ تعال اعلم۔

حرروا عبر محمود غفرار، وارا تعلوم دیوبند، ۱۱ مه و و الجواب محمود غفرار، وارا تعلوم دیوبند۔ الجواب محمد و نظام الدین غفی عند، وارا تعلوم دیوبند۔ مندوون کا بکراؤن کے کرنے والے کی امامت

سدوال [ ۱۰ ۲ ۲ ] : اسسالی بنود کا فره زید کے مکان پرآئے اور کہا چلوصاحب ہورے دو بجرے ذی کر دورہ یہ مسلمان نے ان آدمیوں ( کفارول) سے مسلمان اس کے ساتھ دریا پر بلا روک نوک چاہ گیا ، ذی کر نے سے پہنچاس مسلمان نے ان آدمیوں ( کفارول) سے دریافت کیا کہ بجروں کوکس کے واسطے ذی کرتے ہو، کہا کہ جمیس خواجہ کی بجینت وینی منظور ہے۔ ان اہل بنود کے ساتھ سوائے بکروں کے ذیبا بھی بجینت کے لئے موجود تھا جو مسلمانوں کی نظروں نے بھی دیکھا ہے۔ اب پوچھناس امر کا ضروری ہے کہا ہے۔ آدب پوچھناس امر کا صروری ہے کہا ہے۔ آدی کے بیجھےنی زیر ھنی کہیں ہے؟

۲ اب اس مسلمان آ دمی ہے دوجار گاؤں کے آدمیوں نے جواس گاؤں میں رہتے ہیں جہال ہد پڑھ مکھ مسلمان رہتا ہے ہو جہال ہد پڑھ مکھ مسلمان ہوجھنے مسلمان ہوجھنے مسلمان ہوجھنے والے وہ مسلمان ہوجھنے والے وہ مسلمان ہوجھنے والے وہ مسلمان ہوجھنے والے وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے ان ہے یہ بہا ہے کہ ماس کورب کے واسطے ذیح کر داور ثواب اس کا خواجہ کو پہونی وکہ یہ

<sup>(</sup>١) (داجع عنوان: "مزاركم شي كمائے والے اوراس پر تجده كرئے والے كى امات")

 <sup>(</sup>٢) "وقنبيه كره بعض الفقهاء وصع الستور والعمائم والتياب على قور الصالحين". (رد المحتار، كتاب الحطر والإباحة، فصل في اللبس : ٣٩٣/٦، سعيد)

<sup>(</sup>٣) قال الإمام الشاه ولى الله "قصها أنهم كانوا يسحدون للأصناه والنحوم، فحاء النهى عن سحدة عير الله قال الله تعالى «لا تستحدوا للشمس و لا للقمر، واستحدوا لله الذي حنقين» [سورة قصلت ٣٥] (حجة الله الدائمة الدائمة النافقة، المبحث الخامس منحث البر والإثم، السحود لغير الله: ١٨٣/١، قديمي)

مسلمان آومی شایدان پوچینے والول کے رعب داب سے بید بات کہتا ہے یا شریعت کے ڈر سے جمیس کافی ثبوت نہیں کہ اس نے ان سے ایس کہا ہے گئی ہوت کہتا ہے یا شریعت کے ڈر سے جمیس کافی ثبوت نہیں تھ، اس نے ان سے ایس کہا یا نہیں کہا، کیول کہ دوسراسوائے اہلی بنوداوراس ذرح کرنے داسے کے اور مسممان وہال نہیں تھ، بق ودا پنی زبان سے اس بات کوضر ورکبتا ہے۔ اس آدمی کوان کوابیا جواب دینا کیسا ہے؟

۳ میسلمان برایک بوجینے والے کوجواب ویتا ہے کہ مسئلہ بھے ہے، اس مسئلے کووہ مسم ن سیحے اس واسطے بہتا ہے کہ اس کے مسئلہ بھتے ہے، اس مسئلے کووہ مسم ن سیحے اس واسطے بہتا ہے کہ اگر وہ ان بکر وال کو گذر ا(۱) ہے ، رئے تو ان کی جان بری طرح ہے۔ نگلتی ، چلوشریعت کی تکبیر سے حلال ہی کرو۔ اس خیال سے حلال کرنا کیسا ہے اوراس مسلمان کی سب باتیں شریعت کی روسے تحریر کرنی ضروری تیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اً ران مسلمان نے ان کفار سے بیکباہے کدان بکرول کو خدا کے نام پر ذرج کرواور ثواب خواجہ کو پہونچ و تہ قو اس کے ذرج کرنے ہیں کوئی نقصان نہیں (۲) ، اس سے اس کی اہامت ہیں کوئی خرابی نہیں آئی اور جب کہ کوئی اُورخص وہاں موجو وزئیس تھ اوروہ مسلمان کہتا ہے کہ ہیں نے ایس کہا تو پھراس کا اعتبار کیوں نہیں کیا جاتا ، تروید کی وجہ کیا ہے ، اس کا اعتبار کرن چاہئے مسلمان ہوجہ سے کہ بیشا یہ بوچھنے والوں کے رعب سے یا شریعت کے مسلمہ سے ڈرکراب بات ، ناتا ہے اور اس وقت اس نے بیں کہا بوگا اس کا اعتبار نہ کر نااور اس کوجھوٹا مجھٹا جا کر نہیں ، جب کوئی کی دلیل نہ بومسلمان کے قوں

(۱) و المنظر المراك من كا بتصيار النص من الكابوالوسي كا تيز بتصيار و فيروز المغات بس ١٩ ال فيروز سنز ، بور) (٢) قال الله تعالى ﴿ فكلوا مها ذكر اسم الله عليه إن كتم بآياته مؤمس (سورة الأنعام ١١٨)

"هذا إباحة من الله، لعباده المؤمين، أن يأكلوا من اللمائح ما ذُكر عليه اسمه، و مفهومه أنه لا يباح مالم يذكر اسم الله عليه كماكان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات، و أكل ما ذبح على الصب وغيرها". (اس كثير. ٢٢٢/٢، مكتبة الفيحاء دمشق)

"للإنسان أن يبحمل ثواب عمله لعيره صلاة أو صوماً أو صدقة أو غيرها، كذا في الهداية، بل في ركة التاتر حلية عن المحيط الأفصل لمن يتصدق علا أن يوى لحميع المؤمس والمؤمات. لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أحره شيء. اهد. هو مذهب أهل السنة والبجماعة" (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب صلوة الحدرة ٢٣٣,٢ سعيد)

(وكذا في كتاب الحج، باب الحج عن العير: ١٩٥/٢، سعيد)

كاعتباركرناجاية (١) فقظ والندسجانة تعالى اعلم

حرره العبد محمود گنگو بی عف الله عند معین مفتی مدرسه مظاهر معوم سبارینور ۱۳ ۱۳ ۵۹ هد الجواب صحیح سعیداحمد غفرایه مفتی مدرسه مظاهر معوم سبارینور ۱۳ ایتمادی اثنانیه ۵۹ هد

میلا داوردسویں میں شریک ہونے والے کی امامت

سے وال[۱۰۲۱]: جو محض صرف ال وجہ سے اہم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا کہ اہم صاحب دسویں اور میلاد شریف میں شرکت نہیں کرتے ،ایسے خص کے لئے کیا تھم ہے؟ کیاایسے امام کے پیچھے ہماری نماز ہوگی یہ نہیں؟ ظہوراحمد، جامع مسجد کو کروشلع مظفر گر۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

#### میلا دِمروجہ، دسویں ، وغیرہ ٹابت نبیس بدعت ہے(۴)ان چیزوں میں اگرام مشرکت نہ کرے تو امامت میں

قال الإمام النووى رحمه الله تعالى:" و معاه أنك إنما كُلّفت بالعمل بالطاهر و ما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، فأنكر على امتناعه من العمل بما ظهر باللسان، وقال: "أفلا شققت عن قلمه" لننظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه، بل حرت على اللسان فحست". يعني وأنت لست بقادر عملي هذا فقصر على اللسان و لا تطلب عيره" (الكامل للووى على صحيح مسلم، كتاب الإيمان، دب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله: ١ / ١٨ ، قديمي)

 خىل نېيى آتا، جۇخىش ان باتول مين شرك نەجون والے امام كە يېچىچە نىز نېيى پارھىتا دونلىقى پر جە، تارك سات ب(1)، جماعت كۆاب بىرمى دوم بەر اس كو باز آناچا بئے۔ فقط دانلەتغالى اعلم۔

حررها عبرتمود ففرايه واراعلوم ويوبند، ال ٣ ٩٩ هـ

تيجه جاليسوال كرانے والے كى امامت

سوال [۲۷۰۱]: ايك امام تيجه درموان ويا يسوان بحى حديث ت: بت فرمات بن، يكبران تك درست ب؟ الجواب حامداً ومصلياً:

ان اه م صاحب سے وہ حدیث بورے مع حوالہ کے تکھوائے تب اس کے متعلق کی چھ مکھا جائے گا۔ فقط واللہ تعان اہم۔

حرره لعبرمحمودغفريه

#### ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

قال الله تعالى هَالقد كان لكم في رسول الله صلى الله أسوة حسبة ٥ (سورة الأحراب ٢١)

"عن حديقة رضى الله تعالى عه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "لا يقن الله لصاحب مدعة صوماً، ولا صنوة، ولا صدقة، و لا حجا، و لا عمرة، و لا حهاداً، و لا صرفا، و لا عدلاً، يحرح من الإسلام كما تحرح المنعرة من العجين" ( سن ابن ماحة، باب احتناب البدع والحدل، ص ٢، مبر محمد كتب حابه كراچي)

"عن عائشة رصى الله تعلى عها قالت قال رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم "من احدث في أمره هد ماليس مه، فهو رد" (الصحيح لمسلم، كتاب الأقصية ، باب بقص الأحكام الباطنة ورد محدثات الأمور ٢ عند، قديمي، "ويكره اتبحاد الصيافة من البطعام من أهل الميت الأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة و أطال فني دلك فني المعراح، و قال وهذه الافعال كنها للسمعة والرياء، فيحترر عنه الأنهم لا يريدون بها وحه الله تعالى " رد المحار ، كتاب الصنوة ، باب صلوة الحارة ٢٠٠١ ، ٢٠٠ ، سعيد ) روكذا في الفتوى البرية ، كتاب لصلوة ، الحامس والعشرون في الحائز الح على هامش الهندية ٢٠٠ ، رسيسيه ) "والمحساعة سنة مؤكدة للوحال، وقبل واحدة، وعليه العامه" (الدر المحتار ، كاب الصلوة ، باب الإمامة مؤكدة الموحال، وقبل واحدة، وعليه العامه" (الدر المحتار ، كاب الصلوة ، باب الإمامة ، مهد ) من المعلوة ، باب المعلوة ، ب

# الفصل الرابع في إمامة المحترف والمتهم (حقير پيشيوالياومتهم كي امامت كابيان)

# میراثی کیامامت

سوال[۲۷۰۳]: ہماری مسجد میں جوامام ہیں، تو م کے میراثی ہیں، گان، بچن تو کہ ہے نہیں کرتے، ان کے یہاں پردہ بھی ہوتا ہے، گراس کے پاس چار بیگہ زمین خدمتی دی ہوئی ہے، پہنے اس کے باپ کے پاس را کرتی تھی اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا حق اس کے پاس آ گیا، وہ ہماری خدمت کرتا تھ، ویسے وہ فظ بھی ہے۔ اس کو مسجد میں او مرکھنا جا ہے یہ نہیں؟ اس کے پیچھے ٹی زجائز ہے یا ناجائز؟ فقط۔

وزيراحمه بقلم خود ،عبدل بقلم خود \_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جو محض سب مين افضل بوعلم، قرأت، تقوى ، نسب وغيره كا عتبار سے، اس كوامام بنانا افضل ب: " لأعسه عصم حق و لأحسن حلقاً، ثم الأحسن وحهاً، " لأعسه أحق و لإمامة، ثم لأفراء تم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقاً، ثم الأحسن وحهاً، ثم لأشرف سسا". مرفى عدل و صا ١٧٤٤ (١)-

ا بهتداً رَكَ جُدان صفات كا آ دمي تد بوتو السيحافظ كوامام بنانے ميں بھي مضا كفة نبيس جبيها كه سوال

(۱) (مسراقسي المسلاح شسرح نبور الإينصساح، كتساب النصلوة، فنصل في بينان الأحق ببالإمامة،
 ص: ۳۰۰،قديمي)

(وكذا في تنوير الأبصار مع الدرالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١/٩٥٩، سعيد)

, وكدا في بدائع الصمائع، كناب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة : ١ / ٢٩٩، دار الكتب تعلمية ديروت میں مذکورے بشرطیکہ کوئی أورشرعی قباحت موجود ندہو(۱) \_ فقط دا مدسجی نہ تعان اعلم \_

حرره العبدمحمود گنگو بی عفدا متدعنه، عین مفتی مدر سه مظ هر عبوم سبار نپور، ۱۹ ۳ ۳ ۵۲ هه

ا جواب صحيح بند وعبدا ترحمن نففرايه، الصحيح عبدا مطيف ،مدرسه من ۴ ملوم سبار نپور ، ۱۹ ۴ ۲۵ هـ.

نائی کی امامت

سو ن[۳۵۰۴]: ایک از کا حج مرکا ہے جو قاقر آن ہے جس کی عمر ۱۹۱۵ س کے بہتے ہیں۔ یہ وہر اوس کے ایک از کا حج مرکا ہے جو ما فظاقر آن ہے۔ یہ وہر اوس کے بیٹے نم زفر خس پڑھی ہوئی جانز ہو سکتی ہے یہ نہیں، جا مرک ہوئی جانز ہو سکتی ہے یہ نہیں، جا مرک ہے گھا اس کا والد حج مت بنائے پر مامور ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

حج مت (سرمونڈ نے کا چیشہ) ناج نزنیس (۴)، س کی وجہت اس کی اوا مت میں فر فی نہیں آئے ۔ اگر وہ مسائل طہارت ونماڑ سے واقف اور اوا مت کا اہل ہے تو قرآن کریم اس کے چیجے نزاوت کے میں سنن بھی درست ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تع کی اعلم۔

حرره العبرمحمود ففرله، وارانعلوم ديوبند، ۴۳۰ ۹ ۹۱ هد

(١) "فإن أمكن الصنوة حنف عيرهم فهو اقتبل، وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد، و بسعى ان يكون محن
كراهة الاقتنداء بهم عسد وحود عيرهم، وإلا فلا كراهة كما لا بحقى" المحرالرابق، كنات لصنوه،
باب الإمامة: ١/١١، وشيديه)

(وكذا في الدرالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٥٢٣، سعيد)

(۲) "عن المقدام بن معديكوب رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ماأكل أحد طعاماً قط حيراً من أن ياكن من عمل يديه، وان بني الله دود عليه السلام كان ياكن من عمل بديه وان بني الله دود عليه السلام كان ياكن من عمل بديه رواه المحاري" مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال ١٠٠١. فديمي (٣) قال العلامة المحصكفي وحمه الله تعلى "والأحق بالامامة الاعلم بحكم الصنوة فقط صحة وقساداً بشوط اجتسابه للقواحش البطاهرة، ثم الأحسن تبلاؤة وتنحوبدا ليقرق، تم الاورج الهرالمحتور كتاب لصلاة، باب الإمامة عدد سعيد،

روكدا في الهداية ، كتاب الصلاة، ناب الإمامة ٢٠١٠ ، شركب عليمة مصال،

### نداف(روئی صاف کرنے دالے) کی امامت

سے وال [۲۵۰۵]: زیدنداف ذات سے تعلق رکھتا ہے البتة اس میں امامت کی صلاحیت بہنبت وہاں کے اُورلوگوں کے زیادہ ہے، وہ بعض اوقات امامت بھی کرتا ہے لیکن لوگ اسے کم ورجہ کامسلمان تصور کر کے افتداء سے گریز کرتے ہیں۔ تو کیا گریز کرنا درست ہے، کیا اسدم ذات بات کو کو کی حیثیت ویت ہے؟ ندافی یااس مشم کا کوئی بیشداختیا رکزنے سے مسلمان کی ذات میں او نچائی بیونکتی ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ندانی کا پیشہ دیانت داری کیساتھ ہوتو نا جا رنہیں ہے، اس کو حقیر و ذلیل سمجھنا غلط اور خد ف شرع ہے (۱) ، جس میں امامت کے اوصاف موجود ہول گے اس کے پیشہ کی وجہ سے ہرگز درست نہیں کہ اس کی اقتداء ہے گریز کریں (۲) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ سے گریز کریں (۲) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حرر والعبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیوبند۔

غسال میت کی امامت

سه وال[٢٤٠١]: عسال المهت تماز فريضه كرسكتا بيانبيس؟ اورا كركرسكتا بيانبي كيزوب

را) "عن المقدام بن معديكرت رضى الله تعالى عدقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مأكل أحد طعاما قط حيرا من أن يأكل من عمل يديه وأن بني الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يديه " رواه النخاري" (مشكوة المصابح ، كتاب اليوع ، باب الكسب وطلب الحلال ، ١/١ ٣٦ ، قديمي ) ولو أمّ قوصا وهم له كرهون ، إن الكراهة لفساد فيه ، أو لأنهم أحق بالإمامة منه ، كره له دلك تنجريا ألبي داؤد: "لايفيل الله صلاة من تقدم وهم له كارهون". وإن هو أحق ، لا ، والكراهة عليهما (الدرالمحتار ، كتاب الصلاة ، باب الإمامة : ١/٩ ٥٥ ، سعيل )

روكد في لفتاوي التدارحانية، كتاب الصارد، أما الكلام في بيان من هو أحق بالإمامة ١ ٣٠٣، ٣٠٣، إدارة القوآن كراتشي)

<sup>--</sup> روكندا في منجمع الأنهر، كتاب الصنوة، فصل. الحماعة سنة مؤكدة. ١ ، ١ • ١ ، ١ دار إحياء التراث العربي بيروت)

#### ے امامت کرسکتا ہے جن کو پہنے ہوئے میت کوسل دیا تھا، جواب بَسُنَد ہو۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

### میت کونسل وینامسلمانوں کے ذمہ فرض کفایہ ہے جیسا کہ اس پر نماز جناز و پڑھنا فرض کفایہ نے

"و مصدوه عدیده عرص کتابهٔ کدفده و عدده و عدده عرب عرص کدره ه هذا در محد را (۱) در جسوده عدیده عرب طرح نمی زجن زوپر صفه والے کی امامت میں ای فض کفاریک و بینی ہے ولی خرافی نہیں تی و اس طرح میت سے خسل و بینے والے کی امامت میں اس فض کفاریک و المبتی کی وجہ سے بھی نہیں تا ۱۰۰۰ کا تا ۱۰۰۰ کا بینی تا میں دفن میں سب شرکی و اور کی امامت میں اس فض کفاریک و دارتی کی وجہ سے بھی نہیں ہوتا میں اس مت امان کا میں باز تر دور رست سب سیووام کی فی مرخیا کی ورجب میں ہے کہ میت کو خسل و بین عمیر المبتد تا فضر و رہ ہی کہ خسل و بینے والے فض مرخیا کی ورجب میں ہے کہ میت کو خسل و بین عمیر المبتد تا فضر و رہ ہی کہ خسل و بینے والے فضرار میں ہی مرخیا کی کہ میں باز رود کیا ہی المبتد تا فضر و بین کر رہ و کا کہ کا میت کو اس کو بین کو بین کا میں بوجہ کمیں ہیں وجہ کمیں ہے والے فضرار و میت کو فضل و رہ بین کر درجہ کا میں بین کر درجہ کا کہ کا میں کو بین کو در میت کو فسل و بین کے بعد خوافسل مرز کہمی میں ہے۔

"فریست لاعیسان سمن سنیه صافر ، و عدد نداج من حجاد ، هسان مسا، ها" مرافی نداج ، ص ۲۲(۲) به "(قوله: قبل لحاسة حیث) ، کال لادمی حدان ، فسحس ماسه ب

(١) (الدرالمحتار، كتاب الصلوة، باب صلوة الحيازة: ٢٠٤/٢، سعيد)

روكندا فني سكنب الانهار منع مناتقي الانجراء كناب الصنود. فصل في الصنوة على المنت ١٢٠٠. داراحيار التراث بيروت

روكندا في المحيط البرهائي في الفقه النعمائي، كناب الصنود، الفصل النائي و سلانون في الحسائر، وع آخر من هذا الفصل في الصلاة على الحنازة. ٣٠٣/ ٣٠١ المكتبة العقارية كوئبة)

وكند في مراقى الفلاح شرح بور الإينصاح، كناب لتصنبو ة، باب احكام الحابر، فتس، ص «۵۸،قديمي)

۲۰ (مراقی الفااح شرح بور الانصاح، کاب الطهارة، فصن سن لاعبسال ربعة سبا ص ۱۰ قدیمی)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الطهارة، مطلب في أبحاث العسل، سنن العسل: ١- ١٥٠ ،سعبد) روكذا في البحر الرائق، كتاب الطهارة: ١/١ / ١ ، رشيديه) كست بحو مات، وهو قول عامة المشايخ، وهو الأظهر، بدائع، وصححه في الكافي, قلت: و بؤيده إصلاق محسد محسد عسائمه، وكد فوجهم، نو وقع في بير قال عسمه بحسه، وكد توحمال ميت فس عسمه وصلى له، به تصح صلاته، وعليه فإحد يصهر معسل كر مة ممسمه، وكد يوكل كافر أ، حس بئر ويو بعد عسمه ها. رد محدر: ١٩٤١/١)-كوئي وجدا شكال كي بولواس كوبيان كركرور يافت كياجائد فقط والشيخانة في اهمر

حررها عبرمجمود كنَّنُوجي عقد اللَّه عنه، عين مفتى مدرسه مظام عنوم سبار نپور،۲۲ ۲ ۹۹ هـ-

اجواب صحيح سعيداحمد ففرايه، الصحيح عبدا مطيف ٢٢٧ ٢ ٩٥ هـ -

### غاسل میت کی امامت

سبوال[عام]: آج کل ائد مساجد میں عموماً عنسل مُر دول کاان کے قدیمونا ہے اورایک مولوگ صاحب سبت بین کدنی سل میت کے چیچے نمی زبا کل جا رزنبیں ، اگر جا رزنبیں تو دیباتی مام محفل ای ہے دکھے جاتے ہیں کہ اگر میں کا مرحب سبت کوندویں توان کوامامت سے ملیحدہ کردیا جاتا ہے۔ منصل تح ریکریں۔
المجواب حامداً ومصلیاً:

عنسل و عن المهاز جن زوہ وفن میت سب کا تکم بیساں ہے ، کد دی سدر نسخت (۲) ، بهذا جو ہے کہ ن میں ہے کہ دی سدر نسخت (۲) ، بهذا جو ہے کہ ن میں ہے کہ ایک کا مرکز نے والے کے پیچے بھی نماز جائز ند بوا ورمر دے بالنسل بَفن ، نماز ، وفن بی پڑھے ہے کہ از جائز ند بوا ورمر دے بالنسل بَفن ، نماز ، وفن بی پڑھے ہے دی ہوگئی جو پیکام مرے کا اس کے پیچھے نماز درست نہ ہوگی ، پچراس دینے والے کے کیا تھے ورکیا

<sup>(</sup>١) (رد المحتار، كتاب الصلوة، بات صلوة الحبارة: ٩٣/٣ ا ،سعيد)

 <sup>(†) &</sup>quot;والصنوة عليه قرص كفاية كدفه وغسله وتحهيره، فإنها فرض كفاية". (الدر المحار ، كناب الصلوة، با ب صلوة الحازة: ٢٠٤/ ١، سعيد)

وكدا في سكب الأبهر شرح مسفى الأبحر كتاب الصنوة، فصل في الصنوة عني الميت ١ - ١٨٢ ، داراحياء التراث العربي بيروت)

وكدا في لمحبط البرهائي في الفقه العمائي، كاب الصنوة، الفصل النائي البلاتون في الحارة، به ع أحر من هذا الفصل في الصلوة على الجنارة: ٢/٢ •٣٠ المكتبة الغفارية كو لئه)

ہے ،اس سے پوچھیں کہ عدم جواز کی وجہ کیا ہے؟ البت اس خدمت کوامام کے حقیر سمجھتے ہوئے سپر د کردین کر ہے(ا)۔ فقط والقد سبحاند تعالی اعلم۔

> حرره العبدمحمود گنگوبی عفاالله عنه، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور-الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله به

# جس برزنا کی تہمت لگائی گئی ہواس کی امامت

سبوال[۲۷۰]: زیده فقاقر آن جاور محدرسول پر رضع کی مجدمین اه م جا ۱۶۰ اس محد مین اه م جا ۱۶۰ سی جوگ اور اس کا کیشه کی مجدمین اه م جا ۱۶۰ سی جوگ اور اس کا اندام نها فی سیم برا سی جوگ اور اس کا اندام نها فی سیم برا سی جوگ نابد این برد با تقی گھر والے دوڑے جوئے آئے اور امام صاحب سے دریافت کیا کہ کیا جوا ، انہوں نے کہا کہ مار نے کی چھڑی سے جو کہ بانس کی تھی کو نچہ لگایا ، غصہ میں و فلاطی سے اندام نها فی میں لگ ٹی اور نون نگلنے لگا ، بہر حاں نچک کو فور اس کی تاریخ کیا گئی اور اون نگلنے لگا ، بہر حاں نچک کو فور اس کی تاریخ کی تھی کو نچہ لگایا ، غصہ میں و فلاطی سے اندام نها فی میں لگ ٹی اور نون نگلنے لگا ، بہر حاں نچک کو فور اس جوئی اور ایک جندو و اکثر فی اور ایک مسلم ان واسم علائ کی طرف متوجہ ہوئے ، دونوں نے ان کے رشتہ وارول سے کہا کہ خاص جگہ کچھ کھٹے گیا ہے اس کوئی دیا گئی ، اب کوئی خطر و نہیں ۔ اور واسم نے اور واسم نے کہا کہ خاص جگہ کھی کھٹے گئی کے بیم کی کے بھی واسم واسم کے این کی ایس کی کے دیا ہوں کے سامنے زنا کیا ہے۔

اب اس بات پرمخد میں دوفریق ہوگئے ہیں: ایک فریق کا کہنا ہے کہ امام صاحب زنا میں بہتاا ہوئے ہیں، اس لئے ان کی امامت اب سیح نہیں ہوگئ، دوسرا فریق پر کہتا ہے کہ شریعت کی رو سے عدم شہادت کی دجہ ہے زنا ٹابت نہیں ہوتا، اس سئے امامت کر سکتے ہیں، بلکہ امامت کر بھی رہے ہیں۔ اب معلوم پر کرنا ہے کہ امام صاحب اس فعل کی نفی کرتے ہیں اور اقتداء جا گزئے یا نہیں؟ جب کہ امام صاحب اس فعل کی نفی کرتے ہیں اور

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ إني جاعلك للناس إماماً ﴾ (سورة البقرة: ١٣٣)

<sup>&</sup>quot;وإذا ثبت أن اسم الإمامة يتماول ما دكرناه، فالأنباء عليهم السلام في أعنى رتبة الإمامة، ثم التحلقاء الراشدون بعد دلك، ثم العلماء والقصاة العدول ومن ألزم الله تعالى الاقداء بهم، ثم الإمامة في الصلوة وتحوها". (أحكام القرآن للجصاص: ١/٩٤، ٩٨، قديمي)

وتسمرها ليبأوتها رياب

#### سيدحا تمرمدر سأحجود بيأنث ب

#### حو ب حامداً ومصبياً .

صورت مذور ویش او مساحب مذہر وزنی قرار دین اوران پر زانی کے احکام جاری کرنا تو درست انہیں ، جوجہ ت زنا سے ہے شربا خوری ہے و موجود انہیں (۱) لیکس نیگ و باش کی چیئری ہے وارے کا بھی حق انہیں ، رواجی رشن اس فی چیئری ہے وہ چرم اور شنبکار انہیں ، رواجی رشن اس فی می آخت موجود ہے (۲) ہا مصاحب کو اپنے اس جرم کا افر ارہ ہو، وہ مجرم اور شنبکار بین ، دواجی رشن اس فی می خوجود ہے (۲) ہا مصاحب بن شق ہے بائز کی اور اس کے گھر و لے اور دوسر کے بین ساتھ ہے بائز کی اور اس کے گھر و لے اور دوسر کے وک سے تو ہے کر کے اپنی

"ويشت ى الراد، مشهدة أربعة رحال في محلس واحد . . بلفظ الزنا، لا الوطاء والحماع والحماع وشب بصادقر ره أربعا في محالسه الأربعه اهـ الدر المحتار، كتاب الحدود م ٨٠٤، سعيد) وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الحدود، الباب الثاني في الراد ١٣٣/٢ ، رشيديه) (وكذا في الهداية، كتاب الحدود : ٢ ٢٥٠، مكتبه شركة علمية ملتان)

" أقوله بعد التي لا سجاور البلاث، وكدلك المعدم ليس له أن يجاورها، قال عليه السلام لمرد س المعدم بك أن تصرف قوق الثلاث، فإنك إذا ضربت قوق الثلاث، اقتص الله منك اها". اسماعيس عن أحكم الصعار للأستروشي و طهره الدلا يصرف بالعصافي عير الصلاة أيصاً (رد المحتار، كتاب الصلوة، : ٢٥٢/١، سعيد)

") قال شعالي ، و لا تقربوا الربي، اله كان فاحشة وسآء سيلا ه (سورة الإسراء ٣٢)

" تالاته لا يكسمهم للديوم لقبامة و لا يركيهم و لا بنظر إليهم ولهم عدات ليم شيح راب، و كملك كذات، و عائل: أي فقير مستكر". رواه مسلم وأحمد والنسائي".

"ثلاثة لايدخلون الحمة : الشيح الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المرهو " رواه النزار مسدد حمد الروحوعي فيراف لكماس الكبرة الناصة والحمسون بعد ثلاث مامة الربا -أعادما الله مه و من غيره بصه و كرمه الدالم ١٠٩٠ در الفكر بيروت. صلات ندکریں قووہ مامت سے میبحد گل کے قابل ہیں (1) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر والعبد مجمود غفر لہ ، دارالعلوم ویو بند ، ۲۸ / ۱۳۸ میں۔

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۴۸/۱/۸ و ه۔

الضا

۔۔۔۔۔وال[۵ وید]: وَ۔زید پرالزام لکات بین اورا تہام یا تدہیتے بین کے نید فالدہ سے بدکاری کرا تا ہے اوراس کو وصمکاتے بین کے تیم اوارنٹ نکلواویں ٹے،اورزید کو ویٹ بیات بین۔شرع بیدوگ ننبکا آتیں یانبیس؟ اورزید کے پیچھے تماز درست ہے یانبیس؟

سائل ميانجي ،عبدالرهن ـ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بد ویمال کسی پر بہتیان گانا کہیں و گئناہ ہے، جولوگ بارشہا ت شرعیہ زید پرانزام گاتے ہیں وہ شخت گنبگار ہیں (۲)،اور جب تک شرعی شہاوت سے فیبت ند ہواس سے زید کی اہامت میں نقصان ند آئیگا، بکدنما زہ نجگا ند

( ) "ويكره إصمة عند وأعرابي وفاسق وأعمى" (الدر المحتار) وفي رد المحتار "(قوله وفاسق) من الفسق وهو التحروح عن الاستقامة، ولعل المراد من يرتكب الكبائر كشارب الحمر والرابي و آكل الربا و نحو ذلك". (كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١٥، ٥٥٩، سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٢٢/١، مكتبه شركة علميه ملتان)

ر٣) قال الله تعالى عرولا ياتين سهتان يفترينه بين أيد هن وأرحنهن ٥ (سور الممتحنة ١٢٠)

"قال ابن عاس رصى الله تعالى عنهما الايلحقن بأراوحهن عبراً ولادهن. وقبل إنه قد دخل فينه قدف اهل الإحصان، والكدب عنى الناس، وقدفهم بالناط، وماليس فيهم، وسائر صروب الكدب، وطاهره الاية يقتصى حميع دلك" (احكام القرآن للحصاص ٣٠ ٢٥٩، قديمي)

"وأحرح أحمد "حمس ليس لهن كفارة الشرك بالله، وفتل النفس بعيرحق، ولهن مومن والنفرار من الرحف، ويمين صابرة يفتطع بها مالا بعيرحق" (الرواحرعن افتراف الكنائر، كتاب النكاح، الكبيرة الرابعة والخمسون بعد المائتين: ٢/١٣، دارالفكر ، بيروت)

(وكذا في فتاوي دارالعلوم ديوبند، باب الإمامة: ٣/ ٤٩ ا ، امداديه)

وجمعه وعیدین سب بهتھ زید کے پیچھے حسب سابق درست ہے(۱) البعثہ زید کو بھی چاہئے کہ اپنا طرز کمل بلا وجہا سا ندر ہے جس سے تمت 8 موقعی ماتھ تے '(۲) نے فالد و کا ابتھا ما اً مرمکن بوکراوے اورایک مجبوری کی حالت میں عمر میں اللہ وضر و کی ہے ۔ فاتھ والغد بیجانہ تھی فی احمر۔

حرره العبرتمود كنكوي عقاله عند معين منتقى مدرية في معوم سبار نبور، ۴ ۴ ۵۵ ها

الجواب ميميم. عبدا مطيف ٢٢٣، صفر/ ٥٤ ههـ

## نکاح محرمہے پیداشدہ لڑکے کی امامت

سدوال [۱۰] می رمزی آب کان جو جائے ہوتا گئی گئی جو جائے ہاں کے بعدان کا ایک ٹر کا پیدا ہوجائے قو ، گروہ از کا ہائے عالم جوئے کے بعداما مت کرے قواس کے چیچے دوسروں کی نماز ہو، کراہت جائز ہے یا نہیں؟ ہرسواں کے جواب کوادلہ سے زیور پہنا کرتج بیفرہ ہیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

سُراس میں ہامت کی اہلیت ہے قواس کے پیچھے بلا کراہت نماز درست ہے( ۳ )۔ فقط والقد سبحانہ تعالی اعلم۔

حررة العبدتمود كنلوجي عفاالتدعنه بمعين مفتى مدرسه مظا برعلوم سباريپور

جو ب صحيح سعيد حمد ففرايه، ٢٥ م ٢٨ هه، صحيح عبدالعطيف ٢٢ م ١٣ ١٣ ها.

ر اقال سدتعالى ع بأيها الدين آموا احتبوا كثيراً من الطن إن بعض الظن إثها و رسورة الحجرات ١٢) الم القو مو صبع لنهم " دكره في الإحياء وقال العراقي في تخريج أحاديثه له أحد له أصلاً، لكه بمعني قول عمر "من سبك مسالك الظن اتّهم" ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق مرفوعاً بلفظ أمن فد نفسه مقاد التهم فا " بلومل من اساء الطن به" وروى الحطيب في المتفق والمفترق عن سعيد سن لمسلب قال وصبع عسر بن لحظات تماني عشرة كلمة "ومن عرض نفسه ليتهمة، فلا يبومل من أساء لطن به" ، مؤسسة الرسائة بيروب)

، ٣٠، 'ولكوه المامه عمدو أعرابي وفاسق وأعمى وملدع لابكفر بها، وال كفر بها فلايصح الاقتداء به اصلاء وولد الونا، هذا إن وُحد غيرهم، وإلا فلاكراهة"

"قوله: إن وجد غيرهم: أي من هو أحق بالإمامة مهم". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب =

### امامت عنين

سوال[۱۱۲]: اسسی وجہ ہے کوئی شخص اگر نام دیموجائے قاس کی اقتد ، جائز ہے یا نہیں؟ ۲ شروع بیدائش ہی ہے کوئی شخص اگر نام دیموقواس کی اقتداء جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....أوركو كَي ما نَع نه بيوتو جائز ہے(1) \_

۲ .....۲ جائز ہے بشرطیکہ خنتی شہرو (۲) اور خنتی کی اہامت عورت کیلئے جائز ہے، مرد کے نئے نہ جائز سے اللہ اعلم۔ ہے (۳) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمود غفرله، ١٦ ٣١ ٣٥٥ اهـ

= الإمامة: ١/٩٥٥١٢٥،سعيد)

"وولدالزال إن كان أفضل القوم، فبلاكراهة إذا لم يكونا محتقرين بين الناس لعدم العدة للكراهة". (البحرالراثق، كتاب الصلواة، بات الإمامة: ١ / ١ ١ ٢ ، رشيديه)

روكدا في منجمع الأنهر، شوح ملتقى الأنجر، كتاب الصلوة، قصل الحماعة سنة مؤكدة ١٠٨١. دارإحياء التراث العربي، بيروت

رو كذا في حاشية الطحطاوى على الدر المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة الم ٢٠٣٦، دار المعرفة بيروت) (ا) "معنين بوئ سياما مت بركولى الرئيس بركولى ظام ى اور ثما يال عيب نبيس برجو باعث كرابت بوئر. (فتاوى دار العلوم ديوبند الله ١٠٥٠ مكتبه إمداديه، ملتان)

(وكذا في كفاية المفتى: ٣/ ١ • ١ ، دار الاشاعت )

 (٢) "لاينصح اقتداء رجل بنامرأة وحنثى" (تسوينر الأسصار مع البدرالمحتار، كناب الصلوة، باب الإمامة: ١/١٤/١/ سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ٢٨ ٢ ، رشيديه)

(وكدا في محمع الأبهر، كتاب الصلوة، فصل الحماعة سنة مؤكدة ١١١، داراحياء التراث العربي بيروت

(٣) "والحشى البالغ تصح إمامته للأمثى مطلقًا فقط، لالرحل ولا لمثله" (ردالمحتار، كتاب الصلوة، --

#### غيرمختون كالامت

مدوال[٢١١]: بغير ختنه كالهمك يجهد مازيز هنا شرط كيماب؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ختندسنت ہے، جو مخص جو مغزراس کو جیوز و ہے وہ تارک سنت ہے (۱) وار جود قدرت ووسعت کے بدن کوشل واستنی میں پاک نہیں رئی ہے جب اس کو اہامہ بڑنے بنایا جائے واگر باک رکھنا ہے تو اس کی اہامت ورست ہے بنی زاس کے جیجے ہوجائے کی (۲) وار میں تارک سنت کے مقابلہ میں عامل سنت کی اہ مت مقدم ہے (۳) دفقط والمد سبحاند تعالی اسلم۔

حرروا عبرمحمودغفرايب

= باب الإمامة: ١ /٥٤٤ سعيد)

(و كندا في منجمع الأنهس، كتناب النصلوة، فصل: الحماعة سنة مؤكدة: ١ - ١ ١ ١ ، داراحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة: ١/١٥٢، امداديه ملتان)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٣٢٨، رشيديه)

(۱) "عن أبي أيوب رصى الله تبعالى عبه قال.قال رسول الله صلى الله عليه وسعم "أربع من سس الممرسيس الحياء" وينروى "الحتان والتعطر، والسواك، والكاح". رواه الترمدي" (مشكوة المصابيح، كتاب الطهارات، باب السواك: ١/٣٣،قديمي)

"والأصل أن الحتن سنة كما حاء في الحبر، وهو من شعائر الإسلام وخصائصه، فنو اجتمع أهل بلدة على تركه، حاربهم الإمام، فلايترك إلا لعدر" (الدر المحتار، كتاب الحثي، مسائل شتى ٢ - ١٥-،سعيد) (٢) (راجع كفاية المفتى ٨٣،٣: دار الإشاعت كراچي)

(وفتاوئ دار العلوم ديوبىد: ٩ ٢،٣ ا ، مكتبه امداديه، ملتان)

")"والأحق بالإمامة الاعلم بأحكام الصلوة فقط صحة وقسادا بشرط احتبابه للقواحش الطاهرة، ثم الأحسن تبلاوه وتحويدا للغراه، تبم الاورع، تبم الاسن (البدرالممحسار، كباب الصلوة، باب الإمامة: ا/ ۵۵۷، سعيد)

#### لا وَلدكي إمامت

سوال[۳۷۱۳]:ایک مولانامدرسد کے مدرس اعلیٰ میں مگروه لاولد میں ،ان کے پیچھے نماز پڑھن ہو کز ہے پانہیں؟

#### الحواب حامداً ومصلياً:

جس کی اوالا دیدانه به وئی وه شرعی مجرم اور گنه کارنبیس ، اس کی وجه سے اس کی امامت میں نقصان نبیس (۱) دفقط والند سبی ندتندی اعلم به

حرره عبرمحمودغفريه، دارا علوم ديوبند

الجواب صحيح: بنده نظ م الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند\_

# برجمن بجيكو بال كرامام بنانا

سے وال [ ۲۷ ]: زید مسلمان ہے اوراس نے ہاولا وہونے کے سبب ایک ہندو برہمن کے کو پال پوک کرایک فی اس برہمن کی طرف سے دواولا دہوئی وہ بھی تعلیم یا فیتہ رہی تقریبا پال پوک کرایک فی ندان کی گڑی ہے شاور تی گئی اس برہمن کی طرف سے دواولا دہوئی وہ بھی تعلیم یا فیتہ رہی تقریبا ۲۲ سال کی ہوئی ، وہ مسجد کے امام ہونے اور نمی زیز ہانے کا دعوی کرتے ہیں۔ توایسے شخص کا امام ہونا کیر ہے؟ اللہ واب حامداً ومصلیاً:

جس برجمن بچے کو پرورش کیا ،ا گروہ مسلمان ہو گیا تھا پھرمسلمان لڑکی ہے اس کی شادی کی ، تب تو کوئی اشکال ہی نہیں (۲) ،اس سے پیدا شدہ اولا دمیں جب اوصاف بامامت موجود ہوں تو ان کی امامت

= (وكدا في بدائع الصائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة ١ ٢٦٩، دار الكتب العلمية بيروت)

روكدا في محمع الأنهر ، كتاب الصلاة، فصل. الجماعة سنةٌ مؤكدة ١٠٥١،داراحياء التراث العربي بيروت) (١)قال الله تعالى ﴿ يهِب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الدكور، أو يزوّحهم ذكرانًا وإناثاً، ويحعل من يشاء عقيمًا﴾ (سورة الشورئ: ٥٠)

 ورست ہے (۱) ۔ اگروہ برجمن بچے - خدانخواستہ مسر بن نہیں ہواتی ،اس جاست میں اس کی شاوی مسلمان لؤک سے کروئ کی تو بیش، کی تو بیش، کی سخت معصیت ہوئی ، بیش کی کان نہیں بلکہ زنا ہے (۲) ،اس سے بیدا شدہ اولا و نے اگر اس م قبول کریا ہے اور وگوں کو ان کے جھے فارز پڑھنے سے نئے ت ہے قوان کو اہامت نہیں کرنا جائے (۳) ۔ فقط واللہ سیجا ڈرتی کی املم ۔

حرروا العبر محمود فقراله الراهلوم الجابند العالم ١٠٩٠ العاص

" ى لاتروجو الرحل المشركان المساء المؤمنات، كما قال تعالى ﴿لاهنَ حَلَّ نَهِم، ولا هـم نحول لهن ، تقسير م كتبر ١ ١٣٨٨، دار الفكر بيروت)

ويسعف بايلحات وقول وصعا للمصى كروحت وتروحت، وبما وصع أحدهما له والآحر ذلاسقال، كروحي". (تبوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الكاح: ٣٠٩ ١، سعيد) (وكذا في الهداية، كتاب النكاح: ٣٠٥/٢، مكتبه شركة علميه)

وكد في بدنع الصنائع، فصل في بيان من يصلح للإمامة ١ ٩١٩، دار الكتب العدمية ببروت) روكدا في محمع الأبهر، كتاب الصلاة. فصل الحماعة سنة مؤكدة ١ عـ١٠داراجاء التراث العربي بيروت) (٢) قال الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ (سورة البقرة : ٢٢١)

"ومنها إسلام الرحل إذا كانت المرأة مسلمة ، فلا يحور إنكاح المؤمنة الكفر، لقوله تعلى ﴿ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤموا ع ، ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر حوف وقوع المؤمنة في الكفر" (بدائع الصنائع ، كتاب الكاح، فصل في عدم نكاح الكافر المسلمة ٣ ٣٦٥، دار الكتب العنمية بيروت)

"و لا ينحبور تبروح المستدمة من مشرك و لا كتابي. كدا في السراح الوهاج" رالفتاوي العالمكيرية، كتاب النكاح، القسم السابع المحرمات بالشرك: ١/٢٨٢، رشيديه)

٣٠) "ويكره إمامة عند وأعرابي وفاسق وأعمى و مندع لا يكفر بها، وإن كفر بها فلا يصح الاقتداء به أصلاً، وولد الزنا، هذا إن وُجد عيرهم، و إلا فلا كراهة (الدرالمختار)

قال الن عالدين رحمه الله تعالى "او للمرة الناس عنه" (الدرالمحتار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، بات الإمامة. ١/٩٤١هـ، سعيد)

(وكدا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٠ ١٠، رشيديه)

# غیرسیدے ہیچھےسیدی نماز

سے وال [۲۵۱۵]: اگر کوئی سیدگھرانے کا عالم مگر قاری نہیں ہے، قر آن کی چھسن صوت سے اٹک اٹک کر پڑھے اور قاری کسی نیچے ٹاندان کا ہے توسید کا اس قاری کے پیچھپے نماز پڑھنا درست ہے؟ ا

الجواب حامداً ومصلياً:

اقتداء درست ہوجائے گی ، یہ بات نہیں ہے کہ سید کی نماز غیر سید کے پیچھے اس کی اہبیت کے ہوجود درست نہ ہو(۱) ۔ فقط وابقد ہبی نہ تعالی اہلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله

# کیا جارتوموں کے علاوہ کے پیچھے نماز درست نہیں؟

سے وال [۱۷ ا ۲۷]: مولا نا اشرف می تھ نوئ نے جوسی وقت فتوی دیا تھا کہ جو آقو موں کے مذوہ سی اور قوم کے چیچے نماز نہیں ہوتی ، وہ فتوی ایک شخص کے پاس ہے۔ کیا واقعی نماز نہیں ہوتی ؟ اگر نہیں ہوتی و تفصیل سے بیان فرہ کئیں ، اورو بی شخص کہتا ہے کہ امامت کے بجائے بھٹی کا پیشہ کرے وامامت سے اچھاہے۔ کیا یہ فات ہے ، و کس ورجہ کا ہوگا ؟ تفصیل سے بیان کریں۔ نیز و بی شخص نماز ہوتے وقت کے یا چیچے نماز پڑھ کرچا ہوگا ؟ تفصیل سے بیان کریں۔ نیز و بی شخص نماز ہوتے وقت کے یا چیچے نماز پڑھ کرچا ہوگا ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

## جس شخص میں امامت کی صفات موجود ہوں اس کی امامت درست ہے،خواہ و و کسی قوم سے ہو (۲)۔

ر "من هو أحق بالإمامة أعلمهم بالسنة، وأفضلهم ورعا، وأقرئهم لكتاب الله تعالى. فأعلمهم بالسنة أولى، إذا كان ينحس من القرافما تحوريه الصلاة عن السي صبى الله عليه وسنم إنه قبال "ليؤم لقوم أقروهم لكناب الله فإن كانوا سواء، فاعلهم بالسنة" , لى احر لحديث والأصبح أن الاعلم بالسنة إذا كان يحسن من القراف ما تحور به الصلاة، فهو أولى" , بدائع الصديع، كتاب الصلاة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ١/ ٢١٩ دار الكتب العلمية)

(وكذا في البحر الرائق، كناب الصلاة،باب الإمامة: ١ /٤٠٢، رشيديه)

وكدا في العاية على هامش فيح القدير ، كتاب الصلاة ، باب الإمامة الله ١٠ ٣٥٣. مصطفى الدي الحسى , الاعن العلى العلى العلى الله عن أبي مسعود البدري رصى الله تعالى عنه قال:قال رسو ل الله صلى عليه وسلم الله و القوم =

حضرت تف نو گئ کا کو کی فتو می الیمانہیں ہے کہ چار تو مول کے علاوہ کسی اُور کے پیچھے تماز ورست نہیں ہے۔امامت کی صفات ہوئے ہوئے فتو میں تو میت کی وجہ ہے جماعت کو ترک کرنا بہت بری محرومی ہے، جو "دمی ہمیشہ ایسا کرنا ہوات کی شہاوت قبول نہیں ہے گئبگار ہے، اس کو تو بہ لازم ہے، جماعت ترک نہ کرے(۱)، جفل اور دیت میں ترک جماعت کو نفاق کی علامت قررویا گیا (۲)۔فقط والقدسی نہ تعی کی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۳ م ۹۱ م ۹۱ ه

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ٩١/٢/٢٥ هـ

#### ☆....☆...☆...☆

= أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراء ةً، فإن كانوا في القواء ة سواء فنيؤمهم أقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء، فليؤمهم أكبر هم سناً، ولا يؤم الرحل في بيته ولا في سلطانه، ولا يحلس على تكرمته إلا بإذنه" (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة: ١/٩٣، إمداديه ملتان)

"والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً، ثم الأحسن قراء ة، ثم الأورع، تم الأسس، ثم الأحسن خلقاً الح" (الدر المحتار ،كتاب الصلاة، فصل في بيان من هو الأحق بالإمامة. ١/٩٢٩، دارالكتب العلميه بيروت)

(وكذا في بدائع الصائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو الأحق بالإمامة: ١ ' ١٥٩ ، دارالكتب العلمية، بيروت) ( ) "الحسماعة سنة مؤكدة لمرجال ،وقيل. واحبة، وعليه العامة. فتسس أو تحب، تطهر ثمرته في الإثم بتركها مرةً على الرجال العقلاء البالغين الأحرار الخ"

قال اب عابدين رحمه الله تعالى: ولدا قال في الأجاس. لاتقبل شهادته إدا تركها استخفاف وسحانة (قوله: بتركها مرة) بلاعدر وهذاعد العراقيين ،وعد الحراسانيين إنما يأثم إدا اعتده، كمافي القبية" (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة. ١ ٥٥٣،٥٥٢، سعيد) (وكذا في النهر الفائق، باب الإمامة: ١ /٣٢٨، امداديه ملتان) (وكذا في البحرالوائق ،كتاب الصلوة: ١ /٣٢٨، امداديه ملتان)

(٢) "عس عسدالله بس مسعود رصى الله تعالى عنه قال: لقد رأيتنا وما يتحلف عن الصلاة إلامنافق قدغلم بنف عسدالله بن كان المسرين ليمشى بين رحلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صنى الله عليه وسلم علكمناسس الهدى، وإن من سس الهدى الصلوة في المسجد الذي يؤدن فيه اله" رواه مسدم" (مشكوة المصابيح، كناب الصلاة ،باب الجماعة وقصلها، الفصل الأول ١١١٩، قديمى)

# الفصل الخامس في إمامة المعذور (معدوركى إمامت كابيان)

### معذور کی تعریف اوراس کی امامت

بيوال[٢٤١٤]: ١٠٠ إذا أمّ حافظ معذور (مَن به انفلات لريح أومنه) بقوم عير حافظيس في نتر وبح عبد إمام من الأثمه هن تصح صبوتهم؟ وقال بعض بدس عصح بي وس مستك رفر أومالك هن هد لقول صحيح؟

٢ - هن عرق في حوار إمامه المعدور أو في عدمه بين عراقص و بنو فل؟

٣ ما حدّ بعدر في بسريعة ٢

#### الجواب حامداً ومصلياً:

۱۰ سه من كان به عذرٌ شرعيٌ لاتبقى معه طهارته، لاتحوز خلفه صلوةٌ من ليس كدلث سواء كانت فرضاً أوغيره (۱). والمعذور من مضى عليه وقت صلوة واحدة لايقدر فيه على أن يصلى مع الطهارة، هذا حدّ المعذور. ثم لابد في كل وقت صوة تحقق عدر مرةٌ و مريس، حتى إدا حلا وقت صلوة واحدة من العذر لم يتق معدورًا في في سرح ممية، ص ١٣٣٠.

"هومن لايمضي عليه وقت صلوة كامل إلا والحدث الدي ابتلي به يُوجد منه فيه، وهذ لـذي ذكره تعريف صاحب العذر في النقاء يعني بعد تقرر كونه صاحت عذر، فما دام لايمصي

(۱) ولايصح اقتداء طاهر بمعدور إن قارن الوصوء الحدث أوطراً عبيه بعده، وصح لوتوصاً على الانقطاع وصلى كذالك". (الدرالمختار، كتاب الصلواة، باب الإمامة الممامة الممامة الممامة وصح لوتوصاً على (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/١٣٠، رشيديه) (وكذا في البحر الفائق، كتاب الصلواة، باب الإمامة: ١/١٥، امداديه، ملتان)

عبيه وقت صبوة إلا وعدره يوحد فيه، فهو باق عبى كوبه صاحب عدر، لكن تقرر ه ابتداء إلمه يكون بما يد مصى عبيه وقت صبوة، ولم يمكن أن يتوصاً ويصدى خالبًا من دلك لحدث فيه، فيشتر صوى لشوت ستيعات وقت بالحدث عبى هذه الصفة، كما يشترط في لرون استيعاب سوفت بالصفة وقيما بين دبك يكفي لبقاء سوفت بالصفارة منه بأن يمضى لوقت ولا يُوجد دلك الحدث فيه، وفيما بين دبك يكفي لبقاء وحود الحدث في كل وقت مرة الخ". (١) دقظ والله بجائد قالي الملم من كل وقت مرة الخ". (١) دقظ والله بجائد قالي الملم من كل وقت مرة الخرار العلوم والوبيد من المناه من المناه المناه والمناهم والوبيد من المناه المناه المناه المناه والمناهم والوبيد من المناه المناه المناه والمناهم والوبيد والمناه والمناهم والوبيد والمناهم والوبيد والمناهم والوبيد والمناهم والوبيد والمناهم والوبيد والمناهم والوبيد والمناهم والمناهم والمناهم والمناهم والمناهم والوبيد والمناهم والوبيد والمناهم والمنا

#### أمامت معذور

سدوال[۱۸ ۲۵ ۲۵]: معذور کی امامت کا کیاتھم ہے؟ بہتی گو ہر میں تحریب که 'ریج ہملس البول وغیرہ جس میں ہوں اس کی اقتداء جا ئزنبیں، جب کے مقتدیوں میں طاہر ہواورا گرکوئی طاہر نہ ہوتو اس کی اقتداء جائز ہے' (۲) ۔ نیز جن شخص کواییہ مرض ہے کہ جس وقت ان کومسوس ہوتا ہے تو وہ اعلان کرتے ہیں اور نماز کا اعادہ ہوجا تا ہے اورا گرکسی وقت ان کومسوس ہوجا ویے تو کیاتھم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

معذور کا فتداء طاہر کوکسی طرح جائز نہیں، ہاں! طاہر کا فتدا ،معذور کو جائز ہے(۳)،اورایک معذور کا اقتداء دوسرے معذور کو جائز ہے، بشرطیکہ دونوں ایک ہی عذر میں مبتلا ہوں، اگر دونوں کا عذر علیحدہ علیحدہ ہے تو

(1) (الحلبي الكبير، فصل في نواقض الوضوء، ص: ١٣٥، سهيل اكيدمي لاهور)

(وكذا في الدر المحتار، كناب الطهارة، باب الحيص ١٠٥٠ معيد)

(۲) ( ببشي ً وم ،حصه ً ميار موال ، جما عت تنتي بول كي شرطيس بص:۹۰۵،۹۰۴ ، دارالاشاعت ، كراچي )

(٣) ولا طاهر سمعدور أى وفسد اقتداء طاهر لصاحب العدر المفوت للطهارة؛ لأن الصحيح أقوى حالاً من السمعدور، والشبئ لايتصمن منافوقه آهند (البنجير البرائق، كتاب الصلوة، بناب الإمامة: ١ /١٣٠، وشيديه)

(وكذا في تنوير الأبصار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٥٤٨، سعيد)

(وكندا فني الفتاوي العالمكيرية، كناب الصلوة، الناب الحامس في الإمامة، الفصل التالث في بيان من يصلح إماماً لغيره ١٠/ ٨٣/، وشيديه)

جِ رَبْنِيلِ (1) \_ ببشي ً ومِ كَ عبارت بير ب

''عام کی اقتدا و معذور کے چھپے مثل اس شخص کے جس کو سنل بوں وغیر و بی شکلیت ہو ورست نہیں ہے' (۴) یا' جب کے قتد یوں میں خام موالی بیشی کوم میں نہیں۔

#### سب وال[۱۹ مه]: (الف) من أيه من أين من من من المن المن والماء والماء وعد المناه من الماء والمناه

(۱) "ويحوز اقتداء المعذور بالمعذور إن اتحد عذرهما، و ن حنف فلا بحرر، كد في لبس والفتاوى العالمكبرية، الباب الحاميس في الامامة العثين لدلب في سارس شمح ما بعيره ١ ٩٣٠ ونبديه

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كناب الصلوة، باب الإمامة المدد، سعيد)
روكذا في محمع الابهر شرح مستى الابحر، كناب الشمود، فتس الحساعة سنة موكده الماء الرابية العربي، بيروت،

(۲) (به فتی گویرهمه وزدهم به و نا نما مت ساتی م سان ترکیل سی استانی بدیده این در تراحت بیال (۲) (به فتی مورد کرد کرد معسد فی رای عبد نظلت، فسره عادیه مشبسیه صبره لسرته صبحة و فساد ، کنما نبره الإمام احدار القوم دا اللهم و هو محدت و حبت و فاقد سرع ر کن با عدر المسملکن بعسانیه او تکتاب او رسول عبنی الاصلح الدر المسحد ر کنات بصده بات الامامة: ۱ / ۱ ۵۹۲ م مسعید)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلواة، بات الإمامة: ١ /٣ ٢ ٣ ١٠دار الكتب العلمية، بيروت) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، بات الإمامة: ١ /٣٠٠، رشيديه) خروجی، مر و تنین منٹ پرخروجی ریاح ہوتا رہتا ہے، تو کیا میں فجر کے دنسو سے نماز شراق وراتلاوت قر آن پاک کرسکتی ہوں الیحنی ہوا کوروک مرکشوں اور ہا دنسور ہوں؟

(الف) جو شخص شربه معذور ہے اس کو مروقت کے نماز کیلئے مضوضر وری ہے، پیم وقت شم ہونے سے سے الف ) جو شفس شربه معذور ہے اس کو موقت کے نماز اللہ بھر اللہ بھر کا وضوسور بن انگلئے ہے نماز اور بات کا مرشر فی کسیئے میں کا دون کو کا وضوسور بن انگلئے ہے نماز اور بات کا مرشر فی کسیئے میں کہ دون کو کہ اللہ کا دون کو اللہ اور تالوں کے اور خاص کی اجازت ہوئی جس کی کہ کی عذر میں موک کا دون کو لی اور حدث بھی میں ہوگ میں کہ کہ کی مذر کے مارو دوکو کی اور حدث بھی میں ہوگ کے اللہ کا دون کو کی اور حدث بھی میں موک کا بھی کہ کی مذر کے مارو دوکو کی اور حدث بھی میں موک کے مارو دوکو کی اور حدث بھی میں موک کے مارو دوکو کی اور حدث بھی میں موک کے مارو دوکو کی اور حدث بھی میں کا دوکو کی اور حدث بھی میں کے دوکو کی اور حدث بھی میں کے دوکو کی اور حدث بھی کی دوکو کر دوکو کی دوکو کی دوکو کی دوکو کی د

(ب) اَ رامام کی صبارت کامل ند ہوا حضائے وضو ختک رہ جامیں یا نماز بین قراءت کی فلطی سے فساد '' جائے ، اور مام صدی تی ندرے و ایت امام کے پیچھپے نماز اورست نہیں (۲) اور صاحب مذر بھی امامت نہیں

را وحكمه لوصوء لاعس توله و بحود لكل قرص - اللاه للوقت كمافي الدلوك الشمس به - ثم مصلى به قله قرصا و بقلا، قد حل الواحب بالأولى، قدا حرج الوقت، بطل أى طهر حدثه السابق، حلى لوتوصنا على لانقطاع ود م إلى حروحه، لم بنظل بالحروج مالم يطرأ حدث آخر أو يسيل كمسألة مسلح خفه . وأفاد أنه لوتوضأ بعد الطلوع ولو لعيد الأضحى لم يبطل إلا بحروج وقت الظهر" (الدر المختار، كناب الطهارة، مطلب في أحكام المعذور؛ الم ٣٠٥، ٣٠١، ١٠٥٠ سعيد)

وكدا في لفتاوي العالمكبرية، كتاب الطهارة، الفصل الرابع في أحكام الحبض والنفاس والاستحاضة، ومسابيص بدلك احكام لمعدور ٢٠٠٠ وشيديه،

وكد في لهديه، كتاب لطهاره، قصل في الاستحاصة الا ١٦٥، شركة علمية ملتان) ٢٠ والاحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصنوة فقط صحه وقسادا بشرط احسابه لنتواحش الطاهرة، ثم الأحسس تلاوه وتحويد بنقراه، تم الأورع، ثم لاسل اهذا والدر المحار، كاب الصلوة، باب الإمامة الكاهد، سعيد) - کرسکتا، لہذا تنہا نماز پڑھنے میں وہ شرعاً معذورہے، کچرتزک جماعت کی میدیں اپنیں ہے۔ وہ یک سن نہ ز تراوت کے بھی درست نہیں ہوئی ،الیبی حالت میں تراوت کے بھی تنہا پڑھی جہ (۱)۔ فیظ اسد ہوں نہ توں سم۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۰/۱۱/۲۸ھ۔

## جریان کے مریض کی امامت

سے وال[۴۴۰]. جس "وی کوجریان کا مرض ہو پیمن منی کے خار بی و نے ہے جد پر تیون کے تک ند کی نکلتی رہتی ہے تواس کی امامت کیسی ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اَ راس کوا تناوت آن ہا ہے کہ ہضو کرکے نماز پڑھ لے اور وضو برقرار رہے تو اس کی امامت درست ہے ، ورند درست نہیں (۲) ۔ فقط والند سبحاند تعالی اہم ۔ ج، ورند درست نہیں (۲) ۔ فقط والند سبحاند تعالی اہم ۔ حررہ العبر محمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو ہند۔

روكد في بدائع الصائع، كناب الصاراة، فصل في بيان من هو احق بالإمامة 1 119، در لكب العنسة، بروب
 روكدا في منجمع الانهير سنوح منسقى الانجر ، كتباب النصاراة، فنصل النجساعة سنة موكده
 ا / 2 + 1 ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

( ) "ولا طاهر بمعدور ای وفسد اقد عظاهر شاحت بعدر بمترت لمتیارد لان شاحیح فوی حیالا می لمعدور ، والشی لانتظیمی می هو فوفید ، بنجیر سر بی کساب بشیوف بات الامامة: ۱ / ۲۳۰ ، وشیدیه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الصلواة، باب الإمامة: ١ /٥٤٨، سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٢ ٢ ١ ،شركت علميه، ملتان

وكد في مجمع الأبهر ، كتاب لصدرة، فصل الجماعة سنتوكدة ١٠١٠ مدار حياء لبر ب لعربي سروب،

(٢)"وفسند اقتداء طاهر صاحب العذر المفوت للطهارة ؛لان الصحيح أقوى حالا من المعذور

إذا تنوصاً على الانقطاع و صلى كذلك، فالديصح الافنداء به الانه في حكم عذهر - البحر الراس،

كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/ • ٣٣ ، رشيدبه)

(وكذا في البهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/١٥، إمداديه)

### جریان والے کی امامت

مسوال[۱۱-۲۵]: کیشخص جس کوجریان کا مارضد ہو، پییٹاب کے بعد مسل قطرات آتے رہے ہوں، بخیر پیٹ ب کیجی قط ات پانچامہ میں نگل جات بین تو کیا، وہما عت کراسکتا ہے، یانہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

اً مر و و شرعی معذور ب قواس کی امامت درست نبیس ، و رشد درست ب (۱) بشر صَیعه کینم بیار سیجمی بیاک مول به فقط وابند سبی نه تنی می املام به

> حرر والعبد محموه گنگوی عفاالله عنه معین مفتق مدر سامنی مسوم سبار نبور به ۱۰ رجب ۳۹۹ هـ لجواب سیج مسعید احمد غفر له ۱۶۴ رجب ۲۹۱ هه

### صاحب جريان كى نماز وامامت

ووسرا مسئلہ بیہ ہے کہ بھی مجبورا امام بنتا پر تاہیج کہ جماعت میںعوام ہوتے ہیں جن ں قر اُت سیجی نہیں

(١) "و لا طناهبر بنمعدور". (تنبويبر الأبنصبار مع الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة
 ١ ٨٥٤، سعيد)

(وكدا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ • ٣٠٠ ، رشيديه)

و كدا في للفناوي لعالمكبرية، كات الصلوة، الذت الحامس في الإمامه،القصل الثانت في بيان من يصلح إماما لغيرة : ١ /٨٣/ رشيديه)

روكذا في مجمع الأنهر، كناب الصلواة، قصل: الجماعة سنة مؤكدة: ١ / ١ ١ ١ ، دار إحياء التراث العربي بيروت) ہے اور بعض کی قرا اُت کی ہے، گرمسائل سے اچھی طرق وافقت نہیں اور بعض کے طبیارت وغیرہ کے مسائل پڑمل نہیں ہے، جول چیسن لبس و نیبرہ شریعت کے موافق نہیں ہے، اوراً سرجھی جائے وال آوی موجوہ بھی ہے، قو وہ اور مسلم نہیں ہے، اوراً سرجہ جول پیشن لب سے موتا قو حالت مذکورہ میں احتر کواوام بنینا درست ہو کا پانہیں ، ہر تقدرین فی کیوسروں ؟ مستقی موزیز سرمین ففی عند۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

، منها مانجرج من لنسبلين من للول والعلط والربح الجارجة من الدنو و الودي و نمدي و لمني و لدودة و لحصاة" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطهارة، لفصل الرابع في نو قص الوصوء ١٩٠١ رشيدية)

(وكذا في الدرالمحتار، كتاب الطهارة: ١ /٣٥ ا ،سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الصلوة، فصل في العسل: ١ /٣٣، مكتبه شركة علمية، ملتان)

ر ٢) "وحكمه الوصوء لكن قرص للاه للوقت كما في الدلوك الشمس، مه تصني به قده قرصا و تقلامً فلدخيل النواجب بالأول، فإذا حرح الوقت بطل ي صهر حدثه المباس الدر بمحار كنات الطهارة، مطلب في أحكام المعذور: ١/ ٣٠٥، ٣٠٠، سعيد)

وكد في لماوي لعالمكترية، كتاب الطهارة، الفصل برابع في أحكام الحيص و لنفاس و الاستحاصة، ومماينصل بدلك أحكام المعذور: ١ / ١ ٣ ، رسيديه ،

(وكذا في الهداية، كتاب الطهارة، فصل في المستحاضة. ١٠١١، ١٨٠٢، مكتبه شركة علميه، ملتان)

مهم افت کی ما سند میں مذر آیا کہ بیام تاہیجی مذرنہ پایا گیا قولیٹنی شریا معذہ زنبیل رہےگا(ا)اب آپ پنی ما سند مند امار خدر میں آپ شریا معذہ رہیں یانبیس، آسر بین تو بیغرہ بی ندی آپ کی میں ناتض نہیں، بند اس میں منبہ سند نماز داما اوجی ارست نہیں (۲) اگر آپ معذہ رنبیس تو بیغرو بی فدی ناتض وضو ہے، گرنماز بین آروی و بارے تو وضو ورزماز موروا مادو درزم ہے۔

معذه ری او مت و ست آنت دیب آپ معذور دوی قرآپ بر گراه مید بنین و جواه مراهسان حالی بود س کا قند اور بیس و را بب معذور نده و کیر او مربغته بیس آبهی مضا کند بیس ایکن آرای حالت میس خروی ندگی دو س قرنده از دا ایا و در از مردو کا (۱۳۰۰) به فیزاد و ایند بین از تا می اعم به

حرره الحبر تهوا تكوي عندا مدعنه معين مفتى مدرمه مظاهر علوم سهار بيوره ١٦/٩/١٢ ١١ هـ

جوب ين معيد اتد ننر . معيد الطيف، مدر سدمظا برعلوم سهار نپوره ١٤ / رمضان/١٣٦٢ هـ

اسرط نسوب لعدر بيد ، أن يستوعب استسراره وقت لصدة كاملا، وهو الأظهر كالانقطاع لايشت مالم يسبوعب بوقت كنه حتى لوسال دمها في بعض وقت صلاة فتوصات وصيت، ثه حرج الوقت و دحل وقت صلاه حرى و يقطع دمها فيه، اعادت بلك الصلوة لعدم الاستبعاب، وأن لم ينقطع في وقت الصيوة الثنائية حتى خبرج، لاتعبد لوجود استبعاب الوقت و شرط بقائه أن لايمصى عليه وقت فرص إلاو الحدث البدى ابتيلى به يوحد فيه، كذا في سسل (الفتاوي العالمكبرية، كتاب الطهارة، الفصل الرابع في أحكم الحيص و النفاس و الاستحاضة، و ممايتصل بذلك أحكام المعذور: الماس، والاستحاضة، و ممايتصل بذلك أحكام المعذور: الماس، والاستحاضة،

(وكذا في الدر المحتار، كتاب الطهارة، مطلب في أحكام المعذور: ١/٥٠ مسعيد)

ركد في تبين الحفائق، كان الصلاة، بان الحيض: ١ / ١٨٣، ١٨٣ ، دار الكتب العلمية، بيروت) ٢ و لاظ هر سعده راى و فسد افتداء طاهر صاحب العذر المفوت للطهارة؛ لأن الصحيح أقوى حالاً من السعدور الساس السميس مساهو فوق، "هسا"، السحر البرائق، كتبان الصلاة، باب لادن، المحمد المساسة

وكد في سولر لاعتماع في فالسحار كتاب لصنوف بالدالات الأمامة المده القصل الثالث في لبال من العمامة القصل الثالث في لبال من الصنوف الأمامة القصل الثالث في لبال من الصنع في ما عمام الدالم المامة القصل الثالث في لبال من الصنع في ما عمام الله المنابعة المنابعة

and the same of the contract of

### نابينا كيامامت

مده وال[٢٠٤٣] ، نامينا ورکانا شخص جو پنايلان اورکينا کو گفوظ رکتارو سال ينځي نماز پاسانا کيه هاره د پيڅ وقر آن کاح د د پيرتج يا کېښد

الجواب حامداً ومصنياً:

ورست ہے بشرطیکہ یا مرفق ط ہو، اور نہمی کوئی بات اس شام منت با مت سے خواف نہ ہو( ا )۔ فقط و مقد مبھی نہ تعلق اللم ۔

حرره العبر محمود گنگوجی عفاالله عند معین مفتی مدرسه مظام رعلوم سبار نپور-

ا جواب صحیح سعیداحمد نفریه، مستحج عبداعطیف، مدرسه نقام ملوم سبار نپور،۲۲۹ ۱۳۵۱ ه

الطن

سدوال[۲۰۲۱]: ایک حافظ جو کہ قاری بھی ہیں، ایک مسجد میں حقیت امام مسجد تقرر کیا گیا، سے صاحب میں نال نماز اور دیگر مور دینی سے واقف ہیں اور دوسر بالوگوں کو بھی دینی تعلیم دیتے ہیں۔ حافظ موصوف نامین شادی شدہ ہیں اور نامیر کے والداور چھوے می آن ان وج وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان کو اپنی طبرت و پائی کا بہت خیاں ہے، نیز خطبت جمعہ کائی تعداد میں ان کو یاد ہیں ہی تعقید لی امتحان لے کر ومستندہ اس کے بہت والے ہیں اور دوسین سی ہے۔ می نظبت جمعہ کائی تعداد میں ان کو یاد ہیں ہیں اور وہ مسائل نماز اور وہ سنندہ اور قانف ہیں اور زبان عربی ہے۔ تو با کل ہیں جب معید کی امامت کیا تھی احتیان پڑھتے ، ہے ہوں مسائل دین سے نوازقف ہیں اور زبان عربی ہے۔ تو با کل ہے بہ وہیں ، قرباً نہی احین نہیں پڑھتے ، ہے ہوں اصحاب کہتے ہیں کہ ہرنا بینا کے بیج نین کے ہرنا بینا کے بیج نین کے بین کہ ہرنا بینا کے بیج نین کہ ہرنا بینا کے بیج نین کہ ہرنا بینا کے بیج نین کے بینا پی امت کے جو زمین کی و زمین کی و زمین کی و تعد

(١) "وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والأعمى الأنه لاينوفي المحاسة، ولا بهتدى الى القبلة سفسه، ولا يقدر عدى استبعاب الوصوء عالما وفي البدائع إد كان لا يواريه عبره في الفصيدة في مسحده فهو أولى", تبين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٣٣١،٣٣٥، دار الكتب العلمية بيروت) (وكد في المحو الوائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٠ ا ٢، وشيديه)

وكدا في محمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الحماعة سنة مؤكدة ١٠٠، ٥٠١ حد، النرب بعربي، بيروت،

### يحوب حامداً ومصياً:

" کی در رسامه علی استیعاب الوضوء عالما، وفی البدائع: إذا کان لایه ربه عیره فی سفسه ولا بیقدر علی استیعاب الوضوء عالما، وفی البدائع: إذا کان لایه ربه عیره فی سفسه می مسحده فیه مین ۵۰ کی فی سمحیه و فی سمحی سی صبی سه عسه و سسم می محد مین مسرد و در عسس، ۱۳۹ ربعی اص ۱۳۹۱)
مرت و مسر می درت می سامد و در عسس، در مین ایره و یک ده نجاست سے نه فی سکتابوه میرات و سرجواور چپ بیاموراس مین نه بول تو ستیار آبد یه انفاد و در بیاموراس مین نه بول تو ستی می مین مین مین مین نه بول تو

ستتبال آبد برینف قرار نده و ، فضوه نیم و صهارت ک استیعاب ست قاصر جواور چب بیداموراس مین ند بول تو اس برای منت اس برای منت است معتبر و میس افضل جوتواس کی امامت اس برای مامت اس برای منت است است است معتبر و میس افضل جوتواس کی امامت و مهر و برای به برای با منت ام کتوم رضی الله عنداور عتبان بین ما لک رضی الله عند کو دور آب بیرستی مد ساید و تند اس جگدان اس جگدان مند می بید و تند اس جگدان سامه و تند اس جگدان سامه و تند اس می بود ند تن سامه و در ند تن سامه و مدین می باید است و مساس سامه سامه و تند اس می بید است و تند اس می بید و تند اس جگدان سامه و تند اس جگدان سامه و تند اس می بید و تند اس جگدان سامه و تند تن سامه و تند تن سامه و تند اس می بید و تند است و تند تند و تند است و تند است و تند و تند

(4,2 : 2,4)

سس نحديق كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٣٣٥، ٣٣٦، دارالكنب العلمية، بيروت) وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٠ ا ٢، رشيديه)

ركد في محمع لابير كاب الصنود. باب الإمامة: ١٠٨٠١، داراحياء التراث العربي بيروت) وكند في سد سع النصب سع، كاب الصلود، فصل في بيان من يصلح للإمامة: ١/٢٢٨، دار الكتب بعيسه سروب

ا دليجار كتاب لصدرة، باب لامامة ١٠٠٠ لا سعد

پی صورت مسئوله میں حب بیانِ مسائل حافظ کی امامت افضل ہوگی ان دو تین آ دمیوں کی وہ مت ہے ،ا ً رکو کی شخص ان نابینا ہے افضل ہوتو اس کی امامت افضل ہو کی (۱) نقط والند ہون شقعالی اعلم ہ حرر و اعبر ممود گنگو ہی عند مذہ معین مفتی مدر سدمظام معومسب رنیور ،۹ ۵ ۱۳۵۹ ہے۔

### معذور نابينا كى امامت

سب وال [۲۷۲۵]: زیدجس کوخروج رق کامرض ہے جس کاوضونییں تھہرتا، ایک مسجد میں امامت کرر ہاہے اور قرآن کا حافظ ہے، ابعثہ آنکھول سے نابینا ہے، امامت کے ملاوہ اور کوئی فریعہ معیش نہیں اس نے اس مرض کا ملاج بھی کرایا مگرانی قرنہیں ہوا، اس کی امامت کے بارے میں کیا تھم ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

اً سر میشخص معذور ہے تو اس کی امامت ناجا نز ہے ،اً سرمعذور نہیں تو امامت جا نز ہے بشر طیکہ پاک کا مبتلہ م سرتا ہوا ورنبی ست سے بچتی ہوا ور اس سے بہتا امامت کے ۔کن کونی آ دمی موجود نہ ہوا ور نہ س کی امامت عمروہ ہے :

"وكره مامة على والفاسق والمبتدع والأعمى؛ لأنه لايتوقى المحاسة، ولا نهتدى إلى المبتدع والأعمى؛ لأنه لايتوقى المحاسة، ولا نهتدى إلى نقسه منسه، ولا نفدر على استيعات المصوء عالله. وفي سد تع ارد كر لايور به عيره في الفضيلة في مسحده، فهو أولى". زيلعي: ١ /١٣٤ (٢)-

= (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ١ ١ ٢ ، رشيديه)

(وكذا في البهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٣٣٣، مكتبه امداديه، ملتان)

ر ا) "وسكوه إصامة عمد وأعبرابي وفاسق وأعمى. هـ" وقال ان عابدين رحمه الله تعالى "فان مكن الصدوة حلف عيرهم فهو أفصل، وإلافالافنداء أولى من الانتراد" والدر المحتار مع ردالمحدر، كدت الصلوة، باب الإمامة: ١ / ٥ ٥ ٥ ، ٥ ١ ٥ ،سعيد)

(٢) (تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٣٣٥ ١٠٣٢، دارالكتب العلمية، بيروت)

روكدا في الدرالمحتار مع ردالمحبار، كناب الصلوة، باب الإمامة ١ ٩٤٥، ١٠٠٥، سعبد،

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٠١١، رشيديه)

روكدا في محمع الأبهر شرح منتقى الأبحر، فصل الحماعة سنة موكدة ١٠٠ دار إحماء لتراث لعربي،

اگروہ امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کی امداد دوسری طرح کی جائے۔فتظ واسد سبح نہ تعالی سم۔
حررہ العبدمحمود گنگوہی عفی المندعنہ معین مفتی مدرسہ مظام معلوم سب رنیور، کا ۱۳۵۶ ہے۔
الجواب صحیح: سعیدا حمد غفر۔، صحیح: عبدالعطیف مدرسہ مظام معلوم سبار نیور۔
نابینا امام کے پچھا وراوصاف

سے وال [۲۰۲۱]: اس شخص کی امات جائز ہے یا نہیں؟ اول: تو نابینا ہے۔ دوسرے: ڈرے کے حرف بند، تاہے، اب قرید ڈراشاہ آباد ہے جائی رہا پہلے سنا بنا؛ تا تف تیسرے: مسجد کی جماعت کوچھوڑ کر ججروی میں نمی زیز ہے لیتے ہیں۔ چوشے: اکثر او گول نے دیکھ ہے کہ ایک نیم محرم عورت، نیم وقت رات کے گیارہ ہے تک آئی ہے اور گھنٹول با تیم کرت رہتے ہیں، یے ورت چال چنان کی خراب ہے، آپھولوگ امام صاحب سے برطن نوگ ہا اور اپنی جماعت ای مسجد میں ملیحد ویڑھتے ہیں، اور جماعت تا نیم کی سیخ تا ہیں جو ان اس کے اینیس ؟ اور امام صاحب ہے وضواؤ ان کہددیتے ہیں، حقہ کشرت سے ہیتے ہیں۔

اكرام احمد وفخرالدين ازشادآ بالضنع كرنال\_

### الجواب حامداً ومصلياً:

سوال میں امام نہ کور کے متعنق چندامور قابل اعتراض ذکر کئے گئے ہیں:

اول: نابینا ہونا۔ووم: ؤرے۔کے حرف بتلا نا۔سوم: جماعت کی پابندی نہ کرنا۔ چیہارم: فیمرعورت سے باتیں کرنا۔پنچم: بلا وضوافران کہنا۔ششم: حقہ بینا۔

امراول کے متعلق بیہ ہے کہ اگر نامینا پاکی اور طبارت کا اچھی طرح خیال رکھتا ہوتو اس کی امامت ہالکر اہت درست ہے، اگر گلی کو چوں میں پھرتا ہو، پاکی اور طبارت کا خیال نہ کرتا ہوتو اس کی امامت مکروہ ہے(1)۔

(١) "وكره إمامة العدوالأعرابي والناسق والمندع والأعمى الأنه لايتوقى المحاسة، ولايهندى إلى الفدة سفسه، ولايقدر على اسنيعاب الوصوء عالى وفي المدائع إذا كان لايواربه عيره في الفصيمة في مسحده فهو أولى" , تبس الحفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٣٣١، ٣٣٦، سيروت) وكذا في المحر الوائق، كناب الصلاة، باب الإمامة: ١/٠١، وشيديه)

(وكذا في محمع الأبهر، كتاب الصلوة، فصل: الحماعة سنة مؤكدة ١٠٨/ ا ، دار إحياء النرب لعربي بيروب،

امر دوم خود بی سوال میں مکھادی ٹیا ہے ، کہ بیموجو جہیں۔

امرچہارم کے متعلق میر ہے کہ محرم عورت کے ساتھ دخلوت کرنا نا جائز ہے، اسین مام واس سے قوبہ کرنا ضروی ہے، اگر کونی ضرورت اربیش ہوقواس عورت سے بواسط یا سی اور کی موجود کی بیس کشکو کی جائے (۳)

الحماعة سبة موكدة للرحال فتسن او تحب على الرحال العقلاء البالعين الأحر رااعا درين على الصلوة بالحساعة من غير حرح، فلايحب على مريض ومقعد ورمن ومقطوع يد ورحل من حلاف ومقدوح وشيح كيبر عاجر و اعمى) و إن وحد قائدا" (الدر المحتار ،كتاب لصوة، باب الإمامة معيد)

(وكدا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ / ٢٠٢٠ • ٢ ، رشيدبه) (وكذا في تبين الحقائق، كتاب الصلواة، باب الإمامة: ١ /٣٣٢، بيروت)

(٣) "عن ابن عباس رضى الله تعالى عهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من سمع السمدى فعه يسعه من اتدعه عدر " -قالوا و ما العدر " قال "حوف أو مرص -، له تقبل منه الصنوة لتى صنعى" رواه أبو داؤد والدارقطى " رمشكوة المصابح، كتاب الصلوة. باب الحماعة و قصبها، الفصل الثانى: ١/١ ؟، قديمى)

"عن أسى هنويره رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والدى معسى ينده القد هممت أن امر بحطت فيحظت، ثه امر بالصنوة فيودن لها، ته أمر رحلا فيوم الناس، ثم احالف إلى رحال وفني رواية "لا يشهدون الصنوة فأحرَق عبهم بنوتهم، و لدى بفسي بيده الو يعلم احدهم أنه ينحد عرف سنميسا أومرماتين حسنين شهد العساء واد النجاري (مشكوه المصابح، كناب الصنوة، باب الجماعة و قصنها ١٥٥، قديمي.

٣) "التحدوة ب الأحسنة حيراه، الالتمالارمة مدبوية هريت ودحيب خرية. او كايت عجورا شيوهاء، و بحائل". (الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، قصل في النظر واللمس: ٣٩٨/١)سعيد) اور آئر وہ وہ تعلی ہر چین ہے قوال سے نہایت اجاز ب نئم ورئی ہے، آیونکد موضع تبہت ہے پچنا بھی واجب ہے()اور پرا وہ بین ہے بھی کرنا چاہیے(۲)۔

### امر پنجم کے متعلق میرے کہ اذان باز وندو بھی جوج تی ہے، "ووندوے کہنا بہترے (۳)۔

=(وكذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في النظر واللمس: ١٦/٨ ١٥٥، رشيديه)

ولايكلم لأحسبة الاعجورا عضسب او سنست، فمشمتها ويرد السلام عليه، وإلا لا، التهي. وبه بان أن لفظة "لا" في نقل القهستاني، ويكلمها بمالا يحتاج إليه زائدة، فتبه"

"(قوله: زائدة) يبعده قوله في القية رامزا: ويجوز الكلام المباح مع امرأة أحبية اهد و في المحسى ر مرا وفي الحديث دليل على أنه لاناس نان يتكنم مع النساء بمالا يجاح إليه، وليس هد من للمحوض فيمنا لا نعبه إنما دلك في كلاه فيه إلله آها فالطهر انه قول آخر أو محمول عنى لعجور تنمن و تنفيده في شروط الصلوة ان صوت المرأة عورة على الراجح، و مر الكلام فيه فراجعه رالدر المختار، كتاب الحظر و الإباحة، فصل في النظر و اللمس ٢٤ / ٢٩ اسعيد)

( ) "انقوا مواصع التهم" دكره في الإحماء وقال العواقي في تخريح أحاديثه لم أجِد له أصلاً لكمه بمعنى قول عمر "من سلك مسالك الظن اتهم"، و رواه الحرائطي في مكارم الأخلاق مرفوعاً بنقط اص أقام نفسه مفاه لتهم قالا بلومل من اساء الطن به و روى الحطيب في المنتق والمتنزق عن سعيد سن اسمسبب قال "وضع عمر بن الحظاب ثماني عسره كلمة ومن عرض نفسه لننهمه. قلا

يعوملَ من أساء به الطن: ﴿ كشف النحفاءِ ﴿ ﴿ مُوسِسَهُ الرِّسَالَةُ بَعْرُوتُ ﴾

۲۱، قبال به تنعالي ، فن لنمؤمنات بعضضن من انصارهن و تحفظن فروحهن و لا يبدس ريبتهن لا ما طهر منها » ، سورة النور ۲۱)

"عن بهان مولى أه سلمة أنه حدث أن أم سلمة -رضى الله تعالى عنها - حدثته أنها كانت عند رسول الله صبى الله تعالى عنه وسنم و مسونه -رضى الله تعالى عنها قالب فسما بحل عنده قبل بن أم سكتوم رضى الله تعالى عنه، فدحل عليه - و دلك بعداما أمونا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله تعالى عنيه وسنم " حبحا منه فقلت بارسول الله ليس هو عني لا بنصرا، و لا يعوف افقال رسول الله صلى الله صلى الله تعالى عنييه وسنم و بعدا و بعداوال الله منتما تنصر به " به قال لترمدي المدا حديث حسن صحيح" الفسوا الله كيس الله عندا در الفيحاء دميني

٣) عن ليي هولوق رضي لله لعالي خدعن للني صلى الدلعالي عليه وسلم افال لا بالذل لا ملوضيء

امر ششم کے متعاق میں ہے کہ بھٹر ورت مرض حقہ بین ورست ہے اور تاز و کرکے ہیں جائے اور دواکے طور پرضر ورت کے موفق میں مند بمسواک وغیر و پرضر ورت کے موفق میں مند بمسواک وغیر و پرضر ورت کے موفق کی بیاجائے و بدیشر مرت یا ضرورت سے زائد نہیں بینا چاہیے ، نیبہ مسجد میں مند بمسواک وغیر و سے صاف کرک آن چاہئے ، با مندصاف کے بد والرمند سے مسجد میں آن چائز نہیں (۱) راک مرد میں جماعت ٹانیم منع ہے (۲) اگر اس امام سے بہتر امامت کا اہل موجود ہوتو اس کو امام

= (حامع الترمدي، أبواب الصبوة، باب ما جاء في كراهية الأدان بعير الوصوء ١٠٥٠ سعيد)

ولایکره ادان المحدت فی ظهر الروایة، هکدا فی الکافی و هو الصحیح، کدا فی الحوهرة السیّرة" رافتاوی العالمکیریة، کاب الصعوة، الناب التابی فی الادان، عصل الاول فی صفه و حول المؤذن: ١ /۵٣، وشیدیه)

روكدا في مراقى الفلاح على حاشية الطحطوى. كناب الصلوة، باب الأدان ١٩٠١، ٩٩، ١٩٠٠ وديسي، روكذا في الدر المحتار، كتاب الصلوة، باب الأذان : ٢/١١، ٣٩،سعيد،

(١) "وفي الأشباه في قاعدة :الأصل الإباحة أو التوقف . . . .. قلت : فيفهم منه حكم البات الذي شاع في زمانما المسمى بالتن ، فتنبه، وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته إلحقًا له بالثوم والنصل بالأولى، فتدبر ". (الدرالمحتار)

وقال سعادين رحمه اله تعالى. قال أنو السعود فتكون لكراهة تبريهية، والسكروة تبريها يبحمع الاناحة هم وقال ونوحد منه كراهة النجريم في المسجد للنهى لوارد في انتوم والنصل، وهو مسحق بهنما، والنظاهر كراهة تعاطيه حال القراة لمافيه من الإحلال لنعطيم كناب ند تعالى اها الردالمجتار، كتاب الأشرية: ٢/١١، ٣٦١، سعيد)

(وكدا في حاشية الطحطوى على الدرالمحتار، كاب الأشرية ٢٠ ١٣٠، دارالسعرفه ببروت) (٢) "ويكره تكرار الحساعة بأدان وإقامة في مسجد محلة. لافي مسجد الطريق او مسجد لامامه ولاصرف" وفال اس عابدين رحمه الله تعالى "ومقتصي هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد محنة وسويندون أدان، ويؤيده منفي الطهرية الودخل جماعة المسجد بعد ماصلي فيه يصلون وحد بالوهو طاهر الرواية اها". (الدرالمحتار مع ودالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١٥٥٣، معيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١٥٥٣، وشيديه)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الحامس في الإمامة: ١ /٨٣، وشيديه)

بنالیاجائے (۱)، آپس میں تفریق کر کے دو جماعتیں نہیں کرنی چاہئیں (۲)۔ فقط والمدسبی نہ تعال اعلم۔ حررہ العبدمجمود ً ننگو ہی عنی المدعند، معین مفتی مدرسه مظاہر معوم سبار نپور، ۱۹۱۸ ۵۳ ۵۵ ادھ۔

### بیناو نا بینا میں امام کون ہو؟

مدوال[۴۷۴]: ازیدنا بیناغیر متقی عمر بینامتقی کی موجودگ میں نماز پر ها تا ہے، بیصورت بہتر مینبیں؟

- ۲ نامینا اور بینا دونوں ایک درجه رکتے ہیں ،نماز پڑھنا کے پیچیے افضال ہے؟
  - ٣ اقترا معلقًا نامينا اور مين من كيافرق يد؟

دوست محمد، برانی منذی سبار نپور۔

### الجواب حامداًومصلياً:

ا نابین اگرگی کو ہے میں گھرتا ہے اور ناپا کی سے احتیاط نہیں کرتا تو اس کی امامت مکروہ ہے، بینا میں اگروہ خرابی موجود ہے تو الی حالت میں اگروہ خرابی موجود ہے تو الی حالت میں نابین کو ام مینا نامنوں ہے جائیں حالت میں بینا ہی کو اہ مینا بیا کو اہ مینا بیا کو اہ مینا بیا ہے ۔ البتدا کر نابینا سب نماز جول سے افضل ہو ملم جمس و تقوی کی حیثیت ہے ، ناپا کی وغیرہ سے احتیاط کرتا ہوتو کچر ایسے نابین کی امامت مکروہ نہیں بکہ فضل ہو کا مینا ہو گئیں کہ ایس کا اہمت مکروہ نہیں بکہ فضل ہو کہ ایسے نابین کی امامت مکروہ نہیں بکہ فضل ہے :

" ويكره إمامة عند وأعرالي وفاسق وأعسى، إلا أن يكول. أي غير العاسق أعلم لقام

ر 1) "والأحق بالإمامة الأعلمها حكام الصلوة فقط صحة وفسادا بشرط احتبابه عن الفواحش الطاهرة، ثم الاحسس تلاوة وتحويدا للقرأة، ثم الأورع، ثم الأسن" والدرالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة 1/٥٥٤، سعيد)

روكندا في سدائع النصبائع، كتاب الصنوة. فصل في بيان من هو الأحق بالإمامة ٢٩٩ دار الكتب العنمية، بيروت)

٢) عن اس عناس رصنى الله بعالى عنهنما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسنم "يدالله عنى الحماعة". (حامع الترمذي، أبواب الفتن، باب في لزوم الجماعة: ٣٩/٢، سعيد)

فهو أولى، قيم كر هية إمامة الأعلمي في المحيط وغيره اللي الايكول فصل نقوم، فول كل فصلهم فهو أولى". درمحتار وشامي، ١ ١٥٨٢ (١)-

اور بصورت کر اہت اگر نابینا کی ملیحد گی میں فتنہ ہو تو بجبوری تا انتقام ٹانی نابینا ہی کو امام بنامیا جائے (۲)۔

۲ تم م اوصاف میں بالکل مساوی بیول کے تشم کا کوئی فرق کمی زیادتی کا اونی سابھی ند بو ( گرچہ میہ دشوار ہے ) قوبینا کی اہامت افضل ہے (۳)۔

س اوپرے دونوں جوابوں ہے فرق والنے ہو گیا ، مستقل فرق کی ملیحدہ ضرورت نہیں ربی۔ فقط و بند سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگوی عفدا متدعنه بمعین مفتی مدرسه مظام بعوم سبار نبور ۱۳۱۴ ۱۳ ۱۳۵۸ هه

الجواب صحيح سعيد حمد غفرله، وصحيح عبد العطيف مدرسه مظام بعومسهار نيور ١٣٥١ رقيقا أثاني ١٣٥٨ هـ

جس كوايك آئكه سے نظر آتا ہواس كى امامت

سے وال[۲۷۲۸]: ہماری ہتی میں مسجد کے امام صاحب کی ایک آئھے میں کسی وجہت نقص ہو گیا اس کے اس کو آپریشن کی ضرورت ہوئی اوراس حالت میں امام صاحب کی آئھے ہے کا رہو گئی ،لیکن دوسری آئھے بالکل

(١) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٩٥٥، ٢٥، ١٥٠٠هـد)

(وكدا في تبين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة ١ د٣٣٦،٣٢٥، دار الكتب العدمية، بيروت) (وكدا في بدانع الصنانع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من يصلح للإمامة ١ ٢٦٨، دار الكتب العدمية، بيروت)

(٣) "إن للأمّة حلع الإماد وعوله بسب يوحه، منل أن يُوجدمه مايوحب احتلال أحوال المسمس واسكس أمور الدين كماكان لهم بصبه وإقامنه لاسطامها وإعلانها، وإن أدى حلعه إلى فندة احتمل أدى المضرتين". (ردالمحتار، كتاب الحهاد، باب البغاة: ٣٩٣/٣، سعيد)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ /٥٣٨، ٩ ٥٠، سعيد)

(٣) قال في شرح المقاصد ينحل عقد الإمامة بمانزول به مقصود الإمامة كلعمي والصمم والخرس. اهـ". (رد المحتار، كتاب الجهاد، باب النغاة: ٣/٣/ ٢، سعند)

سیجی مرے من آباب نیم والیش طرح و کیوست ہے واس اور کے پیچھے تماز جائز ہے یائیس؟ مجواب حامداً ومصلیاً:

محطن اتنی تی بات کی مدید سے اس کی اہامت ناجا برنتیں کی جانے کی کے اس نے آئی کی میں تا پریشی اسرایا ہے اہ را بیاب بی آئیو سے اس وُنظر تا ہے اس کے جیجیے نماز درست ہے ( ) کے فاقط العاد بری ندتی کی اسم کے حرر د عبر محمود غفر ہے۔

### ایک آئیجاورایک باتھ واپ کی امامت

### الجواب حامداً ومصلياً:

### جب وہ سے ندکر نے کی وجہ ہے وضو کا انہیں کر سکتے تو ان کواہ م بنانا جا بڑنیں (۴) ہخو ہ د وہرا سامی

وكدا في لنجر لوابق ، كتاب الصلاة، باب الأمامة ١٠٠١ رشيديه ،

ا و لاعمى الانه لانتوقى النجاسة، ولانهتدى الى الفندة سفسه، ولايقدر عنى استنعاب الوصوء عالم تيين لحقاس كتاب الصلاة، باب الإمامة (١٣٨٠ مدادية،مسان)

وكد في الهديم، كات الصلاة بات الإمامم (١٢٢٠.سركت علميه

وننجور سامه الاعرابي و لاعلني کدا في الحلاصة الفتاوي لعالمكبرية، نقصل لذلك في سال من يصلح اماما لعلو د ١ ١٥٠ رشيدية

٢٠ أوعن بن عمر رضي المعيهما قال قال رسول الله صلى للمعليه وسلم الانفس صلوة لعيرضهور،

ان ہے بہتر امامت کے ایک موجود ہویا نہ ہو، گرد وسرات وی موجود نیس تواس کا انتظام کیاجائے ، انتظام نہ کرنے کی وجہ سے سب بی محمد کے وک قصوروار بین۔معذور شرقی کی امامت کا ناجا مزاجون تب فندش می و فیر ، میں موجود ہے (۱) ۔ فقط والمذہبی نہ تی ہی امام

حرره عبدمحمود ففريده دار علوم ويوبند، ۹۲ س ۹۲ ساره

### اندھےجھوٹے کی امامت

مسوال [۲۰۳۰]: کونی شخص اندها جواوراه مت کرتا جوریا قلست ناط پرشتان و بدیت مرت پر کان کرتا جواور جووث بر مت مرت پر کے محکل ند کرتا جواور جووث بوت برت کی تاریخ سے محکل ند کرتا جواور جووث بوت برتا ہوں کرتا ہوں ہورت کا ماریخ سے اور نماز کی و برت کے دورت کی اور نماز کی و برت کے دورت کی دورت کا ماریخ کا دورت کی در دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی درت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی درت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی درت کی درت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی درت کی دورت کی در دورت کی دورت کی در دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی در دورت کی در دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی در دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی در دورت کی دو

### الجواب حامداً ومصياً:

جب تک کوئی یک چیز معلوم نه ہوجس ہے نماز فی سد ہوجاتی ہے قو نماز ۱۰ ہوجائے ق (۲۰)، ہاں 'اکر

- ولا صدقة من عمول ، مشكوه المصابح، كتاب الطهارة، باب مايوجب الوصوء، التصل الأول • ٣٠قديسي

فرص موصوء عسل لموحه والمدس مع الموفقين، ومسح مرس، وعس عدمس مع الكعين". (التاتارحانية، كتاب الطهارة، الفصل الأول عدا، دره نفر ل كرحي روكذا في الدرالمحتار، كتاب الطهارة: ١/٩٥، سعيد،

(١) "وكذا لايصح الاقتداء بمحون ولا ظهر بمعدور السوير لايتدر مع لدر بمحدر كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١ ٥٤٨، سعيد،

روكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ١ / ٠ ٣٣ ، رشيديه)

(وكذا في تبين الحقائق، كناب لصلاة، باب الإمامة ٢٠٠٠ مد ديـ

(۲) "صلى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الحماعة" الدر لمحار قال ساعادس رحمه ساعاى عليه: "أفاد أن الصلاة حلفهما أولى من الإنفراد، بكن إسال كما سال حلك نفى ورع" لدر بمحار كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١٩٢/١، سعيد)

ا وكره امامة بعيد والاعرابي والقاسق والنسدع والاعبني المناو والمقدمو حرا لقوله عبد السارهم

ولی چیز یک معلوم ہو مثلاً قرا اُق میں ایسی معطی کی جس سے معنی گبز گئے یو س کے جسم یو کینزے پر نجاست و نعد موجو ہتنی قر نمی زنہیں سونی ، وہ ہارو پڑھن ضرور ک ب(۱)۔ جب کد ورسر انتخف صحیح پڑھنے والہ طہارت ونم زک میں میں ہے وہ قن ، متبع سنت اور مت کسیئے موجو وہ ہوقہ مجلوث ہوئے والے ندھ قر اُت کرنے والے نابینا کواہ م بن نامروہ ہے (۲)۔ جب تد بہتا اور کا انتخاص ند ہوقا ایک موجو وہ صورت میں اور مذکور کے پیجھے نم زوا کر لی

· صبو حنف كن يو وفاحو ، تبيين الحقائق ، كتاب الصلاة، باب الإمامة ، ١٣٣٠ ، امداديه، مثنان)

يسبغي أن يكون محل الكراهة عند وجود غيرهم، لاما إذا لم يوجد غيرهم ". (النهرالفانق ،

كتاب الصلاق، باب الإمامة: ١ ٣٣٣، امداديه، ملتان)

وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/١ ٢٠ رشيديه)

ولا يصبح الاقتىد ، عير الالشع بم أى بالألبع على الأصبح ولا تصح صلاته إذا أمكم لاقبيد ، سمن بحسم أوترك حهده وكذا من لا يقدر على التنفظ بحرف من الحروف أو لا

يقدر على احراج الفاء إلا بتكوار" والدر المحتار، كتاب الصلاة ، باب لامامة ١٠٠١، سعيد)

"و إدا طهر حدث إمامه و كداكل مفسد في رأى مقيد، بطلت، فيمره إعادتها لتصميها صلاة المسؤته صبحة و فسياداً. كيما يبره الإمام احدر الفود إذا أمّهم وهو محدث و حب أو فاقد شرط أو وكنا". (الدرالمحتار)

فال دن عابدين رحمه الدتعاني عيم فيوفان لمصنف كما في البهر ولوظهر با بالمامه ما بسع صحة لصلاة، لكان اولي، لبشمل ما أو حل بسرط او ركن وإلى أن العبرة برأى المقتدى حتى أو عدم ما مامه ما بعتفاد الماماع و الإمام حلافه، اعاد رد لمحتار، كتاب الصلاة، باب لإمامة الماماع و الإمام حلافه، اعاد رد لمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة الماماع و الإمام حلافه، اعاد رد لمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة الماماع و الإمام حلافه، اعاد الماماع و الإمام على الماماع و الماماع و الماماع و الإمام على الماماع و الماما

وكد في تنجر لريق، كذب الصلاة، ذب الأمامة ١٠٠١، رسيدية)

ه كد في اسهر العابق كدب الصلاف باب الإمامة (١٥٥١م) اعدادية، ملتان)

ر أن ويكره إمامة عمد وأعراسي وقاسق وأعمى . هذا إن وُجدغيرهم، وإلا فلاكراهة". (الدر لمحمر مع رد لمحدر، كتاب الصنوة، ناما الامامة ١٠،١٤٠٥، سعمه)

جائے تو قمازلونانے کی ضرورت نہیں ہے(۱) ۔ فقط وابتد ہی نہ تی ں اسمر

حرره العبدمحمود ففريهاد رالعلوم ويوبنديه

مقطوع البدكي امامت

سوال [۲۷۳]: ا... مقطوع اليدكي الأمت كاكياتكم \_?

ا میر مرد میر میراز تک اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بعد میں پچھے فود غرض کسی وجہ ہے مقطوع امید جونے کا مزام و کے رخود بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے ہے منع کرتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں، بیا کہ ل تک ورست ہے؟ اکثر سر برآ ورد وعلماء کے دستھ شبت ہول۔

نیا زمندخادم: نورمحرسهاریپوری ۴۰۰/ جمادی الثانیه/ ۳۵۵ اهه

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا اگروہ شخص صبارت اور پائی تحکیک عور پر کر بیتا ہے وراس کا جتمام رکھا ہے قاس کی ہامت تر ما ورست ہے ورند مکروہ ہے سیجے اور سالم کی اہامت بہر حال اولی ہے

"وكد لكره حس أمرد وسفيه ومفدح وأبرص"، وفي رد المحتار: "فالاقتدا، بعير ه أه حي، در حبيه، وكد أحده ومحدت وحدق دمل به يد واحدة، فده ي الصدفية على التحفة و مصاهر أل بعده مشرف، وبد قد لا ص بالشبوع، ليكون صاهرا وتعدم إمكال كرا عبه اله أيضًا في المفلوج والأقطع، اهـ" ردالمحتار: ١/٥٨٧/١).

ب) "قال أمكن الصدوة حلف عيرهم، فهو أفضل، وإلافالاقتداء اولى من الانفراد ويبعى ليكون محل كراهة لا تحتى بحر لربن. كناب يكون محل كراهة لا تحتى بحر لربن. كناب الصلاة، باب الإمامة: ١/١١/١، وشيديه)

(وكدا في البهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٣٣٢، امداديه، ملتان)

(٢) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة ١ / ٢٢٢، سعبد)

, وكدا في حاشية لطحطاوي على مراقى لفلاح. كذب التبلوة. قصل في بدن الأحق الامامذ، ص ٣٠٣. قدامي وكذا في الفقه الإسلامي وأدليه، كتاب الصلوة، الباب العاشو، أبواع الصلوة، المبحث الباني الامامة. مكروهات الصلوة في المذاهب: ٢١ - ١٢١١، ١٢١١، وشبديه) ۲ اختلاف سے بچنا دپ ہیے ،ا اُراس کے پیچھے نماز پڑھنے سے کوئی شرعی عذر مانع ہو واتھا تھ کے ساتھ سے کوئی شرعی عذر مانع ہو واتھا تھ کے ساتھ سے سے کوئی شرعی عذر مانع ہو واتھا تھ کے ساتھ سے سے سے شخص کواما مرمقر رَبر ہیا جائے (۱) مجھن خود فرطنی کی بنا میراندانف پیدا کرنا گناہ ہے۔ واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمجمود گنگو بی عفاالتدعنه ، معین مفتی مدرسه مظاهر ملوم سهارینپور ، ۱۲۱ / ۱۳۵۵ هـ

ایک ہاتھ سےمعذور کی امامت

سوال[۲۷۳۱]: ایک شخص صالح پدند شرع به وفظ آن ب، مجبوری پیب کرد بنا با تحد معذور به سرف با تعمی باتحد سب کام مرتاب آم ً واه رصنانی پسند ب قرایت دافظ کی امامت درست به یا تبیی البیدی بالبیدی با البیدی بالبیدی بالبیدی

جو ہام داہتے ہاتھ سے معذور ہو،اور طبارت وصفائی بوری طرح کرلیت ہواور اس میں ہامت کی صلاحیت ہوا سے اس معندور ہو،اور طبارت وصفائی بوری طرح کرلیت ہواور اس میں ہامت کی صلاحیت ہوا س کی اہامت میں ہے جو معذور نہ ہو، تل تعالی آپ کے صلاحیت ہوا س کی اہامت میں ہے جو معذور نہ ہو، تل تعالی آپ کے اہام صاحب کو صحت و تندر تی وے (۳) یہ فقط والقد ہے نہ تا تا ہا ہم۔

حرر والعبرمجمو دغفريه وارالعلوم واويند

انگرے کی امامت

مدہِ ان[۲۷۳۳]: زیدامام سجد کے پائال میں پچھ بچی واقع ہے جس کی وجہ سے توجینے میں سرلم پاؤل

(١) (راجع ،ص٣٠٣، رقم الحاشية: ٢)

عال الله تعالى عروا عنصموا بحيل الله حميعا والاتفرقوا على الفلامة القرضى افوله والاتفرقو متابعين للهوى والأغراص المختلة اهـ". (الحامع الأحكام القرآن للقرطي: ٢٠٢٠ ما مسورة أن عسر بيروت)

, ٣ "و لاعملم حلى الإمامة. ثم الأفراء ثم لأورع لح" (البحر الرائق. كناب لصلاة، باب الإمامة ١ /١٠٤ وشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٥٥٤، سعيد)

(و كذا في البهر، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٩٩١، امداديه)

زمین پرنہیں رکھ سکتا ہے گرنماز پڑھاتے وقت سالم پاؤل زمین پر رکھتا ہے۔ آیا ایسے مخص کے پیچھے نماز جا نز ہے یانہیں ،اگر جا نز ہے تو کراہت کے ساتھ یا بلاکراہت؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسے شخص کے چیجے نماز جائز ہے لیکن اگر سالم پاؤال زمین پردقت ہے رکھا جاتا ہے قوال کے مادہ دوسر نے شخص کو امام بن نااولی ہے ۔ ''ون بائد میں بفد میں ایک مادہ عوج ، فقد علی معصبی ، یحود ، وعد ہ 'وی ، هد" ربعی ، ۱۹۶۱ (۱) دفتط والند ہو النامی نیاتو کی اظلم ۔
حررہ العبر محمود سنگوی عن المدعن معین مفتق مدر بدمظام معوم سبار نپور، ۱۵ ۲ کے ۱۳۵۲ ہے۔
الجواب سیجے سعید احمد نفر ہ ، مسیح عبد العطیف مدرسہ مظام مغوم سبار نپور، ۱۵ ۲ کے ۱۳۵۲ ہے۔

امامت مرتعش

مدوال[٣٤٣]: آرك ئے بتھ ميں رعث: ويا پاؤں ئے اکثر حصد ميں تواہا مت كيسى ہے؟ الحواب حامداً ومصلياً:

اً رمعموں بات ہوکہ ارکان نمی زمین دشو ری ند ہوتو امامت منع نہیں (۲) ۔ فقط وابتد سبی ند تی ں اعلم۔ حرر ہ العبرمحمود غفر لہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۵/۲/۸ ھ۔ الجواب سیجے : بند ہ نظام الدین عفی عنہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۸/۲/۸ ھ۔

. ١ , تبين الحقائق. كتاب الصلوة، باب الإمامة ١٠ ١٥، ١ دار الكتب العلمية، بيروت)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٢٢ ٥، سعيد)

روكدا في الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الصلوة، الناب العاشر، أنواع الصنوة، لسحت الثني الإسامة. مكروهات الصلوة في المذاهب: ١/٢ ا ٢١ ا ، طبع جديد رشيديه)

روكدا في النصاوي العالمكبرية، كناب الصلاة، الناب الحامس في الإمامة،الفصل النالت في سال من يصلح إماما لغيره ١ /٨٥/، وشيديه)

(۲) "الجواب جس کے ہاتھ ہیں وں میں روشہ: و اس کے پیچھے فی زیا آس است مست ہے۔ فقط کے رفتہ اوی دار العلوم دیو دند: ۳/۳ و ایم کتبه امدادیه ملتان)

مفعوت كل الامت

سب ن [دسم المعالم مند رجه اللي مذورين مين س كن الامت ارست هماه رَس كَن ليس ؟ جواب سه المست و المست المست المست المست في الليس قانو الشي جوك به

المجس كَ مَا يَهُ مِنْ مُولِي إِنَّهُ مُ مُولِ اللَّهِ مِنْ مُولِدٍ بِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُولِدٍ ب

٣- اس سابيري في في جور

حو ب حامداً ومصبياً:

- رود ما تحد کام نداین موزوان طحنس کی مامت کرووب ب

۴- اس کی مامت تعروه ہے۔

سا- اکر بینه کار آمدنین بینی برن کا وزن برداشت نبیس کرتا تواس شخص کی امامت مکروه ہے(۱)۔ فقط و مقد سبق ندتی می اسلم ب

حرره عبرتكوا تنفريه وارعلوم ويوبند ١٢٣٠ م ٩١٠ مير

ابرص اورجذا می کی اما مت

سے ال [۳۳۶] میر دس اور جدائی کے پیچھے نماز پڑھنا کیں ہے؟ لیتنی (میر وس اور جد می ) کوارام بنانا کیرائے ؟ جو ب آتاب کے حوالہ ہے : ور

راقم عبداغدوس ازبيين عني-

الجو ب حامداً ومصلياً:

جس و برنس مو مر رئیس کبیمی معمولی نه دو جدید بدن مین شامع مو مر وک اس ست نفر ت سرت بیون قو س

وكند سكره حنب مفتوح و برص ساغ برصه، وكنتك عرج يفوه تنعص قدمه فالاقتداء بعير ه السي المراجعة والمحادم مع المحدد مكن كندل بطياره بصافي للبغنوج والافظع المحاج الدر للبحدار مع الدياب المامه المعاد المعبد المحدد المحدد المامه المعاد المعبد المامة المعاد المعاد المامة المعاد المعاد المامة المامة المعاد المامة المعاد المعاد المامة المعاد المامة المعاد المعاد المامة المامة المامة المعاد المامة المامة المعاد المامة المام

وكد في شجو لرايل كتاب بصالاة باب لامامة ١٣٦٠ وشيدية -

وكد في سارحية كتاب عيد في بن هو حق بالأمامة ٢٠٢٠ دروالقران

کواہام بنا تا مکروہ ہے، کہذا فسی ر دالسمحنار: ۱/۳۷۸ (۱)۔ جذا می کا درجہ تو اس معاملہ میں ابرص سے بڑھا ہوا ہے کہ جذا مرا گرش نع ہواور ہر وقت نیکتا ہوتو ایسے خص کو مسجد میں آتا منع ہے، اس سے جماعت بھی سوقط ہے، وہ امام بھی نہیں بنایا جاسکتا (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود نففريد-

اعمٰ وابرص کی امامت

مدوال[۲۷۳۷]: وه فهرست جن کوامامت کرنا کروه ہے، اس میں اعرج ، ابرط داخل میں کنہیں ، اگر داخل میں تو کی تفصیل ہے؟ نیز بیئر اہت اس کے مقابل میں آئر کوئی اعلم بالسنة موجود ہوت ہے یا تلی البطار اللہ اللہ واب حامداً و مصلیاً:

ورمختار میں ابرص بھی مذکور ہے، شامی میں ہے۔ " فید الأسر ص مانسیوع بیک و صاهر " ( س)،

(١)(الدر المختار، كتاب الصلوة، بات الإمامة: ١/١٢ ٥، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ، كناب الصلاة، فصل في بيان الأحق بالإسمة. ص:٣٠٣،قديمي)

روكدا في الصقه الإسلامي وأدلته ، كتاب الصلاة، العصل العاشر أنواع الصلاة، المبحث لثني الإمامة، مكروهات الإمامة في المذاهب: ٢ / ١ / ١ / ١ ا ١ ا ، رشيديه)

ر٢) وكدا تكره حلف أمرد وسفيه، ومفوح، وأبرص شاع برصه آهـ" وقال اس عابدين رحمه الله تعالى عليه "رقوله ومفلوج وأبرص شاع برصه) وكدا أحدم، بيرحدى" والدرالمحدر مع ودالمحدار، كتاب الصلاة، بات الإمامة: ١/٢١٢، سعيد)

"وكدالك القصاب والسماك، والمحدود، والأبرص أولى بالإلحاق" (أي بأكل الثوم وسحوه) وقال سحون. لاأرى الحمعةعليهما" (ردالمحنار، كناب الصلوة، باب مايفسد لصلوة ومايكره فيها، مطلب في الغرس في المسحد: ١/١٢، سعيد)

روكدا في حاشية الطحطاوي ، كناب الصلوة، قصل في بيان الأحق بالإمامة. ص ٣٠٣. قديمي، (وكذا في الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الصلوة، الفصل العاشر: ١/١ ١/١، رشيديه)

(٣) " وكدا تكره حلف أمرد وسفيه ومفلوح وأبرص شاع برصه" لدرالمحتار) وفي رد لمحار -

ی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے اعربی کی امامت خونف اوق ہے(۱)،اٹمی واعربی مامل ہوسنۃ ہوں تو ان کی مست عام بالسنۃ نجیر مامل ہوسنۃ ہموں تو ان کی مست عام بالسنۃ نجیر مامل ہوسنۃ کے مت جد میں راجی ہے۔ ابن اسکتوم اور منتبان بن ما مک رفنی مارتی کا بہا کی مست و کتال ترجی ہے (۲)۔ فیڈ والمذہبی نہ تی می اعمرہ

حرره عبرهمود فقريده راعلوم ويبنده ۱۸ م ۹۲/ ط

ا جو ب سيني بنده نفام الدين عنى عنده ار لعلوم ويند ۱۹ ۱ م ۹۴ ها

بهره کی امامت

## سه وال (۳۱۱): کید عالم بانگل بهرو ہے وہ امامت کرتا ہے، تکبیر ہوت وقت نیت باندھ بیت ہے،

- "ولد قيد لابرص بالشبوع ليكون طهراً" (كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ ٢١٢، سعيد) روكد في حباسية لطحطاوي على مبراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في بيان الأحق بالإمامة، ص:٣٠٣، قديمي)

روك في الفقه الإسلامي و دلنه. كتاب الصلاة، الباب انعاشر أبوع الصلوة، المبحث الثاني. الإمامة، مكروهات الصلاة في المذاهب: ٢ / ٢ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ مرشيديه)

را، وكدلك أعرج غوم ببعض قدمه، فالاقتداء بعيره أولى، تاتارحانية" (ردالمحتار، كتاب الصلاة. باب الإمامة: ٢/١١/ مسعيد)

روكد في تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الاهامة. ١- ٣٦٥، دار الكتب العلمنة بيروت) , وكندا في النشاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، الناب الحامس في الإمامة، الفصل الثالث في بيان من يصلح إماماً لغيره: ١ /٨٥/رشيديه)

۲) "وكره إمامة لعبد والأعرابي والمنتدع والأعسى، لأنه لا يتوقى المحاسة، و لا يهتدى إلى القبلة سنفسه، و لا يقدر عدى اسبعاب الوصوء عالماً وفي المدائع إذا كان لا يوازيه عبره في الفصيلة في مسحده فهو أولى وكد في لمحلط و قد استحلف السي صلى الله تعالى عليه وسلم ان أمّ مكتوم وعندن بن مدلك وصبى مدمعائي عديما على المدمة وكما أعميين" (تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١/١٣٥، دار الكتب العلمية بيروت)

رو كذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة. ١ / • ١ ٢ ، رشيديه)

و كد في محمع الانهر كداما المسارة، قصل: الحماعة سلفؤ كدة : ١٠٨١ ، دار إحياء التواث العوبي بيروت)

جنش اوقات تکبیر ختم ہوگی اور وہ کھڑا ہے، جب لوگ اشار ہ کرتے ہیں تو نیت باندھ لیتا ہے۔ و کیا اس کے وہیجے نماز ہوجائے گی اور اسے امام رکھنا مناسب ہو گا جبکہ شہر میں اور بھی مالم میں ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

بہرہ آ دمی نماز پڑھادے تب بھی درست ہے گئین ہوسکتا ہے کہ بھی اس کوئتمہ دیئے کی ضر ، رہ پیش آئے اور وہ نہ سٹے (۱) ، اس لئے افضل میہ ہے کہ جو شخص بہرہ نہ بواور اہام کی صفات اس میں موجود ہوں اس کو اہام بنایا جائے (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرب، دارالعبوم و بوبند، ۲۰۲۳ ۴ ۴ ۵ ۵۰

### مصنوعی دانت والے کی امامت

سے وال[۹ ۳-۴]: اگرام میوکز والگانے وار ہواہ رمقتدی وائٹ رکھنے والے ہوتو کیا ایسی صورت میں ام معذور کی تعریف میں داخل ہو کا ،ایسے شخص کی امامت جائز سے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ایسا ما معذور نبین \_اس کی امامت درست ہے (۳) \_فقط والقد سبی نہ تعی اعلم \_ حررہ العبدمجمود غفر لہ، ۱۸ /۱۰ مام ۹۴ ھے۔

(١) (راجع فتاوي دار العلوم ديوبند، باب الإمامة: ١٨٢/٣ ،مكتبه امداديه، ملتان)

(٣) "والأحق بالإصامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط احتبابه لنفواحش الطاهرة، ثم الأحسس تبلاوةً وتبحويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسس" (البدر المحتدر، كمات الصلوة، باب الإمامة: ١ /٥٥٤، سعيد)

(وكذا في بدائع الصائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة ١ ٩٢٩، دار الكتب العلمية بيروت) وكذا في بدائع الصائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة ١ ٢٩٩ دار الكتب العلمية بيروت) قال المفتى عزيز الرحمن رحم الله تقال: "الجواب: ورست به فقط السال كردانت بكوانا فقبهاء في ورست بكها به خواه ووي ندى كابن كيول شهو، بكدام محمود عن وانت لكوانا بحق ورست كتب بين إذا حدع انفه أو أذنه أو سقط سه، فأراد أن يتحد سسا احر، فعسد الإمام يتخد دالك من العضة فقط، وعدد محمد من الدهب أيصا وردالم حتار، كتاب الحطو والإناحة، فصل في اللس ١٩٥٥، ١١٩ منتبر إن (فناوي دار العلوم ديوسد، باب الإمامة: ٢٠٢١، مكتبه إمداديه، ملتان)

### مصنوعی دانت والے امام کے پیچھے نماز

سے قدم دانت نکلوا کر مصنوعی دانت پتیر کے انگائے دورت کی انتوں میں دردشد پیررہتا ہے ، ڈائن کے مشورہ سے قدم دانت نکلوا کر مصنوعی دانت پتیر کے انگائے دورت کا گئے۔ میں ان وجہ سے حروف سیجے نہیں انگلے۔ میں افر ویو یہ سے حروف سیجے نہیں انگلے۔ میں افر ویو یہ سے مرست کے بیانہیں ، جب کہ بید و مرست پونیس سال سے اوامت کر رہا ہے؟ کیا مصنوعی دانت لگائے کی وجہ سے اس اوم کا عزال جا کز ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

یق سے مرانوعی دانت لگوائی و بہت امامت میں خرافی نہیں ہوتی (۱) ،اس بناء پر اس کا عزل صحیح میں خرافی نہیں ہوتی (۱) ،اس بناء پر اس کا عزل صحیح میں سے (۲) نفظ واللہ سبحانہ تع لی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم و یو بند، ۹۲/۱/۲۹ ھ۔ الجواب صحیح : بندہ نظ مالدین عفی عنہ، دارالعلوم و یو بند، ۱۹۲/۲۱ ھ۔

(١) "عن عبد الرحمن بن طوفة أن جده عرفحة بن السعد قطع أنفه يوه الكلاب، فاتحد أنفأ من ورق فأنس عليه، فأمره السي صلى انه عليه وسعه، فاتحد أنفأ من دهب" (سس أبي داؤد، أول كتاب لخاتم، باب ماحاء في ربط الأسنان بالذهب:٢٣٠/٢، امداديه، ملتان)

"إذا حدع أنفه أو أذنه أو سقط سبه، فأراد أن يتخذ ساً آخر، فعد الإمام يتخذ ذلك ون لعلمة فقط، وعد محمد رحمة الله عليه من الدهب ايصا، آهـ" (ردالمحار، كتاب الحطر والإباحة، فصل في اللبس: ٣٢٢/٢، سعيد)

"وسعد من عدم عرل الناظر بالاحتجة عدمها الصاحب وطنفة في وقف بعير حبحة و عدم اهبية"
 اود المتحدار، كتباب الوقف ، مطلب : الا مصبح عبرل صباحب وطيفة بالاجتجة وعدم أهلية :
 ٣٨٢ - ٣٨٢ - ٣٨٢ - ٣٨٢ - ٣٨٤

وكذا في البحرالرابق، كتاب الوقف: ١٥٠٥، وشيديه)

# الفصل السادس في إمامة الصبي (ثابالغ كالمامت كابيان)

### ا ما مت صبی

سے وال[۲۷۳]: رمضان شریف میں نا بالغ بچوں کے پیچھے بعض لوگ قر آن پوک سننے کے سے نفل کی نہیں کر لیتے ہیں ، کیاان لوگوں کی نمازیں ہوجاتی ہیں جبکہ بچہ امامت کا اہل نہیں اگر نہیں ہوتی ہے تو کیا پھر اعادہ کرنا ہوگا؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

صحیح قوں یہ ہے کہنا ہانغ کے بیچھے ہانغ کونٹل میں بھی اقتدا کرنا سیح نہیں (۱) ،اگرابیا کر میا گیا ہے تونفل کااعادہ احتیاطاً کرلیا جائے (۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

# بالغ کی نابالغ کے پیچھے نماز کا تھم

سوال[۲۷۴]: نابالغ كى اپنى فرض نماز فرض قرار دى جائے گى يانفل وسنت؟ اً رغن وسنت بتو نابالغ كاامام بننا اور بالغ كاس كااقتدا جائز ہے يانبيں؟

(١) "ولا ينصبح اقتنداء البالع عيسر البالع في النفرض وغيسره وهو الصحبح، لأن صلاة البالع أقوى للزومها" (الحلس الكبير، كناب الصلاة، الأولى بالإمامة، ص ٣١٤.سهيل اكبدمي لاهور)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ /٥٤٨،٥٤٤، سعيد)

(وكذا في النصاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، الناب الحامس في الإمامة، الفصل الثالث في بيان من يصلح إماماً لغيرة: ١/٨٥/رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ٢٢٨ ، رشيديه)

(٢) (انظر رقم الحاشية: ١)

### الجواب حامداً ومصلياً:

حرره العبرمحمود نففرليه واراعلوم وبإبتديه

### نابالغ كي امامت صرف نما زجمعه مسجد ميں اداكر نا

اس اثناء میں سیم موکہ متحد مذکورے انجراف سرے سیمے اور دوہمری مساجد میں نمی زجمعہ پڑھنے سیمے سیمے محراہے مشاغلی فراندیاور دیگر اغراض کی وجہ سے است فی صلامیں جا کرنی زیز ھنے سے از حد کلیف ہوتی تھی۔ اور دھرم تولی صاحب بھی بُر ہے الفاظ سے یا دفرہ ما یا کرتے سیمے اور پچر حضور متجد مذکور پر ماروں یا کرتے سیمے۔ الغرض مختلف تکالیف جھیلنے کے بعد ملمائے کرام کے مشورہ پرمحض بوجہ اللہ ایک مسجد جد پر تھیم کرائی گئی، چنا نچہ الغرض مختلف تکالیف جھیلنے کے بعد ملمائے کرام کے مشورہ پرمحض بوجہ اللہ ایک مسجد جد پر تھیم کرائی گئی، چنا نچہ

<sup>) (</sup>حاشية الطحطاوى عنى مراقى الفلاح، كتاب لصلاة، باب لامامه ص ٢٩٩، قديمى) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ١/١٢٨، رشيديه) (وكذا في البهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/١٥١، امداديه ملتان وكذا في البهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/١٥٦، امداديه ملتان وكد في لهدية، كتاب الصلاة، باب الإمامة المائد من كة عنسه مندن،

بانیانِ مسجد جدید مخص لوجہ اللہ تغمیر کرنے پر اور ابغض ومداوت نہ ہونے پر قسمیں کھاتے ہیں اور حلف اٹھاتے ہیں اور اللہ عند ہیں اور اللہ عند میں اور اللہ عند میں اور اللہ عند میں اور اللہ عند کی ہے ہوتی ہے، نیز مدر سداسلا میہ ہے میں ہوئی ہے۔ بوئی ہے۔ بوئی ہے۔ بوئی ہے۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ ان دونول مساجد کاشر ما کیا فیصلہ ہے؟ ہرایک کا تکم الگ الگ مفصل مع حوالہ وتعیین صفحات بیان فرمایا جائے۔ یہ والے حروا۔

محدابرا تيم عفااللاعته برماب

### الجواب حامدأومصلياً:

مسجد میں صرف نماز جمعہ پڑھنا اور و بنجگا نہ نمازاس میں نہ پڑھنا در حقیقت ہفتہ نجر میں ایک روز بکلہ ایک وقت آباد رکھنا اور باقی ایام واوقات میں اس کو ویران وغیر آباد رکھنا ہے جو کہ بخت ندموم وممنوع ہے (۱)، اس لئے مسلمانوں پرلازم ہے کہ و بنجگا نہ نماز بھی اس میں پڑھ کر آباد رکھیں۔ اور نا بالنے او مسکم بیجھی نماز نہ جا نز ہے کہ و بنجگا نہ نماز بھی اس میں پڑھ کر آباد روسرا بالنے وصالح اور مقرر کر نا ضرروی ہے۔ اس میں بڑھی قت وہ امام نا بالغ ہے تواس کو تبدیل کرنا اور وسرا بالنے وصالح اور مقرر کر نا ضرروی ہے۔ اس طرح پر جوشخص قراکت میں نعطی سے نماز کے جو سے نماز کے بیاد کر بھی تو کہ بیاد اوقات قراکت میں نعطی سے نماز

القرة ١١ الله تعالى الأومن أطله مساحد الله ال يدكر فيها اسمه وسعى في حرابها ه (سورة المقرة ١١ ا ١٠ الآية)

" ووسعى في حرابها ه أي هند مهنا وتعطيلها وقال الواحدي به عطف تفسير الأن عمار تها بالعادة". (روح المعاني للعلامة الألوسي: ١ /٣ ١ ١٠، دار إحياء التر اث العربي بيروت)

ولسس المراد مل عمار تها رُحرفها وإقامة صورتها فقط بسا عسارتها بدكر الله فيها، و قامة شرعه فيها، ورفعها عن الديس والشرك ( رتفسير الل كثير الله عادر لقنحاء دمشق) (٢) فلا ينصح اقلداء بالع بالصلى مطبقا سواء كان في فرص الأن صلوة الصلى ولو بوى الفرص علَّ أوفي بقل، لأن شده لا بيرمه ( رحاشية الطحطاوي على مراقى القلاح، كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص ٢٨٨، قديمي)

روكذا في الدر المختار، كتاب الصلود، باب الإمامة: ١/٢٥٨،٥٤٨،سعيد) روكذا في الدعر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٢٨/، رشيديه) فی سد ہو جاتی ہے اور نلط پڑھنا گئے ہر حال میں ہے۔ نیز امام کا مسائل نماز سے بھی بقد رضر ورت واقف ہونالہ زم ہے،اگر فی الواقع امام ندکورالیا ہی ہے تو اس کو بدل کر دوسراا مام بنانا اوراس کا مطالبہ کرنا ہالک صحیح اور حق ہے، اس پرترش روہونا اورالیا سخت جواب دینا شریعت اورانسانیت کے خلاف ہے (۱)۔

جب دوسری مسجد باقاعدہ مسجد بن گئی اور وقف ہوگئی تو وہاں کے مسلمانوں کے ذمہ دونوں کو تہا در کھن لازم ہے، اور جہال تک ہو سکے سب کوانتحاد وا تفاق سے رہنا اور متحدہ طریقہ سے احکام خداوندی کاعمل کرنا ضروری ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

> حرره العبدمحمود سنّوی عفد الله عند، معین مفتی مدرسه مظاهر عنوم سباران بور، ۱۲ ۱۲ ۵۵۔ الجواب سنج : سعیداحمد غفریه، مسلم صبح : عبدالعطیف، مدرسه مظاهر علوم، ۲۹ ، ذکی الحبه ۵۵ ه۔

### امامت امرو

### سوال[۲۷۴]: لاكااً رچه بالغ بولي مرامرد باس كے پیچھے نماز پر هن كيا ہے؟

(١)"والأحق بالإمامة الأعدم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط إحتبابه للفواحش الظهرة. ثم الأحس تلاوة وتبحويداً للقراء ق، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحس حلقاً الخ". (الدر المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٥٥٤، سعيد)

(وكدا في بندائع النصب لع، كتاب الصلاة، فصل في بيان من هوأحق بالإمامة: ٢٦٩ ، دارالكتب العلمية بيروت)

روكدا في محمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل النحسماعة سنة مؤكدة ١٠ ١٠ ١ ، دارإحيا ، التراث بيروت)

(٣) "عن معاذ بس حمل رصبي الله تعالى عنه أن بني الله صلى الله عليه وسلم قال "إن الشيطان دئب الإسمان كدئب العمم، يأحدالشباة القاصية والباحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالحماعة والعامة والمستحد" (مسمد الإمام أحمد بن حمل (رقم الحديث، ٢١٥٢٣) ٢ ٥-٣، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وانظر أيضاً ، ص: ٣١٣، رقم الحاشية: ١)

الجواب حامداً ومصلياً:

جائزے، مگر غیر امرواس سے مقدم ہے، خاص کر جبکہ وہ امروسیج وہیں ہو(ا)۔ فقط والتد سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ عبر محمود گنگو ہی عناا بلد عند ، معین مفتی مدرسہ مظام علوم سبار نپور، ۴ ۹ ۲۲ ہے۔
صیح جاعبد العطیف، مدرسہ مظام معلوم سبار بپور۔
الجواب صیح جسعید احمد غفر لہ۔

☆ ☆... ☆ ☆ . ☆

را) قال اس عاسدين رحمه الله تعالى عليه "رقوله وكذا تكره حلف أمرد) الطاهر أنها تبريهيته أيضا والنظاهر أيضا كما قال البرحمتي أن المرادبه الصبيح الوحه الأنه محل الفتية (ردالمحتار عبي الدرالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة العرب العبد) (وكذا في حاشيه الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص: ٣٠٣، قديمي)

# الفصل السابع في عزل الإمام وتحقيره (امام كوبرطرف كرني اورحقير مجھنے كابيان)

### امام باصلاحیت ہوتواہے امامت سے ہٹانا

سسبوال[۴۵۹]؛ مسجد کا ام صاحب باصلاحیت دیو بندی عقائد کے بیں، چندہ دمی ان ہے اللہ ماراض بیں، اکثر میں دمی امام صاحب ہے خوش بیں، ان کی تنخواہ بھی روک کی ہے۔ کہتے بیں کہ امام نے نماز فی سبیل اللہ بڑھائی ہے، امام کئی ماہ صبر وحل ہے گذار چکا ہے۔ کیا ان کی تنخواہ بلاعذر روک ہو سکتی ہے اوران کو منصب امامت سے بنیا ہو سکتی ہے اوران کو منصب امامت سے بنیا ہو سکتی ہے اوران کو منصب امامت سے بنیا ہو سکتی ہے اوران کو منصب امامت سے بنیا ہو سکتی ہے اوران کو منصب امامت سے بنیا ہو سکتی ہے اوران کو منصب امامت سے بنیا ہو سکتی ہے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

جب امام میں کوئی شرعی مختص نہیں اوراس سے اصلاح بھی ہور ہی ہے، نیز اکٹر مقتدی خوش ہیں توامام کو ہرگز اللہ نہ کی جائے (۱)،اس کی ضررویات پوری ہونے کیلئے تخواہ بھی دی جائے (۲)۔ایک آدمی کو بیچن نہیں کہ مام کو لگٹ کر دریافت کے مام کو لگٹ کر دریافت کر ماریا جائے۔ انقط وابند ہی نہتی نہتی ہوتا ہی انقط وابند ہی نہتی نہتی ہوتا ہی کہ مام کو کہ انقط وابند ہی نہتی نہتی ہوتا ہی انتقالی المام۔

### حرره العبرمحمودغفرليه دارالعلوم ديوبند

را) "استقيد من عدم صحة عول الناظر بلا حبحةٍ عدلمهالصاحب وطيقة في وقف بعير حبحة وعدم أهلية المردد المحتدر، كاب الوقف، مطلب الايصح عول صاحب وطيقة بلاحبحة، أو عدم أهلية المحدد، وعدم أهلية المحدد، أو عدم أهلية المحدد المحد

ر ٢) "ثم مهو أقرب إلى العمارة و أعنم للمصلحة كالإمام للمسحد والمدرس للمدرسة، يصر ف إليهم لني قدر كفاسهم وطهر بقديم الإمام والمدرس على حميع المستحقس الاشرط" راسحو لريق، كاب الوقف الدام، رسيده،

ا و كندا نسبعي ن نوحد لوطيقة ايضاً، لاسبما إذا كان مدرسا، إذا لمفصود يقوم نه ، لبحر برائق، كتاب الوقف، ١٣٨٠/٥، وشيديه

### بلاوحبه شرعيبه دوسراامام بنانا

سوول[۲۶۱]: اسرابقداه مسجدمتولی کے بوب پندراور کوام مسجد بنان پابت ہے ماہ مسجد بنان پابت ہے ماہ مسجد بنان پابت ہے ماہ مسجد متولی کے بوب پندراور کوام مسجد بنان پابتان ہے۔ ایا جائز؟

ضدكي وجدسا مامتبديل كرنا

سے وال [۲۰۰۰] : ۲ کیا سابق امام اور سابق امام کے مدجس وحرات کا کوئی حق امامت اس مسجد میں نہیں رہا پہر جس کوعرصہ ۲۳ میاں سے زائد امامت کراتے ہوئے گذرامواہ ران کا کوئی حق امامت اس مسجد میں نہیں رہا کیونکہ اس وقت مسجد کے تھیم کنندو کا خیال ہے کہ میں نے مسجد کی تھیم صرف اس خیال پر کی ہے کہ بن میں ہے کوئی طختص مامت نے کر کے وال جانز ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا… جبزیا دہ تلم والا امامت کا اہل موجود وقو س کوامام بنانا افضل اوراً ولی ہے بے نسبت کم علم کے ، و نماز دونوں کے پیچھے درست ہے بشرطیکہ کوئی اُور مانع شن موجود نه: وول)۔

٣ - بلاوجه شرقی امامس بن کومیتحد و نیس مرناحیات (٣) اور بیت مذکوره ت مسجد بنانا ۋاب کا دامزمین

(١) والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة فيط صحة وفسدا بشرط احسابه لنفو حس لطهره، بم الأحس تلاوة وتبحويداً للقراءة، ثبم لأورع، تبم لاسن لج ، لدر لسحيار، كناب الصلاة، باب الإمامة: ١/٥٥٤، سعيد)

روكيدًا فيي بندائع النصب تع، كتاب الصلاة، فصل في بنان من هو أحق بالامامة ١ - ١ ٢٩. در الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الهداية، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١٢٢١١١١ ، شركة علميه، ملتان)

 (٢) (تسيه) قال في البحر استفيد من عدم صحه عزل الباطر بالاحتجه عدمها بصاحب وصفه في وفقا بعيبر حسجة وعدم أهنية " رزد المحار، كات لوقف، مطب الانصح عزل صاحب وطيفه بالاحتجه.
 اوعدم أهلية : ٣٨٢/٣، سعيد)

(وكذا في المحرالرائق، كتاب الوقف: ١٥٠٥-٣٨٠رشيديه)

بکہ ضد ہے جو کہ کناہ ہے (۱)، تا ہم اگروہ ہاتا عدہ وقف اور مسجد ہے تو ااس میں نماز درست ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحا شدتنا کی اعلم۔

حررہ العبر محمود گنگو ہی عفاالقدعنہ بمعین مفتی مدرسد مظاہر علوم سبار نبور ، ۲ ۲ م ۵۵ ه۔
صحیح عبد الحصیف ، من ہرعلوم ، ۲۸/صفر / ۵۵ ه،
الجواب سے الحق اللہ بمظاہر علوم ، ۲۸ مفل ہرعلوم ۔
السی شخص سے ناخوش ہونے برامام کی علیجد گی

مدروال [۷۰۸]: سی مسجد کی اما مصاحب کوبلا سی ظاہری سبب کے ایک آدھ آدمی کے تمازند پڑھنے کی وجہ سے میدا امام کوا ہامت سے میں حدہ کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ شخص وجہ خلاف ہی ندبتلا تا ہوا ورا مام عالم بھی ہو، گاہ بگاہ مسائل ضروری ووعظ و نصائح ہے تو مرکو آگاہ کرتا ہو؟ باطن کا حال اللہ کومعنوم ہے امام صاحب شکل وصورت اورلیاس وغیرہ میں بابندِ شرع بھی ہیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

بال وجہ شرع کسی متبع سنت ، میں العقیدہ ، میں پڑھنے والے امام کے پیچھے اگر کوئی شخص طبعی مراہت و نا گواری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھت ہے تو اس کی وجہ سے السے امام کوئیٹ کہ ونہیں کیا جا سکتا ہے بعکد مقتدی کو نہیم کی جائے گل (۳)،

(۱) قبال اللہ تبعالی ، الموص اطلعہ ممن مع مساحد الله ان ید کو فیھا اسمه و سعی فی حور ابھا اُہ (سور ہو المقوق : ۱۱۳)

ر ٢)" (ويرول ملكه عن المسجد والمصلى) بالقعل و رنقوله جعنه مسحداً) عند الثاني , وشوط منحمد) والإمام للصلاة فيه بحماعة" (الدرالمحتار ، كناب الوقف ، فيل مطلب في أحكام المسحد، ٣٥٩،٣٥٥ سعيد)

, وكدا في محمع الأنهر مع ملتقى الأبحر، كتاب الوقف، فصل إذ بني مسحدا لا يرول منكه السميم، دارإحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسحد: ١١٣/٥، وشيديه)

رس "استهيد من عدم صحة عزل النظر بلا حبحة عدمهالصاحب وطيفة في وقف بعير حبحه وعدم أهلية" رد المحدر . كتاب الوقف، مطب الايصح عزل صاحب وظيفه بلاحبحة ، أوعده أهبية ٣ ٣٨٢، سعيد) روكدا في المحرالوائق، كتاب الوقف ٥ ٣٩٠، رشيليه)

وہ نہ مانے تواس سے لڑنے کی ضرورت نہیں (۱) نقط وابند ہی نہ تی ن عمر پا

حرر والعبيثتهو وغفرله، وارالعلوم ويوبند-

الجواب صحيح : بنده محمر نظام الدين عفي عنه ، دا رالعلوم ويو بند \_

بلروحه امام كرمني غت

سبوال [۲۵۰]: ایک شخص کسی موضع میں بہت مدت سے میدی نماز پڑھا تا ہوت سربان ، با امسان بروز عیدنماز کے میں وقت ہرائیک شخص باہ آئر منی غت فی ہرسے ، یا مام ساحب ولائقی تجوز مر پاند اشخاص قبیل ارفر اوکوس تھے ہے کر دوسر کی جگہ میں منج نے یا ماک وقت سمع وف با وقت نہیں بعد وقف ہی نہیں – نماز بڑھا تا ہے۔ آیا مصابق مذہب مام بوطنیفہ رحمد المذاقان عابد ن و کوں ی نمار سجی دوجا ہے کی یانہیں ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جو زہمورے کے مسجد یا واقف معروف بالوقف شر وائیل جس بہتی میں جمد جائزہ ہو ماں وہنے مسبد کے جو زہمورے کا رہنے مسجد یا واقف معروف بالوقف شر وائیل جس بہتی میں جمعہ جائزہ ہو کا میں اگر وولیستی بزئ ہے جس کوشھ یا تصب کہا جا سکتا ہے کہاں کی سبادی تین جار مز رہنے ور سن ور یا ہے واشک بیست بندہ بہت سے قروبار میں مہد ہے وہ میں مہد ہے وہ میں باز ارجمی ہے ور دیگر نے ور یا ہے وہ میں انسان میں وہ ہو تھی دولا جس بندہ بہت ہے وہ میں مہد ہے جمد وہ سے ہو دولا جس بندہ بہت ہے وہ میں مہد ہے جمد میں میں دولا میں گر جگہ دولا ہو تھی اور میں ہے جمد وہ سے جمد وہ سے ہم ہوار سے ہے جمد وہ سے ہم ہوار سے ہوار سے ہم ہوار سے ہم ہوار سے ہم ہم ہم ہم ہم ہوار سے ہم ہوار سے ہم ہم ہوار سے ہم ہم ہوار سے ہم ہم ہم ہم ہوار سے ہم ہوار سے ہم ہوار سے ہم ہوار سے ہم ہم ہوار سے ہوار سے ہم ہوار سے ہم ہوار سے ہوار سے ہوار سے ہوار سے ہوار سے ہوار سے ہم ہوار سے ہوار سے ہوار سے ہم ہوار سے ہوار سے

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿وادا حاطهم لحاهدون قالو سنس سورة لفوفان ١٠٠٠

د که لأن المحكم با عليم حاجه أهله إلله و فق و محلم المحلم على عليه بالعلم و و هـ الله على عليه بالعلم و و هـ ا اكلم الى و فقى الم ١٩١٥ ) -

اه جس ستی میں کے تیدی از ہے وہاں ایک تبدہ نے ایا ہی جا از ہے "و باؤدی کی بحمعہ فی مصدر اوعدہ مصدمات کے محمعہ فی

ور حیدین کے بینے بھی وہی ثرائھ بیں جو جمعہ کے نئے بیں، پس ٹرکس بہتی بیس جمعہ جائز ہے قا حیدین جی جائز ہے اور حید کے بینے وقف معروف بالوقف شرط نہیں، کسی آور جگہ بھی ما مک کی اجازت سے ارست ہے ورائیب ہتی میں وجکہ بھی ورست ہے۔

"سمه تا محرح بإمام بن محدید، و مسحنف غیره تصنی فی معصر مصعف ساء حن أن صده با معدد قد موضعت حائره ، لا تعانی ، ها". شامی ، ص ۱۳۳۰ ( فا)-عیمن با مهیش فی کی وقتیم جمنا برا ایناه ت ( ف ) ادر با ضر درت بتد عت بیس تنز بق ا ان مردوجگد مید

لحدى الكبير ، فصل في صنوه الجمعة ،ص ١١٠ د . سهيل اكيدمي لاهور ،

(٢) (الدرالمحتار، كتاب الصلوة، باب الحمعة: ٣٢/٢ م سعيد)

(٣) (الدرالمحتار، كتاب الصلوة، باب العيدين: ١٩١/٢ معيد)

(٣) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب العيدين: ١٩٩٢، معيد)

د فال ساتعالي دنامها لدس أمو الايسجر قود من قود عسى الكونو حبرا مهم الحجرات ،

"يمهى تعالى عن السخوية بالناس، وهو احتقارهم والاستهزاء بهم كماثبت في الصحيح عن رسول ساصلى المعنيه وسنم الدفال "الكبر بطرالحق، وغمص الناس". ويروى: "عمط الناس والسراد مال دلك حنف رهم واستصعارهم، وهند حوام العسر الاكثر المحتمة دارالهنجاء، بيروت) کی نماز پڑھنا بھی بُراہے،اس سے احتر از لازم ہے(۱)۔فقط والند تق کی اعلم۔ حررہ العبدمحمود گنگوی عند الندعند، عین مفتی مدرسه منظ ہر معوم سہار نپور ۲۲۰ ۱۲۵ ه۔ الجواب میحیج: سعید احمد غفر لدہ صحیح :عبد اللطیف،اا/صفر/۲۵ه۔ امام کو بُرا کہدکر ڈکالدینا

سب وال [ ۱ ۲۵ م] : يباس پرايک چهوفی کی بهتی ہے بکل ۱۲ م عدید میں جس میں ہے بہت خلاف میں میہاں پرایک چهوفی بیش ایم برانے وقتوں کی معجد ہے جس نے بندرہ محدونی بیش اور جو بھی پیش اور مر بھی بیش اور جو بھی پیش اور مر بھی نیس دوس سالوک میں فلت کرتے میں اور جو بھی پیش اور مر بھی نیس دوس سالوک میں والے اس ویر بعد کہ برانا یہ ویت میں ویس سیاست گھر شاتو امامر ہے وہتے ہیں ، ندائ کی بھی نواو کہ ہے تیں ساج اس وقت وہ مرکز ہی مر پر بیس والے بھی نواو کی باندی ہم پر نہیں والیہ بھی نہیں کے نیز کر ہم پر نہیں والیہ کھی نہیں کے نیز کر بھی کے برخوں میں موقو کہتے ہیں کے لئے بہت اچھا لگا ہے۔

میں رکاوٹ کر کے آپ میں جو وہ بن موق پر ڈھب بجانا، میلے میں جانا، ایکی باتوں کو ملا رو کتا ہے تو ملاکی تنواو میں رکاوٹ کر کے ملاکو چینیس ملیس گے تو بھاگ جا سال طرح بیب میں رکاوٹ کر کے ملاکو چینے بیس تا کہ رمضان شریف میں تر اور گا اور عمید کی نرز ہو وہ نے ، ہم نے دو ، بی راوگوں سے ان کے بر سے بیس بات چیت کی ایس کو وں کا بیا تھ ہے وہ کہ نہوں کہنی رہو ہے کہ برک اور گول سے ان کے بر سے بیس بات چیت کی ایس کو وی کا دوا ہے اور کی سیاسی کے ایس کو وی کی بیت کی بیت کے بر ایس کی نیس کی ایس کو ایس کو میں وہ کہ بھی کی بیت کر کے میں اور خدا کو پہنا کیں اور ایمان سے ان کی بیت کیا کا میکن کی بیت کیت کی بیت کی بی

ندان کے بیباں درہ دو فی تحد ہوتی ہے، سب کام بندہ وں سے کرتے ہیں، دو آئی سب سے زیادہ خراب میں ایک فہدہ ایک سفیرار بیدو تو دمی ایسے میں کہ انہوں ہے اور جرگاد ہیں، بیدہ آئی پونی کھر تیلی ہے

ر اوقال الله تعالى «واعتصموا بحل الله جمعيا ولا تفرفوا» ن عمر ب ۴٠٠

<sup>&</sup>quot;قوله ؛ ﴿ ولا تفرقو ﴾ أمرهم سالحماعة ونهاهم عن التفرقة، وقدوردت الاحاديث المتعددة بالبهي عن النفرق والأمر بالاحتماع والائتلاف". (تفسير ابن كثير؛ ١ ' ٢ ا ٩، دارالفيحاء ببروت)

نیں ، ان کو بہاؤ کر پٹی طرف میں کرے من کی تختو اواز کوا کر پھوٹ کرتے ہیں، مسجد کو ویران کر دیتے ہیں ، ہم دی تر اپنیوں کو بات کی بیان ہو میں کو رکھ تھیں ، تیبوٹی ہی ہتی ہے۔ عارے لئے ایسے آ دمیوں کیلئے موافق شرع فقائی الدین ، آپ ل برتی میر بانی یوگی ، عاری مسجد میں چرائے ، بق عید وقر اوش مضان ہو جاوے گ ، میاسلام ک بات ہے ، آپ ل تحریف میں میں میں میں بیاہے۔

جم جا بون ورستہ تا ہ تا ہوں کا م جمل کرنا جو رکام ہے، بیس ت گھر آبو ہی ہیں فہر ہ سفیر اجھوئی، مداری، تباہ نور ہیں آبروے آئی ہیں، لا گھر تبیوں کے ہیں، ایک لو بار کا، ایک شنخ کا ہم ن پانچوں میں مداری، تباہ کے شنخ کا ہم ن پانچوں کے میں ایک لو بار کا، ایک شنخ کا ہم ن پانچوں کے میں ایک لو بار کا، ایک شنخ کا ہم ن پانچوں کا میں میں کوندیں، آپ کے ہے ہم اللہ سے وہ اور کی گئے رئیں کے ایک ہوتا ہو جائے گئی میں ایک ہوتا ہو بال کا میں ایک ہوتا ہو جائے گئی، بیسات گھر بہت جائل ہوتا ایک تبال پرعید کی نماز ہو جائے گئی، بیسات گھر بہت جائل ہیں ایک تباہ ویدیں آباد کے گئا، بیبال پرعید کی نماز ہو جائے گئی، بیسات گھر بہت جائل ہیں ایک تباہ ویدیں آباد کی بیسات گھر بہت جائل ہیں ایک تباہ ویدیں آباد کی بیسات گھر بہت جائل

حواب حامد ومصياً:

جواو الاستوبرا كتيت بين تاكدوه تنگ آنر چلاچائه المسجدورين جوجائ وه بزے مام گهنگار بين ن وقو به مرزه مام سے معافی مائن ضرام رئ ہے(۱)۔ اور وابووں ما تاک پو بنے ہے تواليمان بی جا تار ہتا ہے(۲) ن كوكلمة بزاه مام سے معافی مائن سامون بياجائے اور ان سے كال جمی دوبارہ بڑھائے جا كيل (۳) ورند يہال

ا اضال ساتعالی اعارمان طلبه ممل منع مساحد الله أن يذكر فيها السمه وسعى في حرابها ه (سورة للقرد العمال )

(۲)" عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عه . . . فقال له أصحابه: يارسول الله! هذه بهيمة لا تعقل تسحد لك وبحل لبشر أن يسجد بشر ، ولو صلح نسحد لك ، فقال الايصلح لبشر أن يسجد بشر ، ولو صلح بنسر ان يسجد بشر الامراب بسراه ان بسحد لروحها من عظم حقه عليها". (الحديث) (مسد أحمد، رفم بحدب المحديث (مسد أحمد، الراث العربي ببروت)

"فسمنها أنهس كانوا يستحدون للأصنام والنحوم، فحاء النهى عن السنحدة لغير الله، قال الله عدلى الا بالمحدو بنسسس ولا لنفسر و سحدو بد لدى حقهن و رسورة فصلت شام) المحيط " الفتاوى " "بومر بالبرية و برحوع عن ذلك ويتحديد للكاح بينه وبين امرأته كذا في المحيط" الفتاوى بعانستكت به كتاب السيرة الباب الناسع في أحكام المرتدين، منها ما يتعلق بتلقين الكفر قبيل الباب بعد المدرد درايد درايد درايات السيرة الباب الناسع في أحكام المرتدين، منها ما يتعلق بتلقين الكفر قبيل الباب بعد المدرد درايد درايد درايد درايات الناسع في أحكام المرتدين، منها ما يتعلق بتلقين الكفر قبيل الباب بعد المدرد المدر

ہمی وہال ہے وران کے سئے آخرت میں بھی جہنم ہے(۱)۔ بہتر بیہ ہے کہ سی عالم دین کے ذریعہ سے ان کو سمجھ یا چائے ، اگر ندہ نیس اورا پی ضد پرق نم رہیں توان سے ترک تعلق کردیا جائے ، یول پ ب بند کردی جائے ، یول پ ب بند کردی جائے اگر کے دوا پئی اصلاح کرلیں (۲)۔ فقظ واللہ سبحا ٹہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر مجمود نحفر لہ، دارالعلوم دیو بند، کا / ۹۰/۹ ہے۔

جو خص اینی امامت برمصر ہوا ورمقتدی نہ جا ہے ہوں اس کی امامت

سے وال [۱۵ م]؛ بہت ہے مسلمان ایک شخص کے چھپے نما زنبیں پڑھنا جا ہیں ماہ جھس نماز پڑھاٹ پرمصر ہے، خون فراہد کی فوبت ہوجاتی میں ایب سے کیومت کو افعاظم نافذ کر کے مید کا میں نماز و کرٹے ہے روکن پڑتا ہے ،اوراس شخص کی ضد پر قوم وہ کھڑہ ں میں بٹ جاتی ہے، میدک نماز اوجد ان کی جاتی ہے۔ شریعت کی روست ام مکار کھل کیریا ہے؟ شری نظلت ایس اواقع براہ مکا کیا فرنش ہون چاہیا ؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

جس شخص میں شرعی خوا نی ہو جس کی وجہ سے ٹما زاس کے چیجیے ادا ند ہوتی ہو ، س کواہ م بنانا ککروہ تح کی ہے (۳۳)، س بن ، پراس کے چیجیے مسلمان ٹما زند پڑھنا جیا ہے ہوں پھر بھی وہ ٹماز پر ھائے کے سے شمد سرے ق

(١) قال الله تعالى: ﴿ مِن يشرك بالله ، فقد حوم الله عليه الحنة ، ومأوه الدر ، وما للطنمس من عدر ه (سورة المائدة : ٢٢)

(۲) "قال الحطاسي و حص للمسلم أن يعصب على أجه تلات ليال لفيته، والايحور فوفهه إلا داكن الهيجوان في حق من حقوق الله تعالى، فيحوز ذلك ... فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واحدة على مر الاوقات مالم يطهر عنه لموند والرجوع الى الحق (مرقاة المقاتيح للملاعلي القاري، كناب الأدب، باب مايهي عنه من البياحر والتفاطع والماع تعورات، القصل الاول، ورقم الحديث ١٩٠٥ ما ١٥٠ وسندية (وكدا في عمدة القاري، كناب الأدب باب مايني عنه من النجاحر ٢٠ ١٠ ما مطعه حبوله ، سروب وكدا في عمدة القاري، كناب الأدب باب مايني عنه من النجاحر ٢٠ ١٠ ما المعلم حبوله ، سروب وكدا في عمدة فاسق) من الفسني، وهو الحروج عن الاستفامة ولعل الموديه من بو بك الكسر المخال المنية على أن كواهة تقديمه كراهة تحريم الخ"ر دالمحتار ، كتاب الصلاة، باب الإمامة ، ا / ٥٠٠ منعيد)

روكذا في النهر الفائق، كناب الصلاة، باب الإمامة: ١ ٢٣٢، امداديه) روكذا في النحر الوائق، كناب الصلاق، باب الإمامة: ١ ١ ١٠ رسيدي شر ما اس ن جازت نیس مدیث پاک شن بخت المید تن ہے اور اس کی اجدے جوتفرقد پیدا ہو اس کی فرمدو رک س فینس پر ہے اس و از مین کے نیور مامت کوتاک کروں اور پنی عملان کی حرف توجہ کر ۔ (۱) ۔ گراس ب ندرش فی قربہ فی نیس نیس نیس نامی نو جانس ن وجدے لوگ اس کوامامت سے میں حدہ کرنا اور کسی عمط آدمی کوام مینانا جو ہے تا اور ووں نوی ور اور این نیس نجر میں ان کوتو بدواستغفار لازم ہے (۲) ، وہ اپنی حرکتوں سے باز آن جا کیں

عن عند ند بر عمر و رضى الدتعالى عهد أن رسو ل لذصبى الدعليه وسنم كان يقول "ثلاثة لا يقل شدميهم صلوة من تقدم قوم وهم له كارهون لح" قال لشوكاني في "الين" وأحاديث الباب يقوى بعصه بعضاء فستهض بالسندلان نهاعني تحريم ان يكوان الوحل إماما لقوم يكرهونه، ويدل على التحريم بفي قبول بعضادة الدين لمحيود، كان عصالاة اباب لرحل يؤم لقوم وهم له كارهون المحيود، كان عصالاة باب لرحل يؤم لقوم وهم له كارهون

وسر مقوماً وهم به كرهون، رن الكراهة لفساد فيه أولاً بهم أحق بالإمامة منه، كره دلك تنحريب أن بحدث بي دود الا يقبل الله صلاة من تقدم قوماً وهم له كا رهون الرالدوالمحدر، كناب الهمامة: ١ /٥٥٩ سعبد)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الصلاة، ماب الامامة: ١/٢٣٢، إمداديه)

(وكذا في التاتارخانية، كتاب الصلاة، من هو أحق بالإمامة: ١ /٣٠ ٢، إدارة القرآن)

رم، 'وقد سسق في كتب الإيسان أن لها (أي لتو به) ثلاثة أركان الإقلاع ،والبدم على فعل تلك لسعصه، و لعرم على رابع و هو التحلل لسعصه، و لعرم على رابع و هو التحلل من صاحب دلك لحق و التعقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة، وأنها واحبة على لفور، لاسحور تأجيره، سواء كس بمعصية صعيرة أو كسرة الح (الكمل لدووي على لصحيح لمسلم، كتاب التوبة التوبة الديمي)

وسوه فسومت وهمهالسه كرهبون وال همواحق، لا، والكراهة عليهم" بدر بمحار كذب عداده باب لاديد الادلاد الادلاد

وكد في بير غالق كذب لشاهد باب لإمامه ٢٣٢، مدادية،

وف د فسد دلک این لک اهد حساعه من العلم الكواهه لدينية بسب شوعي، فاما الكواهة العبر لدان في عبره بها و فندوه يصدان بكون لكوهون كتر السمومين، ولا عسر بكوهة لواحد و لااتين والمنة الدكان لموسون حمله كتبر الح الدن المحيود، باب الوحل يؤم القوم وهم له كا وهون : ١/١ ٣٣١مامداديم اوراه م سے معافی مانگیں فتنہ وتفرقہ برپانہ کریں۔ فقط والتدسیحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم ویوبند، ۱۵۱۵ ها۔

مقتد بول میں امام کے بارے میں اختلاف ہوتو کیا کیا جائے؟

سب وال [۲۷۵۲]: کسی جگدایک مسجد ہے اور ایک اوم ہے، لوگ کی وجہ ہے اف نوے فیصدی اس کے خود ف میں اور دو فیصدی اس کے موافق ، دونوں پارٹیوں میں امام کی وجہ سے زیر وست فساد ہو نیکا اندیشہ ہے۔ ایسے نازک دور میں اور مکا اپنا کی فرض ہے؟ اس کواس مسجد میں رہنا چاہیے یا نہیں اور اس فس دکو جو کہ خود اس کی وجہ سے ہونا چاہتا ہے، کس طرح روک سکتا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

افی نوے فیصدی کس وجہ ہے اس کے خل ف میں ، اگر اس میں شرعی قباحت ہو اس کا اہام بن ہا مکر وہ تحریک ہے ، ایس شرعی قباحت کو ، ور کرے ۔ اگر میں ہے ، ایس شرعی قباحت کو ، ور کرے ۔ اگر خرض نفسہ نیے اور ذی کی اور اور ایس کا میں ہے ہے قو خود وہ وکر گرفت نیے اور ایام اہل حق میں ہے ہے قو خود وہ وگر گرفت نیے اور ایام اہل حق میں ہے ہے قو خود وہ وگر گرفت اور ایام کوراضی کریں ہم جال جس شخص کی خلطی ہوا میں گریں ہم جال جس شخص کی خلطی ہوا میں کو تا بہ بونا اور فقند وف دے اجتماب کرنا از حد ضروری ہے (۱) ۔ فقط والند سبی نہ تو کی اہم ۔ حررہ العبر محمود گذائو ہی عفا اللہ عند ، معین مفتی مدرسد مظام معلوم سہار نپور ، ۱۹۳ کے ۱۹۳ ہے میں مفتی مدرسد مظام معلوم سہار نپور ، ۱۹۳ کے ۱۹۳ ہے میں مفتی معید احمد غفر لہ ، مظام میلوم سہار نپور ، ۱۳۳ کے ۱۳۳ ہے ایام میرمقندی کا حکم اور اس کو فرایل سمجھنا

سوال[٢٤٥٣]: امام پرمقندي کو تکم کرنااور ذلیل مجھنا جائز ہے یانبیں؟

( . "ولو المقوما وهم له كارهون، إن الكراهة لفساد فيه، او لأنهم أحق بالإمامة منه، كره له ذلك تسحريت لحديث أنى داؤد "لايقسل الله صدوة من بقدم فوما وهم له كارهون" وان هو احق. لا. والكراهة عليهم". (الدرالمختارة كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٩٥، معيد)
(و كذا في البحرالوائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٩٥ و ٢، رشيديه)
رو كذا في القدوى التنار حائبة ، كتاب الصلاة ،الفصل السادس، أما الكلام في بيان من هو أحق بالإمامة الإمامة الإمامة كراجي)

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ہام پر حکومت کرنا اوران کو ذیس سجھنا ناج کزیے (۱)، اگر امام میں کوئی بات خارف شرع ہوتو اس کو تنہ کی میں زمی ہے سجھ ویاج نے تا کہ امام اپنی اصلاح کرلے اورامام کے ذمہ بھی ضروری ہے کہ حد شرع میں رہتے ہوئے مقتد یوں کی رعایت کرے اور جو بات اس میں خدف شرع ہواس ہے تا ئب ہوج نے اور اپنی بات پر بلا وجہ ضداوراصرار نہ کرے اور کسی کو وہ خور بھی ذلیل نہ سمجھے ۔ فقط واللہ سبخا نہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود گنگو ہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدر سے مطام علوم سہار پور۔
جواب صبح ہے : عبد الرحمٰن غفر لہ، ۲/۲۹ مے۔
امام کو ذلیل سمجھنا

سب وال[۲۷۵۴]: امام متجد فصالانه برنماز پڑھاتے ہیں،گربعض لوگ امام کوذلیل ندم سجھتے ہیں اور فقیر کہتے ہیں،ایسےلوگوں کے لئے کیائنم ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

امام کی نخواہ یا فصلانہ دینے کی وجہ سے سیجھنا کہ وہ ہمارا ناہم ہوگی ہے، ہم نے اس کوخر پیریا ہے، فیط ہے، سیط ہے، سیط ہے، سید کے دل میں ڈرہ برابر تکبر ہوگا جب تک اسکو دوز نے میں جلا کر ڈکال نہیں و یا جائےگا، وہ جنت میں نہیں جاسکا''(۲)۔امام صاحب کا احترام واکرام الازم ہے (۳)۔فقط والند سبحانہ تعالی اعم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم و یوبند۔

<sup>(</sup>١) (سيأتي تخويجه في المسئلة الآتية عنوان: "امام كوتقارت كُ نظرت، أيمن")

<sup>(</sup>٣) "عن ابن مسعود رصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يدحل البار أحد في قلبه مثقال حنة من حردل من إيمان، ولايدحل الحنة من كان في قلبه مثقال حنة من حردل من كبر" رواله مسلم" رمشكوة المصابيح، كتاب الاداب، باب العصب، والكبر ٢ ٣٣٣، قديمي) (وكذا في سنن الترمذي، ابواب البر والصلة، باب ماحاء في الكبر: ١/٠١، سعيد) (وكذا في سنن الترمذي، ابواب البر والصلة، باب ماحاء في الكبر: ١/٠١، سعيد) = (٣) قال الله تعالى: ﴿ بِي حامك للباس إماماً ﴿ (سورة القرة ١٢٢)

### امامت كوحقير وذليل سمجصنا

سے وال[۲۷۵۵]: امامت کوذیل نظر ہے دیکھنے اور ذلیل سمجھنے اور اس کی کمائی کوحرام قرر دیئے والے لوگوں کی نماز عنداللہ مقبول ہوگی یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

کسی چھوٹے سے چھوٹے مسلمان کوتھارت کی نظر سے دیکے نظر ہے دیک شرباً درست نہیں (۱)، بیت تکبر ہے جو کہ حرام ہے، حدیث پاک ہیں ہے کہ ' دوز خ میں جب تک جلا کر تکبر کونہ نکال دیا جائے گا، متنکبر آ دمی جنت میں داخل نہیں ہوسکے گا''(۲) اور پھراہا م کوتھیر سمجھنا اور ذست کی نظر سے دیکھنا کسے جائز ہوگا جبکہ وہ واجب الاحترام ہے (۳) اس کے بیچھے نمی زکا تھکم نہرا میں آ چکا ہے (۳) ۔ فقط والقد سبحانہ تھ کی اعمر۔ حررہ اعبر محمود غفریہ، دارالعموم دیو بند، ا ۲ ۸۹ ھے۔

"وإذائيت أن اسم الإماه يتساول ماذكرنا ٥، فالأسياء عليهم السلام في أعلى رتبة الإمامة، ثم
 الحسفاء الراشدون، بعد دلك، ثم العلماء والقصاة العدول ومن ألرم الله تعالى الاقتداء بهم، ثم الإمامة في الصلاة ونحوها". (أحكام القرآن للجصاص: ١/٩٨،٩٤)

(١) (سیأتی تخویجه تحت عوان: "امام کوتقارت کی نظرے و کجنا")

(٢) قال الله تعالى. ﴿ كَذَلَكَ يَطِعُ اللهُ عَلَى كُلُ قَلْتَ مَنْكُبُرُ حِبَارٍ ﴾ (سورة المؤمن ٣٦)

"عن أبي هويوة رصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ثنة لايكلمهم الله يوم النقيامة ولايزكيهم" وفي رواية. "ولا ينظر إليهم ولهم عدات أليم شيخ ران، وملك كدات، وعائل مستكر" رواه مسلم" (مشكوة المصاليح، كتات الأدات، بات العصب والكر ٢٣٣٣، قديمي)

"عن ابن مسعود رصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسدم "لا يدخل الدار أحد فني قلبه مثقال حبة من حردل من إيمان، ولايدخل الحنة من كان في قلبه مثقال حبة من حردل من كر" رواه مسلم" (مشكوة المصابيح، كتاب الآداب، باب العصب والكبر ٣٣٣، قديمي) (٣) قال الله تعالى: ﴿إِنّي جاعلك للناس إماماً ﴾ (سورة البقرة: ٢٣١)

"وإذائت أن اسم الإماه يتساول مادكرنا ه، فالأنبياء عليهم السلام في أعنى رتبة الإمامة، ثم الحلقاء الراشدون، بعد دلك، ثم العلماء والقصاة العدول ومن ألرم الله تعالى الاقتداء بهم، ثم الإمامة في الصلاة ونحوها". (أحكام القرآن للجصاص: ١/٩٤، ٩٨، قديمي)

(٣) تابم نماز كَلَ بَحى بهوباتي ہے "ولو أه قوماً وهـ له كارهوں، إن الكراهة لفساد قيه. أولايهـ أحق بالإصمة صه. -

## ا م م وحقارت کی نظرے و کیجنا

سدوان[۱۷۵]؛ مفتدی پیش اه مئوم وقت حقارت کی نفر سه ایجیتے بین اور تعور کی بات پرتگر ر سرے بیٹیتے بین و باوجود یک آپیجے مسند ہے بھی واقف ند بوں ورا پی طرف سے فتوی کا لئے بین اور مسجد بین سسر بغیر شروف و کے آپیجے مطلب نہیں۔ قوا ہے مقتدی کا ایا تھم ہے اس کی نماز بھوتی ہے یا نہیں ؟ اگر بھوتی ہے قیس ورجد کی ؟

المستفتى : محمة عمر، بينتان يوره، سهارن يور، ١٤/ ربيع الاول/ ٥٨ هه.

الجواب حامداً ومصلياً:

ن سب با قول ہے اُن اُن سد نہیں ہوتی سکین مام وحقارت کی نظر ہے دیکین (۱) وربغیر و تفیت آیا پی حمرف سے فتوی دین (۲) اور مسجد میں سیسرشر وفسا دیس کیے وائن دہے (۳) السے مخص کوتو ہدر زم

كره لـه دلك تـحريماً حديث الى داود "لابقال الله صلاة من تقدم وهم له كرهون" وإن هو أحق،
 لا، والكراهة عليهم", (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٩٥٥، سعيد)

(١) قال الله تعالى: ﴿يأيها الذبر آموا لايسخر قومٌ من قوم عسلي أن يكونوا خيراً منهم﴾. الآية

"يسهى سبحانه تعالى عن السحرية بالباس، وهو احتقارهم والاستهراء بهم، كما ثبت في سسحيح عن رسول الله صدى المعنيم وسلم أنه قال "لكتر بطر لحق وعمص الباس ويروى "وعمط الباس" لمراد من ذلك احتقارهم واستصعارهم، وهذا حراء، فيله قد يكون المحتقر أعظم قدراً عسدالله تعالى، وأحب إليه من لساحر منه المحتقرلة" (تفسير الن كثر " ٢٥٠٠، لحجو ت الماروت)

(۲) وعن أيني هنريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أفتى بغير علم،
 كال رسمة عنى من افده. ومن اشار عنى احيه نامر بعنم أن الرشد في عيره، فقد حانه" رواه أبو د ؤد"
 مسكوة المصاسح، كتاب لعنم، القصل التاني الـ ۳۵. قديمي،

" رعن لنحسن مرسالا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي على الناس زمان يكون حديثهم
 في مساحدهم في امر دني هم، قالا تتحالسوهم، قلس لله فيهم حاحة". رواد السهقى في شعب الإيمان"
 رمشكوة المصابح، كناب الصلوة، باب المساحد مواضع الصلاة، القصل الثالث، ص: ١ م. قديمي؛

ے(۱)\_فقط و مندہبی ندعی ں اعلم۔

حررها بعبر محمودً سنّوى عند المدعنه معين مفتى مدرسه مظام عنوم سبار نبور ۲۳۳ م ۵۹ ده۔ اجواب سمجی سعید حمد غفریه، تسمیح بعبد العطیف ۴۲۴/رمیج الاول/۵۸ ده۔ فرانی عداوت کی وجہ سے امام کوگا ایوال بینا

سوال [-2] آسی ہم کا تفاق کر و خافات بلی جماعت نارانس ہوگ و با نظام کا اقرار اور توبہ اللہ اللہ کرتے ہوئے خواشہ گار می فی ہونے سے جماعت کی نارائسگی جاتی رہی بگران میں سے سالا اور توبہ اللہ مام صاحب کو معزول کردیا توباق سلا ، وک اور خود الام صاحب اس عزل پر معزش نارہوں تاکہ نام میں سے ایک من سب فساد ندا تھے ،گرادا انگین شخو و کی خوش سے ایک ماوسات دن رکنا اور رکھنا سے پایا – مدت معینہ کے بنا و دو شخصوں نے جن کی ماوت شرکت جماعت المس کی پہلے سے ناتھی الام نذکور کی اقتدا ، واکمر وہ سمجھ کر کر جمعہ چھوڑ دئی۔

ر ) "ولم بحديث أهل لسنة وعيرهم في وحوب النوبة على رب لكدير و تفقو على ر التوبة من حميع المعاصى واحمة، وأنها واجمة على القور". (روح المعانى: ١٩٩/٢٨ ا ، التحريم. ١٠ مبحت في ١٠ بها الدين "منوا نوبو إلى الله بوبه بصوح به ، دارإحياء التراث العربي، بسروت)

### الجواب حامداً ومصلياً:

جب اہ مصاحب نے اپنی منطی کا قر ارکر کے معافی ما تک لی تو پھران سے ناراض رہنا ہے کل ہے ور ان کے پیچھے نماز پڑھنا تڑک کروینا ندط ہے(۱) اور جس نے اہ م صاحب کو گالیاں دے کرشار کی ہ م پرشور مچا، اور سخت الفاظ کے وہ شخت گنبگار ہے(۲) معمولی مسلم کو بھی گاں دینا نست ہے چہ جائیکہ اہ مکو (۳) ،اس پرقبہ کر نا اور اہ مصاحب سے معافی ہائین واجب ہے۔

بیگا میاں وینا ذاتی عداوت کی وجہ ہے ہے، اسلام یا منصب امامت کوذلیل کرنے کے سئے نہیں ،اس سئے اس کوار مداداور نسخ نکاح کا تحکم نہیں دیا جائے گا ،البنته نسق اور ئبیرہ گناہ کہا جائے گا۔فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند، ۱۰ ا ۹۲ ہے۔

## کیاا مام متولی ، جماعت یامسجد کانوکر ہوتا ہے؟

سے وال[۲۷۵۸]: پیش امام یا خطیب مسجد ،متولی مسجد کا کیا ملازم ہوتا ہے اورا ً رمتولی مسجد کا نہیں ق جماعت کا نو کریا تا بعد ارکہلا یا جا سکتا ہے؟ اس مسئلہ کا میں نے یہ جواب دیا کہ پیش امام نہ تو متولی کا نہ توجماعت

(١) قال الله تعالى: ﴿ وإني لعفار لمن تاب ﴾ (سورة طه: ٨٢)

"وعن عائشة رصى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن العد إذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه".

قال القارى تبحمه "أى أقربكونه مدنيا وعرف دنسه رثبه تباب، أنبى بأركان النوبة من البده والمجمع والبعرة والبدارك اهـ" (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح. ١٦٢، ٦٣، ١٣٠، كتاب الدعوات، باب الاستعفار والتوبة، رشيديه)

٢) "ويحاث عليه الكفر إدا شتم عالماً أو فقيهاً من غير سس" (البحر الرائق، كتاب السير، باب
 أحكام المرتدين: ٢-٤/٥ وشيديه)

روكدا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكاه المربدين ٢٠٠٠، وشيديه)
(٣) "عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عبه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تساب المسلم فسنوق، وقتاله كفر" (مشكوة المصابيح، بناب حفظ اللسان، الفصل الأول، صالها، قديمي)

کا، نہ تو مسجد کا ملازم ہوتا ہے، بلکہ امام ایک ذرمہ داریا جا کم وقت کے تائم مقام کی حیثیرہ رہتا ہے و برجو بھی پیش امام کونو کریا ملازم سمجھے گا اس کی ٹماز امام کے بیچھے نہ سوئل منین افسوس متولی مسجد مانے کے سے تیار نہیں۔ اور بتلائمیں کہ ایسی حالت میں کیا امام اپنی یونین بنا سکتے ہیں؟ از راو کرم اس کا جواب مدس اور تشریخ کے ساتھ عن یت فرمائیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

منصب الامت ایک جنیل اغدر منصب ہے جو گویا کہ نیاب دس است ہے۔ امام کا اکرام واحترام لازم ہے، اس وَوَرَسِجِهِا بہت ندط اوراس کَ حَقِیَّا فی ہے، متولی حضرات اگرام مواپنا مد زم اور خدمتگار تسور کرت ہیں توان کو اپنی اصداح ضروری ہے اور ہگر ایسانہ کرے، متولی اگر بے علم ہے اور امامت کا رتبہ نہیں جائے قوال کو ہنا ہے ہو اور امامت کا رتبہ نہیں جائے قوال کو ہنا ہو ہے کہ دوا ہا مت کہ دوا ہا مت کو وہ نی کھانے کا ذریعہ ندینائے اور اطلاق فاصلا اور اعمال صالحہ ہے۔ راست رہے ور نداس کی قدر و قیمت کے جو نہیں ہوکی ، اور اس کا فرمد داروہ خود ہوگا۔

ا موں کا یونیمن بن نا جیسٹ مزدوروں کی ہوتی ہے وہ نبدیت فلط ہے، اً سرایہ کیا تو انہوں نے اپنا موقف خود ہی تجویز کر ہے۔ امامتخوا ہ کی پرواہ نہ کرے، نمازیوں اور تمام مخلوق سے ویٹی ہمدردی رکھے پینی اخلاق سے مفتدیوں کے اصلا ہی اخلی تی کوشش کرتا رہے، اگر کو فی شخص نامن سب خاط کبد ہے سے متاکش ند ہو۔ سے متاکش ند ہوت سے متاکش ند ہوت اسلامی میں ہمی ان کی وقعت پیدا ہوئی ، ابندتی ہیں کے بیاں بھی بہند درجہ سے گا مگر مخلوق

(١) قال الله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾. (سورة البقرة: ١٢٣)

"فإن الإماه من يوته به في أمور الدين من طريق النوة، و كذالك ساير الاسياء بمة -عسهم بسلام- لما ألزه الله تعالى الناس من اتناعهم، والاسمام بهم في المور دينهم، فالحنفاء المة، لابهم رسو في النصحال البدى يندره الناس الناعهم وقنول فولهم و أحكامهم، والقصاه والعقهاء ألمة بصا، ولهذا المعنى الذي يصنى بالناس يسمى ماما، لأن من دخل في صلاته لزمه الاتباع له والانتمام به"

وفال المصفّ بعد أسطر: "وإذا ثبت أن اسم الإمامة يتناول ما ذكرناه، قالأنبياء عليهم السلام في اعلى ربيه لإمامة، ثم الحنف الراشدون بعد دلك، نم العلماء والقصاة العدول و من الرم للدتعالى الاقتداء بهم، ثم الإمامة في لصنوة وبحوها ، احكام القرار بنحصاص ١٩٨،٩٨، قديمي، ے کسی وقعت وعزت کا خواہش مند ندر ہے۔ وابتدالموفق \_ فقط والند تعالی اعلم \_ حرر ہ العبد محمود غفر لہ، دار العلوم و یوبند، ک/ ۹۲/۱ ھے۔

متولی کا امام کونو کر سمجھنا اور امام کا برسرِ عام اپنی تکالیف بیان کرنا

سوال[۱۹۵۹]: جدید متولی صاحب، امام صاحب پراپی فوقیت جنتی بوت کیفیس و ب رہ ہیں، ان پر ظلم کررہے ہیں۔ جدید متولی صاحب کا کہنا ہے کہ امام صاحب ہمارے نو کر ہیں، ہم ان پر افسر ہیں وہ ہماری ہوت کو مان چاہے۔ امام صاحب نے جو تکیفیس دی ہیں وہ بیان کیس یہ متولی صاحب ہوئے گئم کو کس نے اجازت وی تھی، بغیر اجازت کے تم نے بیا بیان کیس جم تم پر قانونی کارروائی کریں گے۔ متولی صاحب جو کہتے ہیں کیا وہ حق بات ہے، یا جو امام صاحب نے کہاوہ حق بات ہے، یا جو امام صاحب نے کہاوہ حق بات ہے، یا جو امام صاحب نے کہاوہ حق ہوت ہے، یا جو

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ہم کا منصب بہت بلند ہے، متولی صاحب کا امام صاحب کو اپنا نوکر سمجھنا اور ذلت آمیز معاملہ کرنا فاط ہے ، ناچ کز ہے (1) ، امام صاحب کو بھی اس طرح جمعہ کی نماز کے بعد جمجھ میں متولی کی زیاد تیوں کو بیان نہیں کرنا چیا ہے ، ناچ کز ہے دومتولی صاحب ہے وو چار ہا اثر آوی کی موجودگی میں افہام و تفہیم کے طور پر اپنی تکیفوں اور پر بیٹانیوں کا تذکرہ کر لینے کہ یہ یہ پر بیٹانی ہے ، اس کول سمجھے ۔ فقط واللہ تقابی اعمر۔

حرره العبرمجمود غفريدوا رالعلوم ويويند، كا ٣ ١٩ هـ

الجواب صحيح بنده نظام الدين عفى عنهـ

ا م م كوملا زم كېن

سوال[٢٠١٠]: بيش اله مكوما زم كبناج زب ياجاز؟

١١ وإدا ثبت أن اسم الإمامة يتناول مادكرنا، فا لأنبناء عليهم السلام في أعلى رتبه الإمامة، تم الحنفاء لر شدون بعد دلك، ثم العلماء والقصاة العدول ومن أثره الله الاقبداء بهم، ثم الإمامة في الصنوة وتحوها". (أحكام القرآن للإمام الحصاص: ١/٩٤، ٩٨، (سورة النقرة: ١٢٣)، قديمي)

### الجواب حامداً ومصلياً:

اً كرمد زم كبهدراس كي تحقيروتونين مقصود بويدا بائز ب(١) الام كاحترامان زم ب(٢) يافقط والمداهم

حرره العبرمحمو دغفرليه دارالعلوم ديوبند، ۴۰ ۱۰ ۹۰ هه ـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۱-۱۰/۱۰ هـ

جس کے دل میں امام سے نفرت ہواس کی نماز

سسوال [۲۷۱]: اگرسی اه مئی مونچیس بزی بون اور دازهی رکینے ہے منع کرتا ہواور ن ہوں و وجہ سے کسی مقتدی کوغرت ہوتو اس کی نماز ہوگی یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس مقتدی کی نماز ہوجائے گی (۳) \_فقط واللہ سبخانہ تن کی اعلم۔ حرر والعید محمود غفر کہ، دارالعلوم دیو بندے/۳/۲۳ ہے۔

(١) قال الله تبعالي على يأنها النديس أمنيوا لايستجر فيوه من قوه عسى أن يكونوا حبراً منهم ه لآية (الحجرات: ١١)

"وقال القرطبي "السحوية الاستحقار والاسهانة و لسبه عنى العبوب و لقالص بوحه لمضحك منه، وقد تكون بالمحاكة بالفعل والقول أو الإشارة أو الإيماء أو الصحك عنى كلاه المستحور منه وحوز أن يكون المعنى الا يحقر بعض بعضا، عسى أن بصبر المحتقر ربضيعة المحهول) عزيزاً ويصير المحتقر دليلاً فيسقه منه " دروح المعانى ٢٠١١ م ١٠ ، (سورة الحجر ت المحهول) عاريزاً ويصير المحتقر دليلاً فيسقه منه " دروح المعانى ٢٠١١ م ١٠ ، (سورة الحجر ت المحهول) عاريزات العربيء بيروت)

(وكذا في تفسير ابن كثير: ٣/٠/٣، (سورة الححرات: ١١)، دارالفيحاء دمشق)

(٢) تقدم تحويحه تحت عنوان المتون كالمروور مجنة ورالم ويرسر عام في كايف كاليونُ من ال

## جس کواہ مے گن و کاعلم بیواس کا امام کے پیچھیے اقتداء کرن

سے وال [۲۷۲]: نعوذ بامدزیدزانی ہے،اس کاعلم سوائے عمرے کی وہیں ہے،زیدا ہام ہے عمر چاہر کے اس کا علم سوائے عمر کے اس کی برائی خاہر میں ہوا ورعمرا گراس کے اس فعل کے بعدا قتداء نہ کرے تو اس کی برائی خاہر جو جو جائے کی برائی خاہر جو جو جائے گئے ہے۔ اس میں بروجائے گئے۔ سین ء پریدا قتداء کر تا ہے تو کیوان کا بدارادو درست ہے یا نہیں؟ا گرچے ہے تو یوم القیامة میں مستحق شر ہوکا یا خیر ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اس کونری ورشفقت سے سمجی ئے (۱)، نیز یہ کہ منصب امامت جلیل منصب ہے، اس کا بھی ی ظ ضروری ہے (۲)، اگر علم ہو گیا تو مقتد ہوں کو بھی غرت : وجائے گ ، خدائے تعال کا عذا ہے مستقل ہے۔ اگراہ م قربرے قربس کا فی ہے (۳) بات آگے نہ بڑھا کیں ، ورنہ عمر خود نمی زووسری طبعہ پڑھ لیا کرے (۴) اور

"و ن تقدمواحار، لقوله عليه النصلاة والسلام "صنواحت كل بر وفاحر بخ" (نبيس الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٣٣٢دار الكتب العلمية بيروت)

ر ا) قال الله تتعالى. ١٥ دع إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحسم، وجادلهم بالني هي حسن، وسورة البحل: ١٢٥ ا) (سورة البحل: ١٢٥)

ر ٢)قال الله تبعالي ، قال إلى حاعدك للناس إماما، قال ومن درّيّتي، قال لا ينال عهدى الطّلسي، (سورة البقرة: ١٢٣)

٣ وقال عمالي والدس لايدعول مع الله إليه احر، ولا يفسون النفس التي حوّه به الابالحق، ولا سرسون، ومن ينفعل ذلك بلق اثاما، يضاعف له العداب يوم القيمة وتحلد فنه مهاد الاس بات و امن وعلمان عنمالا صالحا، فأو لبك يبدل الماسياتهم حسات، وكان المعقور ارجيساء اسورة الفرقان ١٠٠٨.

۲۰ قال لإمام اداكان مامه لحان، لاباس بأن بترك مسحده وبطوف" را لفدوى العالمكيرية، كتاب لصنوه، لباب ساسع في النوافل، قصل في النواويج ال ۱۱۲۱، رشيديه)
 وكد في قدوى قاصي حان، كتاب لصوم، قصل في مقدار النو ويج ال ۲۳۹، رشيديه)

دومرے لوگوں پرامام کی بات ظاہر شکرے(۱)، بیسب تفصیل س وفت ئے رزید کے متعلق عمر وقتی علم موور نہ محصٰ ہدکمانی کا متبار نہیں۔فقط البند تعاق اسم۔

حررها عبدتهمود نفقر بالاراعلوم ويوباندالا الاسه وهاي

## الام پر شط الزام لگانا

- ۳ سویر فغاره می کیک شناست است می و به سین فیرکی نازیین مسلی سے بیار یو به بیش میں اور بیان مسلم سے بیار یو بیل مشاور ن کا فران دینا کیا ہے ''
  - سو سرور ناست بغیر معافی مائے میبر غند رقل ایندامرین حبور سیسبد میں بود پر میس
  - مهم العامري قومين مره شرعافسق بيد غراده والعادي عادى عدفي المستقرب مرى منديا مين
    - لا من من موجود كي مين نيم ما مأه ارام رنايا جياستن يا نيين ؟
- ٣ کې واقعه پر ميرا فندر به متعنق پيانو کې يا به ځانوان د ينو کېږو د ښه و ران پر قو په و متعند ر

را) "وعن سنسهاب ان سالم ساعيد بد حرق ناعد بدين عبر رضى بدنعالى عهد احرق الرسول بدصلى الدعية وسنم قال المسلم أحو المسلم الأعلمة ولا يسلم من كان في حاجه حيد كان الدعووجان في حاجمه ومن قرح عن مسلم كريد قرح بدعووجان عديد كريد من كرب يوم القيامة ومن مسلما سترفالة يوم القيامة". (مسلم أحمد بن حيل (رقم الحديث: ١٢١٨) القيامة ومن مسلما التواث العربي بدوت)

قرض ہے اور نہیں مور نا موصوف سے معافی مانگمنا جا ہیں۔ اوراب پھروا قعہ مذکور و کوایک ماہ بعد از سرنو بھارن تا ہیں۔ عت ہوگا پرنہیں ؟

### الجواب حامداً ومصنياً:

ا تن برد اجرم فابت کرنے کے لئے اس بے شرم نے بید بیان دیا اوراس طرح ہو کر کافی نہیں ، کیڑے کا بھیگا ہونا شرعی دیمان بیس ہے، کچر جب اس حیاسوز ہے دلیل دعوی کی تر دید کیلئے صفید بیان موجود ہے تو کوئی وجہ بیس کداس گندے الزام کوان برعا کد کیا جائے۔

۳ ندکور و بنیا د پر مصنی ہے بن نے کا ہم ترخق نہیں ، ان (اہا مصاحب) کی فی ن و مامت ورست ہے (۱) ، ان کو جس نے بنایا ہے وہ مجرم ہے اسکوتو بہ کر نا چاہے ور ندائنگی افران ککر وہ ہوگی (۲)۔

۳ معافی ہانگذنا اور اپنی تعلی کا افرار کر نا سب کے سامنے ضرور کی ہے ور ند ہیا ہار کر دن پر رہے گا (۳)۔

« ما کم وین کی جوتو بین اس کے علم وین کی وجہ ہے کی جائے تو وہ تفریک ہا ہو نیچا دیتی ہے (۴)۔
یہ ساس کی مجام دین نہیں بلکہ بلا جموعت شرعی ایک فاصل کی وجہ سے کی تا ور ن کوش کی جم می جونے کی گئی اور ان کوش کی جم می جونے کی گئی ا

را) قال شتعالى هبايها الدين آموا احتبوا كثيراً من الطن إن بعض الطن إثبه درسورة لحجرات ١٢) (٢) "عن عبد اشين مد عود رضى اشتعالى عبه قال قال رسول القصيى شعبه وسنه. "سباب المسعم فسوق، وقتبا لنه كفر" متفق عليه (مشكوة المنصب بنح ،كتاب الأد باباب حفظ لنسان والعيبة والشتم: ١١/٢، قديمي)

"عن عبد الله بن عبمرو رضى الله تعالى عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم من سبم لمسلمون من لسامه وبده إلى أحر الحديث وصحيح بماري كناب الإبمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ( ۱/ ۱ ،قديمي )

٣) قال الله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَانُوا وأَصَلَّحُوا وَنَيَّنُوا ﴾ (سورة النَّفُرة ٦

, " "في السصاب من أبعض عالما من غير سبب ظهر ، حيف عده الكفر ، كد في لحلاصه، وبحاف عنيه الكفر ، كد في لحلاصه، وبحاف عنيه الكفر د تسبم عالما أوقفتها من غير سبب ، الفتاوى العالمكيرية، كتاب السير ، باب حكام المرتدين ،منها مايتعلق بالعلم والعلماء: ٣٤٠/٢ رشيديه)

روكذا في البحر الراثق، كتاب السير، باب أحكام المرتدس ١٠٠٦ رشيديه

اس سے کفرنہیں کہا جائے گا الیکن بلا شوت شرکی استے بڑے جرم ہے مجرم سمجھا ہے، بینخت منتقی کی ہے اور س پر خارجی اقدام بھی کیا ہے،اس لئے بیٹس ہے جس سے توبہلازم ہے(۱)۔

۵۰۰۰۰۰۵ جب عالم متبع سنت ، می العقید و موجو د بوتو ای کوامام تجویز کیا جائے ، نیبری مرکوا، م نه تجویز کیاجائے ،اگرچه فمازاس کے پیچھے بھی ادا بوجا کیگل (۲)۔

۲ فیصلہ کے بعدا پی ملطی کا اعتراف کرن اور پھراز سرنوبات کو ابھارنا مند ورنٹ وہمی ہے، ہم سر ایس نہ کیا جائے ، اپی نلطی کا اعتراف کرکے ہات کو وہیں ختم کر دینا چاہیے، قیامت کا بارسر پررکھنا ناع قبت اندلیثی ہے ۔ ایس نہ کیا جائے ، اپنی نلطی کا اعتراف کرکے ہات کو وہیں ختم کر دینا چاہیے، قیامت کا بارسر پررکھنا ناع قبت اندلیثی ہے ۔ اس کے فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العيرمحمود نحفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۱ ۸۸ ه

الجواب صحيح : بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۱۳/ ۸۸ هـ ـ

## امام ہے مسائل میں بحث

سے وال [۲۷۲] ۱۱ مقتدی کا پیکن ہے خة امام ای طرح تماز پڑھائے جس طرح ہم کہتے ہیں

(١)قال الله تعالى ه يايها الدس أصوا توبوا إلى الله تو به بصوحام (سورة النحريم ١٠)

"عن أسى هنريبرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسو ل القصلى الله عنيه وسنم " لله شد فرحه لتو به أحدكم من أحدكم بصالته إذا وحده" قال النووى تنحت هذا الحديث "واتفقوا عنى أن لنوبه من حنمينغ النمغاصني واحبة على الفور، لا ينحور تأخيرها سواء كانت المعصية صعبرة "وكسره ها" (الصحيح لمسلم مع شرحه الكامل للنووى: ٣٥٣/٢، كتاب التوبة، قديمي)

(وكذا في روح المعاني: ١٥٩/٢٤ ، داراحياء التراث العربي، بيروت)

(٢) "والأحق بالإمة الأعلى باحكم الصنوة فقط صحة وقسادا بشرط حسابه لنفو حس بطهره، تم
 الأحسن تلاوة وتنحويداً للقراة، ثم الأورع، ثم الاسن، ثم الأحسن حنق، بم لاحسن وحها، اهدا
 (الدرائمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٤، سعيد)

روكد في بدائع الصائع، كتاب الصوة، فصل في بيان من هو الأحل بالامامة ١٠ ٢٠١٩. در لكب لعبسه بدروت روكدا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة ١٢٢/١٠ ، شركة علميه مليان)

(٣) قال الله تعالى والاعتباد في الأرض عنا صاحب السراه إلى في ١٠٠

تو یا مام نے ہے شام دی ہے کے مقتدی کے قول پڑمل کرے اور اگر مام نے مقتدی کے قول پڑمل کر میا اور سی عمر ن نماز پڑھا نی قالیا میں کرنا ورست سے مینہیں ؟

ا الله المراول المسلم والمعلى مرت كنت سنات كرياض العلامة المات كرين والمقلى والموليات مراسعة البيار من ويدات ومروام الراسية على فاردواب سيوندواس؟

لحواب حامدا ومصبيا

ا سان ہو جاتی ہام ہے ہ تی رہ رہ نہ ہے ہو ہے ۔ اند مید ان نہ تیان علم ہے۔

- Harry tour

جوشن اه م<sup>ک</sup> و ت نه ما سال کی نماز گافتهم

الحواب حامداً ومصلياً:

و داست ان استها لاماند بساول مادکرناه افلانساه علیهم السلام فی اعلی رتبهٔ الامامه، ثم استخدمات الراسدول بعد دلکت انها لعدیده و انقصاه العدول ومن الرام الله بلا بعداء بهم، بم الامامه فی انتشاره و بخوها از حکام الفران بتخصاص از ۱۹۱۱ فدیسی

في سيعاني التي حاجباك للناس ماما السورة للقرة ٢٦

## متولی وا مام میں ترکے سلام وکلام بروی محرومی ہے

سبوال[۲۷۱۲]: ووسال سے متولی صاحب اور پیش امامین وعاوسلام با کل بندہے بیکن ام صاحب کے بیچھے برابر نماز اوا کرتے ہیں۔ پیش امام کی نیبت کرنے میں ، بہتان لگانے میں اور امامت سے علیحہ ہ کرنے کی کوشش میں مگے ہوئے ہیں۔ متولی صاحب کوالی حرکات کرنا کیسا ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

بڑے خضب کی ہوت ہے کہ دع ، سلام ہاسکل بند ہے (۱) فورادی سلام شروع کر دی جائے۔ اوس ب لوگ دونول کوایک جگہ بنی کرکوشش کر کے دعا سلام شروع کراوی (۲) ، جوشخص ابتداء کر گاوہ قابل مہار کہ و ہوگا (۳) کہ بوشخص ابتداء کر یں قویدان کی بزرگ کے زیادہ نے قل ہے ، متوں صحب آسر بتداء کریں قویدان کی بزرگ کے زیادہ نے قل ہے ، متوں صحب آسر بتداء کریں قویدان کی بزرگ کے زیادہ نے اللہ کا حق اوا کرتے ہیں ور پنی شخرت کو ان کے لئے عین سعادت ہے۔ امام کے پیچھے تماز اوا کرک اپنے اللہ کا حق اوا کرتے ہیں ور پنی شخرت کو درست کرتے ہیں ، اس ہے ، راض یہن ، سلام نہ کرٹا اور اس کوؤیل کرنا بہت بڑی محرومی اور برقسمتی ہے (سم)۔ حررہ العبر محمود غفر لہ ، دارالعلوم دایو بند۔ الجواب سے جائے بندہ فظام الدین عفی عنہ۔

(۱) "عن أبي أبوب الأنصاري أن رسول الدصني الدعلية وسلم قال "لايحل لرحل أن يهجر أحاه قوق
ثلاث ليبال، فيبلت قيبان، فيبعنوص هذا، وبعوض هذا، وحيرهما الذي يبدأ بالسلام" (صحيح للحاري،
 كتاب الأذب، باب الهجرة: ۲/۹۵/، قديمي)

(٣) قال الله تعالى ﴿إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةَ، فأَصَلَحُوا بِينَ أَحُويِكُم ﴾ (سورة الحجرات ١٠) (٣) (راجع الحاشية ، رقم : ١)

(٣) قال الله تعالى ﴿ يَا يَهَا الدِينَ آمُوا لاستخر قود من قود عسى أن يكونوا حبرا منهم ٥ الآيد لحجر ت قال النجافيط الن كثير تنجت هنده لاية. "ينهى تعالى عن السجرية باللس وهو حقارهم

والاستهراء بهم والمراد من ذلك احتقارهم و ستصعارهم، وهذا حرد، فانه فد لكون بمحتر أعبطم قدراً عبدالله تعالى، وأحب إليه من الساحر منه المحتقر له", تقسير اس كنير مم ٢٥٠٠، رسوره الحجرات: ١١١)، دارالفيحاء دمشق)

(وكدا في روح المعاني: ١٥٢/٢٦ سورة محجر سياحد، ما ساله سيان سا

## امام بنانے کاحق کس کوہے؟

### الجواب حامداً ومصنياً:

## جو ہر روز کی نماز پا بندی سے نہ پڑھتا ہووہ فاسل ہے، ال کوامام بنانا مکر وہ تر کی ہے

"و كرد مامة المعاسق المعالم لمعده اهتمامه بالدر و وجب إهانته شرعًا و فلا يعظم بتقديمه مرامه المعالم المعالم المعده المتمامه بالدر و و جب إهانته شرعًا و فلا يعظم بتقديمه مرامه و المعالم المعرف على الفاسق تحريمية و اهد على المعطاوى و ص ١٩٥٠ (١) مع المعرف على الفاسق تحريمية و المعرف المعرف على المعرف المعرف على المعرف المعرف

ا) سر في لف ح بع جاسا بصحطاوي، كتاب الصبوة فصن في بنان من هو حق بالامامة،
 ص ٢٠٠ ٣٠٠ فسين

روك افي الدرالمحتار مع ردالمحتار ، كناب الصلوق، باب الإمامة: ١/٩٥٥، • ٢٥، سعيد) روك افي الحدي الكير ، كتاب الصلواد ، الاولى بالإمامة ، ص: ١٣٥، سهبل اكبثمي الاهور)

اهه.". (أشباه، ص: ١٤١) (١) فقط والندسجان تعالى اعلم ـ

حرره العبرمحمود \_

ا جواب صحیح: سعیداحد خفرایه، صحیح عبدالعطیف مدرسه مظاهر ملوم سبار نپور، ۱۰/۱۸ ۱۳ ۱۳ ه۔ زبر دستی امام مقرر کرنا

سے وال [۲۷۹۸]: ایک شخص دوسرے کوزبردئی سے امام مقرر کرتا ہے، کیا شرعاً درست ہے اوراگر زبردئی سے ام مبن یا گیا تو کیا اس کی امامت درست ہوگی اوراس کے پیچھے نماز درست ہوگی یا نہیں؟ السائل جمدیار، عالم گدھ، شاخ فیم ورز پور۔ السائل جمدیار، عالم گدھ، شاخ فیم ورز پور۔ ۱۸ شعبان ۵۸ ھے۔مطابق ۳۰ اکتوبر ۱۹۳۹ء۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

زبر دستی امام بن نا درست نبیس ، تا ہم اگر امام کو کوئی شرعی عذر نه ہوتو الیم طامت میں اس کے پیجھے نماز درست ہوجائے گی (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ در رہ العبر محمود گئیو ہی معین شفتی مدر سرم مظ ہر ملوم سبار پور ، ۱۸ ، ۸ ، ۵۵ ھ۔ الجواب میچ سعید احمد غفر له ، مسیح عبد اللطیف ، ۲۱/ شعبان ۵۸ ھ۔

☆....☆...☆...☆

(۱) (الأشده والنطائر، كتاب الوقف (قاعده: ۳۳) ۲۳۳۱، إدارة القرآن والعلوم الاسلامية، كراچي) را الأشده والنطائر، كتاب الوقف، قصل يراعي شرط الواقف في حارب ۴۰۰، سعد، وكذا في الدر المحتار مع ردالمحتار، كتاب الوقف، قصل يراعي شرط الواقف في حارب ۴۰۰، سعد، وكدا في البحر الرائق، كتاب الوقف، الموضع الثالث في الماطر المولى من القاصي سصه لفاصي في مواضع : ۵/۹ ۳۸، وشيديه)

 (٣) ولو أم قوماً وهم له كارهون. إن الكراهة لفساد فيه أو الأنهم أحق بالإمامة منه، كره له ذلك تحريماً لنحا. ينث أننى داؤد "لا يقبل الله صلوة من تقده قوماً وهم له كرهون" وان هو أحق، لا، والكراهة عليهم". (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ٥ ٩ ١٥ مسعيد)

(وكذا في البحر الرائع، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٩٠١، رشيديه)

روكدا في الفتاوي التاتارخانية. كتاب الصلوة، باب الإمامة، الفصل السادس في بيان من هو الأحق بالإمامة: ٢٠٣/١، ٢٠٣/١، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراچي)

# الفصل الثامن في النيابة عن الإمام (نيابت الممكابيان)

بوقت ضرروت بداج زت کی کوامام بنانا

سبوال[۲-۲۹]: صحری خصری نماز کاوقت قریب اختم ہے اور چیش اوا معموجو دنیس ورک میں آوز و سینے پر بھی نہیں "۔ اور چیش اور معموم ضرورت کی بنا میں بریاستی کیوجہ سے ) ۔ قریب پڑھے کھے کومفتریوں کے سے کرنے پر جلاا جازت اوام اوامت کرنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ورست ہے(ا)\_فقط واللہ بھی ندتی فی انتها

حرره العبدمحمودغفرانه، دا رالعلوم ديوېند -

ا ما مت میں کسی کواپٹاٹا ٹب بنا کررخصت پر جانا

سے وال [۱۵۰۰]: امام صاحب بعض مرتبه طازمت کی مجبوری کی وجہ ہے ہا جے جاتے ہیں ورامامت کے لئے دوسرا آدمی مقرر کرجاتے ہیں ہنخواہ رخصت لین پیندنہیں کرتے۔ کیا ام معاحب اس طرح بغیر بازت کے لئے دوسرا آدمی مقرر کرجاتے ہیں ہنخواہ رخصت لین پیندنہیں کرتے۔ کیا ام معاحب اس طرح بغیر بازت کے بیتے ہیں اور کیا ان کے جیجے نمازہ رست ہوگ ، کیا بیافریب تونبیں ؟

الجواب حامداً ومصنياً:

اً مروداین نا ب ایت نفس و بنادیته مین جواه مت که اوصاف رکتهٔ جوب تواه م صاحب کو بورگ مخواد

ر جع فدوی در لعبوم دنونید بات الامامه ۲۹۹۳،مکینه امدادیه ملتان) و گفانه المفتی بات الامامه ۳ تا ۱۰ درالاشاعت کراچی

بینا در رست ہے، بیفر یب نہیں ، کذیبی سے بر سر شو (۱) به انتظام اللہ سجانہ تعالی اعلم یہ

حرره عبدمحمودغفريب

ا ما كا يعنر ورت كسى كوا بينا قائم مقام بنادينا

اس کے بعدوہ عارضی اما اسے قول سے بھر جائے اور جٹ دھر می پراتر جائے کہ میں آپ کی معبد س حامت میں چھوڑ سکتا ہوں جب کہ ہمارے لئے کہیں معبد کا نتظ مر مرو، اس کے قول کے مطابق معبد کا نتظ مربھی کردے اس کے بوجود بھی سابق اما من جگہ کو جبائی صور پر قبضہ کرے اور ایک اوشض کی جب سے مارضی اما من ہمایت کرے اور قبضہ بھائے رکھے امر تین چو شخصوں میں ایک دوسرے کا کافی جمدرہ فکمیس رہو ورما رہنی امام ن وگوں میں وشمنی وہ غشش رہیدا کرد ہے تی کدائی تن قد ذال وے کدایک دوسرے کی برائی کرنے پراتر آئم کیں۔ ور جو و مدد کرکے و عدہ خدفی کر سے امام کے چھے ٹماڑ پڑھنا ورست ہے یائیس ؟ اور ایسے امام کا مسجد میں رکھنا کیست ور جو عارشی امام کی جمان کے این کے سے کی برائیاں کر کے اثنا اختشار پیدا کردے کہ فتشہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ور جو عارشی امام کی جمان کے این کے سے کی تی تعمر ہے ؟ اگر و کی شخص اندرین بال رکھنا کیا ہو۔

(۱) "استخلف الإمام خليفة في المسحد لبؤم فيه زمان غيبته، لايستحق الحليفة من أوقاف لإصمه سيد إن كنان الإمام أمّ أكثر السنة. وحناصله أن النائب لايستحق من الوقف؛ لأن الاستحقاق بالفرس، ولم وحد، ويستحق لاصل الكل ان عمل أكثر السنة الاستحرالرانق، كناب الوقف د ۳۹۵، رشيديه وكدا في رد لمحتور، كتاب الوقف، مطنب في العنه التي يستحق بها العرل عن لوطيقة ومالانستحق محمد،

ضرورت نمازیر هائے تواس کے پیچھے نمازیر هنا کیہاہے؟

ہم لوگ مجبوراً اس کے پیچھے نماز پڑھیں اورامام وقت پر نہ آتا ہو، جب س مخص ہے وقت پر آنے کے کئے کہا جائے تو مندرجہ ہالااشخاص اس کی حمایت میں کہتے ہیں کہ کئی وقت بھی وقت پر نہ کے تو ان کوکو کی کال نہیں سکتا اور بیلوگوں پرزورؤا تیا کے سینماثین کے پیچھے نماز پڑھنے کے بئے امام خودمجبور کرتا ہو۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جب قدیم الام آئیا قوما رہنی مام کومسجد تجاوز نا لیحنی الامت ہے ملیحدہ ہونا لازم ہے، زبردی قبضہ ہمانا، تیموڑے کے لئے کو کی بھی شرط لکا ناج پر نہیں ،اس کی جمایت کرنا بھی جا ئزنہیں (1)۔

ندط حمایت کر کے تفرقہ ڈاانا تو بہت بڑا جرم ہے (۲) ،کسی کی بدگو کی بھی گناہ ہے (۳)۔ اہام صاحب کولازم ہے کہ وقت کی یا بندی کرے،ا گرا تفاقیہ طور پر دیر جو جائے تو مقتدی وگے سی متبع سنت کوا ہا م ین کراس کے پیچھے نمازادا کر میں ( س )، یا امام صاحب بھی کسی اہل شخص کواپنا تا ئب تجویز کر دیں ، نااہل کوا مام

( ١ ) "عن عبــد الله بــن عــمــرو رضــي الله تــعــالي عــه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "ثلاثة لايقبل الله منهم صلاة. من تقدم قوما وهم له كارهون الح" (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الرحل يؤم القوم وهم له كارهون: ١ /٩٥٠ ، امداديه ملتان)

ر٣) قال الله تعالى ﴿ واعتصموا بحل لله حميعاً والاتفوقوا ٥ (سورة آل عمران ١٠٣٠)

وقال الله تعالى ﴿ وَلَاتِنَارِعُوا فِتَفَشَّلُوا وَتَدَهِّبُ رَيْحُكُمْ وَاصْبِرُوا ﴾ (سور ة الانفال ٢٣٠) (٣) "عس ابن مسعود رصى الله تعالى عبه قال قال رسول الله صلى الله عبيه وسدم "ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البدي". رواه الترمدي والبيهقي في شعب الإيمان. وفي أحرى له " ولا النفاحش المدي" وقال البرمدي هذا حديث عرس" (مشكوة المصابيح، كناب الآداب، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، ١٣/٢، قديمي)

(٣) ''والأحق بـالإمامة الأعمم بـاحكاه الـصلاة. ثم الاحسن تلاوةُ وتحويداً للقراء ة، ثم الأورع، ثم الأسن". (الدرالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ص: ١٥٥٤، سعيد)

, وكدا في محمع الأنهر، كناب لصلاة، فصل الحساعة سنة موكدة ... ١٠٠١، دار إحياء النواث العوبي بيروت، (وكذا في الهدايه، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ / ٢١ ا ، شركة علميه ملتان)

بنانا ورست نبيس (1) \_ فقط والندسجا ندتع لي اعلم \_

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۶/۳/۲۶ هـ-

امام کےعلاوہ سی دوسرے شخص کونماز پڑھانے کا حق

معلوال[۲۷۷۲]: امام جومسجد میں مقرر ہوئے جی اکیانان کوشر عالیوراحق ہوتا ہے کہ وہ کسی کوبھی مصلے پر کھڑے ہوئیسی اجازت ویں یا ندویں؟

الجواب حامداومصلياً:

جوامام مقرر ہواس کی موجودگی میں کسی دوسرے فض کو مصلے پر پہنچ سرنم زیز ھانے کی اج زت نہیں ، پس اگر کوئی تندمی کسی ایک مسجد میں جا پہنچ جہاں روزانہ کا امام ہواس کو چاہئے کہ روزانہ کے امام کے چیجے ہی نمی ز پڑھے ، ہاں! گرا مام خود ہی اس سے امامت کی ورخواست کرے قریز ھادے ۔

"ولا يؤه سرحن سرحن فني مستطاعه ولا يقعد في بيته عني تكرمته إلادنه". رو ه مسلم". مشكوة شريف، ص ١٠٠ (٢) ـ "واعلم أن صاحب سيت وكد إمام بمسحد براتب "وسي بالإمامه من عيره منصلفاً "بي وإن كان عبره من بحاصرين من هو "علم وأقر" منه" كذافي الدرالمختار ،ص: ٣٧٥ (٣) ـ والدرقالي اللم.

حرر والعيرمجمود فحفرليه واراعلوم ويوبند بهوا 🔼 ٩٣ هـ ـ

ا جواب سے بندہ محمد نظام لیدین عفی عنہ، دارالعلوم و بو بند، ۱۳ سے ۹۴ ھ۔

ر 1 "وأما إدا استحدث للصلوة فقط لسنق حدث، فإما أن يكون بعد شروعه فيها أو قبده، فإن كان بعده فكن من صلح للاقتداء به، يصبح استحلاقه، و ما إداكان فنه بعد الحطنة فيتسرط كوان الحليفه قد شهد الحطنة أو بعد منها مع أهليته رقوله اللاقتداء به الحال الاستحلاف حابر مطلق اي سواء كان بصرورة أو لا كما

يعلم من عبارة محمع الأنهر". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الحمعة: ٢/٠٠١، ١٣٢، اسعيد)

(٢) (مشكوة المصابيح، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٠٠١، قديمي)

(٣) (كذا في الدرالمحتارمع وقد المحتار ، كناب الصلاة، باب الإمامة: ١ / ٥٥٩ معيد)

(وكذا في المحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ / ٤٠ ٢ ، رشيديه)

( وكذا في البهر العائق، كناب الصلاة، باب الإمامة: ١ / ٢ ٣٠٠، مكتبه امداديه ملتان)

## مقرره خطیب امام کی موجودگی میں بارا جازت کسی عالم کا م مت وخط بت کر نا

سب وال [۲۵۵۳]: احتر حضرت مورن اوارائحسن باخی کاش گرد ورحفزت تحکیما اسده مرحمانند

تول سے می زبیعت بھی ہے، ایک عرصہ ہے جامع معید کیوژانی پر خدمت اما مت انبی مورب ہے احتر ک

عین تمن ہے کہ خدمات شرعید اما مت وخصابت ودرسیات تا بحد معلومات انبی مورب می ایکداحتر ملازم

سرکاری وہ افوانہ ہے ۔ تمیں سرا یہ ملازمت میں اللہ کے فعل و ترم سے حضرت اقدی ہی ومرشد تحکیم

الماسد م اور بزرگول کی دعا وک کی برکت ہے جہاں جہاں رہنا ہوا، میں جدتیم کروائی ، ۱۲ مداری قائم کے ، اور

متف ق طور پر بھی ویٹی خدمات کرتا رہا ہول ۔ اواش عمر سے احتر ی فظ ہی نہیں بلکہ اپنے دونوں بچوں وہمی پنے

ہر کا تک حفظ کرایا ، دیگر دی بچوں کوشعبۂ حفظ میں شرکیک کرتے جھے کی تحکیل کرائی اور باقی کی تحکیل نے کئیں جفظ کرائی دی گورک کو شعبۂ حفظ میں شرکیک کرتے جھے کی تحکیل کرائی اور باقی کی تحکیل نے کئیں ہورٹ ہے ۔ کمیل نے کئی

احقر گورنمنٹ میں اپنی رضا ہے وظیفہ پر سبد وقی کی وراخوست وے کرمتفقہ رخصت پرمشقہ پرکام کرتا رہا ، سیکن انہی ما مصاحب کی می فت اوران کے جاشے بروار حفزات کی می فت کی بنا پر کہ تم یہاں ہے جے جاؤ کہ تم تبیین فید کی مصلحت کے باز ورجوں رہا ہے ، سیکن خد کی مصلحت کے پہر رخصت پرجانا ہو گا۔ کہ احقر کی کام جورتا رہا ، اور چوں رہا ہو گا۔ کہ طلازمت کے پہر رخصت پرجانا ہو گا۔ خاص والم میں اور مدرسہ کا میر وکر کے جائے طلازمت پرچا، کیا۔ بفتہ دو ہفتہ میں یا مقطید ہے میں مشتر پر آئر مدرسہ کی کمرانی کرتا ہوں ، شعبہ دفظ جی چل رہا ہے ، بائم کی جائے میں رہا ہے ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جس شخص کوخطیب و مام مقرر کردیا جائے بغیر وجہ نثر کی ہے اس کوالگ کرنا ندھ ہے (۱) اور س کی موجود گی میں بغیراس کی اجازت کے کسی عالم کا خود بخو دامامت وخصابت پر قبصند کرنا درست نہیں ، ندھ طریقہ ہے (۲) ۔ فقط والمدہبی ندتیا کی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرلية دارالعلوم ويوبند

متولی کا امام کے ملاوہ جمعہ کیلئے سی اُورکوآ کے بڑھا نا

سوال [ ۲۰۰۰] . بموجو اکن مستقل امام صاحب جن میں تمام خوبیال موجود ہیں حافظ اقاری اعالم ا حاجی وغیرو کیک خوش احات تھ پاروں کا حابیعام اسویہ مامتول مسجد کی رائے سے امام صاحب کورجی اطلاع وی تن کہ تن فرزند متوں صاحب یجی خوش الحان آٹھ پاروں کا حافظ نماز پڑھائے گائی از پڑھائی گئی ، مام صاحب نے اجازت نہیں دی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کیا تماز جمعدا واہو گئی کہنیں اور اقتداء ورست ہوئی یانہیں ؟

"واستفيد من عدد صبحة عرل الباطر بالاحتجة عدمُها لصاحب وطيفة في وقف بغير صحة وعدم هنية" (رد المتحتاء ، كتناب الوقف، مطلب الايصح عرل صاحب وطيفة بالاحتجة أوعده أهنية الاملام، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥-٨٠/٥، وشيديه)

"، "عن اس مسعود الأنصاري رضى الله تعالى عدفال قال رسوال الدصلى الله عليه وسلم ولا يؤم البرحال لوحل في سلطانه، ولا يقعد في بينه على تكرمته إلابادنه" ، الصحيح لمسلم، ك ب لمساحد، باب من أحق بالإمامة ١ / ٢٣٦/ ، قديمي

(وسسن ابي داود، باب من احق بالإمامة· ١ /٩٣/ ،امداديه ملتان)

(وسسن الترمذي، أبواب الصلوة، باب من أحق بالإمامة ١٠/٥٥، سعيد)

"و علم أن صحب لسب ومنه اماه المسجد اولى بالابامة من عبره مطبق، الان بكون معه سلطان أوقاصي فبقدم عليه الح". (الدر المحتار ، كناب الصلاة، باب الإمامة: ١/٩٥٥، سعيد) (وكدا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٤٠٤، رشيديه)

### الجواب حامداً ومصلياً:

ایا نہیں کرنا چ ہے تق ، اہام صاحب خود پیش کش کرتے تو دوسری بات تھی ، اہامت سال اللہ مستقل اہام ندکور ہی کی مقدم تھی ، تا ہم افتد اللہ تھی ہوکر صورت مسئول میں نمی زورست ہوگئی ، اب اس تفیدے کوشم کی جائے ، آئندہ احتیاط کی جائے بات کوزیادہ نہ بردھایا جائے ، ورنداس سے خفشار پیدا ہوگا (۱) ۔ فقط و مقد سی نہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرليه، وارالعلوم ديوبند، ١٥/ ٩/ ١٨ هـ

الجواب صحيح: بنده محمد نظ م الدين عني عنه، دا رالعلوم ديو بند، ١٥/٩ ٨٥ هـ.

نائب امام کی موجودگی میں کسی اُور کی امامت

مدوال[۲۷۷]: محلّه کے امام صاحب موجود نبیس لیکن وہ اپنا نائب کسی مقتدی کو بن سے اس نائب کسی مقتدی کو بن سے اس نائب کے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ ویرے کوامامت کرانی کیسی ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

نائب امام کے ہوتے ہوئے دوسرے مخص کوخود امامت کیلئے آگے نہیں بڑھنا چاہیئے (۲)۔ فقط واہلد سجاندو تعالی اعلم۔

(۱) "واعده أن صاحب البيست ومثله إمام المسحد الراتب أولى بالإمامة من غير ه مطلقاً، إلاأن يكون معه سلطن أوقاض، فيقدم عليه لعموم ولايتهما" وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى عليه. "(قوله مطقاً) أى وإن كان عيره من الحاصرين من هو أعلم وأقرأ منه، وفي التاتارخانية حماعة أصياف في دار زيد أن يتقدم أحدهم يسعى أن يتقدم لمالك، فإن قدم واحد منهم لعلمه وكبره فهو أفصل، وإذا تقدم أحدهم حار الأن الطاهر أن المالك يأدن لصيفه إكراماً له " (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة ا ٩ هـ ۵، سعيد) وكدا في الفتاوي العالمكبرية، كتاب الصلاة، الباب الحامس في الإمامة، الفصل الثاني في بيان من هو أحق بالإمامة: المصل الثاني في بيان من هو

(وكذا في البحو الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٩ • ٢ ، وشيديه)
(٢) (تقدم تنحو يحه تنحت عنوان: "متولى كالم كمار وجمد كين كا ورُوا بيارهان")

## ځا دم مسجدا ورمؤ ذ ن کی اما مت

سوال[۱-21]. ایک پیش او مستقل میں ۱۰۰۰ تا سندنی کی خدمت اور موان ن خدمت بھی نجوم و یتا ہے ، مسجد کی صفائی تنسل خاندونیر و کی صفائی کی اجرت ایک بیٹے میں تو سیاست اوم سے چیجے جوموان ناجی ہو نمی زورست ہے؟

179

### الجواب حامداً ومصلياً:

چانزیج:"الأفسل کول پامده هو ساه در امح د محد ۱۳۶۰، الفظاوالله بیوند تعالی اعلم ر

حرره العبدحمودغفرايه

## استاد کی موجود گی میں امامت

ما منصاحب نہیں جو ہتے تھے کہ بغیر میری شرط منظور کے مار پر حماوں ، ہر ۱ رق ہے و کا ب مام کے

<sup>(</sup>١) (الدرالمحتار، كتاب الصلاق، باب الأدان: ١/١ ٥٠٠، سعيد)

<sup>&</sup>quot;ان الأفتصل كون الإمامهو المؤدن، وهذا مدهما، وعده كن أبو حسقه رحمه سابعالي عليه". (البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب الأذان: ١/٣٣٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الحبي الكبير؛ فصل في السنن، ص: ١ ٣٨،سهبل اكيدُمي لاهور)

و مد پرد ہو فرہ اور الدے اپنی ہر دری کی . بن رکھتے ہوئے نہ بیٹے کی شرط کی پرواو کی مضاحت و کی ہے عزتی کہ ور بیٹے وسید میں سے جو کرخو مصلی پر کھڑا کر کے نماز پڑھواوی اور بعد میں والد نے نماز یول سے معافی ما گئی کہ ہو کہ یوا ، م صاحب والد کے آگے ہو کہ یوا ، م صاحب والد کے آگے ہو کہ یون ہے اس کی میں آپ سے معافی ما نگتا ہوں ، امام صاحب والد کے آگے بھی نہ ایک صاحب والد کے آگے بھی نہ ایک صاحب والد کے آگے بھی نہ کہ سکے دائی صاحب کے استاد کی ہے ہوئی گئی اور والد نے بھی ہرواشت کر بی تو ایک صاحب میں یام کو ولد ب ما عت واجب ہے یاستاذ کی ہے جزئی گئی اور والد نے بھی ہرواشت کر بی تو ایک صاحب میں یام کو ولد ب ما عت واجب ہے یاستاذ کی ہے جزئی گوارہ کرے اور استاذ کا ادب واحتر المرضم کرد ہے؟

میہ تصور بی مدھ ہے کہ استاذ کی موجود کی میں شاگرونی زیز ہی دے تو ستاد کی ہے عز تی ہوگئی ، خاص کر جب کہ شاگرہ کی درخواست پر بھی استاذ امام ہونا پیند ٹ کرے ، البتہ بلاوجہ شرعی در میں رجمش رکھنا بہت برا ہے ۔ استاذ کی مصاحب کا کہنا ما نیس اور نماز پڑھا دیا کریں تو س میں نہ ستاذ کی ہے عز تی ہے دور نہ اور کو گئی تا ہے ۔ جو وک استاد ہے رجمش رکھتے ہیں ان کو وں صاف کرنا ضرور کی ہے ۔ فقط وابقد علم۔

حررہ عدد محمود غفر مدہ

节分分分分分

<sup>, &</sup>quot;اعل أبي هو برقرصي المنعالي عنه ان وسول الفاصلي المعنية وسنه قال الانحال لمستمان بهجوا حاه فوق للت، فمن هجو فوق بلت فمات دخل النار الرواة احمد والود ود

عن أنني بحراش السلمي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هنجو أحده سنة، فهو كسفك دمه" رواه الوداؤد (مشكوه لمصالح، كتاب لادب، باب ما لهي عنه من النهاجر و لتقاطع والدع العورات ٢٠٠٠ قديمي)

## الفصل التاسع في إمامة اللّحان (غلط خوال كي امامت كابيان)

## غلط خوال کی امامت

سے وال [۱-۱-۱]: اگر کوئی چین اہام قرآن نفریف ناطریز ہے واس کے پیچھے نون و وں کی نہاز جوجاتی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی عالم کے بیٹے ضرقر آن نفریف میں بینے میں ہر ہوتا، بوداوں کہتے ہیں کہ ہری نماز قو جوجاتی ہے توان لوگوں کو پہتا مگ کیا ،اب ان لوگوں کی نماز جوجاتی ہے یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً ومسلماً:

اً رقر آن شریف ایساغاط پڑھتا ہے کہ جس ہے معنی گرز جائے ہیں تو اس کے پیجھے ہا کی ان پڑھ لوگول کی جن کوتیں آپیتی بھی صحیح یا نہیں نہاز درست ہے اور جس کوتین آپیتی صحیح یا نہیں نہاز درست ہے اور جس کوتین آپیتی صحیح یا نہیں نہاز درست ہے اور جس کوتین آپیتی صحیح پڑھے والد ہو زیاں میں نہاز درست : وجائے (۱) رافقط والد ہو زیاں میں میں میں حررہ العبد محمود سنگاوی عفال مذعنہ معین مفتی مدر یا مفاج معوم سہار نبور، ۱۹ ۲ ۱۹ ۱۳۵۲ ہے۔

### أيضاً

## سه وال[۱۹-۱۵]: ایک ۱۱ سبوهٔ بهی تو حروف کوشی ادا کرتا ہے اور بهی تعصی برتا ہے قرج می مار

(۱) "ولا يحور إمامة الألتع الدى لا يقدر على التكنم سعص الحروف إلا لمندادا بم يكن في لفوه من يقدر عنى التكنم بيا. فسدت صلاته يقدر عنى التكنم بيا. فسدت صلاته وصلاة القوم ، والعناوى العلمكيرية، كتاب الصلوة، الناب الحامس في الإمامة. لقصل لتالت في بيان من يصلح إماما لعيره: ١/٨٦، وشيديه)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/ ٥٨١، ٥٨٢، سعيد)

روكدا في مراقى الفلاح مع حاشبة الطحطاوي، كناب الصبوة، باب الإمامة. ص ٢١٩. قديمي.

میں تو پیتانگ جا تا ہے، ہذا نعطی کے موقعہ پرمقتدی اعاد و کر لین ہے تگر سرزی نماز میں پیتانیں مگنا تو اس کی اقتداء کرے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس کواس طرح غلط پڑھنے کی عادت ہے تو اس کے ملاوہ دوسرے کوامام بنایا جائے جو بالیقین صحیح پڑھنے کا یہ دی ہو (۱) اوراس کے پیچھے جونماز سر کی یا جبری پڑھی ہوتو جب تک اس میں ایک نعطی کا علم نہ ہو جس ہے نمی زفا سد ہوجاتی ہے تو اس کی نماز کو تیجے کہا جائے گا۔ فقط والقد سبحا نہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود گئیوں عف الندعن معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سبار نپور۔
صحیح عبد تعیف ، مدرسہ مظاہر ملوم سبار نپور، الجواب صحیح سعیدا حمد غفر لہ ۲۲ ما ۱۳۲۸ ھے۔
ایشنا

سے وال [۲۷۸]: نمارے بیبال ایک از کا پندروسال کا حافظ: و گیا ہے، لیکن دینیات و مسائل سے باکل و اتفیت نہیں، نہ تو قرآن سیجے پڑھنے کی کسی مولوی حافظ قاری نے اس کی تصدیق کی ہے، ایسے لڑھے کے چھپے تر اوس کی برھنا کیسا ہے؟

ر ١) والأحق بالإمامة الأعلم باحكام الصلوة، ثم الأحس تلاوة وتحويداً للقر ، ق، ثم الأورع الح" (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١٥٤، سعيد)

"عن إسماعيل بن رحاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أما مسعود رصى الله تعالى عمه يقول قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "يؤه القوم أقرأهم لكناب الله وأقدمهم قرأة، فإن كانت قرائنهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سما، والاتؤمن الرحل في أهده والا في سلطانه، والاتبحلس على تكرمته في نبته، إلا أن يادن لك" أو "بإذبه" (الصحيح لمسلم، كتاب المساحد، باب من أحق بالإمامة: ١/٢٣١، قديمي)

(وسنن الترمذي، أبواب الصلوة، باب من أحق بالإمامة: ١/٥٥، سعيد)

روكدا في مدانع لصمانع، كتاب الصلوة، فصل في بان من هو أحق بالإمامة ١ ٩٦٩، دار الكتب العلمية بيروت)

### الجواب حامداً ومصلياً:

ابھی وقت کافی ہے،طہارت ونماز کے ضروری مسائل تعلیم الاسلام وغیرہ معتبر کتر ہوں کے ذریعہ اس کو جات کا فی ہے،طہارت ونماز کے ضروری مسائل تعلیم الاسلام وغیرہ معتبر کتر ہوں کے بیچھے تر اوس کے بیچھے تر اوس کے بیس کے جاتھیں اور سے جائے جاتیں اور سے مسلم نہ بایا جائے اور ایسے محض کے بیچھے تر اوس کو باس جو جوج کر تا ہوں کے بیٹھے تر اوس کو امام نہ بنایا جائے اور ایسے محض کے بیچھے تر اوس کو بڑھیں جو جوج کر مستر ہو دوں ہو :

"قبال الإمام: إذا كان إمامه لخاباً، لا بأس بأن يترك مسحده ويصوف، لايسعى منفوء أن يقدموا في التبر ويسح المحوشخوان، ولكن يقدموا التراست حوان". فتاوى عالمكبرى، ص ١٦(١) وقط والله بمحاث لقالي اعلم ...

حرره العبرمجمودغفرله، دا رالعلوم ديوبند، ۲۰ ۹۳۱ه ه

### ايضيأ

سوال [۲۷۹]: نماز کے اندرامام ہے اگر قرائت کی اس قتم کی غلطیاں واقع ہوں کہ بجائے زیر کے زیر پڑھ جائے، یا جب الف ہے اف کونہ پڑھے، یا بی بیس لفظ کے سانس تو زوے کہ فظ کٹ جائے جسے میت کی ''یاء' کے زیر کوز بر پڑھے، یا ''نی وین اللہ' میں الف نہ پڑھے، ''آ ہے آئے۔'' میں الف نہ پڑھے جگہ '' ہے آئے۔'' میں الف نہ پڑھے جگہ '' ہے آئے۔'' میں الف نہ پڑھے جگہ ''آ ہے آئے۔'' میں الف نہ پڑھے جگہ '' ہے آئے۔'' میں الف نہ پڑھے جگہ 'آ ہے آئے۔'' میں الف نہ پڑھے بوجا نیگل یانہیں؟ اگر سے جو گو بوگر ابت یا ہا کر ابت ، س شخص کو المامت کرنا جائز ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ان مواقع میں میفطیاں کرنے ہے نماز فاسد نہیں ہوئی ،البتہ کراہت آگئی ،لیکن ہرجگہ کی فعظی کا پیمم

(١) (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، البناب التناسع في النوافل، فنصل في التراويح ١/٢١١، رشيديه)

(وكدا في الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، بحث التواويح، ص ٢٠٣، سهيل اكيدمي، لاهور) (وكدا في الفتاوي التاتار حانية، كناب الصلوة، الفصل الثالث عشر في التراويح، في بيان القرأة في التراويح: ا /٢٢٠، إذارة القرآن والعلوم الإسلاميه، كراچي) نہیں بکد بھن جگرایک تعظی ہے نہ زفی سد ہوج ہے گئی کیونکہ فس ونما زکامدار معنی کی فرالی پر ہے(۱) ہے گر صحیح طور پر قر اُت کرنے وار اور منتبع شریعت اور مسائل ہے واقف میسر آجائے تو اس کواوام بنا ہیا جائے (۲) یا کم از کم تنی مدت کیے دوس وام رکھا لیا جائے کہ موجود واوام قر اُت کی مشق کر کے بیچ پڑھنے گئے اور قواعد قر کت ہے واقفیت حاصل کرلے (۳) یا فقط وابد ہو نہ تنوی اہم ہ

حررة العبرمحمودعق اللهءت معين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سبارينيور

ا بو ب صحیح :سعیداحد غفر إیه مستح عبدالبطیف، ناشم مدرسه مظام معوم سبار نیور،۲۲۳ ۱۳۳۲ه.

و تهمو على أن لحطاً في لإعراب لا نفسد مطلق ولو اعتقاده كفراً، لأن أكثر الناس لايميرون بين وحوه الاعرب قال الحصكفي رحمة لله عليه "ولو راد كلمة أو نقص كلمة أو نقص حرف، أو قدمه أوسدك سنحر سه تنفسله ماليه يتعير المعنى إلا ما نشق تمييره الخ". والدر المحتارمع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ١ ٣٣٠ ، معدد

روكدا في النفتاوي النعالمكيرية، البات الرابع في صفة الصاءِ قا الفصل الحامس في زلة القاري. ١ /٩٤، ٨ / وشبديه)

اعس إسساعيل سرحاء قال سمعت أوس س صمعح يقول سمعت أبامسعود رصى الله تعالى عه سقول لد رسول الله صلى الله عليه وسله "يؤه القوم أقرأهم لكناب الله وأقدمهم قرأة، فإن كانت قرأتهم سوء، فبيومهم قدمهم همحرة، اهد" , الصحيح لمسلم، كتباب المساحد، بياب من أحق بالإمامة: ١ ,٢٣٢ ، قديمي )

(واستن الترمذي، أبواب الصلوة، باب من أحق بالإمامة ١٥٥، سعيد)

والاحق بالإمامة الأعلم بأحكاه الصلوة، نم الاحسن بلاوه وتحويدا للقرأة، ثم الأورع آهـ" رتبوير الابصار مع الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٥٥٤، سعيد)

و كنذا في سدائع الصبيائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة ١ /٣٦٩، دارالكتب العلمية بيروت)

م وحور الحدى و الن السحم المالدل جهده دالما حتما كالأمى" وقال الن عالدين رحمه الله تعالى علم المحتار ، كات علم المحتار مع ودالمحتار ، كات علم الدرالمحتار مع ودالمحتار ، كات علمان الدالم المحتار مع ودالمحتار ، كات علمان الدالم المالات المعلم المعل

الضأ

مدوال[۲۷۸۲]: ایک مسجد میں ایساامام ہے جوقر آن کوسیح نہیں پڑھ سکتا ہے تی کہ تعفظ میں فلطی کرتا ہے، تجوید قو در کن رہے، ایسے امام کے پیچھے ایک تجوید جاننے والے اور سی تعفظ ادا کرنے والے کی نماز جانز ہوگی؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

حرره العبدمحمودغفرله-

(۱) "ولاحافظ آية من القرآن مغيرحافظ لها وهو الأمي" وقال اس عامدس رحمه الله تعالى علمه "(قوله المغير حافظ لها) شمل من يحفظها أو أكثر مها الكن ملحي مفسدلدمعني لما في البحر الأمي عسدما من لا يحسن القرأة الممفروضة، وعمد الشافعي من لا يحسن الفاتحة را لدر ممحار مع ودالمحتار ، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ١٤ - ١٥ معيد)

(وكذا في البفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، الباب الحامس في الإمامة، الفصل الدلب في سال ص يصلح اماماً لغيره: ١/١٨، رشيديه)

روكذا في حاشية الشيخ الشلى على تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، ٥٠٠ الإمامه ١٠ ٩٠٥، د٠ لكس العلمية، بيروت)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلواة، باب الإمامة: ١/ ٣٣٠، ١٣٢، رشيديه)

ر٣) (وحفظ فاتحة الكتاب وسورة واحث عدى كل مسلم)، ويكره نقص شيني من لوحب والدرالمحتار، كتاب الصلوة، فصل في بيان تأليف الصلود الى انتهائه ١١٠ ١٠٠٠. سعند)

وقال العلامة الرافعي: "(قول الشارح ويكوه نقص شبئي من الواجب): أي من حفظه او في الصلاة". رتقربوات الرافعي على ردالمحتار، فصل في بين تاليف الصلوة إلى انتهائها: ١ / ٢ ٢ ، سعيد)

## ب علم ناط برجنهٔ وا ب کی امامت اور مسجد میں پیشنهٔ خیاطت

۱۹۱۰ سے رمعان فراز ن سے فیجے پر حمی فی ہوقت ن شریف پر سے ہوے ان کے پیچے فراز پر سے اور سے ان کے پیچے فراز پر سے تا اور کو سات ہے۔ ان کو سے پیچے فراز پر سے اور کا مار سے ان کو رکھا تھا کہ ان کا انتہام رکھا ہوگئے ہیں کہ اور کا مار سے مرکھا ہو ہو ہے۔ ان کو ان سے ان کو رکھا تھا کہ ان کے پیچے فراز پر سویا اور اس شد پر کھڑ ہے ہوگئے ہیں کہ ہم تن آ وقی کو مام رکھیں گے، جو ہے تم ان کے پیچے فراز پر سویا نہ پر سویا اس بات سے گاؤں میں بہت زیادہ من اور کو مام رکھیں گے، جو ہے تم ان کے پیچے فراز پر سویا کر کے رکھتے ہوتا رکھو ور نہ میں نہیں رہان ، متوالز من اور ہون آ وقی ول ہے۔ ان کہ سویا کہ من مرین فریب بین اور جمن آ وقی والے نہیں گریداؤک کم اور بین فریب بین اور جمن آ وقیوں نے رکھا رہا ہوں ہو گئی ہو گئی ہو کے بین ، دوس سے بیا ہی ایک ذات کے بین اس واسطے شیس زعم ہے۔

و كله في سحر برين كتاب لصيرة بالتاطيقة الصلوة ١٩٢٠ رسيدية و كله في للهر عدين كتاب عسدة بالتاطيمة الصلوة ٢٣٠ مدادية ملتان

نېيں؟ا ً سراه م صاحب اللّه به وجائيں تو گاؤل کی می لفت کا خاتمہ به وجاتا ہے بصرف انہیں کا بیمبرک اثر بهور ہاہے۔ المرقوم نورمجمر ، عبدالغنی مقام ، ڈاکنانہ یہ نسپور بنسلغ دہرہ دون۔

### الجواب حامداً و مصلياً:

جو شخص قر آن خلط پڑھتا ہے جس ہے معنی خراب ہوجاتے ہیں اور سی تہیں پڑھ سکتاس کی امامت ناب ئز ہے، اگر سے واقع سی ہے ہو مان مذکور کواہ مت سے ملیحہ و کرکے ووسرے سیح پڑھنے والے اہ مت ہا الل کو امامت ہم مقرر کرنا ضروری ہے (۱) ، جولوگ خلط پڑھنے والے کی امامت پر ہا وجو دِمسئلہ معلوم ہونے کے اصرار کرتے ہیں اور سیح پڑھنے والے امامت کے اور دجو دِمسئلہ معلوم ہونے کے اصرار کرتے ہیں اور سیح پڑھنے والے امامت کے اہل کے موجود ہوت ہوئے اس کواہا منہیں بنت وہ تنہ گار ہیں ، ان کواپ نہیں اور سیح پڑھنے والے امامت کے اہل کے موجود ہوت ہوئے اس کواہا منہیں بنت وہ تنہ گار ہیں ، ان کواپ اصرار سے رکنا اور تو ہر کرنا ضروری ہے (۲) ۔ اگر ملا ملہ کور کو ملیحد ہ کرنا و شوار ہوا ور اس میں فتنے اور تفرقہ ہوتا ہوتو ان اوگول کو چاہیے کہ اس ملا کو چند سور تیں سیح یا دَ ہرا دیں اور شروری روز مرہ کے چیش آئے والے نماز کی صحت وفسا و کے مسائل بھی سکھ ویں (۳) اور آپ میں جھٹڑ ااور تخرقہ نیڈ الیس کہ یہ بہت خرا نی کی چیز ہے (۳) ۔

(١) "عس إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعح يقول: سمعت أنا مسعود رصى الله تعالى عنه يقول لسا رسول الله صلى الله عليه وسلم "يؤم القوم أقرأهم لكناب الله وأقلعهم قراء ق، فإن كانت قرائتهم سواء فديؤمهم أقدمهم هجرةً. اهـ". والصحيح لمسلم، كتاب المساحد، باب من أحق بالإمامة ١ ٢٣٦، قديمي) "والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة، ثم الأحسن تلاوةً وتحويداً للقراء ق، ثم الأورع،

آهـ" (تنوير الأنصار مع الدرالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة 1 كدد، سعبد) (وكندا في بندائع الصنبائع للكاسابي، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة ٢٦٩٠٠. دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "ولو قدموا عير الأولى، أساؤا بالاإثم" (الدر المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة ١٥٥٩، سعيد)
 (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٩٠٩، رشيديه)

(٣) "إن للأمة حلع الإمام وعنزله بسبب يوحمه مثل أن يوجد منه مابوحب احتلال أحوال المسدمين وانتكاس أصور المديس كنما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائها، وإن أدى خدعه إلى فتنة، احتمن أدنى المضرتين". (ردالمحتار، كتاب الحهاد، باب المرتد: ٣١٣/٣، صعيد)

"عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "طلب العلم فريصة عنى كل مسلم" رواه الله ماحة" (مشكوة المصانيح، كتاب العلم، القصل الثاني المسموة قديمي) واعتصموا بحل الله حميقا والانفرقوا ﴾ (سورة آل عمران ١٠٣)

اگر مدہجی اس بات کو بہختا ہے کہ میں واقعی قرآن شریف نعط پڑھتا ہوں جس سے تماز فاسد ہوج تی ہے۔
ہوتاس کو امامت کراناسخت گناہ ہے (۱)، تمام نمازیوں کا باراس کے ذمہ رہے گا، اس لئے خود چ بیئے کہ اور منہ ہے۔
ہوتا اگر دوسر ہے لوگ جبراً وقبراً امام بنا تھیں اور اسے انکار ممکن نہ ہوتو اسے چاہیئے کہ سب مقتد یول سے تہدد سے کہ میں قرآن نثریف خلط پڑھت ہوں جس سے سب کی نماز فاسد ہوجاتی ہے تم سب بھی گناہ گار ہوتے ہواور ش سے سب کی نماز فاسد ہوجاتی ہے تم سب بھی گناہ گار ہوتے ہواور ش سے سمی گناہ گار ہوتے ہواور ش سے سب کی گناز فاسد ہوجاتی ہے تم سب بھی گناہ گار ہوتے ہواور ش سے سب کھی گناہ گار ہوتے ہواور ش سے سب کی نماز فاسد ہوجاتی ہے تم سب بھی گناہ گار ہوتے ہو سکے اس کے بھی گناہ گار ہوتا ہوں ، یا قو مجھے باکل امام مت بناؤ، یا میں پہنے چند سور تیں صبح کے راوں تا کہ نماز صبح ہو سکے اس کے بعد امام بنانہ

مسجد میں بیتھ کراجرت پرسین بھی ناج ئز ہے بمسجد کے علاو وکسی دوسری جگہہ بیٹھ کرسین چاہیئے۔فقط والمتد سبی نہ تھ لی اعلم۔

حررة العبرمحمود كنگوى عشاالله عنه، معين مقتى مدرسه مظاهر علوم سهار ثيور ـ

ا گرس کے نعط پڑھنے کی چندمثالیں بیان کردی جائیں تواجیمی طرح انداز وہوج ئے کہ ایک ملطی ہے نماز سے ہوتی ہے یاف سد۔

الجواب صحيح: سعيداحد ننفرله، صحيح: عبداللطيف، مدرسه مظاهر علوم سبار نبور، ذي الحجر/ ٢ ١٣٥١هـ

الفاظ كودرست نديرٌ ہے والے كى امامت

سوال [۲۷۹۳]: جوشنس قرائت صاف صحت كرسته ديرها سكي يعني "أ" اور"ع" "" "أور " وائن " " أور " فائن " فرق ندكر يواي المركى اقتدا كرنى " وائن " فرائد " فرق ندكر يواي المركى اقتدا كرنى درست بيانبيس؟ اور" واليستى والي اليستى والي يربوگا؟ درست بيانبيس؟ اوراً ربعض او ساستى والي اليسام كورهيس توان كا گناه امام پريابستى والول پربوگا؟ المجواب حامداو مصلياً:

اً مراس ہے بہتر مسائل ہے واقف ،قر آن تھے پڑھنے وا۔ ،متنی سنت ہے قواس کوامام بنانا چاہیے اور

وقال الله تعالى ﴿ولاتنازعو فنفشلوا وتذهب ريحكم﴾ (سورة الأنفال: ٣٦)
 (١) "ولاتصح صلاته إذا أمكم لاقتدا، بمن يحسمه او برك جهده أو وحد قدر الفرص ممالالشع فيه"
 (الدرالمحتار كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٥٨٢/١، سعيد)

یا میں ندکور کو ایا مت سے میں بحد ہ کر دیا جائے (۱) بشرطیکہ اس میں فتندند ہو (۲) ۔ اگر اس سے بہتر امامت کے لاکق وہ سر اشخص موجود ند ہو بنکہ سب ہی طرح پڑے ہے والے بیں تو کچر اس کی اہامت میں بھی مض کفنہ بیں (۳) سیکن تعصیر حروف کی کوشش بہر ہال مازم ہے ، جس کا تارک تنبگار ہے (۳) ۔ فقط والقد سبی ندتیاں ، میم ۔ حررہ العبر محمود گنگو ہی عفا القدعنہ۔

(١) "عن استماعين بن رحاء قال سمعت اوس بن صمعح يقول سمعت أنامسعود رضى شاتعالى عنه عقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "يؤم القوم أقرأ هم لكتاب الله وأقدمهم قراء قُ. فإن كانت قراء تهم سواء، فليؤمهم أقدمهم هجرة الح" الصحيح لمسلم، كتاب المساحد، باب من أحق دالإمامة السلم، قديمي)

(وسن الترمذي، أبواب الصلوة، باب من أحق بالإمامة: ١ /٥٥، سعيد)

"و لأحق بالإمامة الأعلم بأحكاه الصلوة فقط صحة وفسادا بشرط احتديه لنعو احش الطاهرة، تم الأحسن تلاوة وتبحويدا للقراءة، ثبه الأورع اللدر المبحتار، كتاب لصلاة، باب لإمامة ا /۵۵۷،سعيد)

روكيدا في بدائع الصيباع، كتاب الصنوة، فصل في بنان من هو أحق بالإمامة ١ ٩٩٩، دار الكتب العلمية بيروت،

(٢) "إن للأمة حدم الإمام وعرله بسبب أبوحه، مثل أن يوحب احتلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كنما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وأعلائها، وإن أدى حلعه إلى فنية احتمل أدبى المصرتين أهـ". (ودالمحتار، كتاب الحهاد، باب المعاة :٣/٣/ ٢، سعيد)

٣) "هندان وُحد عيبرهنه، والاقتلاكبراهة ، الندر النسختيار، كتياب البصنوة، باب لإمامة ١ ، ٥٩٢ ،سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ١ ١ ١ ، رشيديه)

(وكذا في المهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٣٣٣، امداديه ملتان)

, ") "وحور الحلبي وأن الشحبة أنه بدل جهده دائما حتما كالأمي" وقال ان عابدين رحمه الله تعالى علمه " (قوله حتما الحيم الله علم علمه " (الدرالمحتار مع ردالمحتار كاب الصلوة، باب الإمامة: ٥٨٢/١، سعيد)

# غير يابندِ شرع، غلط خوال اورسز ايا فته كي امامت

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ما ایسے شخص کو مقر کرنی پر بیسے جو سی اعقیدہ ہو، قر آن کریم سیج پر دھتا ہو، مسائل طبرات اور نما زسے واقف : و، پابند شریعت و متن سنت ہو، اخلاق فاضلات متصف ہو(ا) موجودہ امام کی جو غلطیال سوال میں کھی ہیں ان میں سے بعض ایک بھی ہیں جن سے نمی ز فاسد ہوجاتی ہے، جیسے سور ذیف رعم میں جو نفست مو ریسہ کی پر

ر " "عن إسماعيل بن رحاء قال سمعت أوس بن صمعح يقول سمعت انامسعود رضى الله عنه يقول لما رسول الله صلى الله عليه وسلم " يؤه القوء أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قرأةً، فإن كانت قراء تهم سواء فسؤمهم أقدمهم هنجرة، آهن" ، الصنحيح لنمسلم، كتاب المساحد، بناب من أحق بالإضامة السلامة، قديمي)

(وسس التومدي، أبواب الصلوة، باب من أحق بالإمامة: ١/٥٥، سعيد)

"والاحق الإمامة لأعلم بأحكاه الصنوة فقط صحة وقساد بسرط احسابه للقواحش لظاهرة، ثم الأحسن تلاوة وتحويدا للقراء فا نم الأدرع، ثم الأسن، بم الأحسن حنقا، نم الأحسن وحها" والدر المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة, ا /٥٥٤، سعيد) ﴿ ما مه هاویه ﴾ کامرتب کرنا(۱) فن تجویداور قواند عربیہ ہے متعلق جوند طیل آسی ہیں عموہ فقہ وان کی وجہ ہے نماز فاسد قرار نہیں ویتے (۲) ہیکن جب دوسرا آ دمی اوصاف امامت سے متعلق موجود ہوتو اس کو بی اہ مت کیاز فاسد قرار نہیں ویتے (۲) ہیکن جب دوسرا آ دمی اوصاف امامت سے متعلق موجود ہوتو اس کو بی اہ مت کیدئے کیوں نہ تبجو بز کرلیا جائے (۳) ہگر اس کا خیال رہے جو تبجھ کیا جائے کئینیت سے کیا جائے آگ دوسر سے جذبہ سے نہ ہواور ہا ہمی مشورہ سے کیا جائے تا کہ فتند ہر پانہ ہو (۷)۔

(۱) "أما إذا غيّر المعنى بأن قرأ "إن الذين امبوا وعملوا الصالحات أولئك هم شر البرية، إن الدين كفروا من أهن الكتاب خلدين فيها اولئك هم حير البرية" تعسد عبد عامة علمائنا، وهو الصحيح، وكذا في الخلاصة" رالفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الرابع في صفة الصلوة، الفصل الحامس في زلة القرى، و مها ذكر آية مكان اية العماء، وشيديه كوئمه)

(وكدا في الفتاوي التاتار حالية ، كتاب الصلوة ، الفصل الثاني في فرائص الصلوة و واحباتهاهـ، الفصل الرابع في ذكر آية مكان آية : ١ /٣٨٥، إدارة القرآن كراجي)

روكذا في المحيط البرهاني في الفقه العماني ، كناب الصلوة، الفصل الرابع في كيفيتها، فرع في ذكر آية مكان آية : ٣٤٢/١، غفاريه كوئته)

(۲) 'فاتفقوا على أن الحطافي الإعراب لايفسد مطلقاً ولو اعتقاده كفراً، لأن أكثر الدس لايُميزون بين وجوه الإعراب" (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة، مسائل رلة القارى الاسلام، سعيد) (وكدا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الداب الرابع في صفة الصلوة، الفصل الحامس في رلة القارى، و منها ذكر آية مكان آية : ١/١٨، رشيديه)

(٣) "والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة، ثم الأحسن تلاوة وتحويداً للقرأة، ثم الأورع، ثم الأس آهـ".

قال ابس عبدين رحمه الله تعالى عليه "ومعنى الحسن في التلاوة أن يكون عالمًا بكيفية الحروف والوقف وما يتعلق به، فهستاني" (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة المحدة معيد) (٣) قال الله تعالى ﴿ وأمرهم شورى بيهم ﴾ (سورة الشورى. ٣٨) "عن أبي در رصى الله تعالى عه قال حرح عليما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله تعالى" قال قائل الصلوة والركوة، وقال قائل الحهاد قال السي صلى الله عليه وسلم "إن أحب الأعمال إلى الله المحبة في الله والمحمد وروى أبو داود العصل الأحير" رمشكوة المصابح كتاب الآداب، باب الحب في الله ومن الله: ٢٤/٢ ٣، قديمي)

حرر والعبدمحمودغفرليه، وارالعلوم ديو بند، ۱۸/۹/۹۵ هـ

لحن خفی کرنے والے کی امامت

سوال[٢٤٨٦]: زيدجامع متجدشين بي مين الام الارخطيب بينظر وبازب معافيك بالرفيطرة

(١) قال الله تعالى: ﴿ والله عليم بذات الصدور ﴾ . (سورة آل عمران: ١٥٣)

" "وعس ابس عمر رصى الله عهما فقال "يامعتر من أسلم بلسانه ولم يقص الإيمان إلى فده لا تؤذوا المسلمين ولا تعير وهم ولا تتعوا عوراتهم، فانه من يتبع عورة احيه المسلم، بتبع الله عورته. ومن يتبع الله عورته في حوف رحله (مرفاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب الأداب: 2/4/4، وشبديه)

" الوحدت عدر مابع لإحراء موحب العقد بنفسج الإحارة و لأصل ن كل عدر لايمكن معه استيقاء المعقود عليه إلا نصور ينحقه في نفسه او ماله، يثبت له حق الفسح". (شرح المجنة لنشيح سليم رستم البار، لكناب نتابي في الإحارة، الفصل الاول في مسائل ركن لإحارة، المادة ٣٣٠ الاحارة، المادة ٢٣٩١، مكتبه حيقيه كوئبه)

کوئکاں کررگھاہے (۱) قرآت میں بعض آیات کو فید معموں طور پر بہت صول دیکر پڑھتا ہے اوراس کووہ اپنی خوش الی فی پرمحمول کرتا ہے جیس کے سو وَ فاتح میں ہو بیٹ معمد ویا یہ مسلسلے کے اغلہ و بہت المہ کرتا ہے الگ ک صورت میں نے جاتا ہے اور ہا معمت عسبہ ہم کے عمد اکو بہت مہا کرتا ہے ور ہ و لا مصلب ہم میں کوفتہ کرویت ہے۔ خرض قرآت میں اکثر وف کو بلا ضرورت طول دیکر داگ کی صورت میں کرتا ہے ایسی صورت میں امام کی اقتداء میں نماز جا کڑ ہے؟ اگر علمائے کرام اس کی کرا بہت کا فتو کی صاور فرما کیں تو کرا بہت کی تشریک ضرور فرمائی جائے۔ واب سے جلد مرفراز فرمائیا جائے۔

### الجواب حامداًومصلياً:

امام تمام نمازیوں میں ایسا ہونا جاہیئے کہ جوسب سے زیادہ مسائل نماز سے واقف،قرآن کریم صحیح پڑھنے وا۔ ہو،متبع سنت ہو(۲)،اً مرمس نال نماز سے واقف نہ ہو،قرآن کریم نعط پڑھتا ہو، پابند سنت وشریعت نہ ہوتوالیے شخص کوامام بنانا کمروہ تحریکی ہے (۳)۔

صورت مسئولہ میں امام کی جو غلطیاں تھے رکی ہیں وولئن خفی کے درجہ میں ہیں جن سے نم ز فی سرنہیں ہوتی ،خفیف کراہت پہراہ تی ہے ، بہتر یہ ہے کہ امام صاحب کسی تھے پڑھنے والے قائی صاحب سے پچھ مشق کرلیس یہ قائل کی راگ کے ساتھ گانے کے قواعد کے موافق پڑھنا جا کرنہیں ،خوش لی نی کے ساتھ تنام کرلیس یہ قوش کو گاکر راگ کے ساتھ گانے کے قواعد کے موافق پڑھنا جا کرنہیں ،خوش کی نی کے ساتھ تنام کرون کے واب کے موافق کرون کے برتے ہوئے قوامد تجوید کے موافق

(۱) طرّه و زلف کاکل دم کے بالول کی لٹ گیڑی کے اوپرہ مراجو خیار بتا ہے۔ طروباز اکر کے میں واقعیل جو گیزی مصرّ و کا ہے ''۔ (فیم وزاللغات بس ۸۷۷، فیم وزستر سرمور )

ر ٢ ) "والأحق بالاسامه الأعلم باحكام الصنوة، تم الاحسن تلاوة للفرأة، ثم الاورع تم الأسللخ". (تنوير الأبصار مع الدرالمحتار، كناب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٥٥٤) وايضا سيأتي تحريحه تحت عوان ` يوق ، رُبَّنَ ١٠ شربار لل مامت أر

(٣) "ويكره إمامة عدو أعرابي وفاسق ولعل المرادبه من يرتك الكبائر كشارك الحمر والزاني وأكل الربوا الخ". (الدر المحتار، كاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ٩٥٥، سعيد) روسياتي بعص تحويحه تحت عوان " فيركوون المث".

يرُ هنامطلوب وتُواب ہے(ا)۔ فقط واللَّه سبحانه تعالیٰ اعلم۔

حررة العبدمحمود كتنكوي عفاالله عنه بمعين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سبار نبور

اگرمعمولی اشباع ہوتا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی ، جبیر کہ فتی صاحب نے تحریر فرمایا ہے اور اگر ف یا واؤیش ہوتا ہے تار ف سر ہوج تی واؤیش ہے۔ مدوقی میں تو اس سے نماز فاسد ہوج تی واؤیش ہے۔ اسحت وغیر ویش تو اس سے نماز فاسد ہوج تی ہے۔ استحت وغیر ویش تو اس سے نماز فاسد ہوج تی ہے۔ اسکت سے دائر کا )۔

سعيدا حمد غفرله، ١٩/صفر/٢٢ ١٣ اهه

شخص 'ق''اور'ک''صحیح ادانه کرےاس کی امامت

سوال [۲۷۸]: اگرایک فض حافظ بگروه نی رج الینی ترسکتا مثلی: "ق"، ک جگد، "ك"، اور "ك"، ک جگد، "ق" بی جگد" قسی "بهی پڑھ دیتا ہا وروه اپنی فرن تا درت اور "ك"، ك جگد" قسی "بهی پڑھ دیتا ہا وروه اپنی فرن ورست كرنے كى كوشش نہيں كرتا كيااس كے پیچھے ثمار بو جائے گی؟ جب كدوه "مقار"ك جگد" محد "اور "بقدر اللين" كى جگد" يكدر الليل "پڑھ جاتا ہے، "مسقيم"كى جگد" مستكيم، "ملى براالقياس جن سے معنی برلنے كاخوف بوتا ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

## ا گراس سے بہتر شخص امامت کے لائق ،قر آن کریم کوسیح پڑھنے والاموجود ہوتو اس ناط پڑھنے والے کو

(1) (راجع الحاشية الأتية)

والإلحان؛ ا /٣٨٥ءالمكتبة العقاريه كو تُنهم

(۲) "وإن كان الإلحان لا يعبر الكلمة عن وضعها، و لا يؤدى التعنى بهاإلى تطويل الحروف التي حصل التغمى بها، حتى لا يصير الحرف حرفين، و ذلك مستحب عندنا في الصنوة و حارج الصلوة، و إن كان يعبر الكعمة عن وضعها، يوجب فساد الصلوة، لأن دلك منهى عنه، و إنما يحور إدحال المدّ في حروف الصند واللين، وهي الهوائية والمعتلة بحو الألف والواو والياء و في الحابية والإلحان في حروف المد واللين لا يغير إلا إذا فحش" (الفتاوي التاتار حابية، كتاب الصلوة، الفصل التالث في فرائص الصنوة الفاد السادس عشر في النغي بالقرآن والالحان: ا / \* ٥، إدارة القرآن كراچي) (وكدا في المحيط البرهاني في الفقة العماني، كتاب الصلوة، الفصل السادس عشر في التعقين القرآن والالحان: ا / \* \* ٥، إدارة القرآن كراچي)

امام بنانا درست نہیں ، س کوملیحدہ کر کے دوسرے کواہ م بنایا جائے (۱) کے بنی رج کتیجے نہ ہونے کی بناء پر معنی گبز کر نماز فاسد ہونے کا قومی اندیشہ ہے اور اس کے ذمہ واجب ہے کہ بنی رخ کی تصبح میں کوشش کر ہے (۲) فقط وابقہ سبی نہ تھائی اعلم ب

حرر ذ العبدمجمود گنتو بی عقد ایندعت معین مفتی مدر سه مقدم علوم سبار نپورپ

، امام کی قراکت اگر مجھ میں نہ آئے ،اس کی امامت

سسبوال[۲۰۱۹]: جس شخص کا قرآن پاک مقتدیوں کی تبھیمیں ندآتا ہوکہ وہ مصاحب کیا پڑھ رہے ہیں و نیز آیا سیح پڑھ رہے ہیں یا خلط؟ تو کیا ایس شخص بھی اس پارتظیم کے اٹھائے کا مستحق سمجھ جائے گا یانہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

# مقتدی کم فہم ہیں یا امام ناابل ہے، پہلی صورت میں نمازٹھیک ادا ہوجائے گی (۳) دومری صورت میں

( ا ) "عس إسمعيل سرحاء قال سمعت أوس س صمعح يقول سمعت أب مسعود رصى الله تعلى عمه يقول لنا وسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤ د القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قرأةً، فإن كانت قراء تهم سواء، فليؤمهم أقدمهم هحرة، آهـ" (الصحيح لمسلم، كتاب المساحد، باس من احق بالإمامة: ١ /٢٣١، قديمي)

(وسنن الترمذي، باب من أحق بالإمامة: ١ /٥٥، ايچ، ايم، سعيد)

"والأحق بالإمامة الأعلم بأحكم الصلوة، ثم الأحسن بلاوة وتحويدا لنفراء ف، ثم الاورع، اهـ". (تنويرالأيصار مع الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ /٥٥٤، سعيد)

روكدا في بدائع الصبائع للكاساني، كذب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق دلإمامة ٢٩٩٩. دارالكتب العلمية بيروت

(۲) "وحور الحلى واس الشحية أنه بدل جهده دائما جيما كالامي " وقال اس عايدس رحمه شاتعلى " (قول محتيم) أي بدل جيما، فهو مفروض عيبه الالدر المحتار مع رد المحير اكتاب لصبوه، باب الإمامة: ١ / ٥٨٢ اسعيد)

(٣) اسلنے کہ امام میں امامت کی اہلیت موجود ہے۔

ر اہت کے ساتھ ہوگی ، بشرطیکہ کوئی مفسد صلوق پیش ندآئے (۱)۔ فقط والقد ہے ندتی ں اعلم۔

ح رني العبر محمود منسوبي عفا المدعنه

فيهرمجؤ وكي امامت

سب وال[٢٤٨٩]: تبحويد كس تحدثما زند پڙهان والے اور ڈاڑھی کمتر والے والے کے پیچھے ہنرع اور کممل و معمولی تبحويد کساتھ قرآن اوا س فالے والے کا نماز اوا کرنا کيسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

الیے تحص کوامام بنا نا مَنروہ ہے (۲) ہمین ٹمازاس کے پیچھے بھی جوج ئے گی جب تک سے وکی چیز منصد علیو قاصا در نہ ہو (۳) ۔ فقط والقد سبحا نہ تعالی اعلم ۔

ترره العبرتمو ونحتر ليدب

را) "والأحق بالإمامة تقديساً بل نصباً الأعدم باحكام التملوة فقط صحةً وفساداً بشوط احتمامه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقرأة، ثم الأورع".

' اقبوله نه: الأحسن تلاوة وتحويداً افاد بدلك أن معنى قولهم اقراء أى أجود الاكثرهم حفظاً وإن جعله في البحر متبادرًا، ومعنى الحُسن في التلاوة أن يكون عالماً بكيفية الحروف والوقف وما يتعلق به . قهساسي '' الدرالمحتار مع ردالمحسر، كتاب الصلوة، باب الإمامة ما ١٠٥٠ ٢٠٨ رشيدبه وكد في محمع الأبهر ، كتاب الصلوة، فصل الحماعة سنة مؤكدة الما ١٠٥٠ دار إحياء التراث لعربي بيروت)

ع) "وكرد إمامه الهاسق العالم لعدم اهتمامه بالدين، فتحب إهابته شرعا فلا يعطم سهديمه للامامة" هـ " رمراقي الفلاح، كاب الصلاة، فصل في جان الأحق بالإمامة، ص ٣٠٣، ٣٠٣، قديمي) روكذا في الدر المختار مع ردالمحتار؛ كتاب الصلوة؛ باب الإمامة: ١/٩٥٥، ١٤٥٠ سعيد) وكذا في الهداية، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٢٢ ا، مكنبه شركة علميه، ملتان وكذا في محمع الانهر، كاب لصلاة، فصل الحماعه سنة مؤكدة ١٠٥١، دار إحياء التراث العربي، سوب

و من نفدمو ، حار ثقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا خلف كل بر وفاجر". (تبيين الحقائق، كتاب --

# امام کے لئے قواعدِ تجوید کی رعایت

سوال[۱۹۰]؛ اگرکسی کی اوائیگی مع جمیع صفات کے بیس ہوتی جائیدو دہتی یا مرکان وشش کے ساتھ اوا کرناچ ہتا ہے اوریقین بھی ہے کہ باقواعد تجوید اوا کررہے میں مگر مقتدیوں و تھیک سجھ میں نہیں ۔ تی ہ، اس صورت میں نماز ہوجائے گی یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس سے بہتر امامت کے ایک قوامد تجویدگی رمایت کرنے والا دوسر ایخفس موجود ہوق س کی اہامت اول مت اگراس سے بہتر امامت کے ایک قوامد تجویدگی رمایت کرنے والا دوسر ایخفس موجود ہوق س کی اہامت اول ہے ورنماز شخص مذکور کے پیچیے بھی درست ہے جب تک نماز میں کوئی مفسد صعوق نامسی ناری نر را ا) نقط والمتد سبی شاتھ کی اعلم ۔

حررهٔ العبدمجمود گنگو بی عفاالله عنه معین مفتی مدر سدمق سرعلوم سپاریپور، ۲۹ ۴ ۲۹ ه. ـ

الجواب صحيح: سعيداحمه غفرله، ٢٩/٣/٢٩ ههـ

صحيح: عبدالعطيف، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ، ۲۹/۳/۲۹ هـ

= الصلوة، باب الإمامة: ١/٢٣٨، دار الكتب العلمية بيروت)

روكما في بندامع النصبانع، كتاب الصلاة، قصل في بنان من يصبح للامامة ٢٩٦٠. دارالكتب العلمية بيروت)

(وكدا في محمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل الحياعة سنة مؤكدة ١٠١، دراحياء لبراث العربي سروت) (١) "عس إستماعيل بن رحاء قال سمعت أوس بن صبعح يقول سبعت المسعود رصى لله تعالى عنه يقول لما رسول الله صدى الله عليه وسلم أبؤم القوم فراهم لكناب الله و قدمهم فراة، فإن كانب فر نتهم سواء فلينومهم افسمهم هجرة، فإن كانو في الهجرة سواء، فلنومهم أكبرهم سد، ولا يومل لرحن في أهله ولا في سلطانه، ولا تحلس على بكرمنه في نسه الان بادن لك و ابادنه الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة: ٢٣١/١، قديمي)

(وسنن الترمذي، أبواب الصلوة، باب من أحق بالإمامة: ١/٥٥، سعبد)

"والأحق بالإمامة الاعتب بأحكم الصنوف به لاحسن بلاوه و بحويدا لنفراف ته لاورع ثه الأسن اهـ". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١٥٤، سعيد) (وكذا في بدائع الصنائع، كاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ١/١٩٧، دار الكتب العلمية بيروت)

## سورہ فاتحہ میں سات جگہ سکتہ کرنے والے کی امامت

سوان [۱۹-۱]. ایک شخص صف اول میں جینے کے باوجود تکبیر اولی کی پرواہ نبیں کرتا ہتا ہیجات میں کا رہتا ہے اور سور وُ فی تحدیث س ت جگہ سنتہ کرتا ہے ، نیز امام قاعد وُ اخیرہ کتنا ہی طویل کرے امام کے بائیں جانب سلام پھیم نے کے بعد وائیں جانب سلام پھیم تاہے۔ ایسے شخص کو امامت سیسے متعین کرنا جائز ہے یا نہیں ، با کراہت جائز ہے یا بلاکراہت؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جب وه ۱، م بن و و تو کی چربینی تکمیر اولی کی پرواونیس کرے گاوراس کی صورت کیا ہوگ ، مور کو فی تحد میں سکتہ نا بت نہیں ، بال اس ت طبعہ آیت ہے (۱) ، سلام میں جس امام کا ، تباع کیا جائے (۲) ۔ تا ہم بیا امورا پسے نہیں کے ان کی وجہ ہے امامت مکروہ ہواور جب امام ہنے گا تو کیا پیم بھی سلام میں اتنی تا خیر کرے گا اوراس کی صورت کیا ہوگی یعنی پہلا اور تیسرا حال اس کا خو و بخو وختم ہوجائے گا۔ فقظ واللہ سبحانہ تعالی اعم۔ حرر ڈالعبر مجمود غفر لیا دارالعلوم و یو بند ،۸۹/۳/۲۴ ھے۔

#### 

را يقال عدتعالي ، ولقدا تسك سبعا من المدني والقران العطيم ، رسورة الحجر ٢٠)

و لقول الدين مها الفاتحة، وهي سبع عاب وروى دلک على على وعمر والل مسعود والل عناس رضي الله علهم" , تفسير الل كسر ٢٠٠٠ هـ ١٠٠١ ر الفيحاء دمشق)

روكد في نفستو روح لمعاني ١٠١٠ ما ١٠٥ و حدة ليو ت العربي بيروت)

 اولومسه و لمونه تى دعبه ستنهد بابعه الاجاسية، و ساس عنه عاقلون". (الدر المحتار) كتاب لصلوه، قصل فى بدن بألث الصنوة ٢٩٠٠، سعيد،

روكدا في لفاوى لعالمكويه، كتاب لصنوه، لفصل السادس فيما يتابع الإمام وفيما لايتابعه ١ ٩٠٠ رشيديه) روكدا في تسس لحقاس، كتاب الصنوه، باب صفة الصلوة ٢٩٩/١، دار الكتب العلمية، بيروت)

# الفصل العاشر في اقتداء الحنفي بالشافعي وغيره (غير خفي كي اقتداء كابيان)

# احناف کی نمازعیدین شوافع کے پیچھے

سول امام المذهب باشد، مقتدیان احداف که فردایشان بست است، بمار عیدین احداف که فردایشان بسار عیدین و حد است و برد شافعی ست است، بمار عیدین احداف درست و روا باشد، پس برایج درست و روا باشد، پس برایج درست و روا شدن چه صورت دارد؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراماه مدهب احتیاف را رعایت می دارد. یعنی فرایس و و احمات ر روامی ماید فرویمی گذارد. پس نماز احداف در اقتدائے جبین امام بالا تردد ادا سودر ، آندو ند سجائدتی لی ایم ـ

حررف هيدمحمود نففريه واراهلوم ويوبند

اجو ب سيح بنده نهام المدين غنى عنهٔ دارالعلوم ديو بند \_

#### (1) "إن تيقن المراعاة لم يكرد، أوعدمها لم يصح، وإن شك كرد"

" والمدى يسيس اليه القلب عدم كراهة الافلد و بالمحالف مالم بأدن عبر مواع في الفرائس. لأن كسر امن الصحابة والنابعين كانوا المدمحية دين وهم نصدران حلب الده و حدامع ساس مداهيم. (رد المحار ،كتاب الصلوف باب الامامة ١١ - ٢٠١١ د اسعيد)

روكد في لنحر الرائق مع منحة الحالق، كتاب الصنوة، باب الوتر و لنو في ١٢٠٥، ١٢٠٠ رسند، وكد في النهر القابق، كتاب الصنوة، باب الوتر والنوافل ١٣٩٣، ١٢٩٠ سكند مدادية مدان وكدا في تبين الحقابق، كتاب الصنوة، باب الوتر والنوافل ١٠٥، ١٢٠ دار الكنب لعنسه بداوب

## شافتی امام کا مساحل اختیار فیدمین اتباع

سب ل [۳-۵۳] ۱۰ ما مثانی امد بهب تیجید فی مشدی و موره فی نے تبده فی امد بهب اوقت بهره تعدد ت کرنا چاہیے یو کتال نیز عدره ش میں شافی امام قامجد و ندکر سے کا بهشتری س وقت مرسد یا جعد میں یا ما قوم و سال

۳ نیز آنی مام نے ماتھ فرائم کیل قتوت پرتے پائٹن اگر پڑاھ یو قرنیاز فیا سرقان ہوگئی؟ ۳ نیز عمید میں تنزیع سے زائد داما مشافعی رہمتہ المد ملید کے زوا کیک تھے گئیں یا بوجہ میں بعت فو اکر فو استعمی قرنی زمونی نئیں ''

ا من المراسم و وقت من المنيد نه مواجو ورثافعی بتدائهٔ وقت مین عسر پزشے تو حنفی اقتدا و کرسکتا نے و کررن توالا و و اجب موقا یونین ''

المريقي بيب و باره بنكري المتعلم مدر سدمنط م علوم اسهار **نبور** ب

الحواب حامداً ومصلياً:

رد نسختار كتاب عسوة، باب سحود النازوه ٢٠٥٠ سعيد

وكند في حاسبة بطبخط وي عني الدر السحار، كتاب الصلوة، باب سجود الثلاوة - ١٣٢٣ ر لمعرفة بنروب

۴ - مسهد و بی نجیج و تمن خا۳ فی لنسافعی و احسدر حسه الله علیه ۱ - لدر لمحدر ، کتاب لصنو ق. بات نبخه فر شا۴ و ۱۰ - ۱۰ - مسعد

> و کد فی سس عشاق بات سجود لناموه ۱۹۹۰٬۹۹۰ را لکت لعیمته سروت، و کد فی سجو بر بی کتاب نصیوه بات سجود بناموه ۲۰۲۰ رشیدیه

استناعه الاداماعي في سحيدهم لافي للمقرع بنسجة والعدمسيلة كقوت فجوا ها

بعدمیں بھی ندکرے گا(ا)۔

۱۰۰۰ مقتری کوالی حالت میس خاموش کفر ار بهناچاید "و ساسی سسامه و سعه ب در و به سسامه و سعه ب در و به سسامه و به مسد جو را به مداند مد ایند مد ایند مد ایند مداند مد ایند مداند به مداند به مداند به مداند به مداند به مداند به مداند مداند به مداند به

"فال سبح من حالم على المقطوع بنسجه أوبعدم سبّته، كقوت فحر) ومثال المساحة إلى المقطوع بنسجة أوبعدم سبّته، كقوت فحر) ومثال ماتحب فيه المتابعة منما يسوغ فيه الاجتهاد وما ذكره القهستاني في شرح الكيدانية عن الحلالي عود كنكسرت بعيد وسحدتي سنهو فيل سدام و بسوت عد تركوح في بوتر ها والمسراد بتكييرات العيد مازاد على انتلاث في كل ركعة مما لم يخرج عن أقوال الصحابة، كمالو قتدى بنمن ينزاها خنمسًا مثلاً كشافعي، ومثّل لما لايسوغ الاجتهاد فيه في شرح

= (الدرالمحتار، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ٢١١١ ٣٤٢١)، سعيد)

او بوتلاها في الصلوة، سحدها فيها لاجار حيا لما مو وفي البدائع وإدا له يسحد، أنه فسرمه لتوبة قال في شرح المبية وكل سحده وحت في الصنوة، له تؤدفيها، سقطت كالم يبق لسحود لهامشروغا لفوات محله". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب سحود التلاوة: ١٠/٢) ا اسعيد)
 وكدا في فتح القدير، كتاب الصلوة، باب سحود التلاوة: ١٠١، مصطفى الدي لحدى، بمصر (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب سحود التلاوة: ١٠٥، دار الكتب العلمية بيروت)
 (٢) (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الوتر والوافل: ١٠٥/١، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ٨/٢، ٥٩، رشيديه)

روكىذا فسى تبيين الحقمائق، كتماب البصلواة، ساب الوتىر والبوافل: ١ /٣٢٧، ١ مار الكتب العلمية،بيروت)

» كندا في منحسم الأنهس، كتباب الصلوة، باب الوير والنواقل: ١٢٩/١، دارإحياء التراث لعربي بيروب 6

كساور في عدائي أهما عالم كالمعيان عجر، بح ١١٩٥١١٠٠

# حنفی کے پیچیے شافعی کی نماز

سے ان [ ۹۰ - ۱]: یباں پر مساجد میں مصلیان شوافع الام<sup>ان</sup> فی کے بیٹیجا کی جگہا کہ جگہا ہیں ہوتے ہیں ہو جب فجر کی نماز مصدیات شام اللہ م<sup>حن</sup> فی کے بیٹیجے پڑھتے ہیں تو جن کو چار کی نماز الام کے ساتھال جاتی ہے تو جب ماس<sup>حن</sup> کی الامیں صرف پہند سدم پہنیم تا ہے قامصدیان شوافع جن کو بچار کی نماز می ہے وہ بھی الام کے ساتھ دا میں

لدر لمحدر على رد المحدر كات الصلوة، بات صفة الصلوة ١ ٢٠٠٠-٣٠، سعيد) وكد في رد لمحدر كات الصلوة، بات الوثر واللواقل ٢٠٠٢، سعيد)

المحسى بكير، كتاب لصنوة، بحث فروع في شرح الطحاوي، ص ١٣٢٠، سهيل اكيد مي،
 الاهور،

ركد في رد سحار، كات لصوق ١٩٥٩. معبد

وكد في تنجر يونق كتاب لصنوه ١٩٠٦ ٢٢٠ رشيدية،

وكد في حسبه لطحطوى عنى لدر لمحار، كات الصنوة الصداد رالمعرفة ببروت المعرفة ببروت المعرفة بروت المعرفة بروت المحارة في الافتادة أما وال عنه عدمه فلاصحة. والمعتبه سند كرة الرد لمحار، كات الصنوة بات لوير والنوف الما ما سعيد المحار، كات الصنوة بات لوير والنوف الما ما سعيد المحار، كات لصنوة، بات الوتر والنوف الما ما المعتبد الحالم المحارة كات الصنوة، بات الوتر والنواقل الما المارة (شندية)

طرف سلام پھیرتے ہیں اور جب امام با کیں طرف سلام پھیم تا ہے قومصلیان شوافع بجائے با کیں طرف سلام پھیرنے کے امام کے سلام کے ساتھ دوسجد کرتے ہیں اور دوسجد کر کے فور اہیٹھتے ہی پھر دولوں طرف سدم پھیر نے کے امام کے سلام کے ساتھ دوسجد کرتے ہیں اور دوسجد کر کے فور اہیٹھتے ہی پھر دولوں طرف سدم پھیر دیتے ہیں اور بیاس نے سرتے ہیں کہ ان کی قنوت نازلہ چھوٹ جاتی ہے، بظاہر امام کی مخالفت لازم آتی ہے، آیا اس صورت ہیں حضرات شوافع مصلیان کی نماز ہوری ہوگی یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

حفزات شونعی این این است ان کو جو بھی تیں ،ان پر احتراض کی ضر ارت نہیں ،ان کو جو بھی تیں تا کرنا ہووہ شافعی مفتی سے تحقیق کریں گر(ا)۔احناف کے نزویک نماز فجر میں قنوت نازید واجب نہیں کہ اس کے ترک سے تجدد اس بوواجب ہو، نیز عمذ اترک واجب سے حنفیہ کے نزویک بچدد اس ان تا (۲) ، کے مدف فسی کتب الفقه من الله المحتار (۳) ، والبحر الرائق (٤) ،وفتح القدير (٥) ،وعیر ها۔ فقط و متد سجانہ تو ی اعلم محرر فالعبر محمود غفر لہ ، وار العلوم و یو بند ،۳ م ۹۲۷ ھ۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ٣٠/١ ٩٢/٥ هـ

( ا ) "على أن الواجب على المقلد العمل بقول المحتهد وإن لم يطهر دليله، كما أفاده في رسم المفتى". (الدرالمختار، كتاب النكاح باب الرضاع :٣/٣ ، ٢ ١ ،سعيد)

(٢) "يحب سحدتان بعد سلام واحد على يميمه فقط بترك واجب سهوا فلاسحود

في العمد" (تنويراالأنصارمع الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب سحود السهو ٢ ١٥٠- ٨٠ سعيد)

(وكذافي البحر الراتق، كتاب الصلواة، باب سجود السهو: ١ ٢١/٢، رشيديه)

(وكذا في مراقى الفلاح، كتاب الصلاة باب سحود السهو ص: ١ ٣٦، قديمي)

ر")"ويسأتني النمسأموم بنقسوت النوتنز لاالنفنجير. لأنبه منسوح، بل يقف سناكتناعلي الأطهر مرسلاً يديه. "(الدرالمختار كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل :٩،٨/٢، سعيد)

(٣) "رقوله لايقت في عيره أي في غير الوتر لما رواه الإمام الوحيفة عن الن مسعود رصى الله عه أل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الفحر قط إلا شهرًا واحدا، ولم ير قبل ذلك ولا بعده (قوله لا الفحر) أي لا يتبع الموتم الإمام القائت في صلاة الفحر، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وقال أبو يوسف رحمة الله عليه "يتالعه، لأسه تبع للإمام، والقوت محتهد فيه ولهما أله مسوح، فصار كمالو كرحمسًا في الحارة حيث لا يتابعه في الخامسة" (البحر الرانو، كتاب الصلوة، باب الوتر والوافل ٢ ١ ١ ٩٠ ٢ ١ مهدر شيديه)

(٥) "وبماقدماه إلى هنا القطع بأن القنوات لم يكن سنةً راتبة، ادلو كان راتبة بفعله صلى الله عليه وسلم-

# حنفی کسیئے شیعہ مرزائی کی اہ مت

#### الحواب حامداً ومصلياً:

الأحرب من الأحرب

العلم لاشك في لكفير من قيدف بسيدة عائشة على لله عليه، أو ألكر صحبه للصيدليق رضلي لله طلبه، واعتقاد لأنوهنه في على رضي لله عله، أو أن حريل عليه للسلام

<sup>-</sup> كل صبح بحهر به ويؤمن من حمصه أويسرًبه ". (فتح القدير، كتاب الصلوة، باب صلوة الوتر ٢٠٠٠، مصطفى البابي الحسي بمصر)

روكدا في تيس الحقائق، كتاب الصلود، باب الوتر والنوافل ٢٠٢١، دارالكتب العلمية، بيروت) روكد في النهرالفاني، كتاب الصنوة، باب الوتروالنوافي ٢٠٩٣، مكتبه امداديه، ملتان) ١) قال الله تبعالني مماكنان محمد اب احمد من رحالكم ولكن رسول الله وخاتم السيين، (سورة

وقال الديعالي «فلاتفعد عد لدكرى مع الفرم الطالمين)». (سورة الأنعام ١٩٠) وقال الديعاني «ولايتمال على حدميها دات الداولا بقه على قبره، الهم كفروانالله ورسوله» (سوره بتونه ١٠

عنظ في توجي، أو حودنث من لكفر الصريح المحاف بنفر ن، هـ". شامي:٢٥٣/٢).
"ومنها" أي من شرائط الدكاه أن يكول مستماً أو كتابنا، فلاتؤكل دبيجة أهل بشرك والمرتد، اهـ". هندية:٥/٢٨(٢). فقط والله بجائر الحالي اعلم.

حررة العبدمجمود كننكوى عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظام علوم سيارينيور،٢٢ ٢ ١٣٥٩ هه.

الجواب صحيح: سعيداحدغفرله مفتى مدرسه مظاهر ملوم ،١/٢٣ ماهـ

تشجيح حيد العطيف مدرسه مظاهر علوم سهارينور ،١٣٥٩/١/٢٢هـ

حنفی کی نمازغیرمقلدے پیچھے

سبوال[۲-۹۶]: غیرمقلدین ابل حدیث کے پیچھے نماز درست ہے یانبیں ،اگر درست نبیس و کس اصول کی بناء پر؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جوشخص تقدید ائمهٔ مجتبدین کوشرک نبیس کبتا اوران ائد کرام (حضرت او ما بوحنیفه رحمة امتد عدیداه م و لک رخمة امتد عدیداه م و لک رخمة امتد عدیده و سوق میں حنقی رحمة امتد عدید اوراه م احمد رحمة امتد علیه ) کو برانبیس کبتا ، مسائل طهورت وصوق میں حنق مذہب کی رعایت کرکے نماز پڑھت ہے ، وواگر چرکسی متعین او م کی تقنید نبیس کرتا ، اور حدیث شریف میں جو پکھ فاہت ہے ، ویا نت واری ہے اس پڑمل کرتا ہ ، ایسے محص کے بیچھے نفی کی نماز ورست ہے :

(١) (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب المرتد: ٢٣٤/١٠، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العلمكيرية، كتاب السير، الناب التاسع في أحكم المرتدين، منها مايتعلق بالأسباء عليهم الصلواةو السلام: ٢٦٣/٢، وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين : ٥ / ٣ • ٢ ، وشيديه)

(٢) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الديانح، الباب الأول في ركبه وشرائطه وحكمه وأبواعه ٢٨٥/٥،رشيديه)

(وكذا في تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الذبائح: ٢٩٢/١، ٢٩٨، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الذبائح: ٣٠٠١، رشيديه)

(وكذا في تبيبن الحقائق، كتاب الذبائح: ٢/٥٥٠، دارالكتب العلميةبيروت)

"وإن عدم أده رعبي من من كره و أل عص مدحت ، كه عدد يس فعده عدده فالصهر نداكه به لصح ، وإلى به بدر شك كره و أل عص مدحت ، كه عدد يس فعده عدده فالصهر أده بعده ، وإلى عدم ركب في لاحرال فقط ، سعى أل يك د و لايه لا كره عدد حدس تاك مد بعد فعد تحديد من بالله بعد كره عدد حدس تاك مد بعد فعد تحديد الأولى ، وإلى عدم تركبه في شالت فقط ، سعى ال بقدال به الال بحد على مده في الله كره الله بعد المالة على تاك هد بسراله ، بع الله سمى المراكب في الله المالة على المراكب في الله الله المالة المالة على المالة المالة المالة على المالة الم

## اہل حدیث کی امامت

سے وال[۲۷۹۷] : اہلِ حدیث کے پیچھے نماز ہوگی یانہیں اور ساہلِ سنت و ہماعت میں شام ہیں۔ نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اہل صدیت اگرا میڈ مجہتدین پرسب وشتم نہ کریں اور فر آغل وواجہت میں حنفی مسلک کی رع یت کرکے نمی زیر سے ہوجا یکی (۲) ایسے اہل حدیث بھی اہل سنت والجماعت ہے اسک نہیں جو کہ ایک نہیں دیتے اور فاقل میں میں اور فقل والنہ ہو نہیں دیکھتے ۔ فقط والنہ ہو نہیں وہم۔ حررہ العبر مجمود فغرید۔

ر ١) رزدالمحتار، كتاب الصالاة، باب الإمامة، مطلب في الاقتداء بشافعي وبحودهل بكره أم لا" ١ / ردالمحتار، كتاب الصالاة، باب الإمامة، مطلب في الاقتداء بشافعي وبحودهل بكره أم لا"

(وكذا في المحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإراب: ١٣/ ٢، وشيديه)

روكدا في التترحية، كاب الصلاة، الفصل السادس في بيان من هو أحق بالإمامة 1 10، دارة لفرآن ، ٢٠٢ في التترحية، كاب الصلاة، الفصل السادس في بيان من هو أحق بالإمامة 1 عدم كراهه الاقتداء بالمحالف ماله يكن غير مرع في الفرائص؛ لأن كثير من الصحابة والتب عدم كانوا النمة منحهدس، وهم يصنون حنف اساه واحد مع تباس مذاهبهم، (ودالمحتار، كناف الصلوة، باب الإمامة . ١ / ٢٢٢ ، معيد)

روكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ٢١٣، وشيديه)

وكذا في تبين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ١ ٣٢٤١، دارالكتب العلمية، ببروت)

## غيه مقلدكي امامت

سوان [۲۵۹۱]: زیده ففاقس نے، نیم مقدد ہے، میں ، بزرکان ونیم وکو تین سائی سن اس کو واسم بن کی کہا ہے۔ اس نے ایک خواب دیکھ ہے وہ یہ ہے (خواب) زید کہنا ہے کہ صدمو میں نے ایک خوب و کیکھ تھا کہ ایک بڑے میدان میں جانب پورب نیم مسلم (۱)، جانب مغرب عام مسلمان ورج نب اتر (۲) کہ چھ وگ عمامہ ونیم وہ بند سے ہوئے موتی موتی موتی موتی کہ تابی ہاتھ میں تھیں ، کھڑے ہیں اور باقی جمع ہیں۔ میں نے پورب اتر کوئے چھی کہ رہیک جمع ہے؟ معلوم ہوا کہ حضور میں ایند ماہیہ کی سواری آنے والی ہے، میں جانب پورب اتر کوئے میں کھڑا ہو کیا ، وریے بعد معلوم ہوا کہ جن ب مغرب آ کر کھڑا ابو گیا اور مامسلمان معنے کے اور وہ کتا ہیں واب میں کھڑا ہو کیا ، وریے بعد معلوم ہوا کہ جانب مغرب آ کر کھڑا ابو گیا اور مامسلمان معنے کے اور وہ کتا ہیں واب آدمی بین میں واب کہ جمع بدنا مریخ و سے بی کھڑا ہو کہا کہ ان کی طرف اش رہ کر کے حضور صلی القد ملیہ واسم کے فرمان کی طرف اش رہ کر کے حضور صلی القد ملیہ واسم کے فرمان کو کہا گؤا ہے

" نق مزیرزیدن بتایا که بیل نے حضور صلی ابقد مدیده مهم کو دیک که بیٹن کھے تھے ورایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کان میں " کر پہتی بہ اور ما موں کی طرف اش رہ کیا کہ ن کو بھا کا کہ جب بہ بھے حضور صلی ابلہ علیہ وسلم سے کان میں " مر پہتی بہ اور ما موں کی طرف اش رہ کیا کہ جدے و ن بیٹن بہتے حضور صلی ابلہ عدیہ وسلم مل کئے تو مجھے کی امام وغیر ہی ضرورت نہیں ۔ زید بر برکا کھ رکھا ہے ، جمعہ کے و ن بیٹن مغیر ہی ہے ۔ زید کا پہلے طرف اللہ سنت کا بھی ہے ، رفع یدین نہیں کرتا ۔ زید نے بوجہ بارش کم ہون کے بغیر میں تن از ایم پڑھا تہ ہوں اور کیا ہے جہاں پر جم لوگ سب مقدد ہیں ، بینغیر مقدد اپنی مقدد اپنی مقدد اپنی کا کو اور میں نا کہ بال پر جم لوگ سب مقدد ہیں ، بینغیر مقدد اپنی موجود گی ہیں کو فی وہمرا نماز نہیں پڑھا میں تن کا کو اور میں نا کیوں کے اور کیا گیا ہے ۔ اس کو اور میں نا کیوں کے ایک کے دولا کر آن کی موجود گی ہیں کو فی وہمرا نماز نہیں پڑھا میں سکت تو کیا کیا جائے ا

## الجواب حامداً ومصلياً:

جمعہ سوالات اورخواب زید و نکھنے کے بعد سے معلوم ہوتا ہے کہ زید مبتدع بدخی ہے اور امامت مبتدع مکرہ وہ تج کی ہے، زید کا خوب میں و کچنا کے رسول المدھنی المند هدیدو تلم سام و کو بجنگار ہے ہیں س سے مراوعوں سور ہیں، اس سے کہ جو مدی و میں کت میں ان کے قاف مل بحالت بیداری بیان فرمات میں ان کو کیسے بھرگائے

<sup>( ) &</sup>quot; پورب مشرق \_ ( فيرمز سفت بس ٢٠٠٨ فيرمز مرد )

<sup>(</sup>٢) المراشين المرافي والمعلوات المراجع والمسرور المراج

زیرک برحت پر تھی ہوئی دیمل ہے ہے کہ ہوش کے نہ ہونے کی مجہ سے استنقاء پر تی جاتی ہے،
جیسہ کدھدیت شریف میں موجود ہے (۵) وہ قنوت نازلہ پڑھتا ہے، زید کے نزویک صحیح وہ ہے جس کواس کا نشس
چاہیے ،ایہ بال ہوگ کا طریقہ ہے۔" ویکرہ مصمہ سعدہ سے و عدسو سے و سند سے
سے" رد سمحدر سالہ المامة ۱۰ ۱۳۵ (۲۰)۔

بالحديث بأسره "عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنه أن البنى صلى الله عليه وسبه قال "بنعوعنى ولو أيةً، و حدثوا عن بنى إسرائيل والا حوج، ومن كدب على متعمده فليتبو مقعده من النارا أحرجه البحارى في كتاب الأنبياء، باب ماذكر عن بنى اسرائيل: ١/١٩ ٣٩، قديمى)

(٢) (مشكوة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الأول: ٣٢/١، قديمي)

٣٠ , سمن الترميدي، أنبوات العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ماحا، قصل الفقه عنى
 العبادة: ٩٨ ، سعيد)

(٣) (مشكوة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الثاني: ١ /٣٣، قديمي)

 د) عن عادين تصهر عن عمه رضى الله تعلى عنه أن النبي صلى الله عنيه وسنم ستسقى، فصنى ركعتين، وقنت رده ها رضحت النجاري، كتاب أنواب الاستسقاء، ناب صنوة الاستسقاء ركعين ١٠٥٠، فديمي)

٢) (الدر المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٥، ٥٦٠، سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة ٢٢٠ . شركب عبسه مدان،

روكنا في محمع الأنهر، شرح ملتقى الأبحر، كتاب الصموة. فصل الحماعة سبه مؤكدة ١٠٠٠. داو إحياء التوات العربي يبروت، ( )"عس ,سماعيل س رحاء قال سمعت أوس بن صمعح يقول سمعت أبامسعود رصى الله تعلى عه يقول قال سب رسول الله صلى الله عليه وسلم "بؤه الفوه أقرؤهم لكتاب الله و فدمهم قراةً، فإن كانت قرأتهم سواء فلنؤمهم أكبرهم سباً، ولاتُؤمّل لوحل قرأتهم سواء فلنؤمهم أكبرهم سباً، ولاتُؤمّل لوحل في أهنه، ولافي سنطانه، ولا تحلس على تكرمته في بيته إلا أن يادن لك أوبادنه" (الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة: ١/٢٣١، قديمي)

(وسنن الترمذي ، أبواب الصلوة، باب من أحق بالإمامة : ١ /٥٥، سعيد)

(وسنن النسائي، كتاب الإمامة والحماعة، باب من أحق بالإمامة: ١٢٦/١، قديمي)

' والأحق بالإمامة الأعلم بأحكاء الصنوة فقط صحةً وفساداً بشرط احتنابه للغواحش الطهرة، ثم الأحسس تلاوةً لنقرأة، ثم الأورع، ثم لأسن، ثم الأحسن حلقًا، ثم الأحسن وحها، ثم الأشرف بسن، ثم الأنظف ثوبًا". (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٤، ٥٥٨، سعيد)

(وكدا في بدائع الصدائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة ١ ٢٩٩، درالكب العلمية بيروت)

(٢) (راجع الحاشية السابقة)

وأبيضاً قال العلامة الحصكفي رحمه هتعالى. "واعلم أن صاحب البيت وكدا إماه المسحد لراب أولى بالإمامة من غيره مطلعا إلا أن بكون معه سلطان أو قاص فيقدم عبيه" رالدر المحان "(قبولله منظلفًا) اى ورن كان غيره من الحاصرين من هو اعدم وأقرأ منه وهي الدتار حابية. حماعه أصناف في دار يريد أن يتقدم أحدهم يسعى أن يتقدم المذلك، فإن قدم واحدم فيم لعدمه وكوه میں ہے کی تقلید کے بغیر اس دور میں جارہ کارنہیں،ان سب سے اپنے کو بے ٹیاز سمجھ کر تقلید ہے آزاد ہون گمرای کا دروازہ کھولنا ہے(1)۔فقط واللہ سبحاث تعالی اعلم۔

حررة العبرمجمودغفرايهٔ دارالعلوم ديو بند،۵/۸/۵هـ

غيرمقيد كياقتذاء

سوال[۹۹]: غیرمقلد کے پیچھے نمازفرض ہوگی یانبیں ، نیز غیرمقلد کاعقید و کیں ہے؟ جواہات مع اقوال نبوی صلی القدعدیہ وسلم سند وغیل صرح ،عبارات یوری معدز بروز ریسمی عن بیت فرماویں۔ بینو توجرو ۔ المستفتی: بند وایوذر ًوریباری ،مظفر یوری بہاری ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بعض غیر مقلدین منصف مزاج ہوتے ہیں جن میں تشدد و حصب نہیں ہوتا، اگر وہ اہ مت کے اہل ہوں اور حنی مذہب کی رہ بیت کر کے نماز پڑھاتے ہوں تو ان کے پیچھے حنی کی نمی ز درست ہے، اگر وہ حنی مذہب کی رہایت نہ کریں تو درست نہیں، اگران کے متعلق رہایت وعدم رہایت کا حال کچھ معلوم نہ ہوتو کمروہ ہے.

"الحاصل أنه إن علم الاحتياط منه في مذهبنا، فلاكراهية في الاقتداء به، وإن عمم عدمه فاصحة، وإن عمم عدمه فالصحة، وإن لم يعمم سبدُ كره" درمحتار، ص١٩٨١ (٢).

- فهو أفصل وإذا تقدم أحدهم حار الأن الطاهر أن المالك يأدن لضيفه إكراماله، اهـ (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٩٥٩، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٢٠٤، رشيديه)

(1) قال الله تعالى: ﴿فَسَنْلُوا أَهَلَ الذَّكُو إِنْ كُنْتُمْ لاتعلمُونَ ﴾ (سورة البحل: ٣٣)

وقال الله تعالى « وقالوا لوكا بسمع أو بعقل ماكنا في أصحب السعيري (سورة المدك، ١٠) وقال الله نعالى » ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم، لعلمه الدين يستسطونه منهم يرسورة النساء: ٨٣)

(٢) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الوتر والوافل: ٢ ــ. سعيد،

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الوتروالنوافل: ١/٢ ٨٢ ٨٨، وشيديه )

روكد في منحه الخالق على هامش البحر الرابق، كتاب الصنوة، باب الوتر والبوافل ٢٠٠،٩٣، رشيديه -

اور بعض نیم مقدد متعسب و متشده : و ت جی ، جو ما معضم و دیر این و متند ین کابرای مدا و معن اصعاب میسترد و ت میس سب و شتم کرت بین ، تقدیر کوشک کتے بین (۱) ان کو ما مین ناحرام بن این و ما مدیر ان تی ما معلمه اتم واقعم به

حرر والعبر محمود گنگو جی عند عنه به معیمن مفتق مدر سده ف جه عنوم سهار نپور ۱۳۱۰ سه ۱۳۱۵ مید. صحیح عبد استان عند عنه مدر سده فاج علوم سهار نپور ۱۵۱۰ فری الحباس ۱۳۹۵ مید سه مید حمد فمنر سد. البیانی عبد استان معید حمد فمنر سد. البیانی البیا

سوال[۱۸۰۰]؛ المحديث مَن يَحْجِ حنف مسك كَتَفيدُ من المحديث من وَجَهِ عند مسك كَتَفيدَ من الله المحديث و منه والول كالمياجواب مج؟ المبيل؟ المرجواب في مين مجاتو ثابت كرف والول كالمياجواب مج؟ المحوب حامداً ومصلياً:

جو ہی حدیث تقلیم کوشرک نہیں کہتا ور مد مجہتدین وساف صافین کوسب ہ شمانیں کرتا ورحانیا کے ماروں بیت ماروں میں مہتدین کرتا ہے۔ اور حانیات کرتا ہو جانیات کر کے نماز پڑھا تا ہے ہی جو جانیا کی زورست ہے ، جو جانیا کے اندیا ہاں روایت نہیں کرتا ہی کہ مرابیل اس کے جیجے کروہ وے گر نہیں کرتا ہی کے جیجے ورست نہیں ، جس کے متعاق روایت و عدم روایت کا عمرابیل اس کے جیجے کروہ وے گر نماز درست بوج ہے گی جب تک اوام کے متعاق سی وصف مشار صلو قاکاتا میں اور اس مرام ہوجائے مشاریا ماک

جروكد في حاشية لطحطاوي عني الدر اسحار، كاب لصلوة، باب لونر و لو فل ١٩٠٠، در المعرفة بيروت)

۱۱ "حدث شعبة عن رئير قال سالت أبا و أن عن المرحبة فقال حدثني عبد به صنى به تعالى عبدان سنى صنى به تعالى عبدان سنى صنى به عبيه وسنم قال اسباب السنبم فسوق. وقدانه كفر صحبح البحري، كذب الإنسان، باب حوف المؤمن أن يحبط عسد و هر الايشعر ۱۳ قديمي

"ولكره مامة عبد واعبر بي وقسق وأعمى قال ال عبدين رحمه مدتعالي عدم فوله وقاسق وهو الحروج عن الاستفامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والراني وكل الربا ونحوذلك وكراهية تقديمه كراهه تحرج ، لدر لمحدر مع رد سحدر كدب عمدوه، باب الإمامة: ١/٩٥٥٥٥، سعد

روكذا في الحلبي الكبير، كتاب لصدرة الأولى بالامامة ص ٣٠ لا سهال كندمي الاهور

بدن سے خون نکار ہو س کے مذہب کے موافق ہ تنفی وضوئیں اور حنفی مذہب کے موفق ہ تنفی وضو ہے قونما ز نہیں ہوئی ہ حنفی کو پٹی نماز کا اماد و از سب سامر ہوا الل حدیث تقلید کوشرک کہتا ہے اور سمہ مجہتدین وسلت صاحبین پرسب وشتم سرہ ہے اس کے چیچے نماز ورست نہیں اس کوامام بنانا ہی جا رہنییں واس میں نمی واثبات وونوں پہلو ہیں

"اه ما مع عسر من سروط طبحه رافيد الرافعة سندن من حال مده سخده مستمال المعلم سنده من المعلم سنده من المعلم المعلم

حرره العبد محمود گنگوی عفد الله عند معین مفتی مدرسه مثل مرسوم سبار نپور ۱۷۱۰ ۱۳۹۱ هـ -جو ب سیح سعید احمد غنر اید مدرسه مفتام علوم سبار نپور ۱۵۱۰ ۱۳۹۱ هـ -

## ر یو بندی کی بر بیوی مسجد میں اہا مت

سست نے ۱۰۰۱ میں ۱۰۰۱ میں ۱۰۰۱ میں دوسال دوسر پر پیروی مقتید دوسوں میں میر میں تاہد میں اور میں تا ۱۶ ب دبیر جو از ست پر کئیں

موافق لفلاح سرح ورا لانصاح الذات تصنوه بات الامامة، ص ۱۳۹۸ قديسي وكد في رد نسختار كذب نصده الداد براز للوافق ۲ بد سعيد

وكد في شجر لرين بع منح الحال اكتاب لصنوه، باب يربر و شرق ۱۰، ۱۳،۱۰ وسيديد وكند فني حاسبة الطنخصاوي على بدر بمحار اكتاب لصنوه، باب الوثر و نترقال ۱۳۱۱ در لمعرفه، بدروب

الجواب حامداً ومصلياً:

کر ن ق فاصر معطوم منظره مرتبین رئے تو جارہ ہے، مین میریو ارہے کہ ہے کو چھپونا نھ نا ہے۔ وہ ہے۔ مشتریوں و معموم مودی کہ میدی ویندی عقیدہ ہوتا ہی ہے جس کے جیجے جم نے قدار پڑتی تو بہتریوں ن وہ دافتہ و مذاتی ملم

حرره عبرته وفتريده راهلوم بيندان • ٩٥٠ يور

بریوی کی نماز دیو بندی کے پیچھیے

سے ال [۲۹۰۴]، جب جورہ میں ۱۳۰۰ء بین قود جو بندی کے تینی پر بیوی کی نماز بیول نمین جو تی ہے ''

الجواب حامداً ومصبياً:

# الفصل الحادى عشر في المتفرقات

# كياحق امامت اور نكاح خواني وراثت ميں منتقل ہوتا ہے؟

سدوال [۲۸۰]: ہورے بیبال ایک شخص ہے جو کہ صوم وصلوق کا پابندنیوں اس شخص کے دادام حوم صوم وصلوق کے پابند ہتے اور گور نمنٹ سے منظور شدہ قاضی ہے ،اپنے بیبال وہی عیدین کی نماز اور نکاح خوائی سوم وصلوق کے پابند ہتے اور گور نمنٹ سے منظور شدہ قاضی ہو ہے کہ بیبال وہی عیدین کی نماز اور نکاح خوائی کے فراکض نبی موہ ہے ،اب ان مرحوم ہو ہی بہت مدت ہوئی ، بلکہ ن کے فرک بھی انقال ہو چکاہ ، اب ان مرحوم کے چھے دعوی کرتے ہیں کہ عیدین و غیرہ کی نمیز کے فرک کی میں انقال ہو چکاہ ، اب ان مرحوم کے چھے دعوی کرتے ہیں کہ عیدین و غیرہ کی نمیز برد ھانا ہے ہمارا خاندانی کام ہے ، لبذاک کواس کا حق نہیں کہ وہ عیدین کی نمیز عیدگاہ ہیں اور نکاح میری غیر موجودگی میں برد ھائی ، بید دعوی انہول نے کورٹ کے اندر کیا ہے ۔ چونکہ ان ارست بہال اللہ انہوں نے کورٹ کے اندر کیا ہے ۔ چونکہ ان ارست بہال اللہ قول نے کورٹ کے اندر کیا ہے ۔ چونکہ اندا وگوں نے کورٹ کے اندر کیا ہے ۔ چونکہ ان ارست بہال اللہ کو کول کے لوگول نے میکر ایک حافظ عام کو ہد لی ، لہذا وگوں نے انہیں سے بیکام تجام وے ، اس لئے گاؤل کے لوگول نے میکر ایک حافظ عام کو ہد لی ، لبذا وصوم کا پابند اللہ کے بین ہیں ہیں ہیں جو کے نکہ وہ صورہ وصورہ کو پابند نہیں ۔ تو کی کردیا ، حال کہ وصورہ کی بہند کیا امامت اور اس جیسی چیز دل میں بھی ورافت جیتی ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ہوں کا مستحق وہ ہے جو طہارت اور نی زکے مسائل سے واقف ہوں تھے حقیدہ ہو ہوتی آئی کہ یم تھے پر حتی ہوں تھے ہوں ہوتی سنت پا بند شریعت ہوں اگر مرحوسا ما مصاحب کے بوتے میں بید چیزیں موجود ہیں قربہتر ہان کو بی ام سرکھا جائے ۔ اگر بید ایس میں جوج تی ہوں کی نزاح ند کیا جائے ۔ اگر بید صفات موجود ند ہوں و محض سابق ا م س کے بوتے ہوئے کی وجہ سے اپنا جق قائم ند کیا جائے ۔ اگر میں مدف سے موجود ند ہوں و محض سابق ا م س کے بوتے ہوئے کی وجہ سے اپنا جق قائم ند کیا جائے ۔ کہ وہ مصلی چھوڈ کر وہ سے میں ان سے لئے ڈیا ہے کہ وہ مصلی چھوڈ کر وہ سے میں ان سے لئے ڈیا ہے کہ وہ مصلی چھوڈ کر

ا) عس بي مسعود المدري رضي به بعاني عنه قال قال رسول الله صلى عليه وسنه يؤم لقوم
 أقرأهم لكناب الله وأقدمهم قراء أ، فإن كانوا في القراء فاسواء فليؤمهم أقدمهم هجراً، فإن كانوا في عالى المراهم على المراهم ال

۔ دوسرے اہم شخص کی امامت کیلئے تبجویز چیش کریں۔نزاع اور مقدمہ بازی فتیج چیز ہے، آپس ہیں اتنی دو تفاق سے رہنا جاہئے (ا)۔

نکاح مردعورت خود بھی کر سکتے ہیں، کسی اور سے بھی پڑھوا سکتے ہیں، کسی متعین قاضی کا ہون ضروری نہیں (۲) لیکن جوخص گورنمنٹ کی طرف سے منظور شدہ قاضی ہو، اس کے پاس رجسز ہوجس میں وہ ندران کرتا ہواور وقت ضرورت عدالت میں جا کر گا ہی دیتا ہو، اس کو بلا وجہ معزول نہ کیا جائے۔ مف ہمت کی صورت میں ہو سکتی ہے کہ نکاح تو جس سے دل چاہے پڑھوا لیا جائے اور قاضی صاحب رجستر میں ورج کرنے کہ فیس مقرر کرلیں کہ جو محض قانونی شخفظ و چیش بندی کے لئے درج کرانا چاہے وہ اتنی فیس قاضی صاحب کودید ۔ س سے ان کا حق بھی قائم رہے گا اور سب کو سہولت بھی ہوگی۔ فقط والقد سجانہ تعالی اعلم۔

حررہ العبد محمود غفر لہ دار العلوم دیو بند۔

# احتياط الظهر يرشين واليكي امامت

سوال[٣١٠٠]: ماقولكم أبه العلماء في هذه المسلمة، كهجواه ما فتيار الظير كا قائل ب

- الهجرة سنواء، فليؤمهم أكبر هم سناً، ولا يُؤمَّ الرحل في بيته، ولا في سلطانه، ولا يحدس عني تكرمته إلاباذيه " (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة الـ ٩٣، امداديه مدس)

"والأحق بالإمامة الأعدم بأحكاه الصلوة فقط صحةً وقساداً بشرط احتبابه للفواحش الطهرة ثم الأحسن تلاوقُ وتحويدا للقراء قاثم الأوراع، ثم الأسن، ثم الأحسن حلقاً الخ" (الدوالمختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: المحد، سعيد)

(وكندا في سدائع النصبائع، كتاب الصلاة ، فصل في بيان من هو الأحق بدلإمامة ١ ٣٦٩ ، دار الكس العلمية بيروت)

روكد، في الفتاوي العالمكبرية، كناب الصلوة، باب الإمامة ١ ٢٢،١٢١ ،مكنبه شركة عدميه مسان) (١) قال الله تعالى. ﴿واعتصموا بحل الله حميعاً والانفرقو الله السورة آل عمران ١٠٣٠،

(٣) "ويعقد ملسناً بالحاب من أحدهما وقبول من الاحر، اهـ" (الدرالمحتار، كتاب الكرح ٣٠ معمد)
 (وكذا في الهداية، كتاب اللكاح: ٣٠٥/٣، شركت علميه)

(وكذا في البحر الراثق، كتاب النكاح: ١٣٣/٣ ، رشيديه)

#### بحواب جامد ومصياً

ما ما الما تو تو المفتى به ك في بندا تهم ال ك ييجها البيات الله الما والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه و مقاه ومناه بها ك أنه والمفتى موك يرجمه ورست موجاتات وراحتياه الفهر واجها بميال المتقاد الميال المتقاد الما منها والمهابيل المياه الميال الميالي المياه الميال المياه والمياه المياه والمياه والمياه والمياه المياه والمياه والمياه المياه والمياه والمياه

ما في عال ساح يار الأعسام كتاب أعناه بالبا لالدم عن ١٩٩٠ ١٩٥٥ فديسي

<sup>،</sup> كَمَا فِي سَهِرِ عَالِقَ أَلَاكُ عَسَوْدُ رَاتُ لِأَرَابُ الْأَلِمُ عَلَاكُ مِمَا وَلِمُ فَلَكُمْ

ر كند في نفيد أي بعاليكتريا أكدت شيرة باب لأمانية النفس لديب في بدل من نصبح أماما هذاه (١١٠) البيديا

الاستاد، ولا يحدث وحدد العالم الاعتقاد" صحصوري، صل ١٥١ (١) و فيظ والمدسجان تحال اللم-حرروا عبر محمود نفر مديم مقط معوم سبار نبور

جوا ما متبيغی نصاب پڙھنے کوروک دے اس کی امامت

سون [۲۹۰۵]. مسجد میں جدنی زاج تبییغی نصاب کی تعلیم ہوا کرتی تھی، اس کواس اوام نے روک ویا، کیاالیااوام اوامت کرسکتا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

کیوں روک و یو کمیں سر میں کوئی خلاف نثر بن ہائے تھی ؟ وین کی شاعت کی تواہ م پر بھی برگ ذمہ و رک ہے (۴) ہے جو یام ناخود و میں حق کی شاعت کر ہے اور نا و و اشاعت کرنے و سے و والا م رنا ہے ۔ کی کہوں ہے ۔ گئے گہوں ہے ۔ گئے الد میں ناتھی اعلم۔

حررها هيرممودغفريه دارا فلوم ويندب

جوبوگ درس قر آن کو یا زنی ندهمجیماس کی اه مت

سوال [۱۹۹۹] ایک اور مسجد ایک گروه کا سائے والے اظافر بیا تعالیٰ کی جب کوان سواری قرآن پڑھنے کے سے کہ بیا کہ اس قراری کا سائے فرنس ہے، زروے شریعت ایک شخص میں تعالیٰ کیا تھم ہے آبا ور کیا اس کے بیٹھی نماز پر سنی ہا دائے ایش اور میں اس میں اس بہتے ہے۔

( ) رحاشية الطحطوي على مراقي الفلاح. كتاب الصلود، باب الامامة، ص ۱۹۹۰ فديمي.

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة ١٠١ ٩ ٥، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١٠٠٠ رشديه،

روكدا في النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١- ١٥٦، امداديه ملتان

(٣) "لاسد للإمام من عشرة أشياء العاشر اداراي من اهل مسحد د منكر عبر عسم سمه ٢

يرجى عنهبه، وبأ مرهبه بالمعروف" والسناعيات في الفقه الحقي، باب سنعر ١٩٨٠ ص

ته المكته براز مصطفى الدر رياض

#### الجواب حامداً ومصلياً:

محسن سی کنٹی سی کنٹی میدے سی مرت جی جی ان زیز هنا محمول جی بنکہ جو گزیے ارسالیا د تغییر ورس قراسی به خیر مندا بیمن پاشتین موجہ و بیلی سی کا مخصوص طور پر بیز هنا فرنس یا سنت نہیں بضروری مضامین و بیگر است اور ماس بیمن جی موجود بین جس کر جس کتاب سے مناسبت جودہ کتاب پڑے سکتا ہے، ہس تی ہات ضروری سے کہ دہ کتی جو منامہ نامہ ان مرد میں میں ان میں ان میں ان ایس خس

حرره العبارتهوا فخريدا والعلوم وبيريندب

### جوا مام مقتدی ہے کا نہ کرے اس کی امامت

سبول الدورة المساور المقتدى من تيني جميز المورد جداميد معامد هيش بوكريه بات مطابوني كالمرافع المرافع كالمرافع كالمرافع

(۱) "عن أبي هنوبرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم: "من أفتي بعير عنه، كان ثمه عنى من أقده لنح مشكوة لمصابح، كان العلم، القصل البي ١٠ ٥٣. قديمي) ر٢ أوقال صنى به عنيه وسنم "كنيوا الناس بما بعرفون، ودغو الما يتكرون، أثر يدون أن يكدب عنى سدورسه به وهند فينا عنيسة صاحه ولا بنبعه عقل المستمع، فكبف قيمالا بقهمه قابله، فإن كان بقهمه المقائل دون المد عمع فلايحل ذكره". (إحياء علوم الدين، كتاب العلم، الناب الثالث فيما يعده العامة من لعبوم بنجيد در بنس منه منه ١٠٠٠ بمكنيه أحفاديه بندون،

وهی حاسب بحدی علی لاماه بسعری احیاع عدید، ساما و حیث علی استخدات دکر تحماعه
 فی بسید حید و عیبر با از دیسوس جهرهه علی با به و مشیل وقاری تح از دالمحدر، کنات تشارد، بات ما نخسید عیبره و با یکره فیها مصب فی رفع بشوب بالدکر ۱۹۹۰، سعید)

يررضا مندنه بو؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نماز توس مقتدی کی بلکہ مب مقتدیوں کی ان کے پیچھے بھی درست ہوئی (۱) یکن اہم صاحب کے سے پیطریقدا چھے نہیں بہت ندط اور سخت نا پہند ہے ، جو شخص مصافحہ کے سئے ہاتھ بردھا تا ہو ورسلح کرنا چاہتا ہے ورستی کرنا چاہتے کہ وہ مصافحہ ندکریں اور وال میں ورستی کے لوگ بھی سب خواہش مند ہیں تو امام صاحب کوایہ نہیں کرنا چاہئے کہ وہ مصافحہ ندکریں اور وال میں کیندر کھیں ،ان کی بھی اپنی اصداح ضروری ہے (۲) ۔ والتد سی زدتی کی اعلم۔

حرره عبدمحمود غفرايه، دار لعنوم و يوبند، ۹۴ ۱ ۹۴ جه

الجواب صحيح العبدن مايدين عفي عنه، ا ٩٢٢ هـ ـ

امامت نہ کرنے کا عہد کرے پھرامامت کرنا

## سوال[۲۸۰۸]. ایک شخص نے منبر پروعدہ کیا (خطبہ ہاتھ میں بیکر) کہ اب میں اور مت نہیں کروں گا

( ) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسدم." الحهاد واحد عليكم مع كل أمير برأ كان أوفاحراً وإن عمل الكائر، والصلوة واحمة عليكم حلف كل مسلم برأكان أوفاحراً وإن عمل الكائر، والصلوة واحمة عليكم معن الكبائر، والصلوة واحمة على مسلم برأكان أو فاحراً وإن عمل الكبائر " رواه أبو داود". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٠٠١، قديمي)

(٢)قال الله تعالى . ﴿والكاطمين العيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين﴾ (سورة آل عمران ١٣٣٠)

"فقوله تعالى ﴿والكاظمير الغيط﴾ أى لا يعملون غصهم في الناس بل يكفّون عنهم شرهم ويسحتسبون ذلك عند الله عروجن، ثم فال تعالى ﴿والعالمين عن الناس﴾ أى مع كف الشرّ، يعمون عندس طلمهم في أنفسهم، فلا ينقى في أنفسهم موحدة على أحد، وهذا أكمل الأحول (تفسير ابن كثير: ١/٥٣٩،دار الفيحاء دمشق)

"وعن أنى هريرة رصنى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى عليه وسده "يفتح أنوات النحمة ينو د الإثنيس ويوم الخميس، فيعفولكل عند لا يشوك بالله شيئاً إلا رحن كانت بينه وبين أحيه شحناء، فقال انظرو ا هذين حتى بصطلحا" رواه مسلم" (مشكوة المصابيح، كتاب الآداب، باب ما يهى عنه من التهاجر والقاطع واتباع العورات: ٣٢٤/٢،قديمي)

سیکن ب بَحِظہ وگ پھراس کواہ ممتر رَسرہ چاہتے ہیں، وان کے پیچھے : ہاری نماز ہوگی یانہیں؟ معدہ کے بعدا سکا ہامت کرنا کیساہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس نے منبر پر خطبہ ہاتھ میں کیکر وعدہ کیا کہ میں امامت نہیں کروں گا اس کوچ ہیں کہ اپنی وعدہ پورا سرے، امامت نہ سرے(۱) سیکن اسراوگ اس کوامام ،نادیں تو اس کی اور سب کی نمیاز ہوج سے گی۔فقط واللہ سبن نہ تھا کی اسم

حرره العيد محمود ففراله ، دار علوم والي يند ٢٠ ١ ٩٠ ها

لجوا ب صبح بنده نظ مالدین عفی عنه دا را علوم دیوبند ،۱ او هوپ

ا جواب سید احماعی سعید ، دارالعلوم دایو بند ، ۱ ۴۰ هه۔

امام کے درواز ہ پرجا کراس کونیندے جگانا

سے وال [۹۰۹]: ۱۰۰۰ امام صاحب کا گھر یا لکل مسجد ہے متصل ہے اور امام صدحب گھر پر سور ہے ہوں قوامام صاحب کو مقتد ٹی پکار کریا گھر جا کر بلاسکتے ہیں یانبیں ؟ اگر بلاسکتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں؟ امام صماحب سورّ ہے ہول تو ان کو جنگا ٹا

سوال[۱۹۱۰]: ۲ اگراه مصاحب مسجد کوفت سے پہلے بی بیٹھے بیٹھے سور ہے ہوں و ن کو مقتدی جگا سے جینے بیٹھے سور ہے ہوں و ن کو مقتدی جگا سے جینے بین کا سے تو کہوں؟ جگا سکتے ہوں تو اس میں کوئی مما نعت تو نہیں ہے؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

ا ۔ اُسرا تفاقیہ ایک تو بت آج نے تو دور اڑے ہے جا سر جا دیا جائے ، اس کی عادت نہ

( ا ) قال الله تعالى: ﴿ يَأْيِهِ الذِّينِ آمِو أُوفُوا بِالْعَقُودَ ﴾ (سورة المائدة : ١ )

"وقد اشتمل قوله تعالى: ﴿ يأبه الدين ، مواوقو ابالعقود على إلواء الوفاء بالعهو دو إلوامهم التي تعقدها لأهل الحوب وأهن الدمة وعبرهم من سائر الباس ،وعلى إلواء الوفاء بالبدور والأيمان" ، أحكم شران بتحصاص ١٠٠ م.قديمي)

 $_{\perp}^{(1)}$ ۋان يا $_{\perp}^{(1)}$ 

۳ نه، عت سے اتنے پہنے جگادیں کہ آسرونسو کی نشرورت : وقو وضور کرلیس (۲)۔ فقط والتد سبحانہ تع لی اعلم۔

حرر والعبرمحمودغفرله، واراتعلوم ديو بند ١١٠ 💶 ٩٠٠ هـ.

امام کے ہی ہے تیب ریکارڈ سے نماز پڑھانا

سب وال [۲۸۱]: جرمنی میں تمام سلمه ممالک کے سفار تخانوں کے مسلمان معنے میں کوئی بھی حید تی میں رہ ہوئی جورتی فی رق از رق از از کا از از کا از از میں مصرت سفار تخاب نے حید ن مازے کئے سب کو جا یا اور فرمازا سطر ن میاز پڑھائی کہ دوہ بیپ کی جو گئی اور اور م کی جگہ پر نیپ ریجار ڈرکھا جواتی ، کیااس طرح نماز درست جو کی یا نہیں؟ المجواب حامداً و مصلیاً:

اً سرئیپ ریکار ذمصلے پر رکھ دیا جا سے امراس کواما میں قائم مقام قرار دیکراس کی اقتداء میں نماز اداکی جائے تو نماز صحیح نہیں ہوئی، مسلمانوں کے لئے نہایت افسوس ٹاک ہات ہے کہ سارے تملد میں کوئی بھی نماز پڑھائے کا اہل شدہوں (۳) \_ إنالله وإنا إليه واجعون ۔ فيظ وائتد ہی نہ تی ٹی اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفر ند، دارالعلوم دیو ہند، کا 40/۵ ہے۔

( ) "ويتوسمس الأدان والإقامة في الكل للكل بما تعارفوه" (الدرالمحتار) قال اس عابدين رحمه شه تعالى عليه "في العاية أحدث المتأخرون التتوب بس الأدان والإقامة على حسب ماتعارفوه في حميع النصدوات سوى المعرب مع النفاء الأول يعنى الأصل وهو تتويب الفحر، ومارأه المستمون حسب فهو عبدالله حاسن". (ودالمحتار، كتاب الصلوة، باب الأذان: ١ / ٣٨٩، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الأذان: ١/٣٥٣، وشيدمه

وكدا في تبيس الحقالق، كتاب الصلوة، باب لادن الده ٢٠٠، دارالكنب العلملة، بمروت)

مسجد میں حجماڑو دینااور حمام میں پانی کھرنا کیا امام کے ذمہ ضروری ہے؟ سوال[۲۸۴] مفتدیوں کا سیارے میں اصرار کہ جماڑوںگا ؤیاحہ میں پانی تجرو کیس ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

سرا، ممقرر کرتے وقت سب نے اوام کے ذمہ جیناڑو دینا اور جمام میں پانی کھرنیکی شرط قرردی ہے تو اور ممام میں پانی کھرنیکی شرط قرردی ہے تو اوامت کی طرح سینجی اوام کے ذمہ ضروری ہوگا ، گرتق رصرف اوامت پر ہوا ہے ، توبیا وام کے ذمہ ضروری نہیں (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره عبر محمود گنگوی عف الله عند معین مفتی مدرسه مظام معوم سبار نپور، ۱۱ ۱۱ ۵۵ هـ جواب سیج سعیدا حمد غفرانه، سیج عبدا مطیف، ۲۱ وی قعده ۵۸ هـ

امام کی خدمات

سدوال[۲۸۱۳]: اسسایک فخص پیش امام مسجد ہے اور وہی روٹیاں بھی محلّہ بیس ہے ان تا ہے ، مسجد کا بیا ہے ہمسجد کا بی پیل بھی گرم کرتا ہے ، اگر کوئی مرجائے تو تجہیز و تحفین عسل وغیر وکرتا ہے ، کیاا یسے محف کوامام بنانا اور نماز بڑھناس کے بیجھیے ورست ہے ؟

ا گرخت ندکور کی جگہ کوئی دیگر شخص جبر آنماز پڑھانے لگ جائے اور قدیم چیش امام کو روکد یا جائے اور قدیم چیش امام کو روکد یا جائے اور قدیم جیش امام کو روکد یا جائے ، آدھراور آدھامحلّہ اُدھراور پہلا چیش امام بھی ناراض ہے کہ مجھ کوکس واسطے ہٹا دیا گیا ہے دونول

(الور الإيضاح مع مراقى الفلاح، كتاب الصنوة، باب الإمامة، ص: ٢٨٧-٢٨٩، قديمي)
 (وكذا في منحة الخالق، باب الإمامة: ٢/١، ٢٠٠٠ وشيديه)

(١) "وشرطها كون الأحرة والمصفعة معلومتين؛ لأن حها لتهما تفصى إلى الصازعة" والدرالمحتار،
 كتاب الإجارة : ١/٥،سعيد)

روكندا في شرح المحنة، الكتاب في الإحارة، القصيل الثالث في شروط صحة الإحارة، (رقم المادة ٣٥٢٠) (٣٥٢،مكتبه حفيه كو لله)

وكندا في النقتاوي العالسكيرية، كناب الإخرة الناب الأول في تفسير الإحارة وركبها والناطها وشرائطها الح. ١/٣ ١ ٣، رشيديه)

میں سے س کے پیچھے نماز افضل ہے؟ فقط ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا اگراه مت اور پانی گرم کرنے پروه طازم ہے اوراس کی اجرت میں مخلہ ہے روٹیاں الاتا بھی ہے تواس نے اس کی امامت میں نقصان لا زمز نیس آتا، اگر محلہ ہے روٹیاں لا کا اجرت میں نہیں بعکہ وہے ہی ازخود ما تک کرار تاہے ور باوجود کی مشروع طریق پر کمانے کی قدرت کے اس ما تنتے کو پیشہ بنار کھا ہے تو یہ پیشہ نا جائز ہے ہے ہے (۱)، ایسے خص کو پیش امام بنا نا مگر وہ تحریم کی ہے جب کہ کوئی دوسرا آدمی امامت کا بل موجود ہو (۲)۔

۲ مردہ کو شس دینے اور جج بینے وہ اس سے ایسے کام لیتے ہیں جن کوخود کرن پندنہیں کرتے بعکہ ذست کا نہایت بُری اور شرم کی بات ہے کہ وہ اسے ایسے کام لیتے ہیں جن کوخود کرن پندنہیں کرتے بعکہ ذست کا

( ) "عن عبد الله بن مسعود رصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صدى الله عليه وسلم" من سأل وله ما يُعنيه، حاء ت مسألته يو ه القيامة حدوشاً أو كدوحاً في وحهه" قالوا ايارسول الله! وما عناه "قال حمسون درهما أوحسابها من الدهب" (تفسير ابن كثير تحت هذه الأية المباركة ولا يسألون لناس إلحافاً): ١ /٣٣٥/دارالفيحاء دمشق)

"عن عروة بس الربير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حراه رضى الله تعالى عنه قال سألت رسبول الله صبلى الله عنيمه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سالته فأعلان كالمسلمة أخلوة، فمن أحده بسبحاوة بفس بأورك له فيه، ومن أحده بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالمدى يأكن ولا يشمع البيد العبيا حير من البد السفلي" إلى آخر الحديث (صحيح البحاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسئلة: 1 / 9 9 ا ،قديمي)

(۲) "ويكره إمامة عبدو أعربي وفاسق وأعمى ومندع لايكفر بها، وإن كفريها فلا يصبح الاقتداء به،
 وولند البرنيا، هيدا إن وُحيد عبير هيم، وإلافيلا كبراهة" (تسوير الأبصار، كتاب الصبوة، باب الامامة الم ۵۹۲، ۵۹۲، سعيد)

(وكذا في محمع الأبهر، كناب الصلوة. فصل الحماعة سنة مؤكدة ١٠٥٨، داراحياء البراث العربي، بيروت

(وكذا في العداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٢٢/١، شركة علميه ملتان)

کام بیجیتے ہیں، ان کو چ ہے کہ ما مرکورہ نیاں خودا آمرویا ہریں (۱)۔ سی صربی تنسل میت وغیر وہیں خوہ بھی حسب میں، اگر ندج نے ہوں قوامام سے سیجہ بین اور س کو بعث کا کام نہ بیجیس ، نیو تکدمیت کو خسل دین فرض نا بیا ہو اور قواب کا کام ہے رائا کا کام ہے (۲)۔ پہلے امام کو نیوں میں دہ اور سیاست کا اگر اس کا بیجہ قدمور ہے قواس کو خواب نیا ہو و اور امور ند کورہ کی رہ میں منتی مارسے منتی ہو چکا ہے۔ فقط والمذہبی ندتی میں معمر حررہ العبر محمود کیا تیا ہے اس ماتھی مرسے منتی ہو موام ہے کہ الا ہے۔ اور العبر محمود کیا گہنا میں منتی مرسے منتی ہو مرسوم میں رہورہ میں مرجب الا ہو۔ امام کا مقتدی کو کتا گہنا

سے وال [۴۹۱۳]: کیا اور کیا جائز ہے کہ مقتدی و کہ کا اور پہلی کے کہ دفع ہوجا اور کہ اور کہ ہی کے کہ دفع ہوجا اور کہ ہیں جائز ہے کہ مقتدی و کہ اور کہ ہیں خون کی ندیاں بہدوں گا ور جائز ہے کہ اور میں خون کی ندیاں بہدوں گا ور میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں جو بیا کہ کر دو ڈگا ، میرے پاس ایسے بہت لوگ ہیں جو بیا امر سکتے ہیں۔
المجواب حامداً و مصلیاً:

ا ما مصاحب سے ہر از قرق نیس کے ووائے مقتدی کو بد وجہ کا کہیں اور مسجد سے فاہیں ما مصاحب کے سے قربر اور مسجد کا بیس ما مصاحب کے سے قربر اور مسجد کو اور نیاوہ تا بادر کے کوشش کریں اور مسجد کو اور نیاوہ تا بادر کے کوشش کریں (۱) قال اللہ تعالى: ﴿إِنْ جَاعِلْک للماس إماماً ﴾ (سورة المقوة ۱۳۳)

ا وإذا ثبت أن السم الإمامة يشاول ماذكرناه ، فالأسب، عليهم مسلاد في على رسم لاسم سم تحلقاء الرسدون بعد دلك. بم العلماء والقصاة العدون ومن الرف سالدين المسلم ما لا ما ملحم المسلم في الصلوة وينحوها الراحكم القرآن بتحصاص المسام ١٠٥٠، قديسي

ر ٢ ) أوالصلوة عليه فترض كفانة، كدف وعسله وتحييره، فايه قرض كنابة ، بدر للبحثار كناب علوة، دات صلوه الحارة ٢ - ٢٠٠٠ سعيد)

روك دا في سكت الأنهر مع منفي الانجر، كناب الصنوة، فصل في الصنود عني لست الدراحياء لمراث لعوني، بيروت،

وكدا في المحلط للوهالي في نفته النعسالي كاب لصنوه، لقصل بالي والبلاتون في تحدير، بوع احر من هذا القصن في لصنوة على الحدرة ٢٠١٠، لمكسه بعقارية، كونية اور کرمقندی نے تیجی ایکی کی جواوراس پر زائے وی جوق بیگس ہے۔ تا جم متندیوں کے امدالا مواد ب و حترام واجب ہے (۱) اور الام صاحب کو بہتی جائے کہ سب سے خال و مرامت کا معاملہ این الخت الماط خسوصا خلاف شرح نا خاط و لئے ہے ورکی احتیاط برتیں (۲) دفتہ والد تی اسم۔ حررہ عبرتموہ خفر ہدوار علوم و یو بند، ۲۰ ما ۱۹۴۱ ہے۔

(۱) قال الله تعالى: ﴿ إنى جاعلك للناس إماماً ﴾. (سورة النقرة ١٢٥) (وإد تبت ن سم الاسمه لاسمه الساون ما دكرانه، فالانبياء عليهم السلام في أعلى رثبة الإمامة، تم الحلتاء الراسدون بعد دلك سم العلماء والقيصاة العدول و من ألزم الله تعالى الاقتداء بهم، ثم الإمامة في الصلوة وبحود حكم نقران للحصاص: ١/٩٤، ٩٨، قديمي)

# باب الجماعة الفصل الأول في اهتمام الجماعة (جماعتكامتمام)

#### جماعت كالبتمام

سدوال[۲۸۱۵]: اگرمتجديش كونى الاسته بيوق بر ومي اكيم اكيم بير برده كرنماز برده سكت يا يايين؟ العجواب حامداً ومصلياً:

پڑھ سکت ہے، سیکن جمیشہ کے لئے امام بن نااور جی عت سے نماز پڑھنا ضروری ہے () سے کوشش کرے کہ کوئی اچھا مام مقرر کرے ،اگر اچھا امام نہ معے تو سب نمازیوں میں سے جو بھی اچھا ہو، اسے مام بن لیا جائے ،اگرسب بیس ہی ہے بول قوجوا مام بن جائے گا،نم زبوج نے گ (۲) ۔ فقط واللہ بن نہ توں سم ہے حررہ العبر محمود سنگو برعوم سہار نپور، ۱۹ ۲ کے ہے۔

الجوب فيح سعيداحم غفرله، صحيح عبدا ملطيف، مدرسه مظام رعلوم سبار نپور، ٣٦ رجب ٥٦ هـ

ر)" المجماعة سنة مؤكدة للرحال، وقيل واحبة، وعليه العامة، فنس أو تحب-ثمرته تظهر في الإثم بتركها مرة على الوحال العقلاء البالعين الأحوار القادرين على الصنوة بالحماعة" رالدر المحدر) "(قوله بتركها مرة) أي بلا عدر، و هذا عند العراقيين، و عند الحرسيين إنما يأثم إذا عناد، كما في القبية". (ودالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١٥٥، ٥٥٢/ سعيد)

روكد في منحة لحالق عنى هامش النحو الوائق ، كتاب الصنوة، باب الإسمة ٢٠١٠، ١٠٣، ١٠٣٠ ، رشنديه) (وكدا في النهر القائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة ؛ ٢٣٨/١، امداديه ملتان)

(٢) والأحق بالإمامة الأعلى بإحكم الصلوة فقط صحة و فساداً بشرط احتابه لنفواحش لطهرة ثم الأحسن حلقاً
 اهـ" =

# امام تنبراذان وا قامت کے بعدنماز پڑھے تو جماعت کا تواب ملے گا

سے وال [۲۸۱۷]: اذان کے بعد مسجد میں کوئی دوسرانمازی نه ہوتوامام تنہای جماعت کرسکتا ہے ر

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ایک جامت میں اور مصاحب تنبائی تکبیر کہ آرنما زادا کر میں واسے جماعت کا ثواب سے کا و انٹ واللہ تعالی (۱) اور محلّمہ میں تبدیق کر کے لوگوں میں نور کا شوق واجتمام پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود تحفريد، وارالعبوم و يوبند، ۱۲ ۱۲ ۸۹ دور

ا پنی نماز کے بعد جماعت کی شرکت میں فرض کی نبیت ہو یا نفل کی ؟

سه وال[١٠١]: جس شخص نه اپنی نما زخير يا عش ، پڙه لي جو، پھر جماعت جي شرکت کس نيت

= (الدرالمحتار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /١٥٥، سعيد)

روكيدا في سدائع النصائع، كتاب الصنوة، فصل في بيان من هو الأحق بالامامة ( ١ ٢٦٩، دار بكس العلمية بيروت)

وكذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٢٢ ا، ١٢٢ ا، مكتبه شركة علمية ملتان) را) "عن أبني عشمان عن سلمان قال الا يكون رحل تأرض في فيتوضا، فإن لم بحد لماء يتيمم، مم يسادى بالصلوة، ثم يقيمها إلا أم من حبود القرما لا يرى طرفاه المصنف لابن ابني سيبه، كناب الادان والإقامة، في الرحن يكون وحده فيؤذن أو يقيم ال ١٩٩، ١٩٩، در الكنب العلمية، بيروت)

"قلت لكن في الحالية وإن له يكن لمسجد منزله مؤدن، فينه بدهب إليه ويودن فيد ويصني وإن كان واحيداً، لأن لمسجد منزله حقاعليه فيودي حقه موذن مسجد لا يحصر مسجده حد، قالو هو يؤدن وينقيم وينصني وحده، وداك احب من أن يصلي في مسجد احر هـ" , رد المحدر، كات الصلوة، بات الإمامة: 1/220, سعيد)

(وكذا في الفتاوي الخانية كتاب الطهارة: فصل في المسحد: ١/١٤، رشيديه)

ہے کر ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

تنل کی نبیت سے '' ہے قتدی مستد ' سے '' در محدر علی رد محدار (۱)۔ فقط واللہ تیاں علم ہے

حرره العبرمجمود ففريه، دا راهلوم وایو بند ۱۶۱۹ میلاست

شوہر ہیوی کی جماعت کا طریقہ

سوال[٢٨١٨]: كياخاوندا في بيَّهمَ وَنَهُ زِيرِ تُنُو سَلَّمَا ہِ مُنْهِمِ؟

الجواب حامداً ومصنياً.

پڑھوا سکتا ہے بیکن اگر ہی عت مریں تو بیکم پیچھے کھٹا می ہو، برابر میں تا ہر ہے گ کرنہ کھڑی ہو(۲)۔ فقط و معد تعال اعلم ب

الله والعبر مود فقريد، واراعلوم، يوباند، ٢٩ ٢ ٢ ٢٠١١ مير

ر الدر المحدر، كتاب الصلوة، باب دراك الفريضة ١١١ ٥٣، سعيد،

وكد في سحرالرانق كتاب لصنوة بالمادراك الفريضة ٢٠١٢ وشيدية

وكدا في نفتاوي العالمكونة كتاب لصنود. الناب العاسر في اداراك الفريصة (١٩٠١ مراشيدية) وكدا في النهر الفائق، كتاب تصنود. باب ادراك تفريضة (٣٠٩، امدادية ملتان)

المراه المراه المست مع زوحها في الست. ان كان قدمها بحداء قدم الزوح، لا تحوز صلاتهما بالمحماعة، و ركال فدمها حمل قدم الروح الا ابها طويلة تقع رأس المرأة في السحود قبل رأس الروح حدرت صالا بسما، لان العبرة لنقدم الدر المحار، كناب الصلوة، باب الإمامة : ١ ٥٤٢، سعد.

وكد في تنجر إلى، كذب لصيوه، باب الأمامة ١٩٢١ وسيدية،

, وكند فني لفتاه ي لنانه حالم كاب لصدره. لفصل السابع في سال مقاه الإمام والمدموم ٢٢٢٢.

د فالعران کر چي

# ، صوب یا بارش کی وجہ ہے برآ مدہ میں جماعت

سے وال[۲۹۱۹]: دھوپ یا ہوٹ کی وجہ ہے مسجد کے برآید وہیں جونی رہ مسجد ہے کید دہ صف یہ میں تو کیاان کی افتداء سے ہوجائے گی؟اوران کی نمی زمیس کوئی خرابی آئے گی یانہیں؟

**29** 

الحواب حامداً ومصلياً:

اً سُرخار نَّ مسجد میں اتنا فی صدنییں جس میں کیک اونٹ کا زی مُزر سے قو درست ہے (۱)۔ فتہ و بلد تعال علم۔

حرره العبرمجود قفراله ۱۰ را هلوم والوبند ۲۰۳۳ ۴ ۴۰ هول

جواب ملی منده می مایند مین نقی عنه ۱۰ را هنوم و بورند ب

فلحن مسجد میں جماعت کرنا

سوال [۲۸۲۰]: تحن مجديس جماعت كرن تصوص كرى كايم مين صين ن ك تي ياب؟ الجواب حامداً ومصلياً:

صحن مسجد یعنی مسجد کے حصہ غیر مسقف میں نمازوجماعت بورتر دورجی ۱۰ رست ب (۲)۔ فیزرہ ۱۰ سے بات نہ

حررها عبرته و وقفر بدادار علوم الإبند ، ۲ ۱ ۹۳ م.

ا جو ب صحیح بنده نظام الدین فغی عنه، دارالعلوم و یوبند، ۷ ۵ ۹۴ دید

(۱) "ويسمنع من الاقتداء طريق تحرى فيه عجلة، أو نهر تحرى فيه السفى، او حام، في الصحر ، سبع صفيين فأكتر، إلا إذا اتصلت الصفوف، فيضح مطلقاً" رالدر المحدر مع ود المحدر، كدب الصبره.
 باب الإمامة ٥٨٣/١ ٥٨٢، ٥٨٢، سعيد)

روكدا في القباوي العالمكترية، كتاب الصلوة، الناب الحامس في الامامة ........ م. . ر نسدية

(وكذا في المحرالرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٣٥، ١٣٣/ رشيديه)

. ٣) "وفي السنحتين و فيده المستحدلة حكم المستحد بحور الاقيد، فيه و الله بكن بصفوف متصدق". (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٣٥،/١ وشيدية)

بىندەن مەسە كىزورآ دى كونىغف كى دجەسەد بىن نمازىيز ھىنە سەحرمىنىرىف كا تواب

۔۔۔۔وال[۲۹۲]: مَدِثْه فِي مِين بعض مكان بہت اونچائى پر بین، مَز ورآ وی و ترن ورچِدُ هن مشكل ہوتا ہے اس كان برت میں میں اوا اس سے میں اور جرد هن مشكل ہوتا ہے اس كان بر حرم شرفی میں نمازاوا سرنے كے لئے ہے چین ہے گر مَز ورى و شرب ہندا سرججو رك ووم كان ميں نماز و كر مين ہے وكيوس كورم شرفی ہے ہيں نمازاو كرنے كا قواب س جائے كا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس بے چینی اور مَزوری کے تحت ہیا بعید ہے کہ اس کو حرم شریف میں نماز پڑھنے کا تو ب ال جائے(ا) یافقط واللہ تعال علم یہ

حرره العبرمجمود غفرله، دا رالعلوم ديوبند، ۱۸/۸۹۵ هـ

ضُعف اور بیاری کی وجہ سے سکھے سے پچھدد ورنماز بڑھن یا جماعت جھوڑ ج نا

سے وال [۲۹۲۴]؛ میری تورتر بیابی میں ال ہے، نمیعت وروٹ کافی بڑھ کیے، دیندس رہیں تیا مائیٹو میں ہو گئی تھ مروکی وزکام کی شکامیت رہتی ہے۔ اس حالت میں مسہد میں میں حت کے وقت بھی کے بنیمے کے بیجھے کھڑے ہوئے نے اور مروفیے وئی اور بھی شکامیت جوجاتی ہے۔ جس کے باعث ضعف وروٹ میں ورہمی

وكد في الفتاوي لعالمكيرية، كاب لصنوه ساب بسايع فيسايفسند لصنوة و ما يكره فيها، فصل
 كره عنق باب يمايحد ١ ١٠٩٠ رسيدية،

وكد في لحني لكير ، مسائل مفرقة، ص ٣١٣، سهبل اكيدمي لاهور،

وكد في لدر لمحتار، كتاب الصلوة، باب الأمامة ١٠ ١٩٨٠، ١٩٨٠، رسيدية

(۱)"إنما الأعمال بالبات" صحح لحرى، كناب الايمان، باب كنف بد، وحى هذا الديمان.
 ما فديمي

لكن في نور الإيصاح: وإذا انقطع من الجماعة تعذر من أعذارها و كانت بيته حصورها لو لا لعدر، بحصل به يو به رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٥٥٢/١، ٥٥٥، رشيدبه) وكم في بور الإبصاح مع شرحه مراقي القلاح، كناب الصلاة، فصل يسقط حصور الحماعة بواحد مي نماييه عبد سب ص ٢٩٩. قديسي

الحواب حامداً ومصلياً.

آپ کی مجہ سے بیٹھے بندئیس کئے جاسکتے کیونکہ سب میں زیوں کو تعلیف ہوٹی اور بیٹھے ہے آپ وَ تعلیف دو تی ہے بند آپ معذہ بر ہیں(۱)،اپ مکان پر ایک دو آ وٹی کو تیکر جماعت کر سکتے ہیں (۲)۔ایک دو آ وٹی آپ کے ساتھ موں قریجھے ہے و رکھی خو کئی ہے (۳)۔فتانے اللہ متاب اللہ م

المختار ، باب الإمامة ؛ ١/ ١٥٥ - ١٥٥ معيد) وقبل واجبة وعليه العامة المعالم العقلاء العقلاء العقلاء العادرين عبى الصوف الحساعة من عبر حرح العلا على مريض و مقعد ورمن ومقطوع يندور حن من حلاف ومقبوح والشيخ كسر عاجر واعسى الدالمختار على الدرالمختار ، باب الإمامة ؛ ١/١٥ - ١٥٥ مسعيد)

وكدا في لفدوى العالمكرية، كتاب لصبوة، الباب الجامس في لامامه ال ۸۳٬۸۲۱ وشيديه)

المحمود عن منالك بين للجويبوت وصبى الله تعالى عنه عن سبى صبى للدعيمة وسنه في الد حضوب المصبود فاذب و أقلما، ته ليومكما كركما المصبحاح للنجاري، كتاب لادان باب بنال فيد فوقهم حساعة الـ ٩٠ قديمي،

اولت أنه عند الصافو والسافه كان جرح بنصبح بين فاله فعاد الى بيستخدو قد صبى هن المستخد فرجع الى ميزيد فتحييع هندو صبى الرد للتجار بالتا باديد الاثاثاء البعيد المستخد والتو فسدى بالامام فنى فنصنى التيستخدر بادياه فنى البيستجد الديام فن البيستجد المام فن البيستجد المام فن بالمام المصان برابع في سان بالمحدوي المعدوي العالم المصان برابع في سان بالمحدوي العالم المصان برابع في سان بالمحدوي المحدودي العالم المحدودي المحد

# معذوراً دمی کا اپنے گھریہ جماعت کرنا

سے وال [۲۹۳]. میں اپنے مکان پرق آن شیف سار بابوں ورعش کی فرض نمی زباجی عت مکان پر پڑھتا ہوں، بورس سے شعیفی کے روات کے وقت سب کے ساتھ مسجد میں فرض نماز و نہیں کرسکتا س ک بہ چنہ مکان پر بی تما عت سے عش وکی فراز الا کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی ہیکاں قرنیں ہے؟ لے واب حامداً ومصلیاً:

معذوری ق اجبہ ہے آپ مسجد کنیں جائے اور مکان پرایک وہ آ وقی کوساتھ ہے آمریھا عن ہے نماز پڑھ میں بین ہیں ق آ ب کے ہے اس کی غبی ش ہ (۱) یافقط واللہ تعالی العم

حرره عيرُ مودِنْقُر به ١٠ را علوم ويويند ، شا ١٩ ١٩ ها

مشق کے لئے بچوں کی جماعت کرانا

سوال [٢٩٣٠]: "ربچور) ونماز كامشق كراني جائة وتكبيم بإحيس ينبير؟ العجواب حامداً ومصلياً:

بچوں کو گر بھورتعلیم نماز کی مشق کرانی جائے اور وہ بتماعت کر سیبی قوان کی جماعت مصلی ہے میں حدد کرانی جائے ارود تکہیں بھی نہیں (۲)۔ فقط والعد تعالی اعلم

حرروا هبهمكوونمفرايه، راهلوم و بيند، ۴۹ ك ۹۹ ديي

- يمع صحه لاقد ، وما لا يمع الما رشيديد)

وكدا في رد المحتار ، باب الإهامة - ١٩٥٠. سعيد)

تحسعه سنة موكدة للبرحال وقيل: واجنة، وعليه العامة على الرحال العقلاء سالعس لاحرر عدر على الصلوة بالحماعة من عرجرج، فلا تحت على مريض و مقعد ورمس ومقعه ع سدورحال مس حلاف ومقبوح و سنح كير عاجر و أعمى". (ود المحتار على الدولسحدو مات لامامه عدد - ددد. سعيد

وكد في لفناوي لعالمكونه، كتاب الصلود، الناب الجامل في لامامه ( ١٣٠٩٢ رشيدية) وكد في لنحر لرابق، كتاب الصلوة، ناب لامامة ( ١٠٥٠ رسندية)

الم النفل عشور من سعب عن منه عن حدة رضي المديعائي عبدقال قال رسول المدصلي الله تعالى عليه وسنم -

### كوزهي كالمسجد مين جانا

سب وال[۲۸۲۵]: زیدکوژره کے مرض میں مبتلا ہے، ویکھنے میں تندرست معلوم ہوتا ہے مگر زیر ملائی ہے، بائیں ہاتھ کی دوانگیوں میں کمی آگئی، ماہر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس وقت تمہارے خون میں کوئی خرائی نہیں، ایک حالت میں زیدمسجد میں جا کرنماز ادا کرسکتا ہے یانہیں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بیدمرض متعدی ہوتا ہے، لہٰذازیدکومسجد میں نہیں آتا جا ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرکوڑ ہے کا اثر خون میں نہیں ، بدن سے رطوبت نہیں نکتی ، بدیونہیں آئی تو مسجد میں جا کرنماز پڑھنا اور جماعت میں شریک ہونا درست ہے ، محض دوانگلیوں میں کجی آ جانے کی وجہ سے مسجد کی جماعت سے اس شخص کو محروم نہ کیا جائے (۱) رمرض متعدی کے عقیدہ کوشر لیعت نے نلط قرار دیا ہے ، کوئی بھی مرض ذاتی طور پرمتعدی

= "مُرُوا 'ولادكه بالصلوة وهه أبناء سبع سبين، و اضربوهم عليها وهم أساء عشر سنين، و فرقوا بيسهم في المصحع" رواه أسو داؤد، وكدا رواه في شرح السبة عه" قال الملاعبي القارى قوله "روهم أبساء سبع سنيس) ليعتادوا وبستأبسوا بها". (مرقاة المفاتيح، كتاب الصدوة، الفصل الذبي ٢٧٥، وشيديه)

وقال العلامة الكشميري "يؤمر الصبي بالصلوة قبل البنوع للاعتياد كما هو بصحديث الباب، إلا أنها عيرواحية عليه" (العرف الشدى على هامش حامع الترمدي، أبواب الصلوة، باب ما حاء متى يؤمر الصبي بالصلوة: ١/٩٥، سعيد)

(۱) "و أكن بحو ثوم، و يسمع منه، و كذا كل مؤد و لو بلسان" (الدر المحتار) و في رد المحتار "وكدلك ألبحق بعضهم بدلك من بقيه بحر أو به حرح له رابحة، وكدلك القصاب، و لسمك والمحدوم والأبيوص أولى بالإلبحاق، و قال سحون لا ارى الجمعة عليهما ، و احبح بالحديث، وألبحق بالبحديث كل من أدى الباس بلسانه ، و به أفنى ابن عمر رضى انه تعالى عنهما، وهو أصل في نفى كن من يتأذى به" (الدر المحتار مع رد المحتار، كتاب الصنوة، باب ما بفسد الصلوة و ما بكره فيها ، مطلب في الغرس في المسجد: ١/١٢، سعيد)

نہیں ۔ وہ ہے ()۔ ، ی انسن زیب میں وحشت پید ہو ادائ کی اجدت وگے مسجد میں آنا جیجوڑ دیں اور مسجد نے نیم آباد ہو ان اندیشہ و ایاان کے جانے کی وجہ سے نزاع کا اور فتند کا اندیشہ ہوتو اس کوخود ہی اس کا لحاظہ رکتے ، ویٹ مکان بیزن ریوائر میٹی جائے۔

مشوق امصالی شریف میں ورشی ہے ایگ رہنے کی تھی تا کید ہے اوراس کے ساتھ کھا کہا ہے گ جمی تند س ہے (۴)، دونوں وجمس کبی ہے کہ ذاتی طور پر ہر مرض کومتعدی سجھنا ناط ہے اوراحتیا ط کے درجہ میں پرجیزوں دنا درست ہے ہمر جب معالی نے قبل کے اتحت مرش موجود نبیس کیمس سے بیر پر ہیز بھی نہیں (۳)۔ فقط والمند تعالی اعلم۔

> حرر والعبرمحمود نمفرله، وارالعنوم ديو بند . ۲۰ ۹۰ ۵۰ ۵۰ الجواب سيح : بند و نظام الدين عني عنه ، دارالعلوم ديو بند .

(١) "فقد قال البي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: " فرُّ من المجذوم فرارك من الأسد".

و قال "لا يوردن ذو عاهة على مصح" و إنها أراد بذلك نفي ما كان يعتقذ أصحاب الصيعة، فإلهم كانوا يرون العلل المعدية مؤثرة لا محالة، فأعلمهم بقوله هذا أن ليس الأمر على ما توهمون ، بل هو متعلق دلمشيمة ال شاء كان، واله يشأ له يكى ، و يشير إلى هذا المعنى قوله. "فمن أعدى الأول " بي إن كنتم ترون أن السبب في ذلك العدوى لا غير، فمن أعدى الأول و بين بقوله "فر من لمحدوم" و نفوله " لا يوردن دو عاهة على مصح "أن مدادة دلك يسبب العنة ،فينفه اتقاء ها من الحد و السفية لمعنونة ، مرقة المداتيح، للملا على القارى ، كناب الطب و الرقى ، باب لمأل و الطبرة ، الفصل الأول ، (رقم الحديث : ۵۵۵ ): ۳۲۳/۸، رشبديه)

"و عن الله هويرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى و لا طبره و لا هذه و لا صفر - وقرّ من المحذوم كما تقر من الأسد". رواه النخاري"

" وعن حبابو رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذ بيد محذوم فوضعها معه في لقصعة، وقال "كُلُ تقة بالله وتوكلا عليه" رواه الل ماحة " مشكوه المصابيح، كتاب الطب والرقى، باب الفال والطبرة، ص: ١ ٣٩١، ٣٩١، قديمي)

(٣) (راجع رقم الحاشية : ١)

# جس شخص کے منہ میں تعفن ہواس سے جماعت ساقط ہے

مد وال [۲۸۲۱]: زید کے منہ ہے اس قدرتعفی نگل رہا ہے کداس کے پاس کھڑا ہون مشکل ہے تو ایساشخص مسجد میں جماعت میں شریک ہوسکتا ہے یانہیں؟ اگرنہیں ہوسکتا تو گھر پراس کومسجد کا تواب ملے گایانہیں؟ الہواب حامداً ومصلیاً:

ورمختار میں لکھاہے کہ جس شخص کے منہ سے ایسالعقن ہو کہ دومروں کوافیت ہوتی ہے اور نمازی پاس کھڑے ،وف سے پریٹان ہوتے میں تو ایسے شخص سے جماعت ساقط ہے،اس کو جاہئے کہ مسجد میں ندج ن مکان پرنمی زیڑھے(۱)۔ چونکہ ووشر می تعلم کی بنا پر مسجد جانے سے روک دیا گیواس سے وواجر سے محروم نہیں رہے گا(۲)۔ فقط والمد تی ہی اعلم۔

حرره العبرمحمود تمفريه، وارا علوم ديو بند، ۹ ۵ ۸۷ هـ ـ

ا جو ب سيح بنده نفي م الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند ـ

جس نفعل بدكيا ہواس كومسجد ميں آنے ہے روكنا

سے وال[-۲۸۲]: ایک شخص خوب تبجد گزارتھا اور مسجد میں روزاندنی زمیں ۱۵ منٹ پہلے ، تا ور آ دھے گھنٹہ بعد مسجد سے جاتا تھا، ایک دن اس کوایک لڑک کے ساتھ پر ٹاکر تے ہوئے بکڑا، اس نے معافی

(۱) 'وأكل ثوه، و يسمع مه، وكداكل مؤد ولو بلسانه" (الدر المحتار) "و كدلك الحق بعصهم سذلك من بقيه بحر أو به جرح له رائحة" والدر المحتار مع ردالمحتار، كتاب الصبوة، باب ما يفسد الصلوة وما يكره: مطلب في أحكام المساجد: ١/١١/١، ٢٢٢، سعيد)

(وكدا في مرقاة الممهاتيح، كتاب الصلوة، باب المساحد و مواصع النصبوة، التصل الأول ٢/٢ ا ٣/٢ رشيديه)

(۲) "لكن في نور الإيصاح" وإدا القطع عن الحماعة لعدر من أعدارها، وكانت نبته حصورها لو لا العدر، يحصل له ثوابها، اهـ ". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة عند ١٥٢، ٥٥٣، رشيديه) (وكدا في نور الإيصاح مع شرحه مراقى القلاح، كتاب الصلاة، فصل بسقط حصور الحماعة بواحد من ثمانية عشر شيئاً، ص: ٢٩٩، قديمي)

ما نگی ، س کوچھوڑ دیا گیا ، اس کے باوجود کھراس نے وجی آبت کی اوراس کو پکڑ میا گیا اس نے خود بھی اقرار کرمیا ، سیکن معافی نہیں مانگی۔ زنامسجد کے قریب کمرہ میں کیا گیا ، لوگول نے اس کومسجد میں آئے ہے روک دیا ، بوہ مسجد میں نہیں آتا ہے ، گھر میں ٹماز پڑھتا ہے ۔ لوگول نے اس کومسجد میں آئے سے روکا ، شریعت کی حیثیت ہے اچھا کیا یا ٹرا ، کیا اس کے لئے کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد ہیں آئے سے اور نمی زیز ھنے سے اس کو نہ روکا جائے ،البتہ اس کا انتظام کیا جائے کہ پھر وہ بیہ فہبیت حرکت نہ کرئے ہو ہے، وہ صرف فرض نماز جماعت کے سماتھ پڑھالیا کرے اس لئے عین جماعت کے وقت آ وے ورفرنس پڑھ کرفور چلہ جائے ،سنن ونوافل مکان پر جا کر پڑھا کرے۔ خد تعاق مدایت وے کہ وہ اس فعل سے باز آج ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبيمحمودغفرليه، دا رانعلوم ديو بند\_

مسجد بیت میں جماعت کی حیثیت

سسوال[٢٨٢١]: كيا گھرندگور وبالا كى مسجد ميں (جبكه اتفاقيه) جماعت نماز كى ضرورت پرُجائے، مكان كى طرح اتصال امام اوراتصال صفوف اقتداء كے لئے شرط ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جوچیز مسجد میں مانع افتداء ہے وہ مکان پر بھی مانع ہے (۱) فقط وابقد مبحانہ تعالی اعلم۔ حرر به لعبد محمود نخفر به ، دارالعلوم ویوبند، ۲ میں ۸۸ ھ۔ انجواب سے بندہ نظام الدین عفی عنہ ، دارالعلوم دیوبند، ۲ میں ۸۸ ھ۔

(۱) "ويسمسع من الاقتداء طريق تحرى فيه عجلة أو بهر تحرى فيه السفن، أو خلاء في الصحراء يسع صفيس فاكتر، والتحائل لايمنع الاقتداء إن له يشتبه حال إمامه، وله يحتلف المكان حقيقة كمسجد ويست في الأصح، قية " (لمرالم محتار) قال ابن عابديس رحمه الله تعالى عليه: "(قوله: كمسجد ويست) وكدا لبنت حكمه حكم المسجد في دلك، لاحكم الصحراء" (الدر لمحتار مع ردالم محتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة ١ / ٥٨٣،٥٨٣، سعيد)

# الفصل الثاني في ترك الجماعة (ترك جماعت كابيان)

ترك جماعت كاحكم

سسوال[۲۹۲۹]: ایک گھرے چندآ دی بد جماعت کھریں ہی جمیشہ نماز پڑھتے ہیں بفر و فرو نماز ادا کرتے ہیں ہڑک جماعت کی وجہت ان کی فرنش ادا ہوجائے گی پڑیں؟

العبد محمد عثمان جي م گامي مقيم حجر ونمبر ١٥٠١٣٥ رجب ٥٦٠هـ

الجواب حامداً ومصلياً:

(١) (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٢، ٥٥٣، رشيديه)

روكدا في الفناوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الحامس في الإمامة ١٠٥٢، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٢٠٢١، رشيديه)

روكد في لفتاوي الماتوحدية، كتاب الصنوة، القصل التامل في الحث على الحماعة الم ١٣٠٠ إدرة لقرآن كواچي (٢) (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الامامة (٢٠) (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الامامة (٢٠) (رد المحتار، كتاب

#### بر ترک جماعت

سوه ل ۱۲۳۰ م. پروس و محدثان از ندر در بروس پروس کا میا ہے؟ لحوات حامداً ومصلیاً ،

یا مغذر شاقی مسجد می ناز تیجه در سرکھ پر بین پر هنا بهت بنزگ محروقی ہے اور اسام کے بزید شعار وقرک کرنا ہے ، حدیث شافیف میں اس پر جنت و میدیت (۱) ، ایک حدیث میں اس کی نماز ونا قابل امتیار قرار واکا کیا ہے (۲۲) یافتھ والمندین ناتی میں ملم۔

ايش

سوال ۱۳۱۱: تارب يهان زياه وترويها في أسان اوك بين جو كه کاشتاري کا کام مرت بين، ن که مهوت ك يا يا کان داد با وقت شن بهت ترك (۳) پرهمی جاتی به بهر بهمی وقت يك بين كه

- وكد في النحر لرابق. كنات لصلوق بات الإمامة : ١٠٣١١ ، وشيديه )

روكدا في منحة الحالق، كتاب الصلوة، بات الإمامة: ١ ٣٠٣ . رشيديه،

و كدا في الحلبي الكبير ، فصل في الإمامة، ص ٩٠٥، سهيل اكيدُمي لاهور)

عن بي هربره رضى الدتعالى عنه قال قال رسول الدصلى الديالى عليه وسنه "لقد هممت بي المر بالصلوة، فينقاه، ثبه أمير رحالاً فيصلى بالناس، ثه الطبق معى برحال معهم حرم من خطب اللي قوم الاستهدون الصلوة، فاحرَق عليهم بيوتهم بالنار" سنن اللي داود، كناب الصلوة، باب في التسديد في الرك الحماعة : ١ ٨٨، امداديه ملتان)

(وأحرجه مسلم في كناب المساحد، باب قصل صلوة الحماعة اله: ١٣٣١، قديمي)

(۴) "عن ابن عناس وضى الله تعالى عنهما قال: قال وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من سمع سمادى، فنه بمنعه من انباعه عدل -فالوا و ما العدر "قال حوف و موض-، له تقال مسه سمنونه التي صنى سن "بي دود، كتاب لصلوة، باب في البشديد في برك لحماعه ١٩٠، مداديه مدن

(۳) "روش آر من در في مر مفت س ۲۵۸ في وزيتر . ور)

جماعت سے نمی زنبیں پڑھتے اور جماعت تڑک کر کے کھیت جلے جاتے ہیں۔ کیا بیالوگ تارک جماعت ہیں ، کیا ان پر کفارہ لازم ہے؟

شمش دی ، با ندره سمبرگ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جوشخص جماعت سے نماز نہ پڑھے وہ تارک جماعت ہے، کیمن سخت ضرورت کی وجہ ہے اگرسی ک جماعت فوت ہوجائے اس پرکوئی گرفت نہیں محض معمولی سہولت کے لئے ترک جماعت کی عادت ڈا ساسخت ندموم ہے(۱) قوبہو سنتغف رکر کے تاکندویا بندی کر این بھی کفارہ ہے۔ فتط والتدسیحا ندتوں اعلم۔

تارك جماعت كاحكم

سوال[۲۸۳۲]: زیدایک مالدارآ وی بین اورحاجی بین، نماز بھی پڑھتے بین نیمن محدثیں صرف ایک مهیندرمضان شریف میں آئے بین، ابقید گیار و مہینے مسجد میں نہیں آئے ،الیسے خص کاشری تھم کیاہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

جو شخص بلاعذراس طرح جماعت كودائماً ترك كرتاب وه كنهكارب ال كن شهروت قبول بيس القر في منسر حسية: و لأحكم تدل على موحوب من أن تركها بلا عذر يعرو، و ترد شهادته، و يأب محبر ما مسكوت عله، هدا. شامى ۱۳۲۱ (۲) فقط والمدجون نقى المام حرره العبر محمود غفر لد-

(١) الحماعة سنة مؤكده للرحال، و قبل: واحنة، و عليه العامة فنسس أو تجب - تمرته تطهر في الإثم بتركها مرةً - عنى لرحال العقلاء البالعين الأحرار القادرين عنى الصلوة بالحماعة (الدرالمحتار مع ودالمحتار، كتاب الصلوق، باب الإمامة: ١/١٥، ٥٥٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، بات الإمامة: ١٠٢٠١، رشيديه)

(وأيضاً راجع للنخريح المسئلة المتقدمة آنفاً)

(٢) (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٥٥٢، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٣٠٣، رشيديه)

(وكذا في الحلس الكبير ، فصل في الإمامة، ص: ٩ + ٥، سهيل اكيدُمي لاهور)

### مجائدہ کے لئے ترک جماعت

مسوال [۲۹۳۴]: سَي ذِي بَوشِ تندرست بزرَّ فَقيراورون كارمفها نامبارك مين مسجد مين باجماعت نمازنه پزهن ورقرآن پاک تراول مين ندسنن بلکه جنگل مين گوششينی افتيارس يعنی چيد َسرن ميها هيا؟ البجواب حامداً ومصلياً:

جی عت کی ارد دیث میں بہت ہ کید آئی ہے(۱)، بلاعذر شرکی ترک جماعت کا عادی شخص فاسق اور مردوداشیا وقامے جتی کہ ایس شخص منافقین کے مشابہ ہے(۲)۔ خدائے پاک کی بارگاہ میں موجب قرب صرف

(۱) "عن أبي الدوداء وضى الله تعالى عه قال: قال وسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم: " ما من ثلثة في فريه ولاسدولا تقاه فيهم الصبوة الاقد استحود عليهم الشيطان، فعليك بالحماعه، فولما ياكل لدنب لقاصية". وواد أحمد و الو داؤد والسائي"

"عن اس عباس رصى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صدى لله تعالى عليه وسبم "من سمع لمددى فلم يمنعه من اتباعه عدر" -قالوا "وما العدر قال حوف أومر ص- لم تقبل منه لصلوة النبي صلين" رو د يو داود والدارقطي" (مشكوة المصابيح، كتاب الصنوة، باب الحماعة وقصيه ا/٩١) قديمي)

عن ابى هريرة رصى الد تعالى عبه قال قال رسول الدصنى الد تعالى عبه وسنه العد هممنت ال آمر دلصنوة فقاء، ثه آمر رحلا فيصنى بالناس، ثه انطلق معى برحال معهه حرم من حطب الى قوم لا يشهدون الصنوة، فناحرق عليهم بيوتهم بالنار" اسس أبى د ود، كتاب الصلوة، باب فى التشديد فى ترك الجماعة: ١ /٨٨، امداديه ملتان)

۲۱ "على على الله بن على الله تعالى عنهما قال لقد رأيتنا و ما ينحنف عن الصنوة إلا منافق قد عليه عافه، و مويض ان كان لسريض لبمشى بين رحلين حتى بأنى الصلوة وقال ان رسول مه صدى لله بعالى عليه وسنه عنما سن الهدى، وإن من سن الهدى الصلوة في المستحد الذي يؤدن فيه اهـ" رواه مسله". (مشكوة المصابيح، كناب الصلوة، باب الحماعة و قضلها: ١/١١، قديمى

ولندا قبال في الأحساس: لا نبقسل شهادته إذا تركها استحفافا و محامة، أما سهوا أو بنأويل - ككون لاماه من هن الهواء او لا يراعي مدهب المفتدي، فنقبل، اهم رزد السحنار، كتاب الصنوة، حضرت نبی ائرم صلی ابتد تع نی عدید وسلم کا انتاع ہے، اس کے ملاوہ جومج مبدات بیں وہ موجب قرب نبیس (۱) ۔ فقط وابتداعم ۔

حرره العبرمجمود غفرله، دا رالعلوم ديويند، ۲۶ ۱ ۹۱ هـ.

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ٢٦/ ١/١٩ هـ

مسجد میں امام ہے بل تنہانماز بڑھنا

سبوال [۲۸۳۴]: میں نے ایک روز فجر کی نماز میں امام صاحب کا انتظار کرتے ہوئے تبانی زیڑھ کی ، اس سے پہلے بھی بھی بھی بھی بھی تب نماز پڑھ لیت تھا، کیول کہ فرض نماز کے بعد یجھ وظیفہ وغیر و پڑھت ہوں، مجھاں مصاحب برابر معاف ترت رہے، مگر اس وان معاف نہیں کیا، ول میں شک ہوا، اس ون عصر کی نماز بھی تنہا پڑھی کہا مصاحب برابر معاف ترت ہے۔ مگر اس وان معاف نہیں کیا۔ ایک مقتدی نے امام صاحب سے میر سے برابر ہے بیس و چھا کہا کہ ان مصاحب نے بہا نماز کیول پڑھی؟ تو امام صاحب نے کہا کہ ان کی نماز تو من چابی ہے، بھی پڑھتے ہیں بھی نہیں برطے ہیں بھی نہیں کے بارے میں نے ان کے بیجھے اور بھی نئی زئیس پڑھی تھی ، کیونکہ امام صاحب شرع سے کم دازھی رکھتے ہیں، جمن کے بارے میں آب صاحبان سے مسئلہ معلوم کر کے علیحدہ نماز بڑھتا تھا۔

کیا ایک جاست میں اور متفتد یوں کی نماز ہور ہی ہے یا نہیں ، کیونکہ امام صاحب تمبر و گھمنڈ والے وی میں ؟ کیا اہ م کامیر کی نماز کے متعلق ایسا کہن سیج ہے؟ نیز امام صاحب حافظ کہا ہے ہیں ، مگر چند سور تیں ہیں جن کو وہ روزانہ پڑھتے ہیں ، اگر راہ م صاحب ہے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جیسے جھے آئی ہے وہ ہے ہی پڑھا تا ہوں ،

<sup>=</sup> باب الإمامة: ١/٥٥٢، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٢٠٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٢٣٨، امداديه ملتان)

<sup>(</sup> ا ) قال الله تنعالى ﴿ قَالَ إِن كُنتِهِ تُنجِبُونَ اللهُ فاتبعُونِي بحسكُم اللهُ، و يغفر لكم ذيوبكم، والله عفور رحيم﴾.

وقال الله تعالى «قل أطبعوا الله والرسول، فإن تولوا، فإن الله لا يحب الكافرين، (سورة أل عمران: ٣١،٣١)

ج ب کدان کے مقابلہ میں کیپ نا ضروخواں کیمی انھی صرت سے نماز پڑھا بیتا ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

پناوضیفہ پڑھنے کی خاص ہیں ہوت ہے ہیں تی نماز پڑھ کین پڑی ملاس ورمح الی ہے (ا) نیا ہو مذر کے مشکل اس مدید ہے تی پڑھیں کے یانہیں الیا بھی معطی ہے ۔ یہ ہم گزند کرے الہی ہو ہا قاص کے یانہیں الیا بھی معطی ہے ۔ یہ ہم گزند کرے الہی وال چاہ قاص ہے کہ اللہ ہو اللہ ہم کا حب ہے بیٹھی نماز پڑھی الی بھی واللہ ہو قاص ہو ہا تھی میں ہو ہو ہے کہ ان کی وارشی مشکل پڑھی ، یہی یا ہے الم مصاحب ہے بھی کہ رکی قو آپ کیوں نا خوش ہیں؟ گریے وجہ ہے کہ ان کی وارشی مشریعت کے مطابی فرند نے بیٹھی کہ رکھ کی تاریخ ہو ہے جا کہ ان کی وارشی میں مشتری ہے ، پھر کسی روز ان کے بیٹھی نماز دول میں مشتری ہے ، پھر کسی روز ان کے بیٹھی نماز پڑھن کی روز ناد بیٹر تات ہے بیٹھی اعلم۔

حرره العبرمجمود ننفرید، دار تعلوم دیوبند، ۱۲ مه ۹۳ ه-انجواب صحیح بند و نق مراید این عفی عنه، دا را علوم دیوبند، ۲۱ مه ۹۳ هـ-

ر ا ، "عن اس عنمر رصى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى لله تعالى عليه وسلم "صلوة للحنماعة تقصل على صلوة الرحل و خده بنسع و عشريل درحة " رسس الترمدي، 'بوات الصلوه، بات ما جاء في فصل الحماعة ؛ ١/١ه، سعيد)

"عن أبي هريرة -رصى الله تعالى عبه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "صبوة المرحن في حساعة تريد على صبوته في سته و صبوبه في سوقه بضعا و عشرين درحة " الصحيح للاهام مسلم، كناب المساجد، باب فضل الصلوة المكتوبة في جماعة اهـ: ٢٣٣/١، قديمي)

"عن ابن عناس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من سمع المسادى فلم يسعه من اتباعه عذر". "قالوا:"و ما العدر" قال "حوف و مرص"، لم تقبل منه الصلوة التي صبى" سس بي داود، كات بصنوة، باب في النسديد في توك الحماعة ١٩٩١، مد ديه مندر،

"و لحماعة سله موكدة للرحال، وقيل واحلة، وعله لغامة، فتنس او تحب، - ثمريه تطهر فلي لانه بتركها مبرة على للرحال لعقالاً، لبالعس لاحبر را لفادرس على بعموه بالحماعة الدرالمحارمع ردالمحار، كتاب الصلوة، باب لإمامة الم 25، 20، شهيد وكد في تحلي لكبر فصل في الإمامة ص 20، سهيل كندي لاهور

# ا مام صاحب نه تکیل و کیانمازا بنگ انگ پژهیس؟

سول [۱۹۳۵] و تا الموسال الموس

"الاستحلاف حاليز مطلقا أي سواء كان لصرورة اولا كسابعيم من عدره محمع لابير ود لمحار، كناب لصلاد، باب تحمعه ١٠٠٠ بعدد

(و كذا في مجمع الأنهر؛ كتاب الصلاة، باب الجمعة 1 ١ ٢١، داراجباء التراث العربي ببروت) "عن أبي هبريرة رضى الله تعالى عه قال: قال رسول الماصدي مدعده وسنم و لدى عسى سده لقد هممت ال مرابحك فيحك، به امر بالصدرة فيودن لها انه امر رحا فيوه ساس به حالف لي رحال ، وفي روابه الايسهدون لصنوه، فاحرق عليه سرانهم و لدى نفسي سدة بربعده احدهم به يحد عبرقا سميسا او مبرماتين حسيستين لشهد العشاء". رواه البحاري ولمسلم نحوه (مشكوة المصالح كدب لصنوه، بالمصالح وقصيه العلمية العلمية العلمية المصالح المناه المصالح المناه العلمية والمناه المناه الم

بنا کر جماعت ہے پڑھا کردیں (ا)۔فقط والندہی نہ تعی ں اعلم یہ

حرره العبرمحمودغفرایه، دا رالعلوم دیویند،۱۹۵۹ ه

ملازمت كي وجهس ترك جماعت

سے وال [۲۸۳۱]: زید جماعت سے قبل نماز پڑھنا چاہتا ہے، اگر جماعت سے قبل نماز نہ پڑھے تو زید مل زم بیشہ ہے، ملازمت چھوٹے کا خطرہ ہے اوراس کے گھر میں کوئی جگداس قبل نہیں جہاں وہ نماز اداکر سکے اس حالت میں وہ سجد میں نماز پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ یا مسجد کے کسی ایسے حصہ میں جو مسجد کی حدود سے ڈرج ہو؟ بندہ محمد نہیں الذکھنوی۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

زیدگوایی منازمت کرنا جس میں کہی ترک جماعت بغیر کام نہ جی منع ہے، اس کو چ ہٹے کہ کوئی ووسری مدارت نہ براوار ہوں میں مار زمت یا گران کی دوسری صورت اختیار کرے جوادائے فرض وسنن میں حارج نہ بواور جب ال جائے تو ملازمت موجود و کوترک کردے و (۲) ، بحالت مجبوری مسجد میں بھی تنبانماز درست ہے (۳) ۔ فقط واللہ سبحانہ تن الی اعلم ۔
حررہ العبر محمود گنگو ہی عقا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظام علوم سبار نیور ، ۲۷ ہے ۵۸ ھ۔
الجواب مجبح : عبد العطیف ، مدرسہ مظام عوم سبار نیور ، ۲۸ / رجب/ ۵۸ ھ۔

<sup>&</sup>quot; إذا تركها الكل مرةً بلا علر، أثموا، فأمل ردائسجنار، كدب الصلوة، باب الإمامة 1/ ۵۵۲، سعيد) را) "و لأحق بالامامة تنقيديماً بن نصباً –مجمع الأنهر – الاعتم بأحكام الصنوة فقط صحةً وفساد بشيرط احتماله للقواحش النظاهرة ثم الأحسن تلاوة وتحويد لنقراء قاهد" (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: 1/ ۵۵۷، سعيد)

روكدا في بدائع الصائع، كتاب الصنوة، قصل في بدن من هو الأحق بالامامة. ١ ٩٦٩، درالكت العيمية، بيروت، ٢٠) " الحماعة سنة موكدة للرحال، و قبل واحبة، و عليه العامة فيبس او تحت -تسرته تطهر في الإثم بتنوكها مبرقة على الرحال العقلاء الدالعس الاحوار الفادرين على الصنوة بالحماعة" ، الدر المحدر مع رد المحدر، كتاب الصنوة، باب الإمامة ١ عدد، وتبيدية)

روكدا في لحسي لكبير، فصل في الإمامة، ص ١٠١ سهيل كيدمي لاهور

<sup>.</sup> ٣٠٪ لحاجه تبول مبوله الصروره، عامة كانت أو خاصة". (الأشباه والنطائر؛ القاعدة الخامسة : =

# مسجد کی جماعت میں شریک نه ہونااپنی نماز تنہایر ٔ صنا

سے احتر از کرتا ہے ورجماعت ہے الگ وہ فض اپنی نمی زفرض ادا کرنے کے سے میں کھڑی ہوئی فخص امام کے بیجھے نمی زپڑھنے کے احتر از کرتا ہے ورجماعت ہے الگ وہ فخص اپنی نمی زفرض ادا کرنے کے سے میں کھری کھڑی اوراس کو منع کیا گئی کہ آپ جماعت سے بعد میں یا پہلے اپنی فرض نماز ادا کریں تو اس نے جواب دیا کہ میری نمی زمیں کوئی فرق یا کی نہیں آئی اور مسئلہ یہ کہتا ہے کہ کوئی فرق میری نماز میں نہیں آئی اور دوسر سے نمازی ، امام صاحب سے الڑتے ہیں۔ براہ کرم جواب سے مطلع فرما کیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جب فرض نماز الماعت سے سیم طراقتہ پر جور ہی جوقوا پنی نماز ملیحد دپڑھناشر مانبریت ممنوع اور ناپیند ہے ، جماعت کی مخالفت کی اجازت نہیں ، کتب فقہ میں اس کی نقعر سمی جو د ہے ، اس شخص کواہے اس فعل سے باز آنالازم ہے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرجمووغفريه وارالعلوم ويويندب

= ۲۹۳/۱ ودارةالقرآن كراچي)

(و كذا في شرح المحلة لسليم رستم باز، (رقم القاعدة: ٣٢) : ١ /٣٣، رشيديه)

(١) عس أبى الدرداء رصى الله تعالى عنه قال وسول الله صنى الله تعالى عليه وسنم "ما من ثلثة في قرية ولا بدُو لا تقاه فيهم الصنوة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالحماعة، فإنما يأكن الدئب القاصية". قال السائب: يعنى بالحماعة الجماعة في الصلاة".

"قب دلالته على وحوب الحماعة طاهرة و مثل هذا الوعيد لا يكون إلا لبرك الواحب" (إعبلاء السبن، أبواب الإمامة، باب وحوب إبيان الحماعة في المستخد عبد عدد العنة العربية الوارة القرآن كواچي)

مسجد میں جماعت سے جہدا بی نماز پڑھنا

سدوال[۲۹۳۹]: ایک شخص او ان بون کے بعد مسجد میں جماعت بوٹ سے پہلے انفرو نماز پڑھ کرنگل جاتے ہیں ، ویالم بوٹ کے باوجودا اوم سے حسد ، کبیندر کھتا ہے، بغیر جماعت کے نماز پڑھتے ہیں۔ان کے بارے میں "پ کا کیا خیال ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اً روم میں شرعی خربی بلد ذاتی عداوت کی وجہ سے ایسا کرتے میں تو سے بہت مدموم طریقہ ہے، اس سے ہازآ ناچ ہے (۱) ۔ فقط والنداعلم۔

حرروا هبرمجمود غفرايه، دا راهلوم و يو بند

جھگڑے ہے بیچنے کے لئے گھر پرنماز پڑھنا

سب وال [۲۸۳۹]: زید کے محدین جائے اور بند عت من زاو کر نے سے جگمزے کا ندیشہ بے ایک حالت میں زید کی نماز گھر پر بغیر جماعت کے اداکر نے سے ادا بوج تی ہے یا بین ؟
العجواب حامداً ومصدیاً:

بیمعلوم ند ہو ہے کہ جھٹز ہے کا منٹ واور سب کیا ہے، کیا زید خود جھٹرا کرتا ہے یا کسی فیاص طرز پر نماز پر ہٹتا ہے جس سے والے جھٹرا کرتے ہیں ویاز یدکوا پنی زبان پر قابوز بیس اور جھٹز سے نیجنے کی کوئی سورت نہیں

- ,وكدا في الفتاوي العالمكبرية. كناب الصلاة، الناب الحامس في الإمامة ١٩٢٠ رسبديه) (١) قال الله تعالى: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً والا تفرقوا ﴾ (آل عمران: ١٠٣٠)

وقال الله تنعالي ، و لا سارعوا، فيفتلوا و تدهب ريحكم، واصبروا، إن نقامع الصابوس)، ، لابقال ٢٠٠٠

عن معادس حل رضى المتعلى عنه أن السي صلى المتعلى عليه وسلم قال "إن الشيطان دست الأسسان كدنت العلم بأحد الشاه القاصية والناجية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالحماعة والعامة والسمسحد". (مستد الإمام أحمد، (رقم الحديث: ١٥٢٣): ٢/١٥٣، دار إحياء التراث العربي ببروت)

وردوم رکی مسجد بھی نہیں ، یا نہاں بھی جھٹڑے کا اندیشہ ہے قو جھٹڑے سے بیٹے کے لئے بینے مکان پرنم زیار رق جائے۔فقط والقد تعالی اسم۔

حرر د العبرتجمو، نمفريه، وارالعلوم و يوبشر-

گھر میں جماعت کریا

سب و لل المسلم المسلم

الحواب حامداً و مصياً:

مسجد قریب وجود جواه رئیر و ہاں کی ہی عت ور مذراز ک رے مکان پرکوئی شخص اپنی نماز پڑھ ہے۔ قرکر چیڈ بینے و جو جاتا ہے تعربی ہیں ہوئی تھو وقع ہے۔ حدیث پاک میں ہے:"لا صلوۃ لعدار المسحد میا میں مصصحہ" ۱)۔

سرمسجد بیس جا کرمعلوم ہوا کہ جی وت سوچی ہے۔ تو اپ مکان پر اٹل و میں یا و ہے سر جی وت سے سرق جائے بمسجد کی جی وت کامشتقد ترک سرنا کنا ہے۔

"و للحساعة سنة مع كناه للرجل، وفيل و حله معية العامة" المار (٣) بـ "فال ساح

و الرواية بتمامها "و روى عن عنى بن ابي طلب رضى الدتعالى عنه أندقال الا صدوة لحار المسجد إلا في لمسجد و هذا الحر عند أهل العلم أنه عن النبي صلى لله تعالى عنيه وسنم و بم برو عنه مستندا ولا صبحيحاً ولا فاسندا و النما هو موقوف على عنى الن ابي صب رضى الدبعالى عنه" و لحاوى الكنو، كاب الصلاة، باب قصل الجماعة والعدر بتركها ٢ ١٩٠٩ - ١٩٠٩ در الفكر الربوير الأبصار مع الدرالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١٥٥ ، ١٥٥ معند) وكذا في القتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الحامس في الإمامة: ١/١٢ ، وشيديه)

سهاره و را حدود را سری عاجوت می آن که به ۱۰ عبد بعر ۱۰ و شهادیه ۱۱ شامی و ص ۱۲ - به انتفاه مدخون اهم د

تزره عبرتمودغفرليه وارانعلوم ويوبند ١٢ / ٨٩ هــ

جه ب تنه ، ند ه نهام مدین مفی عنه ، دارانعلوم و یو بند به

گھريا ججر ديين بنها عت َرنا

سب فی از ۱۹۱۱ می جود مین ۱۹۰۴ می از ۱۹۰۳ می به ۱۹۰۳ می به ۱۹۰۳ می به این از ادا است مین قریب آس پاس مین مین می جامع مسجد جمی معجود ت جهال جمعه کی نواز جوفی ہے تا ہی جمعه کی نواز پڑھ کا تا ہیں پائیس انگر جمعہ کی نواز جول قرآس پاس کے تندیش جمال جمعہ والا سے وہال پارٹی پارٹی پائیس الاوسکن ہے۔ کیا تھم ہے؟ العجواب حدامد او مصلیاً:

م زماز ومسجد میں اسپا جا ہے اسجہ و تجاوز کر بل مذرشی ھر میں ٹماز کا انہم سکرنا مسجد کے حق و تعف کرنا ہے ، خاص کرنا ہے ، خاص کرنا ہے ، خاص کرنا ہے اسپے فاقی کھر میں ہا کر جمعہ ناہ پڑھ ا کرنا ہے ، خاص کرنماز جمعہ میں کے لئے جامع مسجد کا اہتمام کیا جائے ، اسپینے فواتی کھر میں ہا کر جمعہ ناہ پڑھ ا جائے (۴)۔ فقط واللہ تی لی اسم۔

ا ملا ه العبير محمو دغفر له، دا رائعلوم ديو بند ـ

= (وكدا في المحرالرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٢٠١٠ (شيذيه)

وكد في فيح القدير، كتاب لصنوة. باب الإمامة ٢٠٠٠، ١٠٠٥، مصطفى لبابي الحنبي بمصر،

(١) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٥٥٢/١، سعيد)

روكذا في الحلبي الكبير ؛ فصل في الإمامة، ص٩٠٥، سهيل اكيدمي لاهور)

(وكدا في منحة الحالق، كناب الصلوة، باب الإمامة : ١٠٣،١، وشيديه)

(۲) قال الله تنعالى: ﴿و من أطلم ممن منع مساحد الله أن يدكر فيها السمه و سعى في حرائها﴾. (سورة القرة : ١١) الى هندمها و تعطيلها، وقال الواحدي : إنه عطف تفسير؛ لان عمارتها بالعبادة فيها روح لمعنى ١١٥ - ٢٩٠ د و حدم لبر ب لعوني سروب،

عن معاشل حيل إصلى المتعالى عنه أن التي صلى المتعالى عليه واستم قال أن الشيطان

# گھر میں اذان وا قامت سے تنہانماز پڑھنا

سوال[۲۸۴۲]؛ ایک شخص اپنے گھر میں نماز پڑستا ہے اور نیت جماعت کی مربیت ہے اور جبری نماز میں قر اُت با بجبر وتکبیر ات انتقالات با بجبر کرتا ہے۔ تو کیا اس شخص کو جماعت کا ثواب ہوجائے گا؟ یا جنگل میں تنہا اذان واقد مت کہدکرنمازشروع کرے اورآ ماز میں تکبیرتج کیا۔ بھی و بجبر کے یا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جماعت کوجھوڑ کر بلاعذر گھر میں یا جنگل میں تنبااؤان واقامت کہدکر قراکت وتکہیں ات انقالات و بجمر کرکے نماز پڑھنے سے جماعت کا تواب نہیں ہوگا(۱) ،البنتہ جو شخص جمدعت کا عادی ہواور کی مجبوری کی وجہ سے

= ذئب الإسسان كذئب العسم، يأحد الشاة القاصية، والناصية، فإياكم والشعاب، وعلى عما المساعة والعامة والمسحد" (مسد أحمد (رقم الحديث ١٢٥٣٣) ٢ ٢ ٢٠٣٠. دار احياء التراث العربي بيروت)

ا عن طارق بس شهاب رصى الله تنعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عنيه وسلم الله عنيه وسلم الله عني كل مسلم في حماعة إلا على أربيعة. عبيد ممنوك، أو امرأة، أوصبى، أو مريض". رواة أبوداؤد.

"عن السمسعود رضى الله تعالى عنه أن النبي صنى الله تعالى عنيه وسلم قال لقوم يتحلفون عن النحمعة بيوتهم" النحمعة "لقد هممت أن آمر رحلاً يصلى بالناس، ثم أحرق على رحال يتحلفون عن الحمعة بيوتهم" رواه مسلم"

"وعن اس عناس رضي الله تعالى عنهما أن اللي صلى الله تعالى عنيه وسده قال " من ترك الحمعة من غير صرورة، كتب منافقاً في كتاب لا يُمحى ولا يُبدل" و في بعض الروايات "ثنئا" رواه الشافعي" (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب وجوبها، الفصل الأول والتابي ١٢١، فديمي) (١) "ولو أدن وأقاه في النصحراء وهو منتفرد، فحكمه حكم المنفرد في أنه يحمع بس التسميع والنحميد، وكدا في الحهر والمحافة" (الفتاوي الباتار حابية، كتاب الصلوة، باب الأدان، وع حرفي المتفرقات من هذا الفصل: ١٢٥/١، إدارة القرآن كراچي)

روكذا في ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الأدان: ١ /٣٩٣، سعيد)

جماعت میں شریک شہوسکے، تو اس کواپی ٹماز بصورت جماعت او کرن افغنل ہے(۱)۔

سده به سدن می حصول نحد مده باست و سدن شرحدیث قل کی ہے جس معلوم اور ہے کہ اور کی تشریع بنگل میں تنبا فوان واقومت کہدکر تماز پڑھتا ہے تو جنات اور ملا تکہاں کی اقتداء کرتے جن (۲) یا فقط مید بی نہ تحق میں علمہ

> حرره العبد محمود گنگوی عق الندعند، عین مفتی مدرسه مظام رعلوم سبار بپور، ۲۳۳ ده۔ تعجیج :عبد اسطیق، ناظم مدرسه مظام رعلوم سسار نپور، ۲ ۲ ۲۲ ده۔ اجواب سیجی سید تهد مفتی مدریه منابع علوم سبار پور، ۲ ۲ ۲۳ ده۔

"عن السن سن مالك رضى المتعالى عنه قال قال رسول المصدى "معليه وسنم" صدوة المرجال في لنته لصدوة وصلوله في لمسجد القابل لحمس وعشرين صدوة وصدوله في لمسجد الدى للحسنع فيه لحمسيانة صادوة وصدولة في المسجد الأقصى بخمسيان ألف صلوة وصلوة في مسجدي لحسنين الف صدوة وصدوله في المسجد الحوام للمالة الف صدوة" (مشكوة المصابيح كتاب الصلوة ، باب المساحد ومواضع الصلوة : ١/١٤ قديمي)

"عس أسى عشيب عن سسيب ، قال الانكون رحل بأرض قي فيتوضأ، فإن له يحد الده يتيسه ، ته سادى باعب أسى عشيمه الاحدث والآثار السادى باعبوة به يفيمها الاحدث ومن حبود به مالايرى طرقه الله الكتاب المصنف في الاحادث والآثار الاس سى شبة . كتاب الأدار والإقامة في الرحل بكون وحده فيؤذن أو يقيم : ١٩٨/ ا ، دارإحياء لتراث العربي ، سروت ،

ر ۱۰ و حرح سعید س مصور و س ایی نسه فی المصند و السهقی فی سسه، عن سیمان الهارسی رصنی الله تبعی شده فی الله الله الله و سرای نسبه فی ارض، فاقام الصلوة صلی حلقه ملکان، فرذا اذن و اقام، صنی حنفه من الله الکه مالایری طرفاه یر کعون بر کوعه، ویسحدون بسحوده، ویؤمنون علی دعاله "

و حرج عبدالرو في وسعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال: إذا أقام الرجل الصلوة وهو في قام من الأرض صبى حنفه منكان، في دادن وافاه، صبى حلقه من الملائكة أمثال الحبال" (تدوير لنفيدك في حصول لنفيدك في حصول لنفيدك في حصول لنفيدك من محموعة رسابل المكنوي، الفصل الثاني في حصول لحسونة بالمباذئك، ص

# ذاتی رجی کی بناپر جماعت ہے گریز

سے وال[۲۸۴۳]. بعض اوگ ذاتی رنجش کی بنایرا پنامام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور دوس بے مصلیا ن کو بھی بہرکاتے ہیں اور کتے ہیں کہ جب جو را دل صاف نہیں تو جو رکی نماز نہیں ہوتی ، کیا ن کا بیالی درست ہے؟ درست ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ندط ہے(۱) امام ہے دل صاف ندر کھنا اگر چہ بر ہے، کیکن نماز پھر بھی ہوجاتی ہے فی سد نہیں ہوتی (۲)۔فتط والمدسبی ندتی ں املم۔

" "وأحرح البرار عن معادين حمل رصى الله تعالى عنه ، قال قال رسول الله صدى الله عنيه وسلم "من صدى مسكم بالليل، فبيحهر نقرأته، فإن الملائكة يصلون نصلاته، وإن مؤمني الحبى الدين يكونون في الهوى وحيرانه معه في مسكنه يصلون بصلاته، ويستمعون بقرأته، وإنه بيطرد بقراء ته عن داره وعس الدور التي حوله فضاق الحن ومردة الشياطين" (تدوير الفلك في حصول الحماعة بالمحن والمدكن والمدكن والمدكن من محموعة رسائل اللكوى، الفصل الأول في حصول الحماعة دلحن، ص. ۵، إدارة القرآن كواچي)

(۱) "والحماعة سمة مؤكدة للرحال، قال الزاهدى أرادوا بالتاكيد الوحوب، وقيل واحبة، وعبيه العامة قال في شرح المنية. والأحكام تدل على الوحوب من أن تاركها بلا عدر يعزر، و تردشهادته، وبأثم الحيران بالسكوت عمه " (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة ١ عدا، سعيد) (وكذا في البحرالوائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٢٠٣/١، رشيديه)

(٢) "ولو أم قوماً وهم له كارهور إن الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه، كره له دلك تحريماً لمحديث أسى داؤد "لا يقس الله صلاة من نفده قوما وهم له كرهور" و إن هو أحق. لا، والكراهة عليهم". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٩٥٥، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ٩ • ٢ ، رشيديه)

روكدا في الفتناوي التاتنار حاسة، كناب الصلوة، الفصل السنادس في بينان من هو الأحق بالإمامة: ١ /٣٠٢، ٢٠٣، إدارة القرآن كراچي)

## تعصب کی بنیاد پراہ م کے چھیے عیدنہ پڑھنا

سے ال [۲۹۴۴]: عید تفتی ن زرئے موقع پر جب امام مصلی پر چڑھا تو آو ھے آو میوں نے کہا مم س نے چھپے نماز نہیں پڑھیں گے، دوم نے آوھے آومیوں نے کہا کہ جم تمہارے امام کے چیپھے نماز نہیں پر عیس گے، خونسکیدا و جماعت ہو میں اور وہ جگہ نماز ہوئی تو بتا ہے اس طرح ہے نماز ہوگی یانہیں ، یا ہے موقع پر ون می صورت افتیاری جانے ا

الجواب حامداً ومصلياً:

نماز تودہ فور الشم ت، دمیوں کی جونی (۱) نیکس ساص یقداختیار آر نا بد ہجہ تأری محف تعصب کی بنا پر کی شخص کی ماری مصل کی ماری ماری محف تعصب کی بنا پر کا شخص کی ماری محف تعلیم مسلم اور مسلم معلیم دوری ہے ہمسلم اور اور مسلم کی اور اور مسلم کی اور اور مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کا مسلم کی مسلم کی مسلم کا مسلم کا مسلم کی مسلم کی مسلم کا مسلم کی مسلم کا مسلم کی مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کی مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کی مسلم کا مسلم کا

"و لو آه قوما و همه له كرهون، إن الكراهة لفساد فيه أو لأبهم أحق بالإمامة مه، كره له دلك نحريماً لحديث أبي د ود "لا يقبل الله صلاة من تقده قوماً وهم له كارهون " و إن هو احق، لا ، و لكر هة عليهم". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٩٥، سعيد)

وكد في لبحر الربق، كتاب الصنوة، باب الإمامة ١٠٩٠، رشيديه)

وكد في الفتاوي التاتار حالية. كناب الصلوة، الفصل السادس في بنان من هو الأحق بالإمامة ٢٠٠٣. ٣٠٠، دارة لقرآن كراچي)

(٢) قال الله تعالى:﴿ واعتصموا بحل الله جميعا و لا تفرقوا أه ، سوره `ل عسران ٢٠٠٠

وقبال تبعبالي: «و لا تبيازعوا، فتفشلوا و تنذهب ريحكم، واصبروا، إن اشمع لصبري، سوره لانفال عـ \*

عن معادس حيل رضي الديعالي عنه ان التي صلى الديعالي عليه وسلم قال ان النسطان دلت الانسان كذلت العلم، باحد النباه الفاصية و الناصلة الفاد كم و السعاب، وعليكم بالجماعة مسجد میں جماعت ہوچکی تو کیا گھر میں جماعت کرنے سے جماعت کا تواب معے گا؟

سے وال [۲۹۳۵]: زید سور ہاتھ ہے والی کام مرر ہاتھ ور مجد میں بھا حت ہوئی، با اً سروہ کی مرہ میں ہیں ہوت ہوئی، با اً سروہ کی مرہ میں ہوت عت نماز پڑھتا ہے والے نئی تواب میں کا اور اس جماعت کو جماعت نا نہاہے موسم مریل کے یو نہیں، جب کے مسجد کی جماعت اول جو نے کا دائل ہے۔ دخترت ہے ابھی تنہیں، جب کے مسجد کی جماعت نا میں فوت ہو تیل ہے ؟ بکر جماعت اول جو نے کا دائل ہے۔ دخترت ہے ابھی قریب جماعت نا نہیں عمل دریافت نبا کی تنی کے مسجد کے مدوج ہو وگ جماعت مرت جی تو نہیں والیا ہو تا کہ اس شخص کے ہارے میں کہ جن میں میں میریات ہے کہ آپ نے فر مایا تھا کہ اس شخص کے ہارے میں کے جس کی تو بین ہوتا ہے کہ آپ نے فر مایا تھا کہ اس شخص کے ہارے میں کے جس کو تا جس کی تا ہے ہو تا ہو تا

۔ مسجد میں تنبانم زیز نصے۔ ۴۰ سی دوسری مسجد میں تادش کرے۔ ۴۰ سیم میں مع اہل کے جماعت سے نماز پڑھے۔

قویہ بینوں قوں زجر و تنویب ہیں ، سزا کے عور پر ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ تو کچھ ن کو ہماعت کا بھی والسنیں سلے گا تو حطرت نے فر مایا کہ مرا امیس جزائبیں ہوا کرتی ۔ ام طلب بیرے کہ اس بات میں کتب فتد ک عب رقوں سے تمرا کو پیدا ہور ہاہے ، کتا ہوں میں ہے کہ فضیدت جماعت اس کو حاصل ہوگ اگر چہ مجد کی نہیں ۔ ظبیق کی کیو صورت ہے؟ نیز سوج ن مذر ہے یہ نہیں ؟ شفی بخش جواب سے نوازیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

و لعامة والمسحد" مسد أحمد، ررقم الحديث "۱۵۲۳ با ۳۰۵، دار إحباء التراث لعربي سروت)
 (۱) (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص:۲۸۷،قديمي)

' وإن صدى تحماعة في البيت احتلف فيه المشايح، والصحيح أن للحماعة في البيب فصيفة، ولتحماعه في المسحد فصيفه أخرى، قادا صلى في البيت بحماعه، فقد حار فصيلة أدائها بالحماعة -

## ا بیب مسجد کی جماعت جیموڑ سردوسری مسجد میں جانا

سنة ال [ ۴۹۴۹] من مهرين زيده نسوار ربات كداوم به ما حت أن رُنعتين موسي ، ياس ف تعده اخيره بن سنة كر ميده ، قوزيد تسهجي كراچي ب چينوك ووسرى مهرين نماز پزهيان جباب بورى جماعت سنة كر ميد ب قوري عين كيد مسجد ساده سرى مسجد ن حرف انتقال جامز بوينين؟ المجواب حامد ً ومصلياً:

زید کو یہانیمیں کرنا ہے ہے اس مسجد کا حق تا کم ہو گیا و ہیں جن حت میں شریب ہوجا ہے (۱)۔ فقط واللہ تا ہی احم

حرره العيرتموه تنقر بياه ارا علوم واليابتد ، ٩ ٥ ١٩ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠

وسرك لقصيمة الاحرى، وكدا قاله القاصى الامام بو عنى السفى، والصحيح ب داها بالحساعة
 في لمسجد قصل، وكدلك في المكتوبات ، الفتاوى العالمكترية كتاب لصنوة، لباب بناسع في لم قصل في لنراويج ١١١١، وشيدية)

وكد في الحلس الكبير. كنات الصلاة تراويح، ص ٢٠٢، سهيل اكيدمي لاهور

ا ، "عن الني الشعب وحسه الله تعالى قال حرج رحل من المستحد بعد ما أدن فيه بالعصر ، فقال بو هريرة رصني به تتعالى عبد ما هذا فقد عصى أن القاسم صنى بله تعالى عبيه وسنما سس التومدي ، أبو اب الصلاة ، باب ما جاء في كراهية الحروج من المستحد بعد الأذان : ١/٥٥، سعيد) روستن أبي داؤد، كتاب الصلوة ، باب الحروج عن المستحد بعد الأذان : ١/٩٥، سعيد)

"و كره تحريماً لنهى خروح من له يصل من مسحد أذن فله حرى على العالب والمراد دحول الوقت أذن فيه أو لا". (الدر المحتار). "(قوله من مسحد ادن فله طلقه، فسمن ما دادن وهو فيه و دحل بعد الأذان، كلما في البحر والمهر ارد المحتار، كاب الصلوة، باب درك العريصة المحتار، كاب الصلوة، باب درك العريصة المحتار، كاب الصلوة، باب درك العريصة المحتار، كاب الصلوة، باب درك العريصة

وكد في النهر الفالق كتاب تصنوه، باب أدر ت الفريضة ٢٠٩١، امدادية منتان وكد في النجر الرابق كتاب الصلود، باب دراك لفريضة ٢٠١٠ ٢٠٠ ، رسيدية،

# ا م م ك خرا في ك وجد عين نماز گھ ير بري اسنا

سب ان [ ۲۹۳ ] کید تختی دیگیتات که مهری میارت مین ره پیرسودها ن داوره کا جه ور چند ده غیره کاره پیریجی زیاده کا ب در دوست بیا که و شخی امام کی حالت باطنی کود کیت ب قوت و س کوحات خراب معلوم بموتی ہے قواس سے اس کی طبیعت نفرت کرتی ہے۔ کیا م دبیجہ این امتذار نماز کھر میں پڑھ سکتا ہے یااس کے سے ضروری ہے کہ مجد میں جاوے اور باجماعت نماز پڑتے جااور بیجی حاست اس نی ارو کردوانی مسجد و س کی ہے۔ الحواب حامداً و مصلیاً:

جب کے کی دوسر کی متحد میں جائے ہے معذور کی ہے اور اس متحد میں ایدہ وروپیہ چندہ کا ہے (جو کہ اللہ جا برج نزہ ہے) تو ایک حاست میں نماز متحد میں پڑھنی چاہئے میں نہیں پڑھنی چاہئے ، کیونکہ جماعت کی بہت تاکید کی گئی ہے، تارک جماعت ( لیٹنی جو کہ ترک جماعت اور ہماعت کا تو اب کہ تاکہ ہے، تارک جماعت ( ا ) ور ہماعت کا تو اب کہ بھی تاب ہے کہ جس تاب ہو جا ہے ہے تاب تو اس کو اس کی مجموع ہو ہے کہ جس کی مجہوع ہو جا ہے تاب تو اس کو اس میں اس ورق میں شرافی ہے کہ جس کی مجہوع ہو تاب تو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کی محرود تاب کو اس کو اس کو اس کو اس کی محرود تاب کو اس کو

(وكدا في البحر الرانق، كتاب الصلوة، ماب الإمامة: ٢٠٢١، ٣٠٣، وشيديه)

روكدا في النهر الفاسق. كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٢٣٨، امداتيه ملتان)

، ۲ ، عس سى هربرة رصى الله تعالى عندقال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "صلوة الرجل في اللح مناعة تنصيعف عنى صلوته في بينه و في سوقه حمسا و عشرين صعفا". إلى آخر الحديث رمشكوة المصابيح، كناب الصلوة، باب المساحد و مواضع الصلوة : ١٨/١، قديمي)

(٣) (راجع ،ص١٢٢٠، وفيم الحاشية ٢

١٠٠٠ عن عبد بله بن مسعود رضي الله تعالى عبه قال إليان به صبى بله تعالى عليه وسلم "التاب

اوراً اراه م ندگور مین کوئی باطنی فرانی ایس ہے کہ جس سے اس کوفی سی نہیں کہا جاسکت کی محروب سے اشکو نہیں کہا جاسکت کی محروب سے شرعیہ کا دوم تکب نہیں تو س کی اہامت کر ووئیس ." محسم عند سسنة مناؤ کندة سرحی، فی نر هدی .

ر دو سانت کید سوحیوب" در محت ر (۱) - "ویکره إمامة عند و اعربی و عاسق" (۲) - فقط والتد ہی نہیں اتھم ۔

حرره؛ هبرمحمود ً شنّوى عف المتدعنه ، همين مفتى مدرسه منظ برعنوم سبار نپور، ۱۳ ۱ ۵۵ هـ -الجواب ميم : سعيداحمد غفرله ، مستميح : عبدالعطيف ، مدرسه منظا برعلوم سبار نپور ، ۱۱/محرم/ ۵۶ هـ -

امام کی غلط کار بول کی وجہ سے گھر میں جماعت

سوال[۲۸۴۸]: اگرمحلّه کے اکثر نمازی امام کے خلاف ہوں اور وہ امام کے بیچھے نماز نہ بڑھتے ہوں اور فتنہ کیوجہ سے مسجد میں نہ جا کر کسی گھر میں جماعت کر لیتے ہوں تو کیا انگی نماز یا جماعت ہوجائے گی یانبیں؟ الہواب حامداً و مصلیاً:

نمازانکی بھی ہوجا لیک لیکن مسجد کا ثواب نبیں ملے گا (۳)۔ جہاں تک ہوسکے اختد ف کوفتم کیا جائے ،

= من الدسب كنس لا دنب له" رواه ابن ماحة" (مشكوة المصابيح، كتاب الدعوات، باب الاستعفار والتوبة ٢٠١٠، قديمي)

(۱) والدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة ۱ ۵۵۲، ۵۵۳، سعيد)
 (۲) والعارة بتيمامها: "و يكره إصامة عهدو أعرابي و فاسق و أعمى و مبتدع هدا إن وُحد غيرهم، وإلا قلا كراهة". (الدرالمختار).

"رقوله و فاسق ، وهو الحروج عن الاستقامة أى لعل المرادبه من يرتكب الكبائر كشارب الحسمر و الرئا و أكل الربا و بحو دلك بل مشى في شرح المبية على ان كراهة تقديمه كواهة تحريبه". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٩٥٩٩ د، سعيد)

روكدا في محمع الأنهو، كناب التيموة، فصل الحماعة سنة مؤكدة - ١٠٠، دار إحياء البراث العربي. (وكدا في الحلني الكبير ، فصل في الإمامة، ص١٣٠، سهيل اكيدُمي لاهور)

٣٠ و ن صلى أحدٌ في بيته بالحماعة، له سالوا فصل الحماعة التي تكون في المسجد لزيادة فصبلة لمسجد وتكتبر حماعته وإطها ر شعائر الإسلام، وهكدافي المكتونات أي الفرائص لو صلى حماعة− صبر وسکون ہے مسجد کو تباد کیا جائے (۱) ،امام صاحب کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ وہ ان امور کی اصلاح کر میں نامط طریقہ جھوڑ دیں ، وہ اگر نہ مانیں تو وہ امامت سے میںحدہ کئے جائے کے مستنق ہول گ(۲) ۔ فقط وابتد ہی زاتھ کی اعلم۔

حرره العبدمحمو الحفراله او رالعلوم ويوبند ، کام ۹۴ مد .

### تارداری کی وجہ سے ترک جماعت

سے وال [۴۴۹]: مریض کے دائل شارداری کے بئے جماعت کی رخصت ہے گیا؟ اگر بیا ہے قو نمازوں کواکٹھا پڑھنا کیسا ہے؟ مثند ظہر وعصرا کئی پڑھنا اور مغرب وعش ما کٹھا پڑھنا، خصوصاً ہمیتال وغیرہ میں کہ جہاں اسباب ہا سانی مہیا نہ ہوں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

# ا کر مریض کے پاس رہنا ضروری ہو، اور کوئی دوسراتے، ردار شہوتو ترک جماعت کی گنجائش ہے (۳)۔

= في البيت عنى هيئة الحماعة في المسجد نالوا فصيعة الحماعة وهي المضاعفة بسبع وعشرين درحة، لكن لم يسلوا فيصيعة الحماعة الكائنة في المسجد فلحاصل أن كل مشرع فيه الحماعة فالمسجد فيه أفصل لما اشتمل عبيه من شرف المكان وإطهار الشعائر وتكثير سواد المسلمين و نتلاف قلوبهم" والحلى الكبير، كتاب الصلاة، تراويح، ص ٢٥٠٠، سهيل اكيدمي لاهور)

روكدا في العتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح ١١/١ ا،رشيديه)

روكندا فني النصاوي التناز حنانية. كتناب النصلافة، الفصل النالث عشر في التواويح، نوع آخر في أن الجماعة هن هي نسبة التواويخ - ١ ٢٠٢٠، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراچي)

(١) قال الله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً والاتفرقوا﴾ (سورة ال عمران ١٠٣)

۲۱) "إن للأما حميع الإصام وعرله بسبب يو حما مثل أن تُوحد منه مانو حب احتلال احوال لمسمس و ۲۱) "إن للأما حميع الإصام وعرله بسبب يو حما مثل أن تُوحد منه مانو حب احتلال احوال لمسمس و بنكاس امور الدين كما كان لهم بصبه وإقامته لابيطا مها وإعلائها، وإن ادى حنعه إلى فينه احتمل ادبى المضرتين الخ". (ودالمحتار، كتاب الجهاد، باب البعاة ٣٢/٣ ٢ سعيد)

٣) " لحاءعة سنة موكده للوحال، و قبل واحنة، وعليه العامة على الوحال العقلاء البالعين-

س کی بھی جازت ہے کے خصر مستخر وقت میں پڑتے ہے اور حصر اوں وقت میں مغرب آخر وقت میں پڑھے وہ ویش و اوں وقت میں دئیس سے نماز کواس کے ہی وقت میں پڑھے و نہ فوت کر کے قضاء کرے نہ وقت نشروع ہونے سے ایک پڑتے (۱) کہ فقط و بعد تعالی علم ہے

ترروا هيدتهم وففريده راهلوم ويويند، ۱۸ ۱۴ ۹۵ مير

دوثر کیک تبی رت کا کے بعد دیگرے متجدمیں جا کرنما زمغرب اوا کرنا

سه ان [۲۹۵۰] ، افخفی شریک تجارت میں جب مغرب کا افت اور تا میں آر کی تجارت میں جب مغرب کا افت اور تا میں آر پر ہے اور دامر اشر کیا وہ کا ن پر رجتا ہے ، جب پہر شر کیا جی حت مت نیاز پر ہے ہو تا ہے ، در اور کا ن پر رجتا ہے ، جب پہر شر کیا جی حت مت نیاز پر ہے ہو تا ہے ، در اور کا ن پر رجتا ہے ، اس و نماز پر ہے اور اور کا آخری افت ہوج تا ہے ، در اور اور اور سے اور پر ا

## ، ملی بات پیه به که به نهاز باجها عت مسجد مین جا کرشی اولی ست شر یک جو کر و کی جائے (۴) مفر ب

الأحرر القادرين على الصلوة بالحماعة من غير حرح، فلا تحت على مريض و مقعد و رمن ومقطوع بد ورحن من حلاف و مفلوح و سبح كثير عاجو و أعمى" «الدر المحتار» " قوله من عبر حرح» قبد لكونها سنة موكدة أو واحبه، فبالنحرج بنوتضع الإشها، و يرحض في تركها و لكنه يقوته الافصال " رد لمحتار، باب الامامة ( 221 . 222 ، شعبد)

, وكد في لفتاوي لعالمكبرية، كتاب الصلوة، الباب الحامس في الإمامة · / ٨٣،٨٢ رشيديه) روكدا في لمحر الريق، كتاب الصلوة، باب الإمامة ، الـ ٢٠١٠ رضيديه)

"و لا حسع سن فرصس في وقت بعد سفر و مطر حلافا لنشافعي، و ما رواه محبول على لحمع فعلا، لا وقت وفت" لدر لسحار , قوله محبول لح، ي مارواه مما بدل على التأخير محمول على الحمع فعلا لا وقت ي فعن لاولى في احر وفتها و لديد في ول وفتها , رد لسحنار، كناب الصنوة (٣٨١، ٣٨١، سعند) وكد في لنحر لربي كناب الصنوة (١١١، ٣٨٠، سعند)

وكد في بنش الحفاس ، كات تصلوة ١٠ ١٣٣٠ ، ١٥ إلكت لعصية سروت

عن بر غیر رضی بدیغائی عنهیا فال فال رسول بدصتی بدیغائی عیا و سیم "صبوف"

ی نواز تنی تا خیم سے مسجد میں جا کر پڑاھنا کیدستاروں کا جھوم موکر آخر ہفت ہوجا نے اس سے ابہتا ہے کہ سی ہو ساتھ مدر دووکان پروقت مستحب میں جی جماعت کر ق جائے (۱) ناقط و مدرتیاں علم ہے۔ م

حرره الحبيرتيم وانحتريه الراهلوم ويويند بههم الماهم التاب

جماعت فجرے ہے ایک تنجار فی وصندوں میں مگ جانا

سب و ال الده المناه على الده المناه على المناه على المناه المناه المناه الده المناه الده المناه الده المناه الده المناه الده المناه الده المناه المن

لحب عة تعصل على صود برخل وحدة بسبع و عسرين درجه السن سرمدى بوات تصدوه
 بات ما جاء في قصل الحيد عه ال ۱۹۲۰ سعيد

عن الى هويره رصى بدتعالى عدقى قال رسول الدصبى الديعالى عبدوسته حيوه لرحن فنى حساعة سريد عبى صيدرته في سنة وصنوبة في سوفة بضغ و عسرين درجة البحديث بصحيح ليستم. كتاب بيساحد، باب قصل عصوة المكتوبة في حساء، ها الديم بدر بيجا "و ليستنجب التعجيل معرب، فضف و باحرة قدر ركعس بكرة بريها الدر بيجا قوله بكرة سريها فاد أن المراد بالعجيل ان لا عصل بن الادل و لاقامة بعير حيسة و سكته على قولية بكرة سريها فاد أن المراد بالعجيل ان لا عصل بن الادل و لاقامة بعير حيسة و أن يرايد على التحرف، و أن ينا في القبية من استشاء التأخير القليل محمول على ما دول الركعيس و أن يرايد على بقيدة بن سناك السحوة مكروة بسريها وما بعدة بحربية از دالمجار كاب الصدرة القبيدة من استخدام بكات الصدرة القبيدة من السحوة مكروة بسريها وما بعدة بحربية الدالمجار كاب الصدرة القبيدة من السحوة مكروة بسريها وما بعدة بحربية الدالمجار كاب الصدرة القبيدة من المحددة بالمحددة بالمحربية المحددة بالمحددة بالمح

روکه هی سحو لرابع، کتاب تصنوه، ۱۳۳۰ سعند (۲)"کیمین افتاریه ۱۱ ماذه رو شد. تیمین و ۱۳۶۰ سروفی دروان تاریخ ۱۰ ب در دراب. س ۱۳۳۱ فیرو انتران ۱۰ ) یا خدم ہے'' ور یا میں س وحید میں اخل ہوں کے جو تنتی بازار کی صرف جائے اس کے ہتھ میں شیھا ن کا حجنگہ' حوتا ہے ، کیونکہ میں جار ہے رہے ہے تن اپنی کچیم کی کے متاام کو چل ویتا جو بالیمین میں پہنے مسجد ہی میں پہنچ جو تا جو ب

#### الحواب حامداً ومصلياً:

ا وعن عبد بدن عمر رضی بدندئی عهدان رسون ابدصنی بندعبدوستهای صادة تحید عدمن مساوستهای میشند.
 میلاد با فید بست وعشریان درجه اصحح التحاری کتاب لادان با با فیدن صنود تحید عداد.
 ۱۹ فیدست

و بنجهاعه با به موكده لنبوحان، وقبل احتمار علمه علمه استي برخان علمه الدينين الاخرار القادرين على الصدرة ببالجنساعة من عبو خرج السوير الاشتار مع الدر لينجاء اكتاب الصاء و، ياب الامامة الـ 124 144 البعد

# جماعت ہو چکی تو نماز کہاں پڑھے؟

سے وال[۲۸۵۲]: مسجد جاتے ہوئے رائے میں معلوم ہوا ہیں حت ہو گئی اور مسجد ۱۰ رم کا ن کی مسافت برابر ہے تو گھر میں جا کرنماز اوا کرنا افضل ہے یا مسجد میں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اً رتنه بی پر سنت قصید میں افضل ہے اگر چید مسافت مسجد کی زیادہ بو (۱) ۔ فقط والقد ہیں نہ تی ں اعلم ۔ جماعت جیمو سے بیرت بر برطعین کرنا

سے ال [۲۱۵۳] مدرسد میں مدرسین وظلی وادر پہتی تھوٹ ہے جواب وٹی بھی تہیں ہوں وارسی میں الرسی بھی ہوں وارسی سے بھی میں میں الرسی بھی میں المرسی اللہ میں بھی میں میں بھی میں بھی میں میں بھی استعمال میں کیوں ہے؟

الحواب حامداومصنيا:

طعن وصفونه بیاج ب نه مده مین پره نه صلی و پره نه کسی اور پره بیه بهبت بری بات ہے اس کا ثمر و بهمکتنا پژاتا ہے، ایسته تعییجت و نیم و نو مین سام بهرتر نبیب و می جائے (۲) ناتظ و مند اعلم به حرر ہ العبر محمود غفر لے، وار العلوم و بیج بند ، ۱۸ / ۱۲ الدید

تنبااذان واتومت كساتحة نمازيزهن

سے وال (۱۷۵۷) ایک شر پند شران مان مان سامت و رینا ہے ورجم ی

(١) "(قول، ولو فاتشه، ندب طلها الخ) وإن صلى في مسجد حية مغرداً ، فحسن"

(ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٥، سعيد،

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١/٢٠٣، رشيديه)

(وكذا في تبين الحقائق، باب الإمامة: ٣٣٢/١، دار الكتب العلمية بسروت)

(٢) "ويسعى للأمروالباهى أن يرفق للكون أقرب الى تحصيل لمطلوب فقدفال إمام لشافعى من وعبط "حاه سراً، فقد نصحه ورابه، ومن وعطه علابية فقد فتبحه وشابه ( المرف قشرح لمشكوة . كتاب الأداب، باب الأمربالمعروف: ٨٦٣/٨، تحت رقم الحديث: ١٣٤ ٥، رشيديه)

نماز میں قرات باجیر وتبییرات انتقات با تیجر کرتا ہے قائیرا کے شخص کو جماعت کا قواب ہوجائے گا ، یا جنگل میں تنہا اذان واقد مت کہ بدکر نمازشروں کرے ورسماز میں تکہیر تھے کید بھی باجیر کے بینیس؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

جماعت کوچیوز کر با مذر گھر میں یا جنگل میں تنبااذان واقامت کہ کرقرات بہتیں ات نقابات ہو ہر کر کے بہتر ات بہتر کر کے میان کا تو اس کی اور کی مجبوری کی مجہ سے جماعت میں شرک میں نہ ہو گئی کی اس میں ہو گئی کہ اس میں ہو گئی کہ اس میں میں ہو گئی کہ اس میں میں میں ہو گئی کہ اس میں ہو گئی ہو گئی

ر ۱۰ و حرح سعیه بن منصور و بن بی بیسه فی استینی و لیههی فی اسیه عن سیمان لفارسی، فال ادا کان برخل فی راض فافاه بصلاف صلی جنبه میکان، فاد ادن و فاه، صلی خنفه من بملایکه میالاتوی طرف و بر کعوان بر کعه و بستجدون بسخواده، ویوشون عنی دعاله ۱ و اجراحه الیهفی بطریق خراعی سینیان مرفوع الح از رسایل اللکتوی، تدویر الفلک فی حصول با تجناعهٔ بالحل و لملک ۱۳۵۱، داره لفران

# الفصل الثالث في الجماعة الثانية (بماعت ثانية عند)

#### وتماعت ثاثبيه

سے ان [۲۵۵] ۱ (سم صحید میں ۱ ن میں عن تا عربی مورثی مورثی میں بدیش دوہورہ ا ن وجماعت من جائزت یو میں ؟

۴ سائر مام کی اجازت کے بغیر کوئی تھی ڈان میں عند سریاتے پہر امام دوبارہ دانا ہے وہدا عند سے رہائے ہیں۔ سکتا ہے پائیس ''

الجوب حمد ومصياً:

کر چارور کی مقتر رو را مام در مقتر و پایا می در مقتر می باید و ناما حت وقت مقدر بیری بند قواب س مسید میس دو باردینما حت کرنا مکر دوب (۱) به

۲ - اگر دوس ہے محمد نے و وں نے فی مت تواس تعد والول نود و یا روہ تماعت لرنا درست ہے (۲)۔ فقط والمذہبی ند تی ق اعلم ہے

حرره العبرمحمود سنگوی عقالیدعنه معین مفتی مدریه منی سعوم سار نبور ۱۰۰۰ مدر الجواب سیح : سعیداحمد غفرانه مستین عبدالعطیف «مدریه نه سام سوم سبار نبور ۲۰۰۰ عبان معظم ۱۰ ۵۰۰۰

(1) "ويكره تكرار الحماعة بأذان و إقامة في مسحد محلة، لا في مسحد طريق و مسحد لا إمام له و لا
 مؤدن (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة (١٠٥٠ عدد، سعيد)

روكدا في لفناوي العالمكترية، كتاب الصلوة، الناب الجامس في الامامة الم المرار بسندية روكدا في لفقه لاساهمي وادلم، لقصل لعشر الواع الصلوف باسع بكرار الجناعة في السنجد الم ۱۳۲ رنسدية، ۲۱ فإن صلى فنه فرد من العرباء بالجناعة فالاهن السننجد ان شنتر العدهيا بجناعا بادان واقات

أأيث

الجواب حامداً ومصنياً:

الأن افيامة البحسب عدفي هذا البمسجد حنيم اهـ" (مبحة الحالق عني هامش البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٠٢، وشيديه)

(وكذا في الدر المحتار مع ردالمحتار، كناب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٥٥٣، سعيد)

روكدا في لفقه لاسامي وأدلم الفصل العاشر، أنواع الصلوة، تاسعا، تكرار الحماعة في لمسحد ١١٨٢/٢، وشيديه)

(١) (الدر لمخبار، كناب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٢، سعيد)

(وكدا في الفناه ي العالمكبرية، كتاب الصلوة، الباب الحامس في الإمامة : ١ /٨٣، رشيديه)

، وكما في عنه الاسامي و د.. بعض لعسر الواح لصوة، تاسعا تكوار الحماعة في المسحد: ١٨٢،٢ ا ، وشيليه)

با بدر المحدر مع رد المحدار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٣، سعيد)

الضأ

مدوال[-۲۸۵]: جماعت ثانية أربيئت اون پرند بوقومسجد مين جائز بو گاريان المعلق المسلط متحرار عبدارجمن بيش مامنحکه بيوپاريان اقصيداول الملك متحرار

#### الجواب حامداً ومصلياً:

حضرت امام ابو یوسف رحمد الله تعالی کے نزو کیک ایک روانت میں تعروہ ند ہوگی (۱) مگر ظاہر اروایة ہے معلوم ہوتا ہے کہ مطاقاً تعروہ ہے، لہتہ تبدیل بینت امر بلا تبدیل جینت میں تنزیبی وتح کی کا فرق ہوجائے گا (۲)۔

"و به دحل حد عه مسحد بعد ما صلى فيه آهيه، يصلون و حداناً، و هو ظاهر الرواية مست من سرح سسل المثمة" شامي: ٢٧١/١ نعمانيه (٣) فقط والتُدسجان تعالى الله مرره المبرمحمود من عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نيور، ١٥٣/٥ هـ الجواب سيح : عبدا عطيف ، مدرسه مظاهر علوم سهار نيور، ١٥٣/٥ هـ الجواب سيح : عبدا عطيف ، مدرسه مظاهر علوم سهار نيور، ٢ /صفر ٥٣/٥ هـ

= روكدا في منحة لحلى على همش النحر الربق. كتاب الصنوة، باب الإمامة ٢٠٢، ٢٠٢، رشيديه) روكدا في منحة لحلم على همش النحر الربق. كتاب الصنوة، تاسعًا تكرار الحماعة في المسحد المشاعد في المسحد المشاعد المشاعدية)

ا) وعن أسى يوسف رحمه الدتعالى الاناس به مطلقاً اذا صلى في غير مفام الإمام ( المحرابوائق،
 كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥/١، رشيديه)

(٢) اعن أسى يوسف رحمه الله تعالى أمه إذا له تكن الحماعة على الهيئة الأولى، لا تكره، وإلا تكره، و هو المصحبح، وسالعدول عن المحراب تحلف الهسة، كذا في النزارية، التهى وفي لتاتار حالية عن الولو الحية :و به تأخذ". (ود المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١/٥٥٣، سعيد)

روكندا في الفتاوي النزارية. كناب الصنوة، الحامس عشر في الإمامة والافتداء بوع فنما بكره و ما لا يكره : ٣/٣٥، رشيديه)

> (و كذا في الحلى الكير، كتاب الصلوة، مسائل متفرقة، ص: ١٥ ٢، سهيل اكبدمي لاهور) (٣) (رد المحتار، كباب الصلوة، باب الإمامة: ١/١٥٤، سعيد)

((وكذا في منحة الخالق على هامش النحو الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١٠٥١ وشيديه)

٠ 2سپ

سست ال [۴۹۵۹] مسجد محمّد مین ما مواورها فون متعین مین نماز که فت پردوچ رتومی کی جماعت سری ، جمد مین ۴۹٬۱۰۰ و می سه مه ب ووکیو کرین ۹ دو بار دونتها عت مسجد مین کریفته مین یانبین ؟ یا سب ایک ایک پردهین -

لجواب حامداً ومصياً:

مخدے روزان کے نمازی جب وقت معین پرجی عت کریس قر جدیں " ہے وا وں کو یک معجدین رائے ہوں گا ہے۔ اس میں واکل ندکور اور کا ہمارہ کی ہ

حرره العبر محمود تمنز بداوار العلوم والع بند ۱۳۳۰ ۱ ۱۹۸ مدر

، ا) "ولكره تكرار الحساعة بأدان و اقامة في مسجد محلة. لا في مسجد طريق أو مسجدٍ لا إمام له و لا مودن الدر المحتار، كتاب بصنوة، باب الإمامة الـ ۵۵۴، سعيد)

وكد في القدوى لعالمكربة، كتاب التبلوة، الباب الحامس في الإمامة - ١ ٣٠، رشيديه) وكند فني سفقه الاسلامي وادلته، الفصل العاشر أنواع الصنوة، تاسعا اتكرار الحماعة في المسحد ١ ٩٢٠ الرشندية

(۴) القطوف بدية في تحقي الحماعة الثانية من تاليفات رشيديه لمولانا رسيد احمد الكنگوهي رحيد ستعني دره اساهمات لاهور.

" و لما اله علمه المسلام كان حرح ليصلح بين قوم، فعاد إلى المسحد، و قد صلى أهل المسجد، و لم الله علمه المسجد، و مركة قحمع اهله و صلى". ورد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ - ٥٥٣، سعيد) و تا به سي في محمع الووالد، باب فيمن حاء الى المسحد فوحد الناس قد صلوا: ٢ ٥ ٥، دارالتكر)

#### وضوخانے میں نماز کے بعد جماعت ثانیہ

سوال [ ۴ ۱ 2 ۹ ] جس محبد میں نماز جو پڑی ای محبد کے مضوف ندمیں پیچھوک وہ بارہ باجماعت نماز ۱۰ سرے بین و ن میں سے پیچواؤٹ محبد کے فیش پر بیجی آجات میں تو بن کی نماز نظر ووجو کی پینیں؟ المحبواب حامداً ومصلیاً:

ا تفاقیراً مرسکی فورت ترجائے تو مضاعت اُنیس مُعراس کی عادت ند ڈالی جائے ،ایک جماعت میں جو نمازی فیش مسجد پر بھوں کے ان کے حق میں کراہت ہوگی (۱) نے فتط والقداعم۔

حرره عيرتهوا ففراله ١٠٠ حلوم، يويند اسام ١٠ ١٠ هـ

جو ب سي بنده نفام الدين عفي عنه الراهلوم اليوبند، ١٠ ١٠ ١٠ هيد

بربیوی اه مهونے کی وجہ سے جماعت ثانیہ کرنا

بر بیوی و گوں کے سی تشدو کے باوجود میرطر بیننداختیار ندکیا جائے کہ وہ لوگ وہاں جماعت سے نماز پڑھیس اور آپ و ک جینچے رہیں ، پنجم ان کے بعدا ہے: امام کے چیچے بتماعت نازیہ کریں ، میرطر بیند نھیک نہیں ہے(۴) کے بیاقوان کے امام کے چیچے نماز پڑھیس بیا وسری مسجد میں پڑھیس (۳) اور املی بات میں ہے کہ ان ک

<sup>(</sup>١) (بقدم تحريجه تحت العوان السابق ابقاء

<sup>&</sup>quot; الأسه لا يتحدو الحقى حاله صلاه الشافعي، اما أن يشتعل بالرواتب لينتطر الحنفي، و دلك منهي عسم، لقوله صلى الله تعالى علمه وسلم: "إذا أقيمت الصلوة فلا صلاة إلا المكونه وإما أن بحنس، وهو مكروه أيضا لإعراضه عن الحماعة من عبر كراهة في حماعيهم عنى المحدرا رد لمحدر، كذب الصلوة، باب الإمامة: ١/٣٢٥، سعيد،

 <sup>&</sup>quot;وبكرة بالمحدو عوالي و فاسق واعمى و منتدع هـ الدر السحار "فان مكن لصدرة

مام کی اصلات کریں کے وفقت کی بات ندیکے امر حشید اللیجی کرے وراس کو چوندھ بنجی ہواس کو اہل علم سے حل مرے پہلنظ والبلد علم۔

مرزه العبيرته والمنزان والعلام ويورندن

جو ب این بانده نفیام سدین شی وزیره از علوم و بوبند

د ومسجدی برابر برابر بنتی مسجد میں جماعت ثانیہ

سے ال [۲۹۹۱] تدیم سیدین مذرت تی کے باعث باز دمین متحدی فی مصوم کرنے بدریم سید تیم درت می تیم قدم می میرون ہے۔ پروند بیش و کون کی بیما مت چوب جاتی ہے تو س سے سی نی مسجد میں وے بیما مت ہوئی کریت ہیں۔ قو یو بیرجا مؤجہ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اً سرجد بیره قدیم دونو به مسجد و بین مستقل افران ، نماز ، جما حت کا استمام موتا ہے اور پو بندگی ہے ہوتی ہے قو دوسر کی جماعت سے اور ایک جی اگر مردونوں کا مام وموفران ایک جی ہے اور ایک جی جماعت دوتی ہے قو محض جد کے ضافہ ہونے کی مہدستانل مسجد تھیں ہے بنکہ دونوں کی سرایک ہی مسجد ہوں ہاں مسجد ہوں ہوں جماعت خاندید کی مسجد ہوں مسجد ہوں کا دیا ہوں کا مسجد ہوں کا مسجد ہوں کا مسجد ہوں کا دیا ہوں کا مسجد ہوں کا مسجد ہوں کا دیا ہوں کی مسجد ہوں کا دیا ہوں کی مسجد ہوں کا دیا ہوں کا مسجد ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کی مسجد ہوں کا دیا ہوں کی مسجد ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کی مسجد ہوں کا دیا ہوں کی مسجد ہوں کا دیا ہوں کی دیا ہوں کا دیا ہوں کی مسجد ہوں کا دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کی دوروں کی مسجد مستقبل مسجد کا دیا ہوں کی دیا ہوں کو دوروں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دوروں کی دیا ہوں کی دوروں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دوروں کی دوروں کی دیا ہوں کی دوروں کی

حرر دا عبرمجمود نفرید، دارا علوم دیو بند، ۱۰ سالا ۱۰ هد اجواب مجمع دبند دینی مرابدین نفی عنه دارا هلوم دیو بند، ۲۰ سالا دیسه

<sup>=</sup> حلف عبرهم فهوافيصل، و الافيالاقتيد، ولي من الانفرانا (الدر المحتار، كتاب الصادوة، بات الإمامة: ١- ٥٦٠،٥٥٩ سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٠٢١٠، ١١٢ رشيديه)

وكدا في حاسبة الطحطوى على مراقى لفلاح، كتاب الصلوة، فصل في بيان الأحق بالإمامة، ص ٣٠٣، فديمي، ١ "ويكوه بكر ر الحماعة بادان و افامة في مسجد محدة، لا في مسجد طريق أو مسجد لا امام له و لا مؤدن ر لدر لمحدر، كتاب الصلوه، باب الامامه العامد عدد

وكد في لفناوي لعالمكيرية، كات تصنود، بات لحمس في لامامه ١٨٣٠ وشندته

<sup>(</sup>والفقه الإسلامي، الفصل العاشر أنواع الصلوة، تاسعا تكرار الحماعة في المستحد. ١١٨٢ ، رشنديه) روكذا في الحلبي الكبر، في دسابل مفرق، ص ٢٠٠٠ سيس اكبدمي لاهور

## ظهر وعشاء پڑھ کر پھراسی جماعت میں شرکت

سوال[۲۸۹۲]: ایک بارظهریاعش وی نمازجماعت کرستھ پڑھ لینے کے بعد وہ بار دائی نمازی جماعت میں شرکی بیوسکتا ہے یا نہیں؟ زید کہتا ہے کہ شرکی ہوسکتا ہے جماعت کرستھ پڑھی یا تنہا اس و دیل میں حدیث ہے۔

"و حالم س عمر رصى بله نعالى علهما يوماً مسحد، فصلى ساس و مه يصل معهم، فقال رحال: ما ملعك أن تصلى مع الناس؟ فقال: إلى سلمعت رسول بله صلى بله نعالى عليه وسلم يقول:"لا تصلوا صلوة في يوم مرتين"(٢) ـ كن كا قول مجلح بـ

الجواب و بيده أزمة الحق و الصواب حامداً و مصلياً :

اً سربہ نیتِ فرض شریک ہوتا ہے تو دونوں کا قول فاط ہے۔ "لا بیصدی بعد صدوۃ مندھا" (۳) اگر بہ نیتِ نفل شریک ہوتا ہے تو زید کا قول سی ہے ، ممروکی بیان سردہ تفصیل فاط ہے:

ر · ) (محمع الزوائد للهيثمي باب فيمن تحصل بهم فصيلة الحماعة · ٣٥ '٢ م، دار الفكر)

روكدا في سس أبي داؤد، كتاب الصلوة، باب في الحمع في المسحد مرتيل ١٩٢١، امداديه ملان) (٢) (سسس أسى داؤد، كتاب الصلوة، باب إدا صلى في حماعة ثم أدرك حماعة يعيد: ١٩٣١، امداديه ملتان)

(٣) (اللار المحتار، كتاب الصلاة، باب الوتر والوافل: ٣٤/٢، سعيد)

(وكذا في تيس الحقائق، كتاب الصلوة، ماب الوتر والنوافل ١١ ٣٣٤، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكدا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، بات الوتر والنوافل: ١٠٨/٢ وشيديه)

(وكذا في المهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ١ /٣٠٣، امداديه ملتان)

" حال رحل مسلح الا بالا و مده بالوية المحرج حل عللي، في كال فد صلى " كال فد صلى المحرج على عليه المحرج الما المحرج الما المحرج المحرج

مرروا عبرمجمود كنكوي عقدامة عندا معين مفتق مدريه مني مسوم سباريور ۲۸۰۰ كاراهبه ۲۴ هدي

ج بياتن عير نده د عه وي به ١٩٠٠

بالهمى نزال كى وجهات تدرير بانهاعت

سے الے ۱۳۸۱ یہ ترین میں اس مسمیل

زید ورثر و دو سام دین ایب موسد سے معاملاتی نواح میں بات جس کی بنا پر ہم و کرو فیم و ہج سے بہدو ہیں میں ہوتہ میں اور جھدو جماعت زید نذکورو باز اوس سے میں ہوگئے کریں کہ جس پر بہدو ہیں میں ہوگئے اسلامت میں ہوگئے کہ کہ کہ میں میں ہوگئے اسلامت کا میں ہوگئے اور ایک ہی میں ہوگئے اور ایک ہی میں ہوگئے اسلامی میں ہوگئے اور ایک ہوروں کی میں ہوگئے اور ایک ہوروں کی میں القدور موں کی میں القدور موں کی میں اید ورموں کی میں اید ورموں کی میں ایک ہوروں کا میں ہوروں ہو ہوروں ہوئے ہوروں کو اید ورمول قائم کی میں میں ہوروں کو ایک ہوروں کی میں میں ہوروں کو ایک ہوروں کو اید ورمول قائم کی وحد بیٹ میں میں ہوروں کو اید ورمول قائم کی وحد بیٹ میں میں ہوروں کو اید ورمول قائم کی وحد بیٹ میں میں ہوروں کو اید ورمول قائم کی وحد بیٹ میں میں ہوروں کو اید ورمول قائم کی دوروں کو اید ورمول قائم کی ورن کا درست سے ونی میں وہ زئیں۔

مستفق تحکیم مووی مرسیها ن صاحب ارام کرده او ک خاند تموال ایش کیا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

تیکه مسجد جماعت میں تکرار بهاعت هننیات زو کیا تارہ تیج کی ہے، لہذااس سے اجتناب ضروری ہے۔

ا الفناوی العالمکترید کتاب لصنوق کتاب العاشر فی ادر ک تفریصه ۱۰۰۱ و رشیده و کد فی لهدایه کتاب لصلاق لتاب العاشر فی در ک تفریصه ۱۰۰۱ مکته شرکه علمیه منتان و کد فی الدر المحار کتاب الصنوف داب در ک عربصه ۱۰۰۱ د د هی الدر المحار کتاب الصنوف داب در ک عربصه ۱۰۰۱ د د حام الور مداول المحار کتاب عصره داب د ک تفریصه ۱۰۰۱ د و حام الموالی داول

"ویکره بکره بکرا بحد عد بادان وزدامه می مسجد محد"، در محدرت قال بسامی "(قوسه او بکره) ای بحریماً بقول الکافی الایجوره و بمجمع الا ساح و سرح بحد عدید بدعه کما فی رساله السدی. و بمراد بدا بدا بمجده مایه ماه و حداعه معلومت کما فی بدر و عبره و مند فی سائع و حبره و منتشی هد الاستدلال کراهه بتکرار فی مسجد بمجمه و به بدق آدان و به بده ما فی بصیره بازدی حداعه بمسجد عداما ما صبی فیه آهنده بصیره بازدی حداعه بمسجد عداما صبی فیه آهنده بصیره ازدی حداعه بمسجد عداما صبی فیه آهنده بصیره ازدی از بازداره این با بازدی در این بازدی در این بازدی بازدی در در این بازدی بازد

عمرو بَمروغیم ہ کے بَہ ہوے جو الفاظ سوال میں نقل کئے گئے ہیں وہ بہت بخت ہیں، اگرواقعی انہول نے بیا غاظ کے بیں قان کوفورا قوبدَرنی جا ہے اوراحتیاط تجدیدا کیان ہتجدید نکاح بھی کرلیٹا جا ہے (۲)۔فقط

(١) (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٢/١٥٥، ٥٥٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١ /٥٠٧، رشيديه)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الحامس في الإمامة ١٠٥١، رشيديه)

روكدا في مدائع الصنبائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة . ١ - ٣٥٥، دار الكنب العلمية بيروت)

 (۲) "عس أسى هنوبرة رعنى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عبيه وسنم " بله أشد فرحة بتونة أحدكم من أحدكم بضالته إذاوجد".

قال الإمام النووى تحت هذا الحديث: "واتفقوا على أن النوبة من حميع المعاصى واحبه عبى الفور، لا يحوز تناخيرها سواء كانت المعصية صغيرة او كبيرة اهد" ، لصحبح لمسمه مع سرحه الكامل للووى، كناب التوبة: ٣٥٣/٣، قديمي)

روكذا في روح المعاني :١٥٩/٢٤ م دارإحياء التراث العربي ببروت

ماكان في كونه كفرا احبلاف فإن قابله ويومرنالتونة والرحوع عن دلك و بتحديد لمكاح اسه و ابس مراكه كدا في المحيط ( الفتاوي العالمكبرية، كتاب السير ، باب أحكام المربدين، فين لدب بعاشر في البعاق ٢٠١٣، رسيديه)

أسدتني والكلم

حرره العبدتهوا ننوبل حفا للدعانه المعين مفتي مدرسية فكالبر علوم سهار ثيوريه

جواب ورست ہے منتی آوٹی فزاع کی بناپر جمعہ وہن من سے میں تو یق کرنا اور وہ بھی عتیں سرنا بہت ہر فعل ہے۔ اس سے پیٹا جائے ( ) ک

معيد الرشري

تشری تعلیم معصیف «مدر سه می معلوم سبار نیور» (جماه کی اروی معملات ایسا

# بتماعت ثانيه ين كن أوي كل تمركت

سب ل (۱۳۹۳) فرنس نور بندا مت سے جور بی تھی ، کوئی واجب تیجوت کیا اور نجد و سہو بھی رو کی ، نارز فی سد بوکنی جیس کے رو کئی اور بار کا کا مت کی اور بار کا کا مت کی اور بار کا کا مت کی اور بار کا کا مت کا اور بار کا با

الحواب حامداً ومصياً:

بعدی نمازنظل ہے بیند جو وک صف ف بعد والی نمازیش شرکی ہو سے بین ان کی نمازنگی ند ہوئی ''و سلمحد رئی سلمادة سرے موحب علی حامر ووسا سلمان والاوس و کا مار مار دار

١١ قال لله تعالى ، واعتصبوا لحل الله حليعا و لا تفوقوا د ١٠ أل عمر ل ١٠٠٠

وقال ساسعالی و لاتمارغوا، فیفشنوا و تدهب ربحکم، و اصبرو ای سامع لشانوین سوره لاعال سام

عن معادس حال رضى الله تعالى علم ل السي صلى الد تعالى عليه و سلم فال السلمان ديا الأسال كذلك بعلم، ياحد للناق لقاصلة، والدحلة، فالكم والشعاب، وعليكم بالحداعة، والعام والمستحد" المستحد" المستحد" المستحد" المستحد الرقم الحديث (١٥٠١ م ١٠ ١١ م ٢٠ ١٠ مـ ٢٠ التراب العربي سروب

بسک کست می بد و مدرد، ه " مصحف وی عدی مرفی به ۲-۱۱ تر به فرش سے نماز بموفی می نهیں به فاقد و بد بار ندخی ماهم به

#### انا د ووان نماز مین شرکت

سب ان [۲۹۹۵] و ایران مردن دیلی جودواهر جودهٔ نیمی کی درب ندازوه سرائی و امروقی ن مرزقوز ای اور در می مت دربیتی شامل موک، کیسا میوق ب این نداز پوری کرک شامت کی مربعه و ایرونیس کی دو که او امرام براه درب شده میسا میموق ب نداز به حدابد و ایرو و می فیه منده منده و بیش شریب موقیس و میموقیس و ندازی شرح بروش بازین شریب از مادی با در در باشد ایرون با این نام منده و سام از میموقیس و

میرو ووش ویک سر ہے۔

#### الجواب حامداً و مصلياً:

را رحشه الطحطوى على مرقى الفلاح، كاب الصلوة، قصل في بنال واحيات الصلوة عن ٢٦١، لديسي و كند فني الندر بمحتار مع ردالمحدر، كتاب الصلوة، باب صفه الصلوة، مطلب كل صدره علم مع كراهه المحربية تحت اعاديها - بـ ٢٦ سعيد)

وكدا في للحو لرابق، كتاب الصلاة، باب صفه الصلوة ١٠٥٢٠ رسيديه،

وك، فني حاسبه لشبح لسانسي على سس الحقائق، كتاب لصنوة، باب صفة لصنوه - ٢٠١٠. د والكتب العلمية سروت

(٢) (الهداية، كتاب الصلوة ، باب سحود السهو: ١٥٩/١ ، مكه سركة عنهمه مسان

روكانا في لصاوي العالمكونه كاب الصنود، الناب النابي بنير في سجود للبير. فصل سهو الامام يوجب عليه و على من جلفه السجود ١٢٩١، وسيديد،

وكد في النجر الريق، كناب الصلوة، باب سنجود السهو ١٠٢٠ . رسيدية

کونماز وی فی جائے ، کیونکہ امام کے ذمہ ہے فرنس کیلی نماز کی مجہ ہے ساقط ہو کیا اوراما وہ جبر نقصان کی وجہ ہے و جب ہے ہنداا بتدا بخرنس پڑھنے والے کواس کا اقتدا ، میں بیس۔

" می سمر قبی، ص ۱۳۶۸: "و وحب عسه عددة نصده محد مقصیه، ویک مکسه وسفط سفر صدر مقصیه، ویک مکسه وسفط سفر صدر سفط سفر می آراه م سالیا مهویوایی حسن مازیال بهوجی ترکی بازی کی میمیم مهیری برد و مرک سب کی میمیم برد فقط والقدیمی ندتی بی اهم به

حررها عبرتمود عنه المندعنه معين مفتى مدرسه علام معوم سباريور، ١٥٠ ١٢٠ هه

تصحیح عبدا مطیف ،مدرسه مظام معومسبار نپور ۱۲۱ رجب ۵۲ هه

الصيا

سوال[۲۹۱۱]: گرجماعت میں شربوجائے اورائ شہد کی وجہ سے پھرا، وہ کیا جاوے قرجونی زی پہلی جماعت میں شرکیک نہیں تھے ابھی آتے ہوں تو وہ اس نماز میں شرکیک ہوسکتے ہیں یانہیں؟ مفصل تحریر فرمائیں کہ کس صورت میں شرکت جائز ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

> حرره العبر محمود منتوجی عقد المتدعنه معین مفتی مدرسه مظام هوم سبار نپور، ۱۲ س ۱۲ س لجواب سیم معید احمد غفریه، مسیم عبد العطف به

, ١) رمر قى الفلاح شرح بور لإيصاح ، كتاب الصلوة ، باب سحود السهو، ص ٢٢٣، قديمي) وهكد في الدر المحار مع رد المحتار ، كاب الصبوة، باب صفة الصلوة، مطلب: كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تحب إعادتها ١ عـد ، سعيد)

(وهكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوف العمارية، رشيديه،

(٢) (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصعوة. قصل في بنان واحبات الصعود. ص ٢٣١. قديمي، ٩

## اعاده والى نماز ميں نئے آ ومي كى شركت

سلوال [۲۸۶۷]؛ امام صاحب سے کوئی واجب ترک ہو کیا جس کی وجہ سے دو ہارہ فراز وہائی گئی جس کے ندر کوئی نام کی دوبارہ فراز وہائی گئی جس کے ندر کوئی نیا نمازی سرش مل ہو کیا تو اس شخص کی نماز سیجے سوئی یا نہیں ؟ جو ب بحوالہ کتابہ قید صفحہ و مصبع سے مع عمر فی عبارت کے جواب عن بیت فرما تمیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

"و بها و حدت لا تفسد بركها ، و تعاد و حود في نعمد و بسهوران به سنعد ، وران به بعد يكون فاسقاً "ثماً ، وكد كل صنوة أدبت مع كراهة المحربة تحد رعادتها ، و بمحدراته حاسر ساؤون الأن المفرض لا تشكررا ، ها"، در محدرات القولة و بمحدراته اللي عقص بداي جاسر بلاون المزية المحر السحود السهو ، والأول يحرج عن العهدة وإن كال على وحد لكراها على الأصبح ، اها"، شامي مكتبه تعمالية ديويند(١) .

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں قریضہ تو مہلی نماز ہے ساقط ہو گیا اوراعا دووالی نماز جابر ہے اور خصا وی شرح م قی الفعاح میں تصریح ہے کہ بیدوسری نمازنش ہے (۲)، س کا تقاضا ہیاہے کہ

= روكه في الدر المحتار مع رد لمحتار، كناب الصلوة، باب صفه الصلود، مطلب كل صلوة ديب مع كراهة التحويم تحب إعادتها: ١ /٣٥٤، سعيد)

روكذا في البحرالراتق، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة : ١ /٥٢٣، رشيديد،

(وكذا في فتح القدير ، باب صفة الصلوة ٢٠٠ مصطفى الدبي الحلبي بمصر

 ا) رائدرالمحدر مع ردالمحدار، كاب الصنوة، باب صفة الصنوة، مطلب كن صنوة ديث مع كراهه التحريم تحب اعادتها المده. سعند)

۳ او لمحار آن لمعاده لبرگ واحب بقل حابر، و اغراض سفظ بالاولی، لان لفرض لا بنکرر کما
 فی اندر وغیره، و بندت اعادیها سرگ السنة ۱ حانیه الفحظاوی ۱ مرافی لفالح، کنات نصبوه، فصل فی بیان و حیات لصنوه، ص ۲۳۱ فدیمی

ے ۔ آئی کو س میں شرکت کرنے کی جازت نہ ہو، میں این ای مینے بھی ای کو اختیار کیا ہے (1) ۔ فقط وابتد سجانہ تعاق اسم ۔

حرره العبرمحمود نفريه واراعلوم ويوبند

ترک وا جب کی بن پراعا د ووانی نمی زمیس نو وارد هخف کی شرکت کا مفصل حکم

الجواب حامداً ومصلياً:

مجتبدین کے دمیں یا وجو وتنتی کے نوہ اردی شرکت یا عدم شرکت کی تھے کی تو نہیں تلی ، ما اس پر بید مسئد متفرع ہے کہ معاود و بافعال اللہ فی نقل ہے یا فرنس ، اس کا فیصد حضرت عدامہ اس ما بدین شامی نے بایب الفاظ فرہ با

التوحد من نقط الإعادة و من تعریفها بدا مرائه یبوی باشیه نفرض، کی ما فعل اوکا هو نفرض فاعادیه فعید تابد، آما علی نفول بال نفرض باشقط باشانده، فضاهر، و آما علی نفول لاحراء فاهل باشقطود من نکربرها باید حبر نقصال لاوس فایده یی فرض دفظره و نداید فرض کنامیل ایش لاوی دار مع اباده وضیب نکسل و تو کایت بدینة نفاه، برمائل تحییا بسراء و فی

و لا اشكال في وحوب الإعادة، دهو الحكم في كل صلوة أدبت مع كر هه التحرب، و لكون حايراً للأول؛ لأز القرص لا يتكررا افتح القدير، باب صفة الصلوة : ١/١ ٣٠، مصطفى لدبي لحسى بمصر

وكد في البحر الوابق كاب الصلوة باب صفه الصوة ١٠٥٢٣، رسيديه

وكد في حاشيه السبح النبسي على تسس الحقائق، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ١/٢٨٤، دار لكب العلمية سروب) ركعاتها لأربع" د سجار، د العداء عوال ١١٠١١، ١١١١٠-

چنا نچے اگر صلوۃ جمعہ میں اس سے ترک رکن ہوجائے تو ظہر کا اعاد والازم سوگا (۳) یہ اور سقوط الفرض یا۔ وں و شانی جابر سر وں کا قول بھی نازیہ کے فانس ہوئے کو مستنزم نہیں ، کیونکہ اس کے معنی ''سب تحقیق مارمہ شامی رحمہ اللہ تعالی سے ہے کہ قرض کا سقوط ٹانیے سے شروع کرنے پر موقوف نہیں ، بکد متوط فرض موج کا ، ب س

<sup>(</sup>١) (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب قصاء الفوالت : ٢ ' ٢٥، سعيد)

<sup>&</sup>quot; "وأن لا تنشرع للحلماعة فيها والم بالكروة، والايسرة من كونها فرصا عدة سفوط شرص الأولى، لأن للبراد بها تكون فرصا بعد الوفرج، ما فلله فالفرض هو الاولى وحاصلة برفت الحكم بفرصية الاولى على عدة الأعادة ، والديطائر اكساء مان عليه سجود السهو يحرجه حروح موفوق واكفساد الوقيمة مع تذكر الفائلة، كساساني والهذا طهر النوفيق بين لفوس ، وال بحاف بسهما الفطي الان القابل يصاب الفرض هو النابية (الانام بعد الوقوع، والالرام بحكم بنطان الأولى يترك ماليس بركن والاشرط، كما مواعن الفتح". وإذ السحار ،كاب الصبرة الاسافيان الفوائات: ١١٥/٤، سعيد)

<sup>(</sup>۳) "قیان فعل ثم ندم و سعی إلیها بأن انفصل عن دار علل صهره لا صن لصلاه و لا صهر سید سه و سم بست در کنید ار لا ، الدر السحار ، قربه علل طهره ی وصف لدرصنا، و صدر بده سال علمی ان نظلان لوصف لا بوحب عقلان لاصل عندهم حلاف بسحید و دیسجد و کناب لصمره، داب لحمعه ۲ ده ، ۱۵۹ سعید

گتسان و پور آرٹ ن ن ص فات امن کا کو ب کے ساتھ مادہ کیا جارہ ہے جس طریقے ہے قعدہ خیر ہ پرارکان پورے ہوجائے ہیں ہتا ہے فرنش امر سی چیز پر موقوف نہیں ، تمر سد مسجد تی اسبو کے بعدے آخر تک جو حصہ ہے فرنش ہی می تع ہوتا ہے ، چن نچراس مات میں جوافقد امرے کا اس کی قلد ماتی ہوجائے کی ہو ۔ تفاق ، تو بیٹا نیے مشل بچوا ہوئے ، کند میں راد ساجد را اس جانے مسر یہ حجر مسجود مسبو (۱۰)۔

غرض معاوه بالمعلى الله في كامم شي بالمعلى الله في سائزا البيزا به علوب بونا ويمل بها كمه تا تهيم شي الله و بالم المن به وتب القول في به به الله و الله الله و الله و الله و الله و الله و بالمعلوب و في الله و الل

رد بهمجنار کناب لصالاه، بات صفه عصوه، مصب کل صفوه دست مع کراهه للحربه بحب عادیها داد ۲، سعید

الی صل بیخش نے تیل ۱۱ ما ۱۹ و کا اعتبار سے ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ مین سے بعد ار ما ۱۹ و ک متبار سے ۱۶ نیا کا اسفظامہ میں میں مدا نہ تھی نے فرما یا بھا آل سب کا واحد ہے ، جیسا کہ ملامہ ٹی می رحمہ انہ تھی نے فرما یا بھا آل سب کا واحد ہے ، جیسا کہ ملامہ ٹی می رحمہ انہ تھی نے فرما یا بھا آل سب سید سیسہ سیسے ، (۲) یا اس و نساحت کے بعد و ۱۹ را کی مدمش سے کے قول و فول آسیم کر بیٹ میں تا اس ہے ، بندو سے بے جرائے ممکن نہیں کے مدم شرکت کے قول و فولا کہ بدا ہے ، مدف با بند حضرت مور نا مفتی عزمین الرحمن صاحب نور الند مرقد و کا فتو کی عدم شرکت پر ہے (۲۳) اور تھیم مست معنی سامت میں صاحب تی فوک قدر کی مدر و کا فتو کی شرکت پر ہے (۳۳) کے وربیمکن ہے بکہ نظرت مفتی صاحب کے مدر سے بھر نے گئے کہ کے اور قول کی میٹ زیاد و قول و ایک مدر سے تاہم کے اس مرک ہی تاج کر تھا گئے ہی وولوں حضرت میں و دیل مستور ہے ۱۹ رحم سے تکیم سے مدر سے تکیم میں میں و دیل مستور ہے ۱۹ رحم سے تکیم سے میں میں ان و دیل مستور ہے ۱۹ رحم سے تکیم سے دول و دیل مستور ہے ۱۹ رحم سے تکیم سے دول و دیل میں میں و دیل مستور ہے ۱۹ رحم سے تکیم سے دیم سے تابی کے فول شرکت کو فیل میں میں کر دیل میں سے دول و دیل میں میں دیل اور میں کا میں ایس ہے دول ہی تابی کے فول میں سے دول و دیل میں میں کو دیل اور میں کیا کہ دیل ایس ہے دول کی دیل میں میں خود کی دیل اور می خذا میں میں کیا کہ میں ہے دول کی دیل میں میں کو دیل میں میں خود کی اسٹ کے ان کیل میں کی دیل میں میں کو دیل میں میں خود کی دیل میں میں خود کی دیل میں میں کو دیل میں میں خود کی دیل میں میں کو دیل میں میں خود کی میں میں کو دیل میں میں خود کی دیل میں کو دیل میں کو دیل میں میں خود کیا کہ میں کو کا میں کو دیل میں کو دول کو دول کو دول کو دول کو دیل میں کو دیل میں کو دیل میں کو دول کو دول

ا وكد ليحكم في كل صلاة أدبت مع كراهة التجريم، والسحتار ال المعادة للرك واحب بقلً
 حاليل، والمقرص سقط بالأولى، لأن القرص لا يلكور، كما في الدر وغيره" حاشيه الفحط وي على مرافي الفلاح، كناب الصلوة، فصل في بنان واحباب الصلوه، ص ٢٣٦، قديمي

رام) رود المحار ، كاب الصلوة، بات قصاء التو بب ٢٥٠ سعيد)

این جده بعد سنع فی مداد انشارای را افی شخصی رسار

اہم ناقعل میں تا یا عن کرد ہا جاتا ہم مانا و کے سے دستر سامفتی صاحب پا حضوص دار معلوم و یو بند کی تو ثیق ضروری ہے ۔ و مند علم۔

بتره مجمد عرفان عقالمتدعته المسجد ثمر فان و رئيل الإر مصفائكر ( يو پي ) جو ب منج نب و را عديم و يرند

لجواب حامداً ومصلياً:

من ، مد ابهت فی وه و ارمنت سے بواب مرتب میا کیا ہے، کیکن اخیر میں س اختار فی کو و دختار ف المنحی قر ارا کیر معاملہ باطل عدا کر دیا کیا۔ حض سے مفتی نے مرامدین صاحب مدخلہ ، حض سے قدس تھا نوی قدس سراہ کے فتو کے کو اختیار فر مات میں ، بیانا کا رواحتیا جا حض منتی الفیم مورن حزیز الرئین صاحب قدس سراہ کے فتو سے کا جہاں کر تا ہے اور حض سے مفتی نیا مرامدین جا حب بھی وستینے فر مادیتے ہیں ، اپنی رائے پر ان کو اصرار شیمیں۔

ا نہتا فی تو سامیں نے سے کام اس وقت میا جائے تا ہا کہ تا کا منتوں شاہوں جب قول مختار معراحیة موجود دو قولیجر نے سر پر نُٹھر سے کی ایا شرورت ہے

الوسمات أن سعدة بدلاه حد على حد، وعرض سقط بالأولى، أن عرض لا ملا الله في باد السحم وعده ا صحصه ي، ص ١١٣٤، إن اله أن لا تكول لإمام أدلى حالا من المأموم تنافير علم و للفن إلامام، هذا منافي علاج، على ، ١١٥٥، إن

حاسبة تصحطاوی جدی مرافی لفائح کتاب لطلاة، قصن فی بیان و خاب تصنوه، ص ۲۰۱ فدینی

المسرقي لفلاح سرح دار لايضاح كتاب لصلوه. باب لامامه ص ۴۹۱،۴۹۰ قديمي

و محدر من جده الأول فال الأن عراص لا يلكور و ها الشامي ۱۹۳۱ ۱۰)حضرت مفتی عزيز ارحمن صاحب كفتوسه كا وخذ ميا نفتو بدعو روت بموسمتی بین واس كے مقابل قول كا كان خذ ميا نفتو بدعو روت بموسمتی بین واس كے مقابل قول كان كے سے بھی سروی رو فق مز سے زیادومو الرائی میں اور تح می بروی اور تح می بروی اور تح می بروی دو مواثر موت دارد مورد بات فقط و بعدامهم بالدار میں میں موجد بات فقط و بعدامهم بالدار میں میں موجد بات موجد بات موجد بات موجد بات موجد بات موجد بات میں موجد بات موجد بات میں موجد بات میں موجد بات موجد بات موجد بات موجد بات میں موجد بات میں موجد بات موجد بات میں موجد بات میں موجد بات میں موجد بات موجد بات موجد بات موجد بات میں موجد بات میں موجد بات میں موجد بات م

حرر والعبرمحمو، غفرايه، وارالعلوم و بع بند، ۲۱/ ۱۳/ ۱۳ هـ-اجواب مي بند و نق م الدين عفي عند، وارالعلوم و بع بند، ۱۳/۲۱/ ۹۵ هـ-

23 23 24 24 28

 <sup>(</sup>۱) رد المحدر. كتاب الصدرة، باب صفة الصلوة مطب كن صدرة دساسع كراهة للحربة بحب
 اعادية الداء. سعيد،

وكد في للحرائرين كذب لصنوه بالتصفية تصنوه ١٢٣ رئيستية كولية وكد في حاسبة ليستح للسلس عليي المحديق كذب الصلوف بالتاصفية الصنوة ١ المداء در لكنت تعليبة بتروب

# الفصل الرابع في تعيين الوقت للجماعة (جماعت عند كريان)

نمازك اوق ت كالعين سوال [١٦]. پابندى وقت كاكياتهم ؟ لجوب حامداً و مصلياً:

## متوں کا بغیرا جازت اماماوقات نماز تبدیل کرنا

مسوال[۱۰-۴۸]، متولی صاحب ٔ وزماز کاوقات کی حقد معلوم نبیل، پُیر بھی وہ کہتے ہیں کہ میری بنیم جازت کے امام صاحب نماز کے وقات نبیل بدل سکتے ہیں۔ کیا متولی صاحب کا کہنا تھے ہے؟ البحواب حامداً ومصلیاً:

ہات وعلی اینے اور بکا زینے کے بجائے اگر اس طرح کر بیاجائے قربہتر ہے کہ مام صاحب اوقات

ر لا يتفارط فني ب حسر حسى لا نقع صلاه في وقب مكروه . ارد السحبار ، كتاب لطهارة ، باب سمية ... ٢٦٩ سعبد

روكه في النهر نفاق كناب لظهاره، باب البيمة ١٠١، مد ديه منتان، وكند في لفناوي لنابار حاسم، كناب الظهارة، نوح أحر في بيان وقت التيمه : ١/٢٣٨، إدارة القرآن و بعدود الإسلامية كو چي کی رہ بت کرتے ہوئے جب وقت تبدیل کریں تو متولی صاحب کواطراع کر دیا کریں کہ آپ فلاں وقت کواس طرح تبدیل کردیں اوراس کا اعلان کردیں تا کہ متولی بھی خوش رہیں اور کام میں رکاوٹ بھی پیدا نہ ہو، نماز بھی سیح اوقات بر ہوجایا کرے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

> حرره العبرمجمود غفرله، دارانعلوم ديوبند الجواب سيح: بنده نظام الدين عفي عند

جماعت کا وقت کون متعین کرے؟

سوال[ ٢٨٤] : نمازك اوقات متعين كرناء آيامصلى كرے يامودن يا تحرى؟ الجواب حامداً ومصلياً:

متونی، امام، مؤذن، مقتدی سب کے مصالح کی رعایت چاہیے، سب لوگ امام کے سپر و کر دیں کہ وہ مصالح کی رعایت چاہیے ، سب لوگ امام کے سپر و کر دیں کو مصالح کی رعایت کا وفت مقرر کر دیں ، جس سے نماز وقتِ مستخب پر ادا ہواور سب کو شریک ہونے میں سہولت رہے(ا)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔
حرر د العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۸۸ مارالعموم دیو بند دیو بردیو بردی

(۱) "عن حابر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال "إدا أذبت فترسل في أذابك، وإدا أقست فاحدر، واحعل بين أذانك وإقامتك قدر مايفرغ الآكل من أكبه، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاحته، ولا تقومو احتى تروني" (حامع الترمدي، أبواب الصلوة، باب ماحاء في الترسل في الأذان: ١/٣٨، سعيد)

"ويجلس بينهما مقدر مايحصر الملارمون مراعياً لوقت الدب إلا في المعرب" (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الأذان: ١ /٣٨٩، سعيد)

روكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، الباب النابي في الأدان ،الفصل الثابي في كلما ت الأدان والإقامةالخ: 1 /۵2، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الأذان: ١/٣٥٣، ٢٥٥، رشيديه)

### نماز کے اوقات امام مقرر کرے یا مقتدی؟

سے وال [۲۷۲]: اہ ممقتدیوں کے تابع ہے یا مقتدی امام کے ، لینی نماز کے لئے خودوفت و مکیر کر کھڑا ہوجائے یا مقتدی کے تمط بق؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بہتر یہ ہے کہ امام مقتدی سب کی متفقہ رائے ہے شریعت کے مطابق وقت مقرر کیا جائے ، اگر مقتدی ناواقف ہوں اور شرعی وقت کی شاخت شدر کھتے ہوں تو امام مقر رکز کے اعلان کروے اسکی پابندی سب کریں (۱)۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعم۔

حرره العبر محمود كَنْنُلُو ، ي عنا الله عنه معين مفتى مدرسه مظام علوم سبار نبور ، ١١ ١١ ٥٨ هـ

الجواب ليميح: سعيداحمد خفرله، مسلح عبداللطيف، ٢١، ذي تعدد ١٥٥ هـ

## تبدیلی او قات کا اختیار کس کوہے؟

مدوال[۲۸۷۳]: اوقات نماز و بنداعت کانفین کرنے کا نمجاز متولی مسجد ہے یانبیں؟ قدیم روایت کے مطابق امام صداحب ہی وقت کا تعین کرت آئے تیں۔

ايضاً

### سدوال[٢٨٧٣]. أَرمتولي مسجد بي كوتبديلن اوقات كالختيار بينقوده كس سيمشوره كرے؟ اہل

( ) "عس حابس رصى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لبلال إذا أدنت فترسل فى أدابك، وإذا أقست فناحدر، واحعل بين أدابك واقامتك قدر مايفرع الأكل من أكنه، والشارب من شربه، و لمعتصر إداد على لقصاء حاجبه، ولا تقومو احتى ترويى" (سس الترمدي، أبو اب الصلوة ،باب ماجاء فى الترسل فى الأذان: ا /٣٨، سعيد)

"ويحلبس بيسهما بقدر مايحضر الملازمون مراعياً لوقت المدب إلا في المغرب" (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الأذان ، ١ /٣٨٩،سعبد)

(وكدا في الفتاوي العالمكبرية. كناب الصلاة، الباب الثاني في الأدان، الفصل الثاني في كنما ت الأدان و الإقامة الح ، ا ۵۷، وشنديه) محلّہ سے یا نم زیوں سے یا متو سیان مسجد سے جہاں کہ جمعہ ہوتا ہے، یامصلیان جمعہ سے یا اہام وخصیب ہے؟ فقمتی رہے کے مسلم نو سامیں چھوٹی چھوٹی ہاتوں میں بھی یارٹی بندی ہوگئی ہے۔ ہد متی رہے کے مسلم نو سامیں چھوٹی چھوٹی ہاتوں میں بھی یارٹی بندی ہوگئی ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....امام صاحب ہی کوئی ہے مگر وہ بھی نمازیوں کا خیال رکھیں (۱)۔

۲ .... نمبر: اکے بعد اسکے جواب کی حاجت نہیں ، اپنی اپنی ذاتی مصل کے کے پیش نظریا محض می لفت کی خاطر نزاع وخلفشار بہت ہی منحوں چیز ہے ، اس سے پورا پر بییز لازم ہے ، جو حرز مدت سے چا۔ سربہہ جس پر رضا مندر ہے جی اس میں اب کیاا شکال ہے۔ فقط والقد سے انتھا کی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ دار العلوم دیو بند ، ۱۲۳۳ کا ہے۔
الجواب سیجے : بندہ نظام الدین عفی عنہ۔

## وفت مقررہ کے بعدنماز یوں کا تنظار

سوال [۲۸۷۵]: مسجد میں اوقات اذان وجماعت مقرر کردیئے گئے ہیں اور اپنین اذان وجماعت نصف گفت کا وقت فاصل متعین ہے تا کہ لوگ آسانی ہے جاضر ہوکر شرکت کرسکیں ، مگر ہاوجود اس کے بعض نصف گفت کا وقت فاصل متعین ہے تا کہ لوگ آسانی ہے جاخت کے وقت وضوی کرتے رہے ہیں قواس جانسی میں کیا حضرات تا خیر سے تشریف لاتے ہیں اور اقامتِ جماعت کے وقت وضوی کرتے رہے ہیں قواس جانسی میں کیا امام پر فرض ہے کہ ان لوگوں کا منتظر ہو؟

## نبی احمه، رسول پور، ضلع سهار نپور، ۲۹/ جمادی الثانیه / ۵۲ ھ۔

(۱) "عس حاسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لللل. "يا ملال! إذا أدّست، فترسل في أذانك، وإذا أقسمت فاحدر، واجعل بيس أذانك وإقامتك قدر مايفوع الآكل من أكله والشارب من نسربه والمعتصر إذا دحل لقصاء حاحته، ولا تقومو احتى ترويى", سس التومدي، أبواب الصلوة ،باب ماحاء في الترسل في الإذان: ١/٣٨، سعيد)

"ويحلس بيهما بقدر مايحصر الملارمون مراعياً لوقت البدب إلا في معرب". (الدرالمحتار، كتاب الصلاة ، باب الأذان : ١ /٣٨٩،سعيد)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية، كناب الصلاة، الباب النابي في الأدان ،الفصل الثاني في كلما ت الأدان والإقامة: ١/٥٤، شبديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر وقت مقررہ پراکٹر نمازی آگئے اورایک دوشخص بی نہیں آئے وامام کوانتھا رفرض نہیں بکد مکروہ ہے، سیکن گر وہ شرریاور فتنہ پر فر بہوں تو دفع فتنہ کے واسطے انتھا رکرنے میں مض کنہ نیں بشرطیکہ وفت میں بھی گنج کش ہو'

"رئيس سمحمة لا ينتظر مالم يكن سريراً والوقت متسع". باب لأدن (١). "فعو متصر قال سصموة، فاعلى أدن اسر رية: لبو انشظار الإقامة ليدرك الناس الحماعة يحوز، و لوأحد بعد لاحتماع، لاء ،لا ،دكن دعراً شريراً". شامي :١١/١١ه (٢)-

نیز آروقت میں تکی بواور توم پرگرال ندگزرے تب بھی انظار جائز ہے (اگر چدخوف فتندند ہو): "أم الانتظار قبل الشروع فی غیر ما یکرہ تأحیرہ کمغرب، و عند ضیق وقت، فالظاهر عدم الکر هة و لو لمعین، إلا إذا ثقل علی القوم"، طحطاوی :۱/۲۲۰/۳) - فقط-

محمود حسن گنگوی ، کم رجب ۵۲ هـ

صحیح:عبدا مطیف، ناظم مدرسه مظاهرعلوم سهار نپوره کی رجب،۵۲ هـ

نمازمغرب ميں امام كاانتظار

سے وال [۲۸۷]: کیامغرب کی نماز کے وقت اذان ہوتے ہی فماز جماعت پڑھ بیجو دے

(١) (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الأذان: ١/٠٠، سعيد)

(٢) (رد المحتار ، كتاب الصلوة، فصل في بيان تأليف الصلوة إلى انتهائها ١ ٩٥٠، سعيد)

(وكدا في الفتاوي البزارية، كتاب الصلوة ، الفصل الأول في الأذال ٣٥ ، ١٣٥ ، رشيديه)

٣) (حاشية الطحطاوى عدى الدر المحار ، كتاب الصلوة، فصل الشروع في الصعوة ١٠٢٠،
 دار المعرفة بيروت)

(وكدا في الفتاوي التاتار حالية ، كناب الصلوة الوع أحر في فصل بين الأدان والإقامة ١ عـ ١٩٠١ درة القرآن كواچي)

(وكذا في تبيس الحقائق، كناب الصلوة، باب الأدال ٢٣٥/١، ٣٣١، دار الكتب العلمية ببروث)

اور تن بنظ رند کیا جاوے کہ اہام مقررشد ہوف وکر سکے اوراس کا وضو بغیر کئے دوسر مے فیمنٹ کونی زے سے کھڑا کرویا جاوے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

آفن بغروب ہونے کے بعد ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوجا تا ہے اوراس میں بلاوجہ ویکرنا کہ دور ُعت پڑھی جاسکے تکروہ ہے اس سے کم ویر کرنا کاروہ نہیں ، پس اگراما م وضو کرر باہے تو اس کے انتظار میں مضا گفتہ نیس جکہ من سب ہے کہ س کا انتخار کر میاج ئے

حرره العبرمحمود أنتكوجي عفاا بتدعنديه

نما زشروع کرنے میں امام متولی کا یا بند ہیں

سوال[۲۸۷]: سیوفر مات بین ماه ی وین و مفتیان شریاستین اس مندین کدایک مسجد کا متولی افرک جماعت کرنی منظور به وقی ہے قسب سے پہلے زور افرک جماعت کرنی منظور به وقی ہے قسب سے پہلے زور سے سست سر حس سر حس سر حسد کرتا ہے اس سالا مسجد جو کے مستقل ہے بجھ جاتا ہے کداب میں مصلے پر چیوں ، مام کو بذیت خود کوئی افتیار نہیں ہے کہ وقت پر خود جا کر مصلے پر کھڑا اوج بائے۔ ایک جات میں متونی کا بیاطریق مطابق شریعت ہے کہ وقت پر خود جا کر مصلے پر کھڑا اوج بائے۔ ایک جات میں متونی کا بیاطریق مطابق شریعت ہے بینہیں ، یا خوف شریعت الام متعتدی کا تا بع ہے ومتعدی امراکا میں متونی کا میا شریعت ہے بینہیں ، یا خوف شریعت الام متعتدی کا تا بع ہے واقعید کی امراکا جو متعدد کا امراکا جو کہ شریعت کے متواند اس امراکا جو کہ شریعت کے متعدد کا امراکا جو کہ شریعت کے متعدد کی اور متعدد کی اور متعدد کی اور کھر سے بینہیں ، یا خوف کی متحد کے اور متعدد کی کا تا بع ہے یا متعدد کی اور متعدد کی اور متعدد کی کا تا بعد ہے کہ متعدد کی اور متعدد کی کا تا بعد ہو متعدد کی اور متعدد کی کا تا بعد ہو متعدد کی اور متعدد کی کا تا بعد ہو کا تا بعد ہو کی کا تا بعد ہو کو کی کا تا بعد ہو کو کو کا تا بعد ہو کی کا تا بعد ہو کی کا تا بعد ہو کی کا تا بعد ہو کو کا تا بعد ہو کی کا تا بعد ہو کا تا بعد ہو کا تا بعد ہو کا تا بعد ہو کی کا تا بعد ہو کی کا تا بعد ہو کا تا بعد ہو کا تا بعد ہو کی کا تا بعد ہو کا تا بعد ہو کی کا تا بعد ہو کی کا تا بعد ہو کا تا بعد ہ

<sup>)</sup> رمسجه الحالق، كتاب الصلوة، باب الإمامة ١٠٠١ ٣٠٠ رسيدية)

روكذا في الدرالمحتار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة ١٩٦١. سعيد،

اوكدا في حدشيه النسخ الشمسي على نسين المعقاس، كناب الصلوه، باب صفه الصموه ( ٢٢٥٠ دراكت العصوة). د والكنب العصية بيروب,

وكم في النام الفاس، كتاب الصلود، باب الأمامة ١٩٣٠ مد ديه ملتان،

ام صادر فر ما دین تا که بیانده فنمی دور جوجائے بافقه ۱۹ سادام

یند وغید بدسهار نپوری ۹ منگ سه پاپ

الجواب حامداً ومصنياً:

( ا ) قال الله تعالى: ﴿إِن الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ﴿ (سورة النساء : ٣٠ ا )

<sup>(</sup>٢) "و يحلس بينهما بقدر ما يحصر الملازمون مراعياً لوقت البدب إلا في المغرب" الدر لسحدر كتاب لصودة. داب الأدان (٣٨٩/ سعيد)

وكد في للحرالزين كتاب الصنوة باب لادان ٢٠٠٠، ١٥٠ رسيدية

٣ فال للاتعالى دالي جاعدك للناس ماما السورة للقرة ١٢٠

ورد نسب را سم الأمامة بساول ما دكراه ، قالاسيا، عليهم السلام في أعلى رتبة الإمامة ، ثم الحديد برا سدول بعد دلك بم العلماء والقصاد العدول و من ألزم الله تعالى الاقتداء بهم، ثم الإمامة في الصنود و بحوها ١٠٠٠ حكام القرال للحصاص ١١ ــ ٩٨ ، ٩٨ ، قديمي)

#### انتظارصلوة

سے وال [۲۸۷۸]: کی فرمائے ہیں تعام کے دین وشری متین اس مئند ہیں. زید کا عتراض ہے کہ جب میں مئند ہیں. زید کا عتراض ہے کہ جب میں مئند ہے کہ مؤون اوان اورا قامت کے درمیان موافق چار رکعت کے بیٹے اور مغرب ہیں تھوڑی دیر، تو اکثر مسجدوں ہیں مؤون اوان اورا قامت کے درمیان آودہ گھنٹہ کا وقند دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیا میہ درست ہے؟ اس آود گھنٹہ کی پائدی سخت کرتے ہیں اور کرائے ہیں۔ اس کو مفصل فرہ ویں اور کتب حدیث کا مجمی حوالہ ویں ۔ فقط۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا حادیث میں آ دھ گھنٹہ کی تحدید نہیں بلکہ بیتکم ہے کہ اذان اور اقامت کے ورمیان اتن فصل ہونا چاہئے کہ جو شخص کھانا کھار ہاہووہ کھائے وغیرہ سے فارغ ہوجائے اور جس کو ضرورت ہووہ قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہوجائے اور جس کو ضرورت ہووہ قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہوجائے ،اب اہل معجد کے اتفاق رائے پر موقوف ہے، بعض جگہ آ دھ گھنٹہ وقفہ مقرر کر لیتے ہیں اور بعض جگہ کم اور کن نماز کی نماز میں ،اور بیفرق تفاوت مادیث سے بھی نائد، جیسے جسی کی نماز میں ،اور بیفرق تفاوت مادیث سے بھی ثابت ہے:

"عس حاسر رصى لله تعانى عبه أن رسول الله صبى الله تعانى عبيه وسبه قال لدلان:
"حعل ما يس أدانك وإقامتك قدر ما يفرح الاكن من أكبه و بشارت من شربه و بمعتصر إد دحل لقصاء حاجته، ها". مشكوة المصاليح محتصراً، ص 77 (١) ـ "وقال س عال: لاحد لدلك عير تمكن دحول الوقت احتماع المصيس، اها". فتح لمارى ٢٠ ١٨٨ (٢) ـ فقط والمستحاك تحالى العمر

حرره تعبد محمود منتوی عفا متدعنه معین مفتی مدرسه مفایر ملومسیار نپور، ۱۱ دهه الجواب سیح :سعیداحمد غفرله، مسیح :عبداللطیف، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور

ر ا) (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب الأدان، الفصل التابي ١ ٣٣، ١٣، قدسمي) روجامع الترمذي، أبواب الصلوة، باب ما حاء في الترسل في الأذان: ١/٣٨، سعيد) (٢) رفتح الباري، كنب الأدان، باب كم بين الأدابس و الإفاعة، و من ينظر الإقعة ٢ ٣٧، قديمي، -

#### جماعت کے لئے نمازیوں کا نتظار

مسوال[۲۱-۹]: "كى مسجد مين اً سركونى مصلى بى نبين آيا فجريا مغرب كى نماز مين اورتو تع ب كة تحوزى دريين كونى آب به منكن صورت مين امام صاحب اخير افت تك مصلى بى متفع أرسطة بين يانيين" البطن

مسوال [۲۹۱۰]: ۲ اگرانتهار کے بغیراہ مصاحب نے متم رووفت پراتیج نماز پڑھ فی قوہ م صاحب کو جماعت کی نماز کا ثواب سے گایا نہیں؟ بعض وگ کہتے ہیں کہ وفت مقررو پراہ مصاحب کو پڑھ بین چ ہے ، کو فی آئے یاندآ کے فرشتے اور جنات اہام صاحب کی اقتداء کرتے ہیں۔ کیا ہے جے جے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

ا وفت تکروہ آئے ہے پہنے تک انتظار کرے(۱)، جہاں آس پاس مسلمان موجود ہوں وہاں سب کال کراس کا انتظام کرنا جا ہے کہ سب وگ نماز کے ہئے آیا کریں ،اس مقصد کے ہئے شت بھی کیا جائے ، اجتماع بھی کیا جائے ،فضائل نماز وغیر وپڑھنے اور سانے کا بھی انتظام کیا جائے ،جگہ جگہ تبدینی جماعتیں کام کرری

 "و يحسس بينها ما يحصر الملازمون مراعياً لوقت البدب إلا في المعرب" رالدر لمحار، كات لصنود، باب الأدان ٢٩٩١. سعيد)

(وكد في للحرالز بق، كتاب الصلوة، باب الأدان ١٠٠٥، ١٥٠٠. وشيديه)

روكذا في الفناوي العالمكبرية، كناب الصلوة، الناب الثاني في الادان، القصال لثاني في كنسات الأدان و لاقامة من المدان الشانية المانية المانية

) "وسحمس بسهم نقدر ما تحصر الماثارمون مراعباً لوقت البدت الافي المعرب" الدر المحتار. كتاب انصلوه، باب الادن - ٣١٩، سعيد)

روكند في لنصاوي لنعالسكتريه ، كتاب الصلوة ، الناب الثاني في الاذان ، الفصل التاني في كلمات لادال و لاقامه - عدم رشيديه ،

روكند فني لفناوي للنادرخانيم، كتاب الصنوف، لادان بوغ احر في بيان ما يفعل فيه ( ۵ د. در ه لقران والعنوم الاسلامية كواچي) ہیں ،اسپے محلّہ میں ٹیوا کر تفکیل کر لی جائے اور ن کے سرتھ دوسر ٹیوں میں جسی جا رہ م سریں۔ س سے نماز کی اہمیت بھی دلوں میں پیدا ہوگی اور مسجد بھی تیا دجو کی ۔

۱۰۰۲ مام صاحب اگرتئبا فی نام قامت که در مامن صلی نمازید هایش به قام مده و رجنات ن کا فقد او کریں گے مگران تظار کرنا پیم بیمی من سب ب(۱) بعده کان سه بر سامین به سر میں به قوزید و اجر کے متحق بور کے فقط والقد تعیق اسم به

حرر ۱۵ العبرمحمو د عقرله ، دارالعلوم ديو بيند ، ۱۹ / ۱۹ ۵ ههـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دا رالعلوم، يوبند يه

وفت مقررہ ہے چھ پہنے نماز

سوال [ ۲۹۹] ، ما پل خوشی کے مطابق نماز پر سامے وقت کے خوف میں کیرا ہے؟ قرآن م حدیث کی روشنی میں پائنصیاں جو ہے مرحمت فر مرباط ہے۔

فيقيره سارم مستكن تمرقم

الجواب حامداً ومصياً:

اً سرنماز کا وقت بی ند ہوا ہو تو نماز پڑے ناپڑے نا ناج سزے (۴) آسر وقت تو بو گیا کیکن کی جاش کی مہد

بعدى سى عتبس عن سمسان قال الا بكول رحل درص في فيتوعد فال له بحد بدا بتبسه له يسادى بالصدوة، ثه بفيسه الا ه من حدود مدم الا برى طرف المصنف الاس سى سماكات الادل والإقامة، في الرحل يكون وحده فيؤذن أو يقيم: ١٩٩١، ١٩٩١، دارإحياء التواث العربي بيروت) روكدا في رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة عدد عدد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة عدد عدد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة عدد عدد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة المحدد عدد المحتار، كتاب الصلوة المحتار، كتاب الحداد المحتار، كتاب الصلوة المحتار، كتاب الحداد المحتار، كتاب الصلوة المحتار، كتاب الحداد المحتار، كتاب الحداد المحتار، كتاب الحداد الإمامة المحتار، كتاب الحداد المحتار، كتاب المحتار، كتاب المحتار، كتاب المحتار، كتاب المحداد المحتار، كتاب المحداد المحتار، كتاب المحداد ا

راحع تنفيصيل الكلام "تدوير الفلك في حصول الحماعة بالحر والملك" في "محموعة رسائل اللكوي" . ١ / ١ ٢ ٣٠، إدارة القرآن والعلوم الإسلاميه، كواتشي

٣ قال بلانغاني ٢٠٠٠ لصبوة كانت على ليتومين كيانا مرقوب السورة ليساء ١٠٠٣

اروی عن عبد بلدین مسعود بدقال ان للصبودوف کوفت لحج الای بولکی اقد بنظم دلک إیجاب لفوض و موافقته الان فوله بعالی کنان المعدد فرضا و فولد المرفون البعدة با ہے وقت مقررہ ہے وو چارمنٹ پہلے امام نے نماز پڑھادی اور پابند جماعت نمازی کھی آ چکے تھے تو اس میں مضاربی مقررہ سے دو چارمنٹ پہلے امام نے نماز پڑھادی اور پابند جماعت نمازی کھی آ چکے تھے تو اس میں مضاربی تاربی تا

حرره العبدمخمو دكنگو بي عفاانتدعنه-

معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سبار نپور، ۲ ۲ ۵۵ هـ۔

الجواب صحيح :سعيداحمد غفرله، للصحيح عبدا مطيف مدرسه مفتاج عنوم ، ٢ ١ ع ١٥ هـ

سیمصلحت ہے تماز میں ۵/منٹ کی تاخیر کرنا

سے وال[۲۸۸۲]: فرض نماز کا وفت جومقر ہے، او مسلحت سے باتنی جید منٹ دریر کرسکت ہے اور او ام پر تفاضہ کرتا کیوں ہے؟

= مفروض في أوقات معلومة معينة . (أحكام القرآن للجصاص: ٣٤٣/٢، قدىمي)

"إن الوقت كما هو سبب لوحوب الصنوة فهو شرط لأدائها قال الدتعالي ﴿إِن الصنوة كانت عني لموسين كان موقوتُ وَ أَي فرصا مؤقّا ، حتى لا يحور أذا الفرص قبل وقته إلا صلاة العصر يوم عرفة على ما يمدكر " المدائع الصدائع ، كتاب الصلوة ، فصل في بيان شرائط الأركان ١٨٥٨ . دار الكتب العلمية بيروت )

روكد في ردالمحتار ٢٤٠٠، كتاب الصبوة، سعيد،

( ) "و ستنظر السؤدن لناس ويقيم للصعيف المستعجل و لا ينتظر رئيس المحلة و كبيرها، كذا في
معر ح الدرانة " يستعني أن بؤدن فني أول الوقت ويقيم في وسطه حتى يفرع لمتوضىء من وصوبه
و لمصدي من صلاته والمعتصر من فصاء حاجته ". (القتاوئ العالمكبرية، كتاب الصلوة، باب الأذان،
القصل الثاني في كلمات الأذان والاقامة الخ: 1 / ۵۵ ، رشيديه)

رئيس لمحمة لا يسطر ما له بكل شريراً والوقت منسع" رالدر المحتار، كناب الصلوة، باب الإدال ٢٠٠٠، سعيد)

"و يتحلس بسهما بقدر ما يحضر الملازمون مراعيا لوقت إلا في المغرب". (الدر المحتار، كتاب الصلوة، باب الأذان، الفصل الثاني في كلمات الأذان و الإقامة: ١/٩٨٩، سعيد)

#### الجواب حامداً و مصلياً :

سی مصلحت یا ننم ورت سے اتناقی طور پر اگر مام ۱۰۵۰ منت کی تا نیمر کرد ہے قو مقتدی تھا ضد ند کریں ،امام کوبھی پابندی کرنی چاہئے(۱)۔فقط واللہ تعالیٰ انلم۔

حرروا هبرتهووغفريه دارا هلوم ويوبند

الجواب سيح ، بنده نظام البدين عفي عنه، دارالعبوم ويو .ند\_

کسی کے انتظار میں وقت مقررہ سے پچھتا خیر کرنا

سے وال [۲۹۹۳]؛ مساجد میں عموم بھا عت کے فاقت متم رموۃ ہے، نیمن کر بھی کی وجہ ورکسی طرورت ہے وہ میں گا کہ جم کی ماہ در کے معرفی کی معرفی کی معرفی کے معرفی کے معرفی کی کا تابید معرفی کے معرفی کے معرفی کی معرفی کے معرفی کے معرفی کے معرفی کی معرفی کے معرفی کی معرفی کے معرفی ک

#### الجواب حامداً و مصلياً:

نمازوں کے اوقات میں موجود و مرمہ بیکھڑئی کے املاہ دست مجوست پیدا موتی ہے کہ پابند ہیں عت نمازی شرکت جماعت سے محروم ندرین، کر س میں قدرت تھے جوجات ورشامی طریقے پروفت تکرہ واض نہ جوت بھی نماز ہا میتین ورست جوجاتی ہے (۲)، میانتید و رُھن کہ پانی مات میں تا نجے بر سے بنا نارورست

أ) "و بنحسن ينبهما نقدر ما يحصر الملازمون مراعبا لوقب البدب الافي المعرب" لدر لمحدر كتاب الصلوة، باب الأذان: ١ /٣٨٩، سعيد)

وكدا في الفتاوي العالسكونة كاب الصنوة، الناب التابي في الادر، الفصل لناني في كنماب الأذان والإقامة اهـ: ١ /٤٤، وشنديه )

روكذا في الفياري التاتارحانية، كتاب الصلوة، باب الأذان ، نوع في بيان ما يفعل فيه : ١ ٥ ١ ٥ ، إدارة القرآن كراچي

اليسم المحتار، كتاب الطهارة، باب وقت مكروه". (رد المحتار، كتاب الطهارة، باب السيسم المحتار، كتاب الطهارة، باب المحتار، كتاب المحتار، كتاب الطهارة، باب المحتار، كتاب المحتار، كتاب الطهارة، باب المحتار، كتاب الطهارة، باب المحتار، كتاب الطهارة، كتاب المحتار، كتاب ا

روكد في لنهر الفاسق، كاب نطهارة السلم ١٠٨١، اعداديه ملتان،

نہیں ہوں ، یا بیتا خیر کرنا حرام ہے ندھ عقیدہ ہے ، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ جو شخص جماعت کا پابند ہواور اتفاق ہوں ہوں ہے۔ جو شخص جماعت کا پابند ہواور اتفاق ہوں کے اس کوتا خیر ہوجائے تو اس کی خاطر سب کوانتھا رکرنے میں مضا کفتہ ہیں ، اگر کوئی شخص شریک ہو کہ جم عت ند مننے کی وجہ سے فتنہ ہر پا ہوجائے تو اس کی خاطر بھی تاخیر کرنا درست ہے ، البتہ باوجا ہت کی وجہ سے خوشا مداندا نظار نہیں ہونا جا ہے (ا)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حررة العبدمحمودغفرليه

نماز وقت مقررہ ہے ایک دومنٹ آ کے پیچھے ہوجائے تو کیا تکم ہے؟

سے وال [۲۸۸۴]: پانچول نمازوں کا جووقت مقرر کرلیا جاتا ہے جیسے فجر کا ہے ،ظہر کا ڈو ھائی بجے ،عصر ساڑھے پانچ بجے وغیرو وغیرو، ان مقرر ووقت کو اتن سمجھنا نشروری ہے کہ ایک منٹ سے ہونہ چھچے، یہ کیسا ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

ایک منٹ آ کے پیچھے ہونے سے نماز ناجائز نہیں ہوگی (۲) ۔ فقد واللہ علی اللم۔ حررہ العبد مجمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند،۲/ ۱۳/۲ ھ۔

= (وكذا في الفتاوي التاتارخانية، كتاب الطهارة، نوع آخر في بيان وقت النيمم: ١٣٨/١، إدارة القرآن)

) "رئيس المحمة لا يستطر ما له يكن شرير والوقت متسعّ". (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الادار المحتار، كتاب الصلاة، باب الادار المحتار، كتاب الصلاة، باب

"يسبعي للمؤدن مراعاة الحماعة ، فإن راهم احسعوا، أفاد، و الا بنظرهم" , للحرالو لق، كتاب الصلوة، باب الأذان : ١ /٣٥٥، وشيديه)

روكدا في القدوى العالمكيرية، القصال النابي في كلمات الآذان ( ا عـد، رسيدية)

(۲) یہاں پر منسد سے نماز میں ہے بھی کوئی منسد نہیں پائی ہے سے نماز اپنی جدور مت اور کئی ہے چونداوق سے موم وہم تقریح وقت مشروع کے اندر کی جاتی ہے، ہنر اوقات مقرروں پورندی وشروری جھنا کیا شروت کے وقت جس میں مدے منتقد کے وقائد نیم کوئی کی وفی کا بھی مندی میں مندی کا تقدیم کا وقائد نیم کی وفی کا بھی کا مندی کا مندی کا بھی کا مندی کا بھی کا مندی کا مندی کا بھی کا مندی کا بھی کا مندی کا مندی کا بھی کا مندی کا مندی کا مندی کا بھی کا بھی کا مندی کا مندی کا بھی کا ب

او يسطر المؤدن لناس، و نقيم لنصعت المستعجل، و لا ينظر رئيس المحدة و كبيرها، كدات

#### نماز میںمعین آ دمی کا انتظار

سوال[۱۹۸۵]؛ سیالی شخص کے باعث جماعت میں تاخیر کرنا جا کز ہے؟ جبکہ ستاقت میں موجود ہوں اگر موجود ہوں کے جبکہ ستاقت میں موجود ہوں اگر وہ کے جباعت ہوتی ہے اور اس کے بلانے کے لئے پ مورا کر وہ مجبی جماعت ہوتی ہے اور اس کے بلانے کے لئے پ در ہے میں موجود در ہے ہوئی ہے وہ کہ جباعت ہوتی ہے اور اس کے بلانے کے لئے پ در ہے میں موجود ہوئی ہے وہ ہوتا ؟

م محمد پیش ب

#### الجواب حامداً ومصلياً:

وقت مقرره پراً مرتمامنی زی سیانمین تو کسی خاص شخص کا انتظا جا نزنبیس مگر جب وقت مستهب میں گنج کش جواور قوم پرًمر ن بھی نہ جو یا وہ شخص شریر فتند پر داڑ ہو و کسی قند رانتھ رمیں منس کتے نبیس

"رئيس سمحنة لا بنتظر ما سه يكن سريراً، و موقت متسع" درمحسر ١٥١٥(١) مده "وأما الانتبطار قبل الشروع في غير ما يكره تأخيره كمغرب، و عند ضيق وقت، فاعده عدم كر هة و مولمعين، يلا يد ثقن عني غوم" صحصاوي ١١ ٢٠٢٠ (٢)-

في معراح الدراية يسعى أن يؤذن في أول الوقت، و يقيم في وسطه حتى يفرغ المتوصىء من وصونه و المصدى من صلاته و المعتصر من قصاء حاحته" (الفناوى العالمكبرية، كدب لصنوة، دب الأدان، الفصل الثاني في كلمات الأذان و الإقامة: ١/٥٤ ، رشيديه)

او يحلبس بيمهما بقدر ما بحصر الملازمون مراعاً لوقت الدب إلا في لمعرب" (الدوالمختار، كتاب الصلوة، باب الأذان: ٣٨٩/١، سعيد)

(١) (الدر المختار، باب الأذان: ١/٠٠٠، سعيد)

٢٠) رحاشية الطحطاوي على الدر المختار، قصل الشروع في الصلاة ٢٠٠١ در المعرفة سروب

"رقوله إطالة ركوع أو قرأه وأشار إلى الكلاه في المصنى فنو انتصر قبل الصلاة ففي ادن البزارية لو انقطر الإقامة ليدرك الباس الحماعة ، يحوز ، ولو احد بعد الاجتماع لا ، إلا إذا كان داعراً شريراً" رد المحتار ، قصل في ببان تأليف الصلاة إلى انتهائها: ١/٩٥/ م، سعيد)

ا أروه أنسى، بني موريين مشغول ريتات واستونمازي الله ع أريب مين منها كفه بين (1) و فقط ما

محموراً شعوى ٢٦٠ مه ١١٥٠ هـ -

تن عید تدفیر به تن مهر مصنف ۱۳۰۰ رفق ثانی ۱۳۵۰ مید مین مید تحدید است معین شخص کا نماز کے سننے انتیکی رمرن

الحواب حامداً ومصلياً:

ر مقتریوں وَ رِ بی ندمو مرمات کے آمرہ وجو ہے کا ندیشرند ہوتا کی پابند ہما مت کے سے آبہی انتھار سرے میں کوئی مضا کشافین فلر س می عاوت ندؤ می جائے ، ند بدہ و کہ بام جاست کا انتظار کیا جائے اور فریب کا متھارند کیا جائے ، کرچہ بیزیاد و پابند ہو (۲)۔

٣ - تهره ووممنوع به بنفسيل او برآئن ب فقط والمتدعى والعلم

حرروا عيرتموا تشريدا أراعلوم وأيوبشر ٢٠٢٠ الأبيال

اجواب في منده نهام الدين في عند

#### 

ا فيونه ويتوب الاسعى لاحدان بقول لين فوقد في العيه والحاة حان وقت الصلاة، سوى المؤدن؛
 لابه سقصالا للقليم بحر فيت و هذا حاص بالسويت بلامير ويجود عنى قول بي توسف، فاقهم فوله بلكن الى كان حيد و حصد بد يوسف رحيد بديعائي بين بسيعن بسطالح بعامه كالقاصي و لينفني و بمدرس و حداد فاصبحان وغيره بهر الرد للبحيار باب لادن الله ۱۹۹ سعيد وكد في تنجر برين باب لادن اله ۱۹۹ رسيدية وكد في تنجر برين باب لادن اله ۱۹۹ رسيدية وكد في بديغ لصبابغ، قصان في كلفيه لادن اله ۱۹۹ دار الكتب العينية بدوت،
 المده تجريحه تحد عيون الهذائين الله الادن الهدارات المنته بدوت،

# الفصل الخامس في جماعة النساء (عورتول كي جماعت كابيان)

#### عورتوں کی جماعت

سدوال[۲۸۸۷]: کتاب علم الفقه حصد و م مقتدی اورامام کے مسائل کے نمن میں فقر ہ نمبر ۱٬۰۱۵ مرام میں میں فقر ہ نمبر ۱٬۰۱۵ مرافقہ حصد و م مقتدی اورامام کے مسائل کے نمن میں فقر ہ نمبر ۱٬۰۱۵ مرافقہ حصد و تو امام کو مقتد ایواں کے بیچ میں کھڑا ہون پ بٹ خواہ کیا مقتدی مویا ایک سے زائد ہ سیجے مید ہے کہ صرف عور تول کی جماعت تعروف نمیں ، بلکہ جائز ہے (۱)۔

را) قال محمد الا يعجما أن تؤم المرأة، قان فعلت قامت في وسط الصف مع النساء كما فعنت عائشة رصمي الله تعالى عنها، وهو قول أنبي حبيفة رحمه الله تعالى ركناب الإنار، كناب الصلوة، باب المرأة تؤم النساء، كيف تحلس في الصلوة، ص: ٣٣، إدارة القرآن، كراچي)

ر ٢) "حدثنا وكبع عن الن ألى ليلى عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤه النساء، تقوه معهل في الصف" , المصلف لاس ألى شيلة، كناب الصلوة، المراة تؤه البساء، وقه لحديث ١٩٥٠ . الصف المراة تؤه البساء، وقه لحديث ١٩٥٠ . المراة تؤه البساء، وقه لحديث ١٩٥٠ . المراة تؤه البساء، وقه لحديث ١٩٥٠ .

(۳) "عن الوبيد سالحميع عن عبد الرحمن بن حلاد عن اه ورقة بيت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث، والأول الله قال وكان رسول به صدى شديعالى عليه وسلم برورها في بيتها، وحعل لها مؤديا بؤدل لها، و ميرها أن تبوم أهن دارها في عبد الرحمن في رايب موديها شبح كبيرا " رسس الى د ود، كبات الصلوة، باب إمامة البساء : ا ٩٥٠ م مداديه ملتان)

مامت ریاز ال

ں عہدت سے بیان موتا سے کہ دخنید کے زود کیا۔ فی جوروں کی جوروں کی جوروں کے جورائیں ہے ناکہ کا است کے انکار مسکل کا موسال عملا مرتبین ساتا ہوا ہے انتہا و سائر جات کہاں سے تورات کی دختر سے موری ہوا کسن سے اس مسکلے میں بیان م

الحواب حامد ومصياً:

ن بیش ن ہر میں برب شیب سے ایس متاری ہیں جماعت النساء کی سنیت کومنسوخ مکھاہے (۳)،اس نے بیت بہین من ق نسب ر بیاشھ وی وغیر و میں موجود ہے (۴۷)۔علتِ کراہت بحر،کبیری، ہدائع میں

، "قل محمد لا بعجب أن توم السراة، فان فعلت فامت في وسط لصف مع النساء كما فعلت عائشة رحمي بدينا المواق بيان المراة وهو قول أبي حسفة رحمه نله تعالى" كات الآثار، كتاب الصلوة، باب المراة توم سنداء، كناب تحدس في الصنوق، ص ١٠٠، اذارة القوال كراتشي)

ر به رتحقة السلاء في حسعة السماء من محموعة رسائل المكنوى ه ما ١٠ إدارة القرآن كراچي) الله الرحم فعنها لحماعه على ابتداء الإسلام، حوال عمايقل دا كانت إمامتهن مكروهة، فكيف فعدت عائشه رصلي الله تعالى عنها؟ و وجهه أنها فعلت ذلك في التداء الإسلام، وكانت جائزة سنة، تنقف الإمامة وسطهن فسسحت سنيتها دون الحواز". (العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير، كتاب الصلوة، داب الإمامة ، ١ /٣٥٣، مصطفى البابي الحلي بمصور)

م "قال فار فعن نف لامه وسطهن كالعراق، الأن عائشة رضى التاتعالي عنها فعنت كدلك كان حسد عبد مستحدة، به نسخ لاستحداب، والانها مصوعة عن البروز ولاسيماً في الصلوة، ولهذا كان صلابها في سبب قصل السل لحفائل، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٣٣٨، ٣٣٩، دارالكت العدمة بدرا

'كن بدكن الحماعات، ثم سنوح، فعلت دلك حين كان السناء يحصون الحماعات، ثم سنحت حساعهن، الهماء الإمامة :٣٣،٢، الصماعة :٣٣،٢ موسسة بردن لمكسد بمكيد حده

القولة الفساد بالأن أوالد فالب عائسة حين سكول للها من عمو للهنة لهن عن يجروح

ذَكَرَكَ عَنى ہے (۱) مورنا بوائسن ت كے رسماله كو محقق علماء نے ليند نبيس فرمايا بلكه روكيا ہے (۲) فقط والله تى ق الله م

حرره العبرمحمو دغفرله دار تعلوم ديوبند

الجواب صحيح: بند و نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند ١٣٠/٩/٨٨ هـ ـ

عورتوں کی نماز جماعت سے

## سه وال[٢٩١١]: بهت ي عورتنس حافظ قرآن بين، رمضان المبارك مين نما زيراوي كإجماعت گھر

= إلى المساحد لو علم السي صلى الله تعالى عليه وسعم ما علم عمر ما أدن لكن في الخروج، قهستاني" رحاشبة الطحطوى على الدرالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة . ١ ٢٣٦، دار المعرفة بيروت) ( ) "رقوله و لا يحضرن الحماعات) لقوله تعالى الروقون في بيوتكن اسورة الأحزاب ٣٣٠ "وقال صبى الله تعالى علمه وسلم "صلاتها في قعر بينها أفصل من صلاتها في صحن دارها، و صلاتها في صحن درها أفصل من صلاتها في صحن درها و صلاتها في صحن درها أفصل من صلاتها في مسجدها، و بيوتهن حير لهن" و لأنه لا يؤمن الفتنة من حروجهن" (البحرالوائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ٢٢٤، ٢٢٨، وشيديه)

"أما لبساء ، فلأن حروحهن إلى الحماعات فتنة" (بدائع الصنائع، كتاب الصنوة، فصل فيمن تحب عليه الحماعة : ١ /٢٣٣، دار الكتب العلمية بيروت)

روكذا في محميع الأنهار شرح منتقى الأبحر، كتاب الصلاة، فصل الحماعة سنة مؤكدة ١٠٩١، داراحياء التراث العربي بيروت)

(۲) رد کرنے والے حضرات کے اسائے گرامی مع حوالہ یہ ہیں ·

- مفتی عظیم حضرت مو . ناممر کذیت متد د جوی رحمه امتد ( کفایت المفتی :۳۳/۳ ایکتاب الصلو قاء تیسرا باب امامت وجماعت ، و رو و شاعت ، کراچی )

۲ یه مفتی مقطم ما رف بایند حسرت موس مامنتی موسیز الرحمن ساحب شانی (فقاوی دار تعلوم و یوبند:۱/۳۴ ما کتاب الصلوقاء باب مامت و جماعت و مکتبداند و بیامتان)

٣٠- «منرت مور : نمنر احمر ٤٠ ني (امدادالا حكام: ١/١٦٥-١٥٥ ، كمّاب الصلالة ، مكتبه دارالعلوم كراچي )

مه « عفرت م من مفق رشيدا "مد صاحب رحمه بند ( حسن الفتاوي :mim/m ، كتاب الصلوق ، باب الإمام والجماعة بمعيد )

میں پر حتی ہیں، نمیک ای حس رجس صرح مر معبد میں یہ ہے ہیں کہ دورت ہی اوسیو تی ہے اور اس کے بیچھے عورتی افتلا اور کی جی استان اور کی استان اور کی استان اور کی استان کے اور میں افتلا اور کی الی استان کے اور کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی اور کی کا کہ اور کی کا کہ اور کی کا کہ اور کی کہ کہ استان کی کرد کرد کرد کی میں کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا

الحواب حامداً ومصياً:

"و بلاد و نعز بدر حدد عدد مسد و بدول بدر و بعد الدر وبعد الما م" و الم" تكروه تح ليمي به بات كها و 199 كروه وندا محت مرين توالها مأوه مط يش كنز الاون بي ب من حاست ميس

وكرة حياعة لنساء لواحدة منهن الور الانصاح، فصل في بنان الأحق بالاهامة ١٠٠٠ فالنسي

- ۱٬۲۰ و یکره لعبساء أن يصلس و حدهن بحماعة " (محتصر القدوري کتاب الصبوف باب الحماعة ها ازدارة القران کواچي)

٣، 'وكرد مامه لعبد و حماعة الساء ' (كر الدقائق، كناب الصلاة، باب الإمامه ٢٠٠ دهمي المراب الإمامه ٢٠٠ دهمي المراب الإمام وسط مراب الإمام المراب الإمام المراب الإمام المراب الإمام المراب الإمام المراب الإمام المراب الإمام مقامه، وكل منهما مكروه". (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كناب المراب الإمامة ١٠ / ٢٣٥، دارالمعرفة بيروت)

(۲) "و كره حماعة الساء وحدهن" رئيس الحقائق، كناب الصلاة، باب الإمامة ١ / ١٣٥ ، امداديه ملتان)
 (۵) "وكره أيضا حماعة النساء الأبها لا تخلو عن نوع حرام". (رمر الحقائق المعروف بعيني شرح كم الدقائق: ١ / ٣٨، إدارة القرآن، كراچي)

(١) "وينكره لعبساء أن تصابن وحدهن الجماعة" (الهداية، كتاب الصلاة، دب الأهامة ٢٣٠٠)
 مكتبه شركت علمية ملتان)

٩٠ وكدارأى يكره) حماعة النساء وحدهن (محسع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل الحماعة سنة الاهماء)
 ١٩٢ ا، عقاريه كوئمه)

(۱۰) ا) "ويكره تحريما جماعة النساء ". (الدر المحتار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة. ١ ٥٢٥، سعيد)

"و لكرة لساء وحدهن لحياعه الانها لا تحتوا الحرائح صريح في ن ترك لنفده لإمام لرحان محرم الحالي المحتوا الحرائح المحتوا ال

## ان کی نماز ہوجائے گی ،اریکا ہے گئی سے بچے ہم کی کوئی صورت نہیں

"كره حمدعة بسده لأبه لا بحد عن ربكت مجرّم، وهو قبام لإمام وسط بصفه فيكره كانعرام، كان تقدم وحت عن لإمام ميكره كانعرام، كان تقدم وحت عن لإمام سموطه بسه من سي صبى بنه تعلى عده وسنه بيد، و برك با حب موجب بكراهه بنجريم سمنطسه بالآثم بح" بنجر برتو(۱) با "و لأنه بنرمهن حد بمحصورين إما قبام لإمام وسط بصنف و هنو مكروه أو بندم لإمام و هو أنصا مكروه في حقهن كانعراد، فنم بشرع في حقهن بندي محمدعة أصاله و بدا مد بسرح بهن لأدال، و هو دعاء إلى تحمدعة ، و بو الكراهه حمدعتهن سرح بحال ربعي (۲) با

حفظ کو ہاتی رکھنے کے لئے فی ری نماز جافظہ منا ہے ، دیگیر مستورات بیٹھ کرت میں ، ہرا کیا ہی تراوت کا میں اوا بین میں ، تہجد میں ، پڑھ کرے ، اس طرح حفظ بھی باقی رہے کا اور کراہت تحریم کے ارتکاب ہے بھی حفظ ظلت رہے گی ہوں نا عبدالحی ، تکھنوئی پرا کیا نہ زماہ میں اجتہا و کا اثر رہا ہے ، بید مشند بھی اسی دور میں نہوں نے ایک رس یہ بیش تکھی ہے جس کی وجہ ہے ایک رس یہ بیش تکھی ہے جس کی وجہ ہے ایک رس یہ بیش تکھی ہے جس کی اور میں اعلم ہے۔ ایک رس یہ بیش کی ہی ہوان کے تفی واحق میں ہے جس کی وجہ ہے۔ ایک رس یہ بیش کی ہو ہا میک ۔ فقط والقد تھی اعلم ہے۔

حرروا عبرتمود ففريده وارانعلوم ويوبند ٢ ٢ ٧ ٩ ٥٠ -

#### جماعت النساء

سدون[[۴۱۱۹]: عورق رئوبها عت سنهاز پزهنهٔ کا کیا تنام ہے بینی صرف عورتیں جماعت منعقد سرسکتی میں پنہیں! فقط۔

#### الجواب حامداً ومصنياً:

عورق رُص ف بهاعت رَمَا خوا الله أَن و يا نُوا الله كَامَره وَتَحَ كِي بِ "(م لَكَ و لَحَدِ بِسَالَةُ عَلَى الله على الل

ا ، للحرالرابق، كتاب الصافق، باب الأمامة ١٠٠١ م ١٠٠ رشيديه )

١ ، (تسبي البحدثق، كتاب الصلاف، باب الإمامة: ١ /٣٥١ ، امدادية)

تشرع فيه جماعة الرحال فرضاً أونقلا". درمحتار و شامي ( ' )-

حرره عبرمحمود منتوى عفاالله عنه ٢٠/١/١٥ هـ

ا جواب صحيح سعيدا حمد غفرايه، مستحيح :عبدالعطيف، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور په

عورتول كالمسجد ميس حانا

#### سوال[٢٨٩٠]: عورتول كابرده كماته بإجازت شوم كم مجدين نمازك لن جانا جازت بأبير؟

(١) (الدرالمحتار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٢٥، سعيد)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الحامس في الإمامة، الفصل الثالث في بيان من يصمح إماما لعيره: ١/٨٥، رشيديه)

(وكذا في البهر العانق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٢٣٣، امداديه ملتان)

(٢) (الدرالمحتار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ٢ ١٩، سعيد)

, وكندا فني منتقى لاسحر مع مجمع الأنهر، كناب الصنوة، قصل الحماعة سنه موكدة ٩٠٠ داراحياء التراث العربي)

, ٣, الدر المختار مع ردالمحتار؛ كتاب الصلوة، باب الحمعة: ١٥١٢، سعيد)

روكدا فين الفساوى العالمكيسرية، كساب الصلوة، الناب لسادس عسر في صلاة لحمعة ^ ^ ^ .. وشيديه

روكدا في لحر لرابق، كتاب الصلاق باب صلوة الجمعة ١ ٢٢٢١ وشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

نتنہ وفساد کی زیادتی کی وجہ ہے ممنوع ہے(۱) حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرہ تی ہیں کہ
''عورتوں کی بیاحات سرحضور آسرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الاحظہ فرہ نے تو مسجد میں جانے ہے منع فرہ
د ہے ''(۲) یہ بعض کا برصی ہہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تہ ہیں وں سے اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا
ہے(۳) یہ فقط و بذہبی نہ تعالی اللہ تعالی عنہ نے تہ ہیں وں سے اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا

حرروا عبرتمود فنفريه

را عن سي هريس قرصي الله تعالى عنه أن رسول الله صبي الله تعالى عبيه وسنه قل "لا تمعوا إماء سه مساحد الله، و لكن للحرص وهن تفلات "لكن ليجوحن إلى المساحد للصبوق و لحل أنهن غير متطبات وغير مسرحات سريسة والعتنوى اليوه على الكراهة في الصلوات كنها لطهور الهساد", الله الله المحيد و كناب لصلاة، باب ماحاء في حروح السناء إلى المستحد الله الله الله الله الله الله الله عنيه وسلم عبيرة بلت عبد لرحس أنها احبرته أن عائشة رضى الله تعالى عنيه روح السي صبى الله تعلى عليه وسلم قالت. "لو درك رسول الله صبى الله تعالى عليه وسلم صريحاً، وإلا فقد معهن صما كما في المستحد "لمستحد" لمنتقده بقوله "رو لا يحرحن وهن تعلاب، "المستحد حروجين إلى لمستحد "كند معت بساء المن السرائل" لحديث الماللة بالمستحد حروجين إلى لمستحد "كند معت بساء سي اسرائل" لحديث الله المستحد وصي الله تعالى عبيه وسنم الله المساء إلى المستحد قال في عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عبيماً قال اللي صلى عد تعالى عبيه وسنم "المشتحدون الهناو وحدوث الفساد في الدمن و حدوث الفساد في المستحد والحديث المدل المحبود كالى المستحد الكال المناء إلى المستحدود المناء الى المستحد الكال عبد الله بن عمر وضى الله تعالى عبيه المستحد الله على المستحدود المناء الى المستحد الكال المناء الى المستحد المالة، باب ما جاء في حروح السناء إلى المستحد ( اله 11 المدادية مكان المحبودة كاب الصلاة، باب ما جاء في حروح السناء إلى المستحد ( اله 11 المدادية مكان المدودة كاب المدادية على المستحد ( اله 11 المدادية مكان المستحد ( اله 11 المدادية مكان المستحد ( اله 11 المدادية مكان المدونة المدونة المدادية المدادة الم

وبكره حصورها لحماعة ولو لحمعه و عندو وعظ مطبقا و لو عجورا ليلاعبي المدهب لمفتى به نفساد لدمان الدر لسجار مع ردالسجار كتاب الصلوة، باب الإمامة : ٥٩٢١، سعند) وكد في سهر نفاس كتاب الصنوة، باب الإمامة ٢٥٠ امد دنه منتان) وكد في سين الحقابق كتاب لصنوة، باب لامامه ٢٥٠ درالكنب العنسة، بيروب

ايشا

سے وال [۲۸۹۱]: عورتین آن کل میدی نماز مسجد میں پڑھتی ہیں تیکن آس ما بعض معاورت برعت قرارہ کے رخورتوں وعید کا و کے اعتبارگاہ کے بیچھے کی طرف ، چارہ س طرف سے بند کر دیا س کے اندر عورتوں نے نماز پڑھی (جند مورتیں) کے بخض مولویوں نے وبعض ماہ ، نے فتوی ویا کے مسجد میں عورتوں کا نماز پڑھن برعت ہے، تو س کا ثبوت و جنج ، تو ثبوت و دیک چیش کرنے سے انکار، نیز وہ خصیب بھی ہے جا مع مسجد ک اب عوام بھڑی برو گئی ہوئی ہوئی ہے جا مع مسجد ک اب عوام بھڑی بوئی ہوئی ہے کہ وہ برعت کا ثبوت پیش کرنے ورندان کے چیجے نماز نبیس پڑھیں گے؟
الب عوام بھڑی بوئی ہے کہ وہ برعت کا ثبوت پیش کرے ورندان کے چیجے نماز نبیس پڑھیں گے؟
اللہ عواب حامداً ومصلیاً:

عورتوں پرعید کی نماز 'جس نسے سنا' ج" (۱) ، ہذاوہ ندمسجد میں عیدین کی نماز پڑھنے جانمیں نہ عید کا ہ میں ۔ پانجا کا شانماز کے ہے بھی ان ومسجد میں جانے کی اجازت نہیں۔

حضر اکر مرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد قرمایا ہے کہ:''عورت کا اپنے عمر میں نماز پڑھنا میری مسجد (نبوی) میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے''(۲)۔ یہاں کی وقی مسجد یا عید کا ومسجد نبوی کے برابز تبیں ہو عتی۔

۱ ، "و لا يحصر الحماعات لما فيه من العتبة والمحالفة. لقوله صلى شاتعالى عدة وسلم "صلاة لمراه في بيتها فصل من صلاتها في بينها "صلاة لمراه في بيتها فصل من صلاتها في بينها " صلاة لمراه في بيتها فضل من صلاتها في بينها " فالاقتصال لها ما كان سترلها. لا فرق بين الفرائض و عبرها كالتواويح " رمز في الفلاح مع حاسية الطحطاوي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ض: ٣٠٣، قديمي)

"وبكره حصوره الحماعة ولو لحمعة وعيد و وعط مطفا و لو عجورا ليلاعبي المدهب لمفني به لفساد لرمان رادر المحار مع ردالمحار كناب الصلوة، باب الإمامة ال ١٢٥، سعبد والمسوى الدو عبي لكراهة في الصنواب كلها لطهور الفساد المحال لمجهود كناب الصلاة، باب ما جاء في خروح النساء إلى المسجد: ١/ ٢١٩، امداديه ملتان)

"ووجه كون صلاتها في الإحقاء أفصل تحقق الامن فيه من الفسة، ويناكه دلك بعد وجود ما حدث السساء من التسرح والبريسة، ومن نهاقالت عابشة ما قالت" (فتح الدوي، كاب الادان، باب انظار الدس قدم الإمام العالم ١٠٠٠ فديمي،

(٢) "و ابويعلي و عنه ابن حيان بلقط : قالت: يا رسول الله عي أحب الصلوة معك. قال " قد عبست

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ ''ابعورتوں کے جو حالات ہو گئے ہیں، بیہ حدرت تا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تو ... عورتوں کو بالکل ہی مسجد میں جانے ک
اج زت نہ ہوتی ، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو جازت نہیں تھی''(۱)۔

اب کا جوجال ہے وہ سب کے سامنے ہے اس لئے عورتواں کو بالکا منع کردیا جائے ، وہ کہیں بھی عبیدین یا نماز ہانجنگا ندک سئے ندج نمیں ندمسجد میں ندمبیدگا ہ میں ۔فقط والمتدتعا ں اہلم بالصواب یہ

حرره العبرمحمو دغفرله، دا رالعلوم و بوبند ..

نامحرم عورتول کے ساتھ جماعت

سے وال[۲۸۹۲]: اگر تجھ نامحرم عورتیں بھی ہوں اور بچے بھی اور صف ایک ہی ہوت ہوں عت کر نا چ ہے یا کیلے نماز پڑھ ناچا ہے؟ اوراگر نابالغ اقامت کے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

#### درمیان میں پروہ ڈال کر جی عت کر لی جائے اورا قامت امام خود کے (۲) فقط وابتداعهم \_

= أنك تحين الصلوة معى، وصلوتك في بيتك حيرٌ من صلاتك في محوتك، و صلاتك في مسجد قومك. و حجوتك حير من صلاتك في مسجد قومك. و صلاتك في مسجدي" راتجاف السادة المهرة برواند المسابد صلاتك في مسجدي" راتجاف السادة المهرة برواند المسابد العشرة، كناب المساجد، باب التشديد في دلك الماساء عاس أحمد المار مكة المكرمة) العشرة، كناب المساجد، باب التشديد في دلك الماساء عاس أحمد المار مكة المكرمة) عبيه وسلم قال "عس عصرة ست عبد الرحمن أنها أحمرته أن عائشة رصى الله تعالى عبها روح السي صبى شاتعلى عبيه وسلم قال "لو أدرك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما أحدث السناء لمعهن من لمسجد كما مسعت بساء بسي إسوابيل". قال يحيى: فقلت لعموة: المعت بساء بسي إسوابيل" قالت بعم" أو داؤد ، كتاب الصلوة ، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد الماله ، امداديه ملتان) (۱) "وتركورت لله وتركي باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد الماله ، المداديه ملتان) ألى المسجد المعنى المسابق المناب الماله المسابق ولا حماعة ألى المسابق ولأن صوتهن عورة واجمة إلا خفاء ، كذا في "جامع المضموت" وفي "مواهب لرحمن" الأذان مكروه للساء اتفاقاً، ولا تسن الإقمة. انهي، وفي بحث الأذان من "فيح القدير" الاصل عديد

# 6 عورتوں کی انفرادانمی زصف کی طرت

سب وال [۲۸۹۳]: "مرعورتین جکه بی قلت کی دجہ سے صف لگا کر کھڑی ہوں اورا پی اپنی نماز الگ الگ پڑھ رہی ہوں تو اس بیس کوئی شرعی قباحت تو نہیں ؟ اگر کسی تقییب بیس عورتیس زیادہ : وی اور مغرب کی نمی زہ وقت ہو گئی تو آیا ہے کہ جو سکت ہے ؟

الجواب حامداً ومصياً:

> حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۹/۵۰ هه۔ الجواب صحیح: بنده نظ م الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۶/۹/۹ هه۔

> > عورتول کانماز کے لئے مسجد آنا

سه وال [۲۸۹۴]: جس مسجد بين بنده نهازية عنتاب ومثال بي بين مسجد سينسس بيدار الاوت

ان يبودن لكن فترض أدى وقضى لا التعبير بنوم الحسعة في للنصر أدن داه بهند مكروه وإلاما تؤديه النساء، أو ما ينقصنه بالسحاعتين، لأن عاشد أمنين بعير دان ولا فامة حين كانت حساعتها مشروعة، وهند ينقسضى أن السفردة الصا كذلك الان تركيا لذاكان هو السداحان شوعته الحساعة كان حال الإقراد أولى المحبوعة إسان اللكوى لا ١٣٣٠-١٣٣٠ الحقة الباراء في حساعه النساء، ص ١٣٠٠-١٣٠ السوصد الثالث في نفو لد السعيقة بالسدك صحاب الحقيد إذارة القرآن، كواچى)

(۱) "وهذا كله إذا كان الإمام في الصلوة، أما قبل السروع، قدى به في المسجد في بي مرجع سد، (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب التاسع في النوافل: ۱۳،۱، رشيديد،) (وكذا في الفتاوي الناتار خانية، كتاب الصلوة، الفصل الحادي عشر في النظرع قبل العرص وبعده الحادي عشر في النظرع قبل العرص وبعده الحادي عشر في النظرة القرآن كواچي) جس ميں شو تعلق مندر بات نورز پر ھنے ماضہ ہوتی ہیں ، آپ بان نواز ہوجاتی ہے؟ آواز مال سے جاتی رہتی ہے۔ الحواب حامداً ومصلیاً:

عورتوں کا نماز کی شرکت کے بیٹے تا ممنوع نے (۱) وواپنے مکان پرنماز پڑھا کریں تا ہم کر مسجداور مدرسہ میں و تانعون نہیں کہ کیسے کا زی کر رہے اور ووپڑھ میں قوفش اوا ہوجائے گا (۲) سیکن کوشش کی جائے کہ ووسٹ نابذکرویں ۔ فقط والمداعم۔

حرروا عبرتمود نفريه واراعلوم ويويند

# عورتوں کے لئے پردہ ہونے کی صورت میں مسجد جانا

# سے وال [۲۱۹۵] : جس مسجد میں بند ونماز پڑھتا ہے ووشوا فع کی ہے بمسجد ہے متصل ایک درسگاہ

"اما النساء ، فلان حروحهن إلى الحماعات فتنه ". ربدانع الصنابع، كتاب لصفوة، فصل فيمن تحت عليه الحماعة : ١ /٢٣٣ ، دارالكتب العلمية، بيروت)

"(قوله: ولا يحضون الحماعات) لقوله تعالى: ﴿ وقرن في بيوتكن ﴾ (الاحزاب ، ٣٣)، وقال عدم لسلام عمويه في فعر نسها اقصل من صنونها في صحن دارها، وصنونها في صحن درها اقصل من صنونها في صحن درها وصن من صنونها في مسجدها، ونبوتهن حبولهن ولانه لا نومن الفتية من حروحهن" للحر برس، كدت لصدوق بالدامة عالم المدوق بالدامة عالم المدوق بالدامة المدوق بالدامة المدوق بالدامة المدوق بالدامة المدوق بالدامة المدوق بالدامة المدونة بالمدونة بالمدونة

٣١) "والحاصل لا يمنع الافتداء إن له يستنه حال الدامه للسماع أو روبه هـ". (الدرالمحتار)

عون سهما بحبت بشته به حال الأماه يبسع، و لا فلا، قال قاصي حل الد فاه على لحدر الدي بكون بس داره و سن لمستحد و لا نسبه حال لإماه، يصح الاقتداء الاسام، رد لسحار على لدر المحتار ، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٩٨٦، ١٨٨٥، سعيد)

ہے جس میں شو نعی مستور سے نماز پڑھنے جانہ ہوتی ہیں۔ تو ایا ن کی نماز ہوجاتی ہے استمار ہا اس سے جاتی رہتی ہے۔

لحواب حامدً ومصنياً:

عورة با کافراز کی شریق شریت کے تا ناممنون ہے ووائے مکان پر قواز پر صارین (۱) باتا جم کر مسید ور مدرسه میں اتنا فضل خیر کر ایک کار کی کر رہے اور وو پر دویس قوف ش ۱۹ اوو جائے والیکن وشش میں جائے ۔ وو اس نا بند کر والی کی فقط والمداهم حررہ عبر محمود غفر مداد رعموم و و بند

ر نعن اس مسعود رضی اند بعالی عند قال قال رسول اند صنی الله بعالی عدید وسنیم اصبود نسر ه فی بیتها قصص من صندونها فی حجرتها، و صلونها فی مجدعها قصل من صنوبها فی سپه رو ه ابود ؤدا مشکود المصابيح، کتاب الصنود اباب لجماعه و قصلها ۱۹۰۰ فدندی

"ويكره حصور هل الحماعة و لو لحمعة و عبد و وعط مطند و لو عجور سلامني سدهب لمهني به لفساد لرمان" , الدر لمحار مع رد لسحار، كات لصبوه . بات لامامة الرمان المامة المامة المامة المامة المامة عنمية ملتان الصلوة ، باب الإمامة : ١٢٢/١، مكتبه شركة عنمية ملتان (وكذا في الفتاوي العالمكيرية ، كتاب الصلوة ، باب الإمامة : ١٢٢/١، مكتبه شركة عنمية ملتان)

(۲) ويسمسع من الاقداء طريق تحرى فيه عجلة، أو نهر نحرى فيه السفن، و حلاء في الصحر ، نسع صفين". (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٥٨٥،٥٨٣/١ سعيد)

(وكدا في الفتاوي لعالمكتربه، كتاب الصنوة. الناب الخامس في الامامة. لقص لربع في بيان ما يمنع صحة الافتداء و ما لا يمنع: ١/٨٤، وشيليه)

(وكذا في المحرالرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٢٣٥، ١٣٥، وشبديه)

# باب تسوية الصفوف وترتيبها

(صفوں کی ترتیب اور برابری کا بیان )

#### تسوية الصفوف كالمطلب

سنون الا ۱۹۹۹ أو مقترین و مف ین کند سے سے کندها ورقدم سے قدم چیوں ورمد کر هزا ہون سنت ہے یا لگ کُ یک جاراکان کا فی صدر ہے 'صی ہارام رضوان القریمیم الجمعین نبی اکرمسی مذاقاں مدید ہم سے سنت ہے جا لگ کُ یک جو سے سختی کا کندها ہے ماتھی کے کند سے سامات اور اپنا قدم البینے ساتھی کے قدم سے ماری قدم اور اپنا قدم البینے ساتھی کے گذم سے ماری قدم اور اپنا کندها ہے سے سے سے سے سے سے دیا ہے اور اپنا قدم اور اپنا قدم اور اپنا قدم اور اپنا قدم اور اپنا کا دونوں قدموں مینی البینے ساتھی کا قدم اور اپنا قدم اور اپنا قدم اور اپنا کا فیوت صدیت سے دیا ور ایکھی فرجہ باقی نہیں رہتا ہے ہوئی جا بیس ؟ سے مسئد میں جاری تھ ور باک کا دور مدینے کے دور مدینے کا دور مدینے کے دور مدینے کے دور مدینے کا دور مدینے کے دور کا جا دور کا دور

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اجادیث میں صفوف کے جموار کرنے کا تھم دارہ جوا ہے لیکنی قیام کی جگہدا کیا ہوا یہ ندہو کہ کوئی بیندگی پر کھنا ہو، وٹی چستی پراہ راقد اس برابر جوں، چنی ایبا ندجو کہ وٹی آ کے گھڑ اجوکوئی چیچے امرا تھاں جو، چنی بیبا ندجو کیا، پہلیموں ہے، رمیوں بیب آ می کی جکہد خالی رہے اور کہلی صف چری جوٹ پردہ سری صف شرہ م کی جا ۔ بینی بیبا ند ہوکہ کہیں صف میں جکہ ہاتی جو دہ رہ مری سند شرہ م کی جائے ہے۔ سویتہ اسفوف ن ن جو رام ہر کوشتمیں ہے۔ اس مشمون پھنیف جاریٹ میں گھنف این فائے ہیں نوا مارہ کیا ہوئے اور اور مارہ بری سے بیان فرا مارہ کا مارہ ہوئے اور اور مارہ بیان فرا مارہ کیا ہوئے اور اور کا مارہ کی بیائے۔

ا سوء و حدو صفوفكم" و عدو ساء صفوفكم" و "أثمو الصف المفدم يو الدي

باسله، فيما كان من يقص فليكن في نصف المؤجرات "ألا طبقال كما تصلب لما الكنة علما لهم" فلل وكيف تصف لملائكه عبد ريهم في " للمول لصفياف". "والله التقيم إصفوفكم أو ليحلق لله بن فلوكم" فان فرالب برحل لدم مسكلة بمكت صاحبة و ركبة بركبة صاحبة و كعلة بكعبة "يا "كل سني صلى بلة تعلي علمة ه سبسم بسبة بند في نصف ك كند نقوم نقدح حتى إذا فين أن فاء أحدد درث عبه وفقهده أفس د ت يوم يوجهم دار جار مسد بصدر دفقال النسلل صفوفكم أم بيجابيل بلم بيل محاهكماتم کے انسوال لیکا صدی لیکہ تعالی علیہ و ستو پتحلل تصلب می باحثہ سی باحثہ للمسلح صيدورت و مين كتاب و باتمون "لا تبحيتمو فيجيب فيريكو" با "أقيموا الصفوف، وحادوا بين تسبب کیت، و سدو النجد ، و شو بایدی رحم بکیم، ولا دار و الفراحات بنسبطان، و من وصل صيف و صيبه لله، و ميل فيضع صيف قطعه لله"ل" "ورضو صفوفكم"لا "وقاراه السها، وحاده بالأعلاق، فولدي عشي بيده الهي لأري بشيص يدخل من حيل بصف كأنها بحدف هـ "لـ میکل افغاظ اودا ؤدشہ نی**ے ب**یں موجود ہیں(۱) اور بذل انججو دہیں اس کی شرح کی گئی ہے(۲) ہے جی مسلم میں "بندر صدوں دیں مصنف" واردے (۳) امام بنی رک نے مختف منوانات ہے تبویب کرئے مسائل کو ثابت فرها يرج " با بر و بمكت بالسكت و نقدم بالقدم في نصف " كَاشْ لَ يُسْ مَا فَيُرَاتِنْ فِير

( ) رسين أبي دود، كتاب الصنوق باب تسوية الصفوف ١٠٣١، ١٠٥٠ مداديه ملتان ١٠٠٠

(۲) يوبرت بذل مجموع تاريخ من تريم و في كراتي لذكر سال تاريخ بالمراتير و يكن (عدل المسحهود سوح أبي داؤد، كتاب الصلوة، ماب تسوية الصفوف: ۱ /۲۱، ۳۲۲، مكتبه إمداديه ملتان)

رواعلاء السن ، كتاب الصلوة . أنواب الإمامة ، باب سية تسوية الصف اهـ ٣٢٢ ، ٣٢٢ ، ٣٢٢ ، ١٤ إذا إلله (٣) المحديث بتسمامه : "عن حابر بن سمرة رضى الله تعالى عنه على قال : ثه حرح علينا ، فعال "الا بصعون كسم تصف السلامكة عند ربها " فقلنا با رسول اللها و كبف نصف السلامكة عند ربها " فقلنا با رسول اللها و كبف نصف السلامكة عند ربها " فقلنا با رسول اللها و كبف نصف السلامة عند السلام و تنسام لصفوف بالأول و لنراص فيها عند السلامة وانسام لصفوف الأول و لنراص فنها ، ها المالة ، فديمن

ا س ت پر

آلفار دادان بشاهه في عملي لللين وامد احتيه" (۱۰)

ا فلل المراجع المراجع المراجع التي المراجع في المراجع

سه ال الاصدالا على الدار الا المستدار على الا المعامل و في و الدارال المعامل لا المحاد الرائعات كلفته (اللي التداري التداري التداري التداري التداري التداري المعاري التعامل و المحارج كان الوم مسئلة و في توسيع الرواد معاوم و المحارج كان الوم مسئلة و في توسيع الرواد معاوم و المحارج كان الوم مسئلة و في توسيع الرواد معاوم و المحارج الله العسارات والتعبيرات غير حفي فاعلمه الله والمداري عراص المحالس في فهم المحارف المعارفة فقط و الاراز عمل المعامل و فكسر الما للمحال على صور الهم المهاد الله المحارف على صور الهم المحارف المحارف المحارف المال المحارف ا

فلح کے دکسات لادل کے برق بیشکیا کالسبکت ہے رقم لحدیث ہوا۔ ۱۹۱۰ فلاسم

ا یک مختر سی چیز وجس پر صلی بیده بیمین ، مجتبدین ، فقیل ، محد ثین کسی کا کبھی تمل ند دو آئے سنت مر ، وقر ا کیر س پرتمل کر ہے ادبیا ہے سات کا وجو کی کرنا اور سوشہید ول کے اجر کی تو قع رکھنا اور جملہ سف صاحبین یو تا رک سات جین ہل علم فہم ، وینت ہے جیدے ہفتاہ وا مدسین ند تی ل اعلم

حرره عبد محمود نبوس منا مدعنه معین مفتی مدر به مفتام عادم سبار ببور ۴۰ ش ۲۲ مد اجو ب سیح سعید احد خفرار ، معین عبد مصیف -

تسوية الصفوف

سے وال[-۲۹۹]: نمازیوں کی تنفیل متون کے درمیان سی مرن قائم کرنا کہ میں متون کے آئے ایک مصلی کھڑ ہوتا کہ صف ارمیان ہے مقتل نہ ہو، اہتے صف سیدھی وقی نہیں رہتی اس سے نمازییں کوئی خلس قو نہیں پڑتا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا یہ کرنا ککروہ نے صفوف سیر جمی کرنے کی بہت تا کیر آئی ہے(۴)، متون درمیون میں آج نے ہے

(۱) (فيص البارى، كتاب لادان، باب إلراق المنكب بالمنكب اله: ۲۳۲/۲، ۲۳۲، خضر راه بك دُيو دبوبيد الهيد)

(وإعلاء السنن، أبوات الإمامة، بات سنية تسوية الصف اهـ: ٣١٩/٣، ٣٢٠ إدارة القرآن كراچي) ٢٠ "فال لسي صدى عد تعالى عدم وسلم "لنسؤل صفوفكم، و للحالص الله بس وحوهكم

"قوله "رأو لبحالفن الله بين وحوهكه)". أى إن له تسوّوا ، والمراد تسوية الصفوف اعبدال القاممس بها عبى سمت و حد قبح النارى، كناب الادان، باب نسويه لصفوف عبد الإقامة و بعدها الم ٢٠٣٣، قديمي)

الهريال في المريد الله من المساطر (١٠ النافير و ساجون تون عمر

# صف سيدي كرف سي ياس أن الكيور كالوظر هاج عيد اير يول كا؟

· قال السي صلى الله تعالى عليه وسلم القيموا صفوفكم ، فإني أراكم من وراء ظهري". وكن حدث بسرق مسكنه بملك صاحبه و قدمه بقدمه اقال صاحب الفتح المراديد لك بمبالعة في بعدس بسف و سند حدث الدين كتاب الأدان، باب لراق لملك بالمكاهد روقم الحديث: ٢٩١٦ درسي

وفي مرفى مداح في صلى لله تعالى عليه وسلم الأقيموا الصفوف و حاذوا بين الماك وسدو للحمل و للموا سالمديكم إحوالكم، لا بدر فرحتٍ بمشيض، من وصل صماً وصله الله " الحديث

ا و سأمرهم اينصابال بترضو ، و بسدو الحلل، ويستووا مناكهم و صدورهم وفي لفتح ومن سنب سبرص فيه و المقاربة بين الصف والصف والاستواء فيه". (حاشية الطحطاوي، فصل في بدل لاحق بالامامة عن ١٠٠٩، فيهيني،

و يسعى أن يأمرهم بأن يتراصوا، و يسدوا الحلل، و يسووا ماكبهم، و يقف وسطاً" (الدرالمحتار ، كاب الصلوة، ، باب الإمامة : ١ /٥٩٨، سعيد)

ه که فی ندر شخیار کیاب شیده دایان ۱۹ دمه ۱۹۱۱ سعید

والبدر في موافعي بندا ﴿ فَصُلُ فِي بِدِنَ يَأْخِيْ لِـ يَامِدِينِهِ النَّالِ ٣٤٣ فَعَالِمِنِي

الجواب حامداً ومصلياً:

شخنے ورایر ایل برابر کر کے کھڑے ہوں ، آگے ہے انگیوں کو برابر کرنے کی ضرورت نہیں "ور تفاو تت الاقدام صغراً و کسر ، فالعبرة بالساق والکعب، النخ". بحر (۱) فقط والله سبحانه تعالی اعلم ۔ حرروا بعبر محمود گنگو ہی عفد اللہ عند ، معین مفتی مدرسہ مف ہر ملوم سبار نپور ، ۱۱ ۱۱ ، ۵۹ ھ۔ الجواب صحیح: سعیدا حد غفر لدم فتی مدرسہ ہذا ، صحیح: عبد اللطیف ، مدرسہ ہذا ۔ ابیش ا

سوال[۲۹۹۹]: صف نمازسیدهی کرتے وقت پاؤل کا انگلیال برابر کرنی چاہیے یا ایڑیوں کو بر بر رکھٹا چاہیے؟

م محرثوبان\_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ایر یوں کو برابر رکھنا چاہئے ،اٹھیوں کی برابری کا اہتم مضر ، رئیبیں (۲) ۔فقط وابقد سبی نہ تعی اعلم۔ حرر والعبر محمود عند التدعنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، ۵۸/۲/۲۵ ہے۔ الجواب سیج سعید احمد غفر ہے، سیجے :عبد العطیف ،مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، ۳۵ صفر ۵۸ ہے۔ مُر دول کی صفول کے ورمیان بیجول کی صف

سوال[۲۹۰۰]: اگرمَر دون كي صف ئدرميان وَفَى صف بِحِول كي بوتونمازي بوگو بانيس؟ الجواب حامداً ومصلياً:

بچول کی صف مردول کے چیجے ہونا جا مینے ،صورت مسئولہ میں پھی نماز سی ہوگئی اور بچول کی صف کا

(١) (البحرالرائق ، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١ /١١٢ ، رشيديه)

(وكذافي ردالمحتار ، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١/٥٢٤، سعيد )

روكذا في الحلبي الكبير من لا يصح الاقتداء به، ص: ٥٢٠، سهيل اكيدُمي لاهور)

(٣) (تقده تحريحه تحت عنوان: "مف سيرتي مرث تن ياور أوا تغيول كال ظركما بات يا يزيول كا")

مردوں کی صف کے درمیان یاان ہے آ کے کرنا مرود ہے(۱) ۔ فقط والمدسبحانہ علم۔

کیا صف اوں میں جگہ ہوئے کے باو جود بچوں کی صف چیجیے بٹائی جائے ؟

سے وال (۱۹۹۰) اگر صف ۱۹ میں جگہ موجود ہے تو سے پہر بھی ناہا ٹی بڑوں کو صف ہے جی پی مستقل صف نام کی بھی ہیں ؟ مستقل صف بنائے کی ضرورت سے وصف ۱۹ س می میں حز سے موجا میں ؟

الجواب حامداً ومصنياً:

صف او بایش نیامز سازه و باید مستقل این صف چیچه باد میں در در سام در (۲) با فقط والله سنان نداهم ب

# نا بالغ بچوں کی جگہ صف میں

سوال[۲۹۰۲]: چه می فرمایند علمائے دین و مفتیان شرع متین اندرین مسئله که اگر ساسلع تنها در جماعت نماز حاضر شده آیا آن بابالغ در صف بالغان استاده بمار گرارد یا در یس صف بالغان؟ اگردر صف بالغان ایستد بحانب راست ایستد یا بحانب چپ؟ و آی هسمراه سالغان متصلا ایستد یا منفصل از بالغان؟ و اگر به بالغان ایستد در آن

(١) "ويصف الرحال، ثم الصبيان اهـ". (ردالمحتار، باب الإمامة: ١٩٨١، ١٥٤، سعيد)

روكدافي البحرالرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١٨/١، رشيديه)

(وكذافي البهرالفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٣٦/، إمداديه ملتان)

و كندافي مستقى لاسجر منع مجمع الأنهر ، كتاب الصنوة، فصل الحماعة سنة مؤكدة ( ١٠٩ . داراحياء التراث العربي بيروت)

(۲) "ويصف الرحال، ثه الصنان الح", لدر المحار" وكدا لوكان المفندي وحلا و صنيا يصفهما حدمه تحدث بسرطي بقائد عله المصفف با والبنية وراء ه، و لعجور من وراس ولا لمحتار، كناب الصلوة، باب الإمامة: ١ ٥٢٨، ٥٤١، سعيد

(وكذافي البحرالرالق، كناب لصنوة باب لاسند ١٩١١، ومسليه)

روكذافي اللها ثعال كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٢٣١١، إمداديه ملتان،

صورت اگر دیگر نمازیان ببابند در کدام حانب آن نابالغ استند؟ اگر بجاب راست در آن صورت اگر دیگر نمازیان بیایید، در کدام جانب آن بابالغ استند؟ اگر بجاب راست ای بابلغ منصل به بالغان استند پس آن بماری محور شود که اور اگرفته بر طرف کند. یا یسکه آن بساری از فعل خود اور ا بر طرف نه کرد، بلکه آن بماری چون درمیان مد. ان بابلغ را خود بر طرف شدن افند؟ و همچنین مسلسل هر بماری که یکے بعد دیگرے بیاید آیا چین فعل، واباشد یا چه؟

و اگر بحاب چپ آن بابالع ایستد آن بابالغ در میان صف بالعان افتادن لازه آید.
کداه طریقه احتیار کند، و کداه طریقه مکروه باشد" اگر مکروه باشد تحریسی است یا
تنزیهی" تصریح فرموده حواله کتب و عبارتش بقل باید فرمود و اگر آن بابالغ در صف
بالعان بیستاد و در پس صف بالعان اسناده بماز گزارد، در آن صورت مکروه شود یا به"
اگر مگروه باشد تحریسی باشد یا تنزیهی؟ و آیا اثر کراهت در نماز آن بابالغ واقع شود
فقط یا در بماز بالعان بیر" حواب هر سوال مدلل و عبارات کتب بیر بقل باید فومود سو

اگر دو یا راند از دو بابالغ حاضر شوند، پس اوشان در صف بالعان استندیا در پس صف" حالانکه در صف بالعان ایستاده نساز گرازند مکروه شود یا نه" اگر مکروه شود تا نه" اگر مکروه شود تنجربسی است با تنزیهی" و آیا اتر کراهت در بساز آن بابالعان واقع شود تنه یا در ساز حمیع بالعان هم" حواب سوال مدلل و عبارات کتب نقل باید فرمود سم حمرور الجواب حامداً ومصلیاً:

اگر ساسالعان متعدد باشد. اماه را باید که ایشانوا مستقل صف بموده در پس سالعان ایستاده کند، و هر بالغے که بعد ازان بیاید در صف بالغان بایستد و بابالغ در صف بابالغان و اگر بابالغ یکے باشد آن در صف بالغان بایستد، دران وقت ان نابالغ در حکم بالغیان باشد پس نعس جانب راست و چپ وبحب اتصال و انقصال بے سود است.

و سرطوف کودن آن عمت و لعو است، و همچنین اورا حود بو طوف شدن خلاف این طویق ایستادن مکرود تنزیهی است

اً ربیجی و بیجی میں ایک صف جیموز کر رکھتے ہیں ،گران نوجو نوں ہے بھی (جولا، ۲۰ سال تک ہوت ہیں ) سی بیجوں کی تی کراہت ہوتی ہے ، کیا ام و کو ابتدا ، بی ہے نوجوا نون کی اگلی صف میں رُھا جائے کیونکہ کی حال میں نیج نہیں سکتے ؟ نا ہوش کو ایک صف جیمور کر رکھا نہیں جا سکتا اور کھنے میں آئے ہے کڑ ران پڑتا ہے ، آخر کیا کیا جائے ؟ عام جائے میں نوجوا نوں (امرو) کو عام لوگوں کے ساتھ کہ راہت کا سبب ہے کا اگر بات تا تھم

رد لسحتار ، كتاب الصلوق باب الإمامة ١٠٥١٠ م. ١٠١٥ اساد ، سعيد

وكدافي للحو لرابق، كتاب لصلوق باب الامامة ١٩١٨ - ١٩١٨. وشيدته

وكد في لهر لفاق ، كتاب لصنود، باب لامامه ٢٣٠٠ امداديه مسان،

وكدافي مجمع لابهر شرح مسقى لابحر ، كتاب الصنوة، فصل الحماعه سنة مؤكده ٩٠٠ در حداء سرات العربي بنروت

ی م ہے یہ معنوں ہے؟ کیونکہ دیب تی سید ھے س و ھے اوک ذہن ان کا صاف ہوتا ہے ، کیا اپنے امر د بیٹے کے کے سرح ہوتا ہے۔ کی البینے امر د بیٹے کے کے سرح ہوتا ہے۔ کئی نماز نکر و دہوتی ہے؟ اس طرح ہوائی کے بارے میں سوال ہے۔ اللہ و مصلیاً:
البجواب حامداً و مصلیاً:

صفوں کی ترتیب ہیں ہے کہ اور العوں کی مستقل صف یہ بغین کی صف سے بیکھیے ہو، بالغین کی صف میں نہ کھڑ ابو بلکہ کھڑ ہے ہوں اگر بالغین کی صف میں جگہ ہو گی ہے ورونی بائٹ آجا ہے تو وہ اور بائل بغوں کی صف میں نہ کھڑ ابو بلکہ ن سے آگے بردھ کر بالغین کی صف میں کھڑ ابو ہاں سب کے باوجوداً گروئی امرد بائٹ کے قریب کھڑ ہوجائے تو اس سے اس باغ کی ٹمی زخرا ہے نہیں دوک ، ووعورت کے تھم میں نہیں ۔ نا باغ آگر تنب ہوتو وہ بغین کی صف میں تو اس سے اس باغ کی ٹمی زخرا ہے نہیں دوک ، وعورت کے تھم میں نہیں ۔ نا باغ آگر تنب ہوتو وہ بغین کی صف میں ہی کھڑ ابوگا، کید میں رد سے سے رد سے در سے بالم کا اعلم ۔ میں العالاح (1) ۔ فقط والقدائی کی اعلم ۔ حررہ العبر محمود فرار العلوم دیو بائد۔

نابالغ لژ کاایک بوتو کہاں کھڑا ہو

سوال [٣٩٠٣]: الرنابالغ مركات ف بيد بوتو كياوه بحي مستقل تنبه كفر ابو؟ الجواب حامداً ومصلياً:

نهیں، ووم دوں کی صف میں کھڑا ہوجائے، رد المحتار (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

(۱) "عس اس عباس رصى الله تعالى عهما قال صعبت مع السي صدى الله تعالى عديه وسلم دات ليلة، فقمت عن يساره، فأحد رسول لله صنى الله تعالى عليه وسلم لرأسي من ورائي، فحعلس عن يمسه فصلى ورقد، فنحاء فالمؤدن، فقام يصلى ولم يتوصأ" (الصحيح للنجاري، كتاب الأدان، باب (دا فام لرحل عن يسار الإمام و حوله الإمام الهد: ١/٠٠١، قديمي)

(مر قي الفلاح شرح بور الإيصاح ، كناب الصلوة، فصل في بيان الأحق بالإمامة، ص ٣٠١، قديسي، روكذافي ردالمحنار ، كناب الصنوة، باب الإمامة : ١/١٤، سعيد)

روكذافي البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١٨/١، رشيديه)

وكذافي البهرالفائق ، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١/٣٦١ ، إمداديه ملتان)

(٢) "ويصف: أي يصفهم الإمام بأن يأمرهم بذلك الرحال ثم الصبيان، ظاهره تعددهم، فلو و حدا. =

### بچوں کی صف سے بڑھ کر بڑوں کی صف میں کھڑ ابونا

سے وال [۲۹۰۵]: ۱ جس وقت چند شنیں نمازیوں ہے پر جوج میں قواس وقت کیوں ووٹ صف تیں کھڑ آمرین؟

۲ بیش دفعہ بچے بہت ہوت میں اور آئے والے فوار قول کو آئے سے مُزر زور پُر تا ہے ۔ یک جاست میں بچوں کوس طرح کھٹر کریں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا جس وفت بڑے آ ومیوں کی تنفیل پُر ہوج نمیں اور پیچھے جگد موجود ہوتو بچوں کی صف ان کے پیچھے ہن ج کے (۱) پ

۳ بچوں کی صف جب بڑی ہواور کوئی ہائی آ دی آ کر ہائفین کی صف میں کھڑا ہونا چاہے تو بچوں کے سامنے سے گزر کرآ کے بڑھ جاہے ، بچوں کی صف میں کھڑ ند ہو(۲) یہ فقط والمقد تعیاں علم۔ حرر دوا عبر مجمود نحفر یہ دواراعلوم دیو بند۔

= دخل في الصف اهـ". (ردالمحتار ، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١/٨٢٥، ١٥٥، سعيد)

(وكدافي المحرالرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٨١١، وشيديه)

روكذافي الهرالفائق ، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١ /٢٣٦، إمداديه ملتان)

ا ويصف ى يصفهم لإماه بال يأمرهم بدلك لرحال ثم لصيال، ظهره بعددهم. فنو و حد
 دحل في الصف اهـ". (ردالمحتار ، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١/٥٢٨، ١٥٥، سعيد)

(وكذافي البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٨/١؛ رسيديه،

(وكذافي البهرالفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٢٣٦، إمداديه ملتان)

(۲) "و لو وحد فرحة في الأول لا التاسي، له حرق الثاني لنقصيرهم، و في الحديث "من سدّ فرحة عمرله وصح "حياركم لسكم مناكب في الصلوة", الدر المحتار) وفي رد المحار "وفي لقبية فاه في حرصف، و بيه و بين الصفوف مواضع حالية، فلنداحل ديمر بس يديه ليصل لصفوف، لايه سفط حرمه نفسه، قا دثم لمار بس يديه", كتاب الصبوة، باب لإمامة عمد عيد المدارس يديه", كتاب الصبوة، باب لإمامة عمد عيد المدارس يديه لمارس يديه", كتاب الصبوة، باب لإمامة عمد عدد المدارس يديه لمارس يديه".

رو كدافي البحرالريق. كناب الصموف باب الإمامة ١١١١. وشيدمه

وكدافي للهوالفانق، كتاب الصلوة، باب، لامامه ٢٠٦٠، مد ديه ملتان،

# نابالغ كاصف اول ميں كھڑا ہونا

مسوال [٢٩٠٦]: جمعداورعيدين كي تمازين نابالغ صف اول بين كم ابوسكتاب يانبيس؟ الجواب حامداً ومصلياً:

ناوع کی سرمتعدد دول تو مسنون بیا ہے کہ ن کی میں مدوسف مردول کے بین کے بیاد ہے ، کر میں ہوتو بالغین می کی صف میں کیڑا ابوجاوے "مصن ما حال کہ مصلال مصادرہ معدد همه، ورد و حدا ، دحل وی مصف ، هما" در محدر (۱) )۔

اس تسم میں صدوق شمسہ یا جمعہ یا حیدین کی تہیں شخصیص نہیں دیکھی ، اسی طرح نا بالغین کو تنہا ہونے کی شکل میں مردوں کی صف میں کھٹر ہے ہوئے کے حتمت اول یا ڈنی کی بھی تنہیں دیکھی ، بھا ہم تسم عام ہے تیکن اوم کے قریب "و ہو گئے ہے ۔ اس سے آئر ہے تیکن اوم کے قریب "و ہو گئے ہے ۔ اس سے آئر ناوی تھے ہوئی کہ تھے اور ایا ہے ۔ اس سے آئر اور تیکن کھڑ اموق کی طرف کن رویر ہو(۲) نے فتط والقد ہی نہتی ہی اعلم۔
حرر والعبر محمود علی مقدمت معیمن صفتی مدر سرم طا ہم صنوم سبار نیور ، ۱۳ ایا ۱۳ اس ہے۔ اس سے احتمام سعید حمد غفر اند ، معیمن صفتی مدر سرم طا ہم صنوم سبار نیور ، ۱۳ سال اس میں سعید حمد غفر اند ، معیمن صفتی عبد العطیف ، مدر سرم طا ہم علوم سبار نیور ، ۱۰ ایک ہے۔ اس میں اور بیار العام ہے۔ اس میں سیار نیور ، ۱۰ ایک ہے۔

(١) (ردالمحتار ، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١/٥٩٨ ، ١٥٥ ، سعيد)

(وكذافي المحرالرائق ، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١٨/١، وشيديه)

روكذافي البهرالفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٢٣٦/١، امداديه ملتان

(٢) قال رسول الدصم الذ تعالى عدد وسلم "ليمين مسكم اولوا لاحلام والهي" لحديث رمشكوة المصابيح ، كتاب الصلوة، بات تسوية الصف : ١/٩٨، قديمي)

ا عس سى مستعود الاستسارى رصنى الدنتعالى عنه قال قال رسول الدنتها له عليه وسلم "لينتى منكم أولوا الأحلام والنهي، ثم الدين ينونهم، ثم الدنن بلونهم (سس أبي دؤد، باب من يستحب أن يلى الإمام في الصف وكراهية التأجير: ١/١٥، ا، إمداديه، ملتان)

و فيس " ولو لاحلاه السالعون "واللهى الصه الون حمع بهنة، وهو العقل النهى عن القديم، وإست مرهم سالندو لشرفهم و مريد تقطيم و صبطهم لصلوته وإن حدث به عارض يحلقوه للإنامة، تم "الله سيلونهم" كالمواهقين أو الذين يقربون الأولين في النهى والحلم "ثم الذين يلونهم" كالصيان الممبوس المدرس الذين المدويم ما الله الإمام في الصف وكواهبة الناجر: ١/٣١٣، إمداديه ملتان)

# انگاروس بەپ داڑھىمونچھاڑ كئاصف ميں ھڑا ہونا

۔۔۔وال [م ۹ ۹]: ۱۸ س کی عمر کا نڑ کا ورندؤ اڑھی ندمونچھ ہے اور جماعت ہور بی ہے اور د میں طرف ایک آ دمی و سری جماعت میں اور کوئی آ دمی و سری جماعت میں نہیں ہے قرش میں ہوسکتا ہے یہ طرف ایک آ دمی کی جگد خالی ہے پہلی جماعت میں اور کوئی آ دمی و سری جماعت میں نہیں ہے قرش میں ہوسکتا ہے یہ نہیں ؟اوروہ کون ہے واضعیف؟ نہیں ؟اوروہ کون ہے واضعیف؟ جا فظم پر دسیار فیور۔ حافظ میں موضع گھائم پورسیار فیور۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اشی رہ سالدگڑکا شرعاً ہالغ ہے ناہالغ نہیں، واڑھی مونچھ کا کوئی اعتبار نہیں، ہندا س وبھی صف میں کھنے ہو، چون چ ہندا ورسب ہی نے ہوں قوس ہو، چون چائے ۔ اگر کوئی کڑکا ناہالغ ہواور وو تنہا ہو بعنی اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ بالغ ندہ و بلکہ اورسب ہی نے ہوں قوس کو بھی مردوں کی صف میں تھے کہ وہ سنتھ کر رہ ہی کہ مردوں کی صف میں کھڑا ہو، چاہتے کہ مردوں کی صف سے میں کھڑا ہو، چاہتے گئے ہوں قوان کی صف مردوں کی صف مردوں کی صف مردوں کے چھے مستھی کردی جائے وہ مردوں کی صف میں ندکھڑے ہوں "بصع لو جال شہ الصیان ظاہرہ تعدد ہمہ فلو واحداً د حل فی الصف، اہا"، در معختار (۱)۔

س حدیث کے قومی یا ضعیف ہوئے کو معلوم سرنا ہے اس کے الفاظ سکھتے ، حوالہ دیجئے س س سب میں ہے ، اس کا جو ب و یا جائے کا ،اس میں ن وس میں واس میں والے افظ والمذہبی ندتی ل اللم یہ جررہ العبر میمود گئو ہی معلی مفتی مدر سدم فتاج معلوم سہار نیور۔

جوب سيح سعيدا حد غفرايه، مستحج عبدا مطيف الدرسة مقام علوم سبار فيور ١٧٠ صفر ٥٨ ها.

مسجد میں جگہ تنگ ہوتو امام کے دائمیں بائمیں کھڑ اہونا

سوال[١٩٠٨]؛ مسجد مين يوجه على كروصف نبين بوسكتي بين است الأم كرائمين وعينيكو

<sup>(</sup>١) (ودالمحتار ، كتاب الصنوة. باب الإمامة ١ ٥٩١ ١ عـد، سعيد ؛

وكدا في النجر برابق. كنات الصنود. باب الامامة ١٠١١. وشيدية،

وكدا في النهر لفائق ، كناب الصنوة. باب الإدامة ١٠٣١١، امداديه ملتان)

## خالی چھوڑ کرصف کر لیتے ہیں ،آیااس طرح نمی زبوعتی ہے پنہیں؟

صف اول مقتدی مام مقتدی

الجواب حامداً ومصلياً:

صف كوجر ف اورفان جُلدكورُ كرف في بهت أبير في بهد في رسال مد صلى مدّ ما موسه

"فينمو مصفوف، وحده بن نساكت، وسنه محن ، ويتو بأسال كه رحا كه ، ١٠ و قاحات

ستيصال، من وصل صفا وصله الله، ومن قصع صد قصعه الله" (١) ١٠٠ في الله " ح (٢)-

ال لئے درمیان میں جگہ نیس جیوڑنی عاہیے، اگر عذر ہواور کوئی صورت نہیں ہوسکتی تو امام کوڑیا وہ آگے نہیں ہوسکتی تو امام کوڑیا وہ آگے نہیں ہونا جا ہے باکہ اس فقد رہ اس کے بیج وال سے آگر میں یعنی ایڈی (۳) ناتی استد سیجانہ تعالیٰ اعلم۔

حررها عبد محمود گنگوی عشاالند عند، عین مفتی مدرسه مثاله علوم مبارید را از شعبان ۱۳۵۵ میر

الجواب صحيح: عبدالعطيف اا/شعبان/ ١٥٥ اهـ

الجواب فيجح :سعيدا حمدغفرايه

سے وال [۲۹۰۹]: مسجدیش جونمازی دیوار کے پاس ہوتا ہے تو جب رکوع میں جاتا ہے تو مرین

(١) (مشكوة المصابيح، باب تسوية الصفوف، ص: ٩٨، قديمي)

(وسنن أبي داؤد، باب تسوية الصفوف: ٩٤١١، دارالحديث، ملتان)

(٢) (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، فصل في سال بالإمامة، ص: ٣٠٩، قديمي)

۳) "ولو كانو حساعة فسعى لاماه الايتقده، ولونها بنقده الا بد قاه على سبب لصف و على منسوبه أو قاه في وسط الصف، فإنه بحور وتكوه والسار النصف الى ال العبرة بند هو بنقده لا بنواس فلوكان الإمام قصر من المقدى بقع راس المقدى قد ه الإمام، بحور بعد ال بكون محاديا بقدمه والمداوكان الإمام قصر من المقدى بقع راس المقددي قد ه الإمام، بحور بعد ال بكون محاديا بقدمه والمداوكان الإمام قصر من المقددي بقع راس المقددي قد م الإمام، بحور بعد ال بكون محاديا بقدمه والمداوية المداوية المدا

متأخراً قليلاً". (البحر الرائق، باب الإمامة: ١/١٢، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، باب الإمامة: ١١/١٥، سعبد)

د یوار ہے مگتے ہیں اس نے تھوڑ اس آئے و ہڑھن پڑتا ہے پھرانجتے وقت تھوڑا سا چیجھے کو بننا پڑتا ہے ، ہررکعت میں بیائی ہوتا ہے قواس حرکت ہے نماز میں نقص ہوگا یا نیس؟

الجواب حامداً ومصياً:

جَدَى عَلَى مَا وَجِدِ ہے اتنی قبیل حرکت ہے نمی زفی سدنہیں ہوگی (۱)۔ فقط والمند تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود نحفر لید ، دارالعلوم و ابو بند ، ۱۰ ا/ ۱/۸ هـ۔

# حَكَمَ بَنْكَ ہونے كى وجہ ہے جماعت كى كيفيت

منوت بیباں پرمکان دومندا برہوتا ہے ، کیا اوم کے دائیں بائیں صف بنا کر کھڑے ہوئے والے مقتدیوں کے سے ای اوم ن اقتدا وہیں او برکی منز بائے سی مرے ہیں انتظام مرزاضر رک ہے ؟ محتمد شرح سے صفح فر و کیں۔

ا ، مشى مستقبل القيدة هل تفسد ان قدر الصف، ثم وقف قدر رك، ثم مشى و وقف كدلك و هكد لا نفسد وإن كثر ، ماليم يتحدث السكان ، قيل الا تفسد حالة العدر مالم يستدبر القبلة استحسان الدر المحتار ، كتاب الصلوة ، باب مايفسد الصدوة و ما يكره فيها المالية ، ١٢٠٠ ، سعيد )

المشى في الصفوة الدكان مستقبل لقيدة لا يعسد إذا له يكن متلاحقه وله يحرح من المستحد، وقي الفصاء ماله يحرح من الصفوف. كذا في المبه وإن ستدير القبية فسدت، كد في لطهيرية الفداوي لعالمكويه. كتاب لصبوة الباب السابع فيما يفسد الصبوه وما يكره فيها، لقصال لذي في الأفعال لمفسد للصبوة الراب السابع فيما يفسد الصبوة وما يكره فيها،

, وكدافي للحو بوابق. كذب الصلوف بات ما عشد الصلوفو ما يكوه فيها ٢٢٠٠ رشنديه

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے اس کی اجازت ہے کہ اہ م کے داکمیں اور باکیں صفیں ہوں صرف ہما کی مقتدیوں کی ایڈی اور ست ہوگی (ا) ، اوپر کی منزل میں بھی اس کا انتظام کیا جاوے کہ امام کے انتقالات (رکوع ، سجدہ وغیرہ) کا مقتدیوں و صحیح علم ہوتارے (۲) ۔ فقط و بندتی ں اعلم۔

حرره لعبدمحمود غفرلد، وارالعبوم و يوبند، اسه ٥٠٠ هـ

الجواب سيح : بند و نظام الدين عفي عنه ، دارالعلوم ديو بند ، ۱/۴/ ۹۰ هه\_

جماعت میں ٹخنہ سے ٹخنہ ملا کر کھڑا ہونا

# سوال[٢٩١١]: جماعت مين ايك دومر عدي سرتحد تخفيط ويوبين؟

(۱) "و هكر الإسبيحابي أنه لوكن معه رحلان في مامهم بالحيار ، إن شاء تقده و إن شاء أقام قسم بسهم ، ولوكانوا حماعة فينبغي للإمام أن يتقده ، ولو له يتقده الاأند أقام على ميسه لصف أو على مسرنه أو قدم في وسط لصف ، فينه يحور ويكره وأشار المصنف لي ان العبرة ربسا هو لنقده لا لمرأس في في وسط لصف من المقتدى تقع رأس المقتدى قدام الإمام ، بحور بعد أن بكون محادياً بقدمه أو متأخراً قليلاً"، (البحرالوائق ، كتاب الصلوة ، باب الإمامة : 1/21 لا ، وشيديه) وكذافي ودالمحتار ، كتاب الصلوة ، باب الإمامة : 1/21 لا ، وشيديه)

(۲) "ولوقام على سبطح المسحد و اقدى بإماد في المسحد إن كان للسطح باب في المسحد و لا يستم عليه حال الإماد، يصح الاقتداء، وإن اشته عليه حال الإماد، لا يصح، كدا في فدوى فاصى حان وإن لم يكل له بناب في لمستحد لكن لا يشتبه عليه حال الإماد صبح الاقداء أيضا اها العاد و ما لا العالمكيرية، كدب الصوة، لما الحامس في الإمامة، القصل ابر بع في بنان ما يمنع الاقداء و ما لا يمنع: ١ /٨٨، وشيديه)

(وكذافي البحر الرائق ، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١ /٦٣٥، ٦٣٥ رشيدبه)

روكد في العتاوي التاتار حالية ، كتاب الصيوة، باب الإمامة في بيان ما يضع صحة الاقتداء و مالا يضع: ١/٢ ا ٢/ إدارة القرآن كراچي)

الجواب حامداً ومصلياً:

جماعت میں ایک دوسرے کے ساتھ شخنے برا ہر بی کرنے جا بئیں کہ صف سیدھی رہے،شرت ابودا وَد میں یہی تشریح کی ہے(۱)۔فقط واللّٰد تعالٰی اعلم۔

حرروا عبرمحمودغفريد

بعد میں آئے والاشخص کسی مقتدی کو پیچھیے گئے لے

سوال [۲۹۱۲]: سنزیدام کے پیچھے کمرنے نماز پردھی اس کے بعد عمرا کرشامل ہوا تو کمر پیچھے ہوئے سے سیاس کے بعد عمرا کرشامل ہوا تو کمر پیچھے ہوئے سیاس کے سیاس کو پیچھے ہوئے کرا ہے ساتھ ہے سیاس کو پیچھے ہوئے کرا ہے ساتھ شامل کریں ہیں یا بیعل کمر کامفسد صعوق تی یوند؟

۲ ....کیا بمرکے لئے ایسا کرنا ضروری تھا؟

۳ اً رش مل بونے دار مقتدی پیچھے نہ ہے وَ پھر پہدا مقتدی اپنی پہلی جگہ کھز ابوج دے یو ہیں کھڑا رہے؟ العجواب حامداً و مصلیاً:

# ا ... بہتر ہے ہے کہ بعد میں آ کرشال ہونے ذالا مقتدی اس بہنے سے شریک ہونے و لے مقتدی کو

را) "قال": أى نعمان بن بشير رصى الله تعالى عه: "فرأيت الرحل" أى من الصحابة المصلى بالحماعة بعد صدور ذلك القول من رسول الله صلى الله تعلى عليه وسنه "يلرق" كى ينصق منكم بمسكب صاحبه، و ركته بركية صاحبه و كعنه بكعنه" وللعل المراد بالإلراق لمحادة، فإن إلراق الركبة بنالركبة بنالكعب في الصلوة مشكن، واما إلراق المنكب بالمحمول عنى الحقيقة المناسكة وسند المنطوف، بان تسوية الصفوف ٢٠٠٠ مكتبه المحقيقة المنان المنحهود شرح أبي داؤد، كناب الصلوة، بان تسوية الصفوف ٢٠٠٠ مكتبه المدادية ملتان)

رواعلاء لسس، بواب الإمامة، باب سنة تسوية الصف و رصها ٢٠٩٠ دارة القرآن كراچى او كذا في فتح البارى، كتاب الأذان، باب الراق السبكت بالسكت والقدم بالقدم في الصف ٢٢٨/٢، قديمي)

وكدافي قسص الباري، كناب الأدان، باب إلواق المكت بالملك ٢٣٤،٢٣١ ، حصر راه بكذيو لهند کھنٹی لے، اگر ندکھنچے قاس مقتدی کوخوا چکھے ہٹ جانے میں بھی مضا کھنٹیں، اگر وہ دوسرا پہلے کے برابر آگر کر کھڑا ہوگئی قراہوگیا تو بہتھی درست ہے کہ اہام ان دونوں کوخفیف سااشارہ کردے کہ وہ دونوں چھھے ہٹ جا کیں اور یہ بھی درست ہے کہ اہام ان دونوں کوخفیف سااشارہ کردے کہ وہ دونوں جھھے ہٹ جا کیں اور یہ بھی درست ہے کہ اہ مخود آگے بڑھ جائے۔ اگر مسکد معلوم نہ ببوق پھر دوسرے مقتدی کو اہ م کے بر بر کھڑے ہوئے میں کوئی کسی کو نہ کھنچے کیونکہ ناوا تنیت کی وجہ سے فسادِ نماز کا اندیشہ ہے (۱)۔ کمرکے اس فعل سے نماز فاسر نہیں ہوئی (۲)۔

(1) " فقهة (دا اقتدى بإمام فحاء آحر ، يتقده الإمام موضع سحوده ، كدا في محتارات البورل وفي الفتح القهستاني عن الحلابي أن المقتدى يتأخر عن البمين إلى حلف إدا حاء آخر اه وفي الفتح ولو اقتدى واحد بآخر فحاء ثالث ، يحدب المقتدى بعد التكبير ، ولو حدبه قبل التكبير لا يصره ، وقين يتقدم الإمام اهـ ".

"ومقتصاه أن التالث يقتدي متأجراً و مقتصى القول بتقدم الإمام اله يقوم بحنب المقتدي الأول، والدي يطهر أنه يسعى للمقتدي التأجر إذا جاء ثالث، فإن تأجر، وإلا حديه التالث إن لم يحش إفساد صلاته فإن اقتدى عن يسار الإمام، يشير إليهما بالتأجر، و هو أولى من تقدمه، لأنه متبوع" (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٨/١، سعيد)

"ودكر الإسبحابي أنه لوكان معه رحلان فإمامهم بالحيار، إن شاء تقدم، وإن شاء قد فيما بسهم، ولو كان شاء أقد فيما بسهم، ولو كان و عمل وعلى ميمة الصف وعلى مبسرته أو قاد في وسط الصف، فإنه يحور و يكرد" (النحرالرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة الكاكرة) وشيديه)

(وكذافي ردالمحتار ، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١ /٢٤ د، سعيد ر

(٣ "ولو كان المقتدى عن يميس الإمام فحاء ثالث و حدث المؤتم الى نفسه بعدم كبر، لا نفسد صلوته". (المحر الرائق ، كتاب الصلوة، بات الإمامة ؛ ١ /١ ٢ ، رشيديد)

"لو حديه أحر فتأخر، الأصح لا تفسد صلوته" (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامه ا ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ معيد) ٣ ... ايبا كرنا فرض نبيس بك سنت ہے كەنەكر نے ہے بھی نماز فاسىنبيں ہوئی (۱)۔

س نه اتفیت کی صورت میں بیچھے بٹنے کی ضرورت نہیں ، اگر جث گیا اور دوسرا مقتدی بیچھے نہ ہٹ تو

ين متندَى ُود و باره " سَنَا: ﴿ عَنْ أَنْ مَا وَتَنْ أَنِينَ ﴿ ٢ ﴾ \_ فقط والله سبحانه تعالى العلم \_

حرره عبدتهوه منا مدعنه بمعين منتي مدرسه مظام عنوم سهارييور، ١٦/١/١٢ هـ.

جو ب الصحيح العيدا تدرنغ له المستحقيق عبير مطيف الدرسة مضام علوم سبار نيور ١٠ - ١٥ هـ -

یب مقتدی کے بعد دوسرامقتدی آئے باتو و وس طرف شرکت کرے؟

سن إلى المناكب أنه كي مام ورايك متنتزي الأم كي دا جني طرف قعد ومين جينجيج جنءابك اورمقتزي من أيها و مام كَ أن هر ف بينتي الأخرى تعدوت!

الجواب حامداً ومصياً:

بالمن تترف (٣٠) به النظرة المتدسبين نه تعالى الملم ب

ایک مقتدی کے بعد دوسرا مقتدی آ گیا تو کیاں ھڑا ہو؟

سده ن المعه الما المراه رائيك متنتري س نه المني طرف جواه رده نو باحث ركوع مين مول ميك نهازی ورت یا ، ب یا تا و منه ازی الیب رُعت نهائی کرے یا وام کے بالین جانب گفتر ہوجائے کہ کیا تھم ہے؟ سر مام ہے ہو میں بانب ہر ابو جائے تب رکوئے کے بعد مام کو ہڑ ھنا جائے تا کر بگید ہو اور ندکیا مقتد ہوں کو پیجھیے سوال المستعدا

(١) "توك السنة لا يوحب فسناها و لا سهوا مل إسناء قال عامداً غير مستحف". (الدر المختار) (قبوله لا عامدا غير مستحف) هلو عبر عامد فلا إساء ة أيصاً" (ردالمحنار، كتاب الصلوة. ١٣٧٣،

المرجع لافسيه السقدمة عدا

٣٠ ريصهر عمد ي مه يكل في تفعده لاولي. و الا قيدي النالث على يسار الإمام، و لا تقدم، والأساحل الأكتاب الصداء بالمالا ١٩٩١ المعلق

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ا م سے ساتھ اگر ایک مقتدی ہوا وروہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوا ور پھر کوئی مقتدی آ کرشریک ہوق یہ جسی درست ہے کہ امام آ گے بڑھ جائے ، یہ بھی درست ہے کہ مقتدی کو اشارہ کردے کہ دہ وہ پیچھے ہوجائے ، یہ بھی ورست ہے کہ بعد میں آئے والاخود پہلے کو پیچھے کھسکالے، اگر بعد میں آئے والا بائیں جانب کھڑا ہوگی ورا ہ رکوع میں ہے تو رکوع سے فارغ ہوکرا مام آگے بڑھ ب نے (۱) ۔ فقط والمذہبا نہ تعی اسم ۔

# ایک مقتدی ہوتو کہاں کھڑا ہو؟

بیسے وال[۱۹۱۵]: اگرانک مقتدی اورانک امام ہے دونوں پر برمیں کھڑے ہوگئے تو نماز ہوئی یا نہیں؟اگرنہیں تو کس طرح کھڑے ہوں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

# مقتدی کی ایزی امام کی ایزی ہے چھے رہے اوربس (۲) فقط واللہ سجاند تعالی انتم ۔

(۱) اتنامة إدا اقتادي بهماه فحاء آخر يتقده الإماه موضع سحوده، كدا في محتارات الورل وفي القهستاني عن الحلابي أن المقتدي يناخر عن اليمين إلى حلف إدا حاء آخر اهم "ولو فندي و حد بآخر فحاء ثالث يحدب المقدى بعد النكبير، ولوحدبه قبل التكبير، لا يصره، وقبل ينقده الإماد اهم

"ومقتصاه أن النالث يقتدي متأجرا، و مقصى القول بتقده الإماه اله بفوه بحب المقتدي الأول، والبدي يطهر أنه يسعى للمقتدي الناجر إذا جاء ثالث، فإن تأجر، والاحديه النالث أن له بحش افساد صلاته ، قبان اقتدى عن يسار الإمام يشير إليهما بالتأجر، و هو أولى من تقدمه؛ لأنه متبوع" (ردالمجتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٨١٥، سعيد)

روكدا في فتح القدير ، كتاب الصنوة ، باب الإمامة 1 ، ٣٥٠ مصطفى النابي الحسي بمصر و لا عبره و من "ويقف الواحد و لوصبا ، أما الواحدة فتتأخر محاديا او مساويا للمس امامه على المدهب و لا عبره بالرأس بالقده ، فيلو صغيراً فالاصح ما لم ينقده اكثر قده الموبم لا تفسدا رالدر المحار ، وفي رد المحتار "و شار المصف لي ب العرة إنما هو لنقده لا للرأس ، فنو كان الإماه أقصر من المقندي يقع رأس المقددي قده الإمامة : ١ / ١٩٨٥ ، بنحور بعد ان يكون محاديا بقدمه او مناحرا قليالا" ، رد لمحتار ، كناب الصلوة ، باب الامامة : ١ / ١٩٨٥ ، ١٠٠ ، سعيد )

### اگر بعد میں ایک مقتدی رہ جائے تو مقتدی کیا کرے؟

سسو ال[۱۱] ؛ آمراه مناه رده مقتری نمازادا آمریج بین مید مقتری کا وضوسا قط بوج تا ہے اور وہ چاج تا ہے و رود متندی پنی بی جَهد وراه ماپنی جگدرہ کرنمازادا کرتے بین نامیازیو کی پنیس؟

الجواب حامداً مصلياً:

ہوگی۔فتیر )۔

# صف کے پیچھے تنہا کیا آ دمی کا کھ ابون

۲ استان المستان التي في صاحب مدفعات كى رب دين معال برا ما مراسا من المسال المسال المسال المسال المسال المسلم المس

# مەنوى سېرالو باب صاحب از بهار (بذر بعيه مولوي عبدالمجيد صاحب)٩/شعبان\_

= (وكذافي المحر الرائق ، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١٨/١، رشيديه)

, وكد في النير الناس كاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٣٥/، إمداديه ملتان)

(١) مواحث المارين أورزته وأريعً في عليه بيه أيامته ترقي المسابور عام كه ما تحد كلز ابهوجائه

فول، « منت أبو حد عن بسبب، والإنسان خلفه) و لو وقف خلفه، فيه روايتان اسحيت لكو هذا - سحو مرابق كدت الصدوة، دات الادمة الـ ١١١١، رشيديه،

، في سفدوي العالمكترية ولو وقف حلقه حازه و لم يذكر محمد الكراهية نصاً، والختلف المسدح فنه قال عصهم لكردهم الصحيح هكد في البدائع". (كتاب الصلاة، الفصل الحامس في بنال مقام الامام والمأموم: ٨١/١، وشهديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرایک صف پوری ہوچکی ہےاس کے بعد کوئی نمازی آیا ہے تو اس کوجیا ہے کہ چھا تنظار کرلے اورا مررکوع ہے پہلے پہلے کوئی اور مقتدی آجائے تو اس کے ساتھ مل کر کھڑ اجوجائے اگر کوئی اور ٹماڑی نہیں آیا تو اس کوجائے کہ سی شخض کو جو کہ اس مسئدے واقف ہوصف سے تھینج لے اور جس جگدے تھینج ہے سی جگدہ ہے تھیلی صف میں دونوں كَفِرْ عَنْ بِهِ مِن مَينِ (تَقْدِيهُ مَا مِنْ فِي عَصْدَةِ) والأَرْوَلِي السَّمَدِ كَاجِ فِيْ وَالدَّهُ وَيُحْتَمْ بَي هَرُ الهُوجِ فِي " و متني استوي جانباه، ينقوم عن يمين الإمام إن أمكنه. وبن وحد في عسف فرحة سيڏها، ورلا شصر حتني ينجيء آخر فيفقال جلفه، ورن به لحي حلي رکع الإمام بحتار أعلم سدس مهده المسئلة ملهم له ، و يقفال حلقه ، وإلى لم يحد عالما يقف حلف لصف لحد ، إلمام تنصروره، و يو وقف منفرد تغير عدر تصح طنا ۱۳۵۳، رد اسجد، ۱۰ ۱۹۵ (۱۰)د حضرت مو یہ ناتھ نوی نے بیمضمون کس رسالہ میں تح سرفرہ یا ہے؟ اس کی عبارت نقل فرہا ہے تپ

وو ب درو ب النظامة

حررها عبدمحمود تنبيوي عفاالتدعنه معين مفتي مدرسه مظام علومسهار نيوريه البوب لليح سعيداحد غفريه، الصحيح عبداللطيف، ١٠ شعبان ٥٥ هـ الصا

سے وال [۲۹۱۸]: اگر جماعت تعد وَاخیر و میں جیٹھی ہے تو پیچھے آئے والاا کیلا آ ومی کیا کرے؟ کیا ويتحقيد تنها بينط جائية؟ الجواب حامداً ومصلياً:

جب قعد هُ اخیره میں آ کرنٹر یک ہوااورصف پُر ہوتو چھھے تنہا بدینی ہائے۔ ز ۲)۔فتط و مقد تعالی علم۔ حرروا هيرمحمودغفرايه واراعلوم ويوبند ، نكير صفر ٨٩ جير

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٨٢٥، ١٥٥، سعبد)

<sup>(</sup>وكذافي البحو الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١٨/١، وشيديه)

و كدافي حاشية الطحطاوي . كناب الصلوة، فصل في ببان الأحق بالإمامة. ص ٢٠٣، قديمي؛

<sup>(</sup>٢) (تقدم تحريحه تحت العوان السابق "سف كي يحيية باليسائل هرا إونال)

### منفرد کے پیچھےاقتداء

سوال[۱۹]: اگرمنفردعت وی نماز جبرے ادا کر رہا ہے اورکوئی مقتدی شریک ہوگیا ،گروہ منفرد الامت کی نبیت نبیس کرتا اور پھرتکمبیرات انتقال بھی زور ہے نبیس کبتا ،ایس حاست میں مقتدی بغیرا لام کے تمبیر کیے اس کی اتباع کرتارہا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

نماز ہوجائے گی (۱)۔فقط والتدسیجانہ تعالی اعلم۔

حرره بعبد محمو د نفرله، دا رالعلوم ديويند -

اً رمقتدی ایک نابالغ لڑ کا اور ایک بالغ ہوں تو کس طرح کھڑ ہے ہول

مدوال[۲۹۲۰]: ایک مقتدی اورائیک از کا نابالغ ان دونوں کواہ ماپنے پیچھے کھڑا کرسکتا ہے پینیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

كرسكتا ہے بلكه اس طرح كرنا جاہے، كذا في الطحطاوي عص: ٨٦ ١ (٢) \_ فقط والتد سبحا ثدتعا لي اعلم \_

(١) "وأمانيته الإمامة، فعيست بشرط إلا في حق النساء" (حاشية الطحطوي على مراقى لفلاح، كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص: ٢٩٠، قديمي)

روكدا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الثالث في شروط الصلوة، الفصل الرابع في البية ١ / ٢ ٢ ، وشيديه)

روكذا في البحر الرانق، كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة: ١ /٣٩٣، رشيديه)

(وكذا في الدرالمحتار، كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة: ١/٣٢٣، ٢٥، سعيد)

۲۱ "وال لم يكل حمع من الصبيان، نقوه الصنى بس الرحال، إقوله يقوم الصنى اهـ) و لو كان مع رحل بقدمهما لاماه، اهـ وحسنه النظحطاوي على مراقى القلاح، كناب الصلوة، قصل في بنال الأحق بالاماهة. ص ۳۰۹، قديمي،

"قال وكدا لوكان المقتدي وحلا و صبا يصفيهما حدمه لحديث أنس رصي الله تعالى عمه الصممة المراة الواحدة، فإنها تناحر مطلقا =

# مسجد میں ایک جانب اضافہ ہو گیا توامام کہاں کھڑا ہو؟

سوال[۲۹۲۱]: متجد کے اندروئی حصہ کو ضرور ڈ شمال کے جانب سے بڑھادیا گیا، بام ک و ہنے جانب تمیں نمازی اور ہا میں جانب پندرونمازی رہتے ہیں، بحالت موجودہ کسی تنم کی کراہت تو نہیں ہے؟ البجواب حامداً ومصلیاً:

ایک جات میں امام کو وسط میں کھڑ ہونا جا ہئے تا کہ دونوں طرف مقتدی برابر ہوں ورند کر ہت ہوگی (۱) دفقط وائڈدتعالی اعلم۔

حرر والعبدمحمو وغفرايه، دا رالعلوم ويوبند

#### مقام امام وسطمسجد ہے

سے وال [۲۹۲۲]: امام بجائے درمیانی دروازے کا کیک جانب میں کھڑ اہوتا ہے جس کی دجہ سے

= كالمتعددات للحديث المذكور" (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة · اعد، سعيد)

(وكذافي البحرالرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٨/١، ١١ رشيديه)

(وكذافي النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٢٣١، إمداديه ملتان)

١١) "السنة أن يقوم في المحراب ليعتدل الطرفان،و لو قام في أحد حاسي الصف، يكوه"

قال عليه السلام "توسطوا الإمام و سدو الحلل" و كدا قوله في موضع أحر السة ريقوه لإمام إراء وسط الصف، ألا ترى ال المحارب مالصنت إلا وسط المساحد، وهي قد غيبت لمقاه الإمام" رد المسحتار، كتاب الصدورة، باب الإمامة، مطلب في كراهة قيام الإمام في عبر المحراب: 1 ١١٨، سعيد)

روكدا في الفناوي العالمكيرية. كتاب الصلوة، القصل الحامس في بنان مقام الاماه والمأموم ١٩٠١. وشيديه)

"عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسنه "وسطوا الإمام وسندوا الحمل" أي احعلوا إمامكه بأن تصفوا حلقه بحيث يكون الإمام حداء وسط الصف، ويكون من عن يسارة سواء". (بذل المحهود، باب مقام الإمام من الصف: ١/٣١٥، إمداديه ملتان)

مقتدی بعض مسجد سے خارج حصہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اگرامام وسط صحن میں کھڑا ہوتو سب مقتدی مسجد میں گھڑے بعض مسجد می کھڑ ہے ہو سکتے ہیں خارج مسجد کی منہ ورت نہیں، پس دونو سصورتیں مساوی ہیں یا ایک اول دوسری غیر اولی؟ مبعو تو حرو -

بنده حافظ محمر حسن سنسار بوري -

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اله م كامحراب مين كه اله المونا المستون المستون المستود المست

سے وال [۲۹۲۳]: تنباامام کامنجد کے محراب میں کھڑا : ون مکروہ ہے محراب سے کیا مراد ہے اور کراہت تح کی ہے یہ تنزیبی '' الحواب حامداً ومصلیاً:

عامة وسط مساجد بین جدار قبله بین امام کے لئے جُد بی رہتی ہے، امام کے قدم ہوہ ہوت ہیں اور مجدہ محراب میں کرتا ہے، طلامہ شامی نے علت پر بحث کر کے حاشیہ بچ سے قبل تیا ہے ۔ سے مصور میں کالامہ میں معالم میں امام

، ا) (رد النمنجة راكبات النصلوة، بناب الإمنامة المطلب في كراهة قيام الإمام في غير المحراب ا /۵۹۸ سعيد)

روكندا فني المقتاوي العالمكبرية ، كتاب لصلود، الناب الحامس في الإمامة، القصل لحامس في بيان مقام الإمام والمأموم : ٨٩/١ رشيديه)

(وكذافي تبسن الحقائق، كناب الصلوة، باب الإمامة : ١/١٥، دارالكتب العلمية بيروت

کر هده تسریهیة" شدمی ۱۱/ ۱۷۰ (۱) یعنی کرابت تنزیبی ب- فقط-

حرره العبرمجمود كَنْكُوبي عقاالله عنه معين غتى مدرسه مظا برعلوم سهار نپور-

جواب سیح ہے، میں صرف میں اتن اضا فد کرتا ہوں کدمحراب ہی کے تھم میں باہر کا درواز وبھی ہے ، اس میں کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے (۲)۔فقط سعیداحمد غفرالد مفتی مفتا ہر علوم۔

امام كامحراب مين كحرابونا

بسوال [۴۹۲۳]: ا-مسجد کے اندرونی حصیفیں دوصفوں کی جگدہے بمحراب اتن کشادہ ہے کہا ہم "سانی رکوع و ہجود کرسکتا ہے ، اگر امام محراب کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو مقتدیوں کوکوئی دفت نہیں ہوتی ، سیکن ام صاحب کہتے ہیں کہ نماز درست نہیں ہوتی ؟

۲-ا گراہ محراب سے صرف ایز صیاب ہاہر رکھتا ہے تو قعدہ کی جانت میں اہام کاجسم محراب کے اندر ہوجا تا ہے لبندا نماز درست نہ ہوگی؟

٣- اگرامام صاحب محراب سے بالکل باہر کھڑا ہوتا ہے تو مقتدیوں کے سرامام کے سرین سے نگراتے

(١) (ردالمحتار، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١/٢٣٦، سعيد)

"قوله (وقياه الإمام، لا سحوده في الطاق) فالحاصل أن مقتصى طهرالرواية كراهة قيامه في المحراب مطلقاً، سواء اشتبه حال الإماه أو لا، و سواء كان المحراب من المسحد أه لا، و بنه لم يكره سحوده في المحراب إدا كان قدماه حارحه الأن العرة لنقده في مكان الصلاة حتى تشترط طهارته رواية واحدة . بحلاف مكان السجود الدفيه روايتان " (البحر الرابق، دب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها : ٢/٢٣)، وشيديه)

(وكدا في الفتاوى العلمكبولة، الفصل النابي فيما يكوه الصلاة و ما لا يكوه ١٠٩١، رشبدله)
(٣) "الأصبح ما روى على أبلي حبيفة ألم قال أكوه للإمام ال يقوه بين الساريتين او ر وية اولاحبه
المستحد أو إلى سارية. لأنه بحلاف عمل الأمة" (رد المحتار، ناب ما يفسد الصلاة و ما يكره فلها
ا ١٣٣٠، سعيد)

روكذا في فتح القدير، باب الإمامة: ١ /٣٥٦، مصطفى البابي الحلى ممصر) روكذا في البهر العائق، باب الإمامة: ١ /٣٣٥، إمداديه ملتان) میں جس کی وجہ سے مقتدی پچھ کھسک جاتے ہیں اور صف میز ھی ہوجاتی ہے جب سجدہ کرنا پڑتا ہے اور بعض اوگ ، م کے چیچھے کھڑے ہونے ہے کہ اتے ہیں ہیکن اہا م صاحب کہتے ہیں کہ سی طریقہ یہی ہے ہشر کی متب رسے مصلع فر ، کمیں ؟

### الجواب حامداً ومصبياً:

یہ بن ندھ ہے کے شکل نمبر ۲۰۱ میں نداز درست ندہوگی ، ہاں شکل نمبر ۱۰۱ کیے میں امام کامحراب میں کھڑا بوز مکروہ ہے (۱) بشکل نمبر ۲۰ میں ندمنقازی کودشواری ہے ندامام کو اتو شکل نمبر ۲۰ کوالختیار کر ابیاجائے (۲) ۔ جگہ دی قدت اور جگہ دی وشواری اور نمازیوں کی کمٹر ت کے وقت خودمحر ہے میں کھڑا ہونا مکروہ نہیں (۳) ، شکل نمبر سا، میں صف نیز ھی ندی جائے ، ندووسری صف وا وں کے ہنے تنگی کی جائے (۲۲) ۔ فقط والمقدامم ۔ حرر والعبدمحمود غفر لہ۔

ر ٣٠٢٠) "وكره قياه الإمام في المحراب لا سحوده فيه وقدماه حارجه؛ لأن العرة لنقده مطنقاً، وإن له يتشبه حال الإمام إن عدل بالتشبه، وإن بالاشتناه ولا اشتباه، فلا اشتباه في نفي الكراهة وهذا كنه عند عدم العدر أو في المحراب لصيق المكان لم يكره وحكى عن أبي البيث لايكره قيام الإمام في لنطاق عند الصرورة بأن صاق المسحد على القوم" رالدر المحتار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها: ١٥٥١، ١٥٥٤، سعيد)

"ويكره قياء الإماء وحده في الطاق وهو المحراب، ولايكره سحوده فيه إداكان قالم حارح المحراب، وإذا ضاق المسحد بمن خلف الإمام، فلا بأس بأن يقود في الطاف" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة ومالا يكره : ١ / ٨٠ ١ ، وشيديه)

روكدا في تسبن الحقائق. كتاب الصلاق باب مايفسد الصلاة ومايكرد فيها ١ ٢٦٠ (مداديه)

(^) "عن سماك من حوب قال؛ سمعت المعمان من بشير رضى الله تعالى عنه يقول: كان المنى صلى الله عنيه وسلم يسوّينا في الصفوف كما بقوم الفدح، حتى ادا طن أن قد احده دلك عنه، وفقها، "قس دات يوم بوجهم دا رحن مستند بصدره ففال "لتسوّل صفوفكم او لبحالفل الله بين وحوهكم رسس مى داؤد، كتاب الصلاف، باب تسوية الصفوف: ١٠٠١، إمداديه، منتان)

السمة أن يتفوه في المحراب ليعتمال الطوفان، ولوقاه في حد حاسي الصف يكوه المحتار، كتاب لصلاد، باب الإمامة ١٩٢٨، سعند)

، مام كامحراب مين كفر ابونا

سسوال[۲۹۲۵]: امامصاحب کامحراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے تیکن گرمی کے زمانہ میں لوگوں کا کہنا ہے کہ صحن میں صرف ایک ہی صف کی جگہ ہے ،نمازیوں کو بیجد تنگی ہوتی ہے تو مجبوراً اگرامام صاحب محراب میں کھڑے ہوجا کیں تو گنجائش ہے یہ نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

تنگی اورضرورت کی حالت میں محراب میں کھڑے بونے میں کوئی مضا کھنیں ، کے ذافسی مسحسر ۲/۲۲(۱) ۔ فقط واللہ تعالی انتم ۔

حرروا بعبدمحمودغفریه، دا رانعلوم دیوبند، ۱۳/۱ ۸۸ هـ

امام كالمسجد كے وسط ميں كھڑا ہونا

سوال[۲۹۲۱]: مارى معدكا نقشه مندرجه ولل ب:

مغرب اندرون مسجد برآ مدومسجد سحن مسجد مشرق مشرق

(الف) مسئلہ کی روسے امام بیج میں بروقت نماز ہونا جاہے بھر برآمدہ مسجدہے جنوب کی طرف ۴ گز

( ) "قال الولوالحي في فناواه و صاحب التحبس إدا صاق المسحد بمن حلف الإمام على القوم، لا يسعى بأس بأن يقوم الإمام في الطاق لأنه تعدر الأمر عليه، وإن لم يصق المسحد بمن حلف الإمام، لا يسعى لإمام أن يقوم في لطاق لأنه يشبه تناين المكانين" (البحر الوائق باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها ١/٢٣)، وشيديه)

(و كذا في رد المحتار. باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها : ١ /١٣٣٠ سعيد)

روكدا في الفدوى العالمكيرية. الفصل النابي فيما يكرد الصلاة و ما لا يكرد ١٠٥٠ ، وشيديه،

بڑھاہواہے،اباگر جماعت برآمدہ میں ہوتو امام کو کہال کھڑا ہونا چاہے، کیونکہ برآمدہ کی مغرب واں ویوار جو معجد اندرون کی دیوار ہے اس میں تین دروازے تیں ،اب ان میں سے امام کو کون سے دروازے پر کھڑ ہون چاہیے۔

(ب) برآ مدہ سے مبحد میں اس طرح ہے " ٹرجنوب کو بردھا ہوا ہے ،اب اگرام جماعت صحن مبحد میں کرے قو وہ کہاں کھڑا ہو؟ چونکہ صحن مسجد کی مغرب والی و یوار جو برآ مدہ کی ہاں میں پانچ وروازے ہیں کھڑا ہو، کیونکہ اگر کھڑا اور کے بیاں کھڑا اور کے بیاں کھڑا اور کے بیاں کھڑا اور کے بیاں کھڑا ہو، کیونکہ اگر کھن کا نیچ کر کے امام کھڑا اور کے بیاں سے اور وازے میں کھڑا ہوتا ہے جو مبحد کی جنو فی و یوار کے سامنے امام کھڑا ہوجا تا ہے تو وہ برآ مدہ کے چو تھے وروازے میں کھڑا ہوتا ہے جو مبحد کی جنو فی و یوار کے سامنے امام کھڑا ہوجا تا ہے۔

(ج) اگرمحراب مسجد کے سامنے امام کھڑا ہوتا ہے تو جماعت جنوب کی طرف ۸ گز بڑھ ہاتی ہے، یہ پوزیشن مسجد کی ہے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

امام کوایک جگہ کھڑا ہونا چاہیے کہاں کے ثال وجنوب میں حدودِمسجد کے اندراندر دونوں نمازی برابر ہول (۱)، یبی تھم برآ مد دوضحن مسجد کا ہے۔ اگر اس مسجد کی محراب بانکل وسط میں ہےاور برآ مد دوضحن میں سی

() "حدث أبوهو يرة رصى الله تعالى عده قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسدم "وسطوا الإماه" أي احتصوا إما مكم بأن تصفوا حلفه بحبث يكون الإمام حداء وسط الصف، ويكون من عن بميمه من البرحال ومن عن يساره سواء، اهنا". (بدل المنجهود، كتاب الصلوة، باب مقام الإمام في الصف الرحال إمداديه، ملتان)

(٢) "السسة أن يقوه في المحراب ليعتدل الطرفان، ولوقاه في احد حاسي الصف يكره، ولوكان السسحد الصيفي يحرف الشتوى وامنلا المسحد، يقوم الإمام في جانب الحائط يستوى لقوه من حاسيه، و الأصبح مروى عن أسى حبيقة أنه قال أكره أن نقوه بن الساريين أو في راوية أو في ناحية المستحد أو إلى سبارية؛ لأنبه خلاف عمل الأمة. قبال عليمه الصلوة والسلام "توسطو الإماه، وسدو الخلل". (و دالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/١٨ ٥، سعيد) .....

ج نب اصافه ہے تواصل مسجد کی محراب کی سیدھ میں برتسدہ جسمی میں کھڑ وہونے منسوری نبیب بیکہ برتسدہ وہ میں میں جو چوجگہ وسط میں ہوو ہاں کھڑا بو(1)۔ فقط والمثد تع الی اعلم۔

حرره العبيرمحمودغفرله، دا رالعلوم ديوبند، ١١/ ٩٩ هـ\_

جگه تنگ ہوتو امام کا نیچ میں کھڑ اہو نا

الجواب حامداً ومصلياً:

جب مسجداتی تنگ ہے تواہام کا نتی میں کھڑا ابوتا، رست ہے جس طرح ایک متدی ہوتو، ابنی طرف کے ہیں۔ ہوتا ہے، اسی طرح تمام آ دمی دا ہنی طرف اور بائیں طرف کھزے ہوجہ میں (۲) ۔ فقظ ، مدہبی نہ تب مرسمہ تنگی کی وجہ سے امام کا مقتد ایواں سے دو جیا را نتی آئے ہون

سسوال [۲۹۲۹]؛ مسجد میں محراب نیں ہے دراہ مصف پر کونا ہوتا ہے درجمعہ کے درگیدل تکی رئی ہے تو دام دوجا یہ گئے آگے بڑھ جاتا ہے اور منقلزی بھی اسی صف پر بتواہ مدرمیان میں مواد تا یہ یہ اس مرد اور مست ہے؟ اکر درست ہے توجو ہے کتب ان سمنہ درت ہے۔ کردرست ہے تا کردرست ہے توجو ہے کتب ان سمنہ درت ہے۔ کردرست ہے تا کردرست ہے توجو ہے کتب ان سمنہ درت ہے۔ کردرست میں ہے تو یوں ۱۹۴۰ نولی ان سعارت

= روكند فني للفتاوي لعالمكتوبة. كناب الصلاة. الناب لحامس في الامامة الفصل الحامس في بيال مقام الإمام والمأموم : ٨٩/١ رشيديه)

ر "وفساء المسجد حكم لمسجد. بحرر الاقداء فيدو ن لم بكل الصغوف متصد" سحر لريق. كتاب الصلاة، باب الإمامة. ١/٢٣٥، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٨٥، سعيد،

روكدا فني سفناوي لعالمكترية. كتاب تصنوة، لذب لسابع فيما يقسد لصنوة ومانكره فنها، فصل كره غلق المسجد : ١/٩٠١، وشيديه)

(٢)(سيأتي تخريحه تحت المسئلة التالية)

میں پیرجماعت ما نندعورتوں سے ہوگی یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا م م کومنفتد یوں ہے آ گے ھڑا ہونا جا ہے ، 'نیکن اگر نمازیوں کی کنٹر ت اور جگہ ننگ ہواس لئے چندا کی ہی مقتدیوں ہے آ گے ہے ہے کا فی ہے ، پیغذرشر ما معتبر ہے (۱) بہیں کدازوھ مرمیں پچپلی صف والے اگلی صف والے اللہ میں کہر پر بجدہ کرلیں (۲)۔ ننظ والقد تعالی اعلم ۔
حرر والعبر محمود فحفر لہ، وار العلوم و ہو بڑد، ۲۶ م ۱۰/۲۶ ھ۔

امام اورمنبر کے درمیان آ دمی کھڑا کرنا

سے وال [۲۹۲۹]: وقت اوائے نمی زجمعا، مصاحب کے بائیں بازوائید صف کھڑی ہے، منبر کے دائیں بازوبھی ایک صف کھڑی ہے، محراب میں امام صاحب ھڑے ہیں، امام صاحب وائیں بازوایک شخص کھڑا کرویتے ہیں، اس مخص کی سیرھی جانب منبر بالکل متصل ہے اور بائیں جانب چیش امام فاصلہ سے

(1) "وذكر الإسبيحابي أنه لوكان معه رحلان، فإمامهم بالخيار إن شاء تقدم و إن شاء أقاه فيما بينهما ولو كانوا حماعة فيبعي للإماه أن يتقده، ولو له يتقدم إلا أنه أقام عنى ميسة الصف أو عنى ميسرته أو قنام في وسبط الصف، فإنه يحور و يكره وأشار المصنف إلى أن العبرة إنما هو للقدم الالرأس، فلوكن الإمام أقصر من المفتدى تقع رأس المفتدى قداه الإمام، يحور بعد أن يكون محاذياً بقدمه أو متأخراً قليلاً". (البحرالوائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: الكالا الاهامة)

(وكذافي ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٢٤ ٥، سعيد)

روكيدافي حلاصة الفتاوي ، كتاب الصلوة، ما يتصل نصحة الاقتداء ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ محد اكيذمي لاهور)

إلى المحدد للرحاء عنى طهر مصل صلاته التي هو فيها، حار للصرورة، وإن له يصله، بل صلى عسرها والله يصل على عسرها والله يصل على عبرها والمحار على الصلوة الصل على الله المحار على الله المحار على المحار ال

(وكدافي تبيس الحقائق، كتاب الصلوة، باب صفة الصبوة ١٥٠١، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذافي النهر الفائق، كتاب الصبوة، باب صفة الصلوة: ١/١٢، إمداديه ملتان) " گاہ رپیش امام کے ہائیں جانب الیب صف آدر کی ہے۔ امام کے میں ہارہ اور منہ سے ہائیں ہازہ میں شخص حمیق ہے مشتری تبر کھڑ ، سریت میں یا الاوراس شخص دن ماز زو کی یا نہیں 'واضی مو کے مشتر وی کے سے مجد میں جگہدتی میں ہیں ہے۔

### الجواب حامداً ومصبياً:

حرره عبرمجمود غفرانه دار علوم وابوالداب

### دوستونوں کے درمیان صف بنا نا

"و يمنع من الاقتداء صف من النساء بالاحان، او طريق تجرى فيه عجيد، و بهر تجرى فيه لينفي، أو حلاء فني لصبحراء نسبع صفين ف كتر ، إلا اذا اتصلت الصفوف، فيصبح مطبقا و لحان لا يمنع لافيداء و به تحييف لمكان حقيقه كمسجد، و لا حكينا عبد اتصان لصفوف النوير مع الدر المختارة كتاب الصلوة باب الإمامة: ١ /٥٨٣، ١٨٤، سعيد)

روكدا في لفتاوي العالمكيرية. كناب الصلوة، القصل لرابع في بيان ما يمنع صحة الافيداء وما الايمنع: ١ ،٨٤٠ رشيديه)

روكذا في مراقى الفلاح مع نور الإيضاح، كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص: ٢٩١، قديمي)

الجواب حامداً ومصلياً:

مبسوط سر مسی میں موجود ہے کہ اگر ستوان در میان میں جوتواس سے ندافتد اممنوع ہوتا ہے ند کراہیت پیدا ہوتی ہے

"والاصطفاف بين الأسطوانتين غير مكروه؛ لأنه صف في حق كل فريق وإن لم يكن صويلًا، و تحل لل مريق وإن لم يكن صويلًا، و تحل لأسطولة بين علي صف كتحل مناع موضوع أو كفرحة بين رحيس، و دلك لا مسع صحة لاقتداء، و لا يوحب لكر هة، اهـ" مسوط ٢١ ١٥٣٥)-

سُرمسجد میں و بعت ہوتو اچی ہے کہ اس جَند اصطفاف سے احتراز کیا جائے جہال ستون نکی میں ۔ بوتو اچی ہے اس وَمَرووقر ارا یا ہے جیسا کہ ترندی شریف میں ہے (۲) ۔ فقط وابقد تنا کی اسلم ۔

حرره لعبرمحمودغفريد، دارالعلوم ديوبند-

امام کے کسی جانب نمازیوں کا زیادہ ہونا

سوال [ ۲۹۳] : الرنم زجم عت مين دائي يا الحين طرف آ دى زياده بموجا كيس ونم زيس ب؟ الحواب حامداً ومصلياً:

الام کی ایک جانب مقتد ون کازیاده بیونا اوردو مدی جانب کم بیونا مکروه ب (۳) یه فقط و مقد سبحانه تعالی اعلم مرده عبد محمود منظویی عنه امند عند، عیمن مفتی مدر سده نظام عنوم سبار نبور ۱۲۹ می ۵۵ ه مه مسلم منطق معید احمد غفراید، مسلم عبد العطیف، مدر سده نظام علوم سبار نبور، تیم رمضان ۵۵ ه مه جواب صحیح معید احمد غفراید، مسلم عبد العطیف، مدر سده نظام علوم سبار نبور، تیم رمضان ۵۵ ه مه مسلم

, ١) (المبسوط، كتاب الصلوة، باب صلوة الحمعة: ٥٣/٢، غفاريه كوئمه)

### صف ٹیڑھی ہوتو کیا کیا جائے

۔۔۔وال [۲۹۳۱]: ایک قدیم معجد ہے جس میں صغیل کچھ نیز ھی بچھائی جاتی ہیں رخ صحیح ندہونے ک وجہ ہے ،ہمیں معدوم یہ کرنا ہے کہ نماز نیس عین قبد ضروری ہے یا جہت قبلہ اور قطبین پر جومسا جد ہوں وہ صحیح اور جو اس کے تھوڑ نے فرق پر ہوں وہ غیر صحیح ، یہ قطب تارے شرعاً حجت ہیں یانہیں؟ اگر مسجد ہیں صغیب قطب تارے کے رخ پر بچھاتے ہیں ،مسجد سے کافی حگہ نکل جاتی ہے اور جگہ کی تنگی ہے تو اب کیا کریں ، آیا جہت کعبہ پڑ مگل کریں یاسمت کعبہ پر؟ نفت ویل میں ہے:

مىجد میں صرف اتنا فرق ہے ،اب دیوار مغرب قطب دالے نشان پررکھی جائے یا اخیر دالے خط پر؟ مفصل بیان فرمائے۔

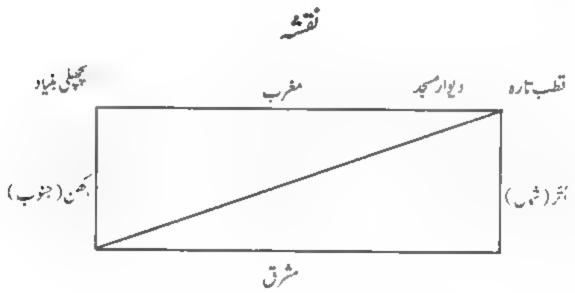

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بہتریہ ہے کہ کسی عالم تجربہ کارکوجو کہ سمتِ قبلہ معلوم کرنے میں ماہر ہو، بلا کر معائنہ کراویا جائے کہ اتنا

= تصفوا خلفه بحيث يكون الإمام حذاء وسط الصف، ويكون من عن يمينه من الرحال و من عن يساره سواء" ربدل المجهود ، كتاب الصلوة، باب مقام الإمام من الصف المام، مكتبه إمداديه ملتان)
"السبة أن يقوم في المحراب ليعتبدل الطرفان ، ولو قام في أحد حاسى الصف يكره" (دالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١٩٨١، سعيد)

"و لو قام الإمام وسط القوم أو قاموا في ميمنته أو ميسرته، فقد أساء وا" (الناتارحانية ، كتاب الصلوة، الفصل السابع في بيان مقام الإمام والمأموم الم ٢٢٣، إدارة القرآن كراچي) , وكدافي الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، الفصل الحامس في بان مقام الإمام والمأموم الم ١٩٩٠ رشيده)

تفاويت فابل تبارك بالمنتاب وتتفاو مندتحا فالعمس

حرره العبرمحمود فحفر ١٠١٠ علوم ويوبند ١٨٠ ٨ ٩٠ ها

جو ب شیخ بنده نی مراندین فی منه در علوم دیو بند \_

ا م کا صف پر کھڑے ہو کرٹمی زیڑھان

سب وال [۲۹۳۳] ، کید مسجد که اندرکافتحن تین صفول کا ہے اورا مام کے پاس محراب تک بیجے کی ہو نہیں پُنٹین آ میا مام صاحب پُری صف پر حثر ہے ہو مرنی زیز ہو، سکتا ہے؟ اُسر پڑھا سکتا ہے تو کسی قشم کا نماز کے ندرفرق و نہیں آتا ؟

الحواب حامداً ومصلياً:

اً سرمتفتد یون بی تنگی نده و اسب مسجد مین ساج کمین قریج نے محراب کے صف اول میں محراب کے سیدھ میں کھڑے و جائے تب بھی مضا کھنڈییں(۱) یہ فقط والمتدلقان اللم میں کھڑے و فیم ترک را معلوم و برند و بیار الله اللہ و جائے۔

الجواب سيح : بنده نظام البدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۱۵/۱/۱۹ هـ\_

( ) السنة أن غوه في لمحراب ليعتدل الطرفان ، ولو قاه في أحد حالتي لصف يكره ولو كان المسحد لصيفي بحب لشتوى وامتلاً المسحد ، يقوه الإماه في حالت الحابط يستوى القوه من حاليه . والأصح ما روى عن أسى حبقة رحمة به تعالى عليه أنه قال أكوه أن يقوه بين الساريتين أو في راوية أو في باحية سمسحد أو إلى سارية الأسه حلاف عنمال الأمة قال عليه السلام التوسطوا الإماه ، وسدوا الحلل السنة أن نقوه الإماه إراء وسط الصف ، الا توى أن المحاريب ما نصب الاوسط المساحد ، وهي فد عُنت لمقاه الاماه اهد و لطاهر أن هذا في الإماه الراتب لحماعة كثيرة لنلا يعرم عدم قيامه في الوسط، في له بلوه ديك الايكرة ، يأمل ود المحدر ، كناب الصلوة ، باب الإمامة الم ١٩٥٨ ، سعيد)

"و بوقه الاماه وسط القوم وقاموا في ميسه أو ميسرته, فقد أساء وا التاتار حابية ، كتاب الصلوة، الفصل السابع في بيان مقام الإمام والمأموم: ١/٣٢٣، إدارةالقرآن كراچي) و كد في لعالمكيريه ، كناب الصعوة، لقصل بحمس في بيان مقام الإمام و المأموم ١٠٩٠ رشيديه)

### ا مام کے پیچھے والی صف جھوٹی ، بعد والی بڑی

سدوال [۲۹۳]، ہی رے بیباں ایک عیدگاہ ہے جس کی مرمت کرائی جارتی ہے اور پیش اہم کی جگھ تھوڑا آئے کرویا کیا ہے جس کے نتیجہ کے طور پر پیش اہام کے پیچھے جوصف ہے گی ووچوا ہ آ ومیوں پر مشتمن ہوں اس کے بعد کی صف تقریبا ۱۰۰ آ ومیوں ک ہے کیا چھو تی صف پہلے بن سنتی ہے اور اس کے پیچھے بڑکی صف بن جائے ؟ شرعاً اس پرروشنی ڈالنے کی زحمت گوارہ فرما کیں۔

تقشداس طرحب

| <br>ا يوس | <br>                   |
|-----------|------------------------|
|           | در ن میں<br>قدر ن صفیہ |

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا گراہ مے بیجھے جگہ تم ہونے کی وجہ سے چودہ آ دمیوں کی صف ہواس کے بیجھے سوآ دمیوں کی صف ہوتو شرعا اس میں کوئی مضا کفتہ بیس ، درست ہے(۱)۔ فقط واللہ تغالی اعلم۔ حررہ العبہ مجمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند۔

(۱) "قبال رسول الله صبلى الله تبعالى عليه وسلم "ألا تصفون كما تصف الملائكة عبد ربهم" قبيا
 وكيف تصف الملائكة عبد ربهم" قال " يتمون الصفوف المقدمة، و يتراصون في الصف"

"الصفوف المقدمة أي المتقدمة، وهي إتمامها أن يكمل الصف الأول، ثم لثاني، ثم الثالث". (بذل المحهود، كتاب الصلوة، باب تسوية الصفوف: ١/٠١٠، إمداديه منتان)

"وفي القبية والقبام في الصف الأول أفصل مر الثاني، وفي الثاني من لنالث ، هكدا- لأبه روى في الثاني من لنالث ، هكدا- لأبه روى في الأحمار أن الله تبعالي إذا أبزل الرحمة على الحماعة يبرلها أولا على الإمام، ثه تتحاور عبه إلى من محداثه في الصف الأول، ثه إلى الميامر ، ثه إلى المياسر، ثه إلى الصف لنابي" ، البحر الرائق . كتاب الصلوة، باب الإمامة : 1/4 الا، وشيليه)

(وكذافي رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١٩٢١، سعيد)

## بڑی چوڑی مسجد کی صفور کوئی زمیں وائیں ہائیں ہے کم کرنا

نمازی سائل راسب کے میں تھوڑ ویا جائے میں حد تک محدود بنایاج کے اور دونوں جانب باتی حصہ چھوڑ ویا جائے تا کہ امام صاحب کے میں جائے قراس کے مطابق ای سائلہ مصاحب کے میں جائے قراس کے مطابق ای سے سیدہ میں قائم کیا جائے ہے۔ کے میں ماہم واس کی اجازت و سے تی ہے؟ جو ب مدل بحوالہ کتب تحریر فرمایا جائے۔

میں دونی بات و میں کا ماریس او کوس کی کھڑت ہوتی ہے اور اہم مجھی خاصہ ہوتا ہے ، ہذا جمعہ کی نماز کے بارے میں کونی بات و رہا ہوتا ہے۔ ہذا جمعہ کی نماز سے بارے میں کونی بات و رہا ہوتا ہے۔ ہذا جمعہ کی نماز کے بارے میں کونی بات و رہا ہوتا ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جو حسد ایک افعہ مسجد بنا دیا گیا ہے بمیناً ویساراً ، اس کومسجد سے خارج کرنے کی تو کسی صورت میں ا اجازت نیس ، ۱۰ بمیشد کے متامسجد ہے (۱) ، ابه تذمیز برمذکور فی اسوال کی مبدست دونوں جانب پچھے خال جگہ چھوڑ

و و حرب محول و سعى حه سقى مسحدا عبد لإمام و النبي أبداً إلى قيام الساعة و وه يفتى التداسى الندا إلى قيام الساعة و وه يفتى حوق التدسى الدر لمحار كتاب لوقف مطلب فيما لو حرب المسحد أو عبره ٣٥٨ معيد) وكند في سفت وى لعالمكر له كاب لوفف الباب الحادي عشر في المسحد و مايتعلق به الفصل لأول فيما يصير به مسحداً وفي أحكامه: ٣٥٨/٢ وشيديه)

 <sup>&</sup>quot;فاد ته أي نوفف، ويرد الأيسك والايسلك والانعار والانوهن! الدر المحتار، كتاب الوقف
 "۱٫۳۵۲،۳۵۲، سعند!

. دی جائے اور اہا موسط ہی میں رہے اور دوسری پھر تیسری صف بھی صف اول کی طرح ہوجائے تو اس کی وجہ سے
دوسری ، تیسری صف والے نما زمیں صف اول کی فضیت سے تو ضرور محروم رمیں گے، فضیت جماعت
بلتر دوص مل ہوجائے گی ، تیکن اس صورت میں مکروہ ہونے میں اختما ف ہے: "وقسی کر ھاتنے نہ السم السم المحان خلاف، اھ". شامی : ۲/۳۸۳ (۱)۔

ہاں!ا گرر کعت فوت ہونے کا خوف ہو، مثلاً امام رکوع میں ہوتو پھر دوسری صف میں شریک ہوجا نا مکروہ ہیں بلکہ حسیلِ رکعت کے لئے ایسا کرناافضل ہے:

"ق و في الصف الأحير "فصل من وصل الصف الأحير "فصل من وصل الصف المسلم المركعة في الصف الأحير "فصل من وصل الصف، اه". شامي: ١/٣٨٣(٢)- فقط واللدتعالي اعلم \_ حرره العبر محمود غفر به ١٠ (العبوم و او بند \_

(١) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الامامة: ١/٩٢٥، سعيد)

"عن أبى هريرة رصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حير صفوف الرجال أولها". "عن عائشة رصى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لايزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخر هم الله في النار" (سنن أبى داؤد، كتاب الصلوة، باب صف النساء وكراهة التأخر عن الصف الأول

(٢) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٠، سعيد)

"حدث الحسن أن أبا بكرة رضى الله تعالى عنه جدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم "رادك الله عليه وسلم "رادك الله حرصاً ولا تعد" (سس أسى داؤد، كتاب الصلوة، باب الرجال يركع دون الصف ١٠٢١) إمداديه، ملتان)

روسن السائي، كتاب الإمامة والحماعة، ماب الركوع دور الصع. ١ ١٣٩، قديمي) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١١، وشيديه)

### جبت قبله کی رمایت کی وجه سے صفول کا حجموثا مراہونا

سے وال [۴۹۳۶] ، ایک مکان ہے جس میں نماز باجماعت و قبی سے تکر بوجہ مکا نمیت کے فیس جیمونی بڑی بچھانی جاتی جین قواس طرح نماز باجماعت و جمعہ پڑھ کئے جین یا نہیں اکا مشکلا

#### نقت.



### الجواب حامداً ومصلياً:

مکان کے رقی پر صفوف کا ہونا ضروری نہیں ،جہت آبد پر صفوف قائم کی جا کمیں ،اگر چہ بعض چھوٹی بعض بڑی ہوجا نمیں (۱) ۔ بینج وقتہ نمی زورست ہے،اگر وہاں ہر ایک کوشر کت نماز کی اجازت ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہوتو وہاں جمعہ بھی درست ہے (۲) ،اگر وہاں مسجد نہیں ہے قومسجد بنانے کی کوشش کی جائے (۳۰) ۔ فقط والمند تھی ل اعلم۔ حرر والعبد محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند ،۱۲/۹/۹۶ ھے۔

( ) "والسادس استقبال القبلة، فبلمكي إصابة عينها ولعيره إصابة حهتها بأن يبقى شيء من سطح الوحه مسامتاً لمكعنة أو لهوائها" , الدر المحتار ، كتاب الصنوة، باب شروط الصنوة ( ١٩٥٨م، سعيد ) ( وكذا في المحرائرائق ، كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة : ١/٩٥٨، رشيديه)

(۲) "والسابع الإذن العام من الإمام وهو يحصل بفتح أبواب الحامع لبواردين كافي" رالدر المحتار)
"رقوله الإدن العام) أي ان يأدن لمناس إدن عاماً بأن لا يضع أحدا ممن تصح منه الحمعة عن دحول لنموضع لندي تنصلي فنه، و هذا مراد من فسر الإدن العام بالاشتهار" رد لمحتار، كناب الصلوة، باب الحمعة: ۱۵۱/۲ معيد)

روكدا في تبيس لحفائق، كناب الصلوة، باب صلوة الحمعة ال 360، درالكتب العنمية بيروت روكدافي الفناوى العالمكتربة، كناب الصلوة الباب السادس في صلوة الحمعة الممام، وشيديه) ما المي السراصي الديغالي عنه قال أمر السي صلى الله تعالى عليه وسمو بنناء المستحد، فقال

### کسی خاص شخص کے لئے کسی عامی کواس کی جگہ ہے ہٹانا

سدوال[۲۹۳۷]: سُراہ مے پیچے کوئی عوام کھڑ ابوجات اورائی صف میں جا بہنا اورائی صف میں جا بہنا اور مولوی بھی کھڑ ا کھڑ ابوء کیا جا سب میں مولوی صاحب کو بیتن ہے کہ اس عوام کو بہنا کرخود کھڑ ابوجائے، یا اہ مکوج ہے کہ پیے پیچھے طالب علم اور مولوی کو کھڑ اکرے تا کہ حدث واقع ہونے پر خلیفہ بنا سکے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب کے دوہ مخص پہلے آ سرامام کے پیچھے گھڑ اہو گیا ہے تو سی دومرے نمی زی یا مام کواس کا حق نہیں کہ اس کی جگہ ہے اس کو ہٹ دے ، ہاں!اً سر دہ خود مبنے کے لئے رضامند ہوجائے تو مضا گھنڈ ہیں:

" و يكره أشد كراهة أن يقيم الرجل أخاه، فيجلس في موضعه في الجمعة و غيرها. قال لكرمسي، و صهر اللهى الوارد فيه لتحريم؛ لأن من سنق إلى مناح فهو أحق به بخلاف ما بوقدم لنحساس عيره، فلا كراهة في حنوس عيره، اهم". ضحصوى، ص ١٤٠٣ (١) \_قط والترسيحا شرقعالي اعلم \_

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم شهرمير تھ جامع مسجد۔

= "يـا بسى البحار" ثامبوني بحائطكم هذا". قالوا: لا والله الابطلب ثمنه إلا إلى الله" (صحيح البحاري، كتاب الوصايا، باب إذا وقف حماعةٌ أرصاً مشاعاً فهو حائز ٢٨٨١، قديمي)

(۱) (حاشية الطحطاوى على مواقى الفلاح، كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص٥٢٣، قديمى)

ابنتاً رهم محض التناء ف كرنيت كرن و كالم مخض والكرصف من المراوى عن المبداوي عن السمادوي عن السمادوي عن السمادوي عن السمادوي عنه وسلم ليليم ملكم أولوا الأحلام والمهى" (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب تسوية الصف: ١/٩٨، وشيديه)

"(والسهى) وهو العقل الناهى عن القنائح أى ليدن من البالغون العقلاء لشرقهم ومزيد تعطيهم وتيد وتسطهم وضبطهم وضبطهم لصلاته، وإن حدث به عارض يحلفوه في الإمامة". (مرقاة المفاتيح، كتاب الصلوة، باب تسوية الصفوف: ١٤٢/٣)، وشيديه)

(و كندا فني بندل الممجهود، كتاب الصلوة، باب من يستحب أن يبلي فني الصف و كراهية الناخير. ا /٣٩٣، إمداديه، ملتان)

### صف میں رو مال پامصلی رکھوین

سے وال [۲۹۳۸] ، مسجد میں یاسی حلقہ وغیر وہیں کوئی شخص جائے اور جا کروہاں کوئی کیٹر اوغیم واپنی نشست کے لئے رکھدے تو آیا کوئی دوسر شخص اس جگہ آئر بینے سکتا ہے یا نہیں؟ اور سرکوئی بیٹھ جائے تو پہلے تھی کواس دوسرے شخص سے جھڑ آئر نا جائزہے یا نہیں؟ مال جواتے حریفر مائمیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا اگر و فی محفی آ کر سی جگد جینی میں پیرکو فی فوری ضرورت پیش آفی جس کو پورا کرتے ہی اوٹ کر آ نے گا مثابا تھو کن ، نیک صاف کر نا ، وضو کر نا و فیر و اور جاتے وقت اپنی جگد کیٹر ارکھ کر چلا گیا تو اس میں مضا کھ نہیں اور وور بے ضحف کو اس کی جگد بینے من بھی نا مناسب ہے اور اگر کوئی نثر وع ہی ہے کیٹر ارکھ دے اور اسپنے کا روبار میں مشغول رہے اور نماز کے وقت آ کراپی جگد پر قبضہ جمائے مید غیر مستحسن ہے ، ایک حاست میں دو سرے شخص کو اگر تنگی کی وجہ سے جگد میسر ندآ نے تو اس کے کیٹر ہے کو بہنا کر بیٹھنا درست ہے ، مگر ہاتھ سے نہ بہن نے ور نداس کی ضابی میں داخل ہوجا ہے گا ، اگر تنگی نہ ہو بکہ ؤسمت ہوتو ووس کی جگد بینے جائے ۔

"ورو قرش به بحد سحادة، قاعيم وحهان فقس. يحوز بعيره تنجيتها و بحنوس في موصعها؛ أن لسبق بالأحسام لا بسما يقرش، و لا يجوز الجلوس عليها بغيررضاه، نعم! لا موصعها بده أو غيرها؛ لئلا تدخل في ضمانه، و قيل: لا يحوز تنجيتها؛ لأنه ربما يقضي إلى لحصومة، ولأبه سبق إليه بالحجر، فصار كجر الموات،". ص:٣٠٤(١)-

"وهد كمن بسط ساطا أو مصنى، أي سحادة في المسجد و بمحس، فإن كان المكان و سعاء لا يصنى و لا يحسن عليه عبره، وإن كان المكان صنفاً، حار بعبره أن يرفع السماط و يصمني في دمك مكان أو يحسن، هنا مرقى علاج، ص ٢٥٩ (٢) د و بمسئله

ر ا) رحاشية الطحطاوى على مرافى الفلاح، كتاب الصلوة، باب الجمعه، ص ١٥٣٣، ١٥٢٣، قديمى و ٢٠) رحاشية الطحطاوى على مرافى الغلاح، كتاب الصلاة، باب أحكم الحالر، فصل في حملها و دفها، ص ١١٥، قديمى)

"كمن بسط سحادة في المستحد أو يول في الرياط فحاء أحر، لا يسعى أن يوحش الأول بن

مذكورة فى شرح الهداية و رد المحتار ايضاً (۱) فقط والتدسيحان الى اعلم مذكورة فى شرح الهداية و رد المحتار ايضاً (۱) وقط والتدسيحان الله عند، مظاهر علوم سبار نبور، ۱۰/۲/۸ هـ الجواب سيح : سعيدا حمد غفرله مسيح : عبداللطيف ، مدرسه مظاهر علوم سبار نبور الهام كے سعيدا حمد غفرله مسيم بيث كر بيشهنا

سوال[۲۹۳۹]:جماعت کے اخت م پر بعض مقدی صف ہے ذرائم کے رقبعہ روبینی جاتے ہیں بوجہ بھجوٹ (۲) یا سخت گرمی یا سردی کے اور شہیج پوری کر کے امام کے ساتھ ہی وعاء میں شرکت کرکے فارغ بوجاتے ہیں قر کیا بیدمقتدی من فق یا گئے گار ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسا کرنے ہے وہ من فق بھی نہیں، گئبگا ربھی نہیں (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اہم ۔
حررہ العبرمحمود غفر لہ، دارا معلوم ویوبند بہما ہے ۸۷ھ۔
الجواب سیحے : بندہ نظ م الدین عفی عنه ، دارالعلوم ویوبند
الجواب سیحے : بندہ سیداحم علی سعید، نایم مفتی وارالعلوم ویوبند۔

= كان في المكان سعة " (البحرالرائق، كتاب الوقف، مطلب في أحكاه المساحد د ٣٢١، رشيديه) (١) "(قوله: و تحصيص مكان لفسه) لأنه يحل بالحشوع أي لأنه إذا اعتاده ثم صلى في غيره، يبقى باله مشغولاً بالأول له في المسحد موضع معين يواطب عليه و قد شعله عيره، قال الأوراعي له أن يبر عبحه و ليس له دلك عبدنا اها أي لأن المسجد ليس ملكاً لأحد قلت يسعى تقييده بما إذا له يقم عبه عبني نبة العود بلا مهلة كما لو قاء للوضوء مبلا، ولا سيما إذا وضع فيه ثوبه لتحقق سبق يده تأمل" رد المحتر، كناب الصلاة، بناب ما يفسيد المصلاة وما يكره فيها ، مطب في العرس في المرس في المسجد: ١٩٢١، سعيد)

(٢) "بجوات موناتخة بوشبتر وب يرات عائد اورتيت يائدكام تاب (فيروزا مغات بس ٢٣٣٠ في مزمنز ، بهور) (٣) "وقيل: يستحب كسر الصفوف". (الدر المحتار) (فوله وقبل يستحب كسر الصفوف) ليرول الاشداد عر الدائع والدحيرة على الاشداد عر الداحل المعين للكل في الصلوة المعدة عن الإماد، و ذكره في المدائع والدحيرة على ا

### نم ز کے بعد سی حجھوٹے کا بڑے سے پچھ پیچھے بہٹ جانا

سے وال [۱۹۴۰] براوقات بعض جگہ طلبہ واسا تذوجماعت میں شریک رہتے ہیں جب امام سماد م پھیرتا ہے قرجو طالب عمم اپنے است و کے پاس ہوتا ہے چیجھے کسک جاتا ہے بیغل کیسا ہے؟ اور برابر ہی بیٹھے رہن کیسا ہے ،اگر دونوں درست میں تو بہتر کیا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

برا بر بیٹھے رہنا بھی درست ہے، پیچھے کھسک کر بیٹھنا بھی او با درست ہے، بیانداصرار کی چیز ہے ندا نکار کی (1) \_ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

> حرره العبرمحمود ً شُنُو بى عقد المتدعند ، عين مفتى مدرسه مظام رعلوم سبار نبور ، ۲۰ رجب ۵۵ -الجواب صحيح : سعيدا حمد غفر له ،۲۲/ رجب/۵۵ -

### صف میں نابالغ بچوں کے سامنے سے گزرنا

سوال[۱۹۴۱]: نابالغ بچاگرنماز پڑھ رہے ہوں توان کے سامنے سے مرورجا مُزہے یانہیں؟اور اگروہ نم زے ارکان وشرائط سے بخو نی واقف ہوں اور طفل لا یعقل ندہوں بلکہ طفل یعقل ہوں اور مراہتی ہوں قرکیا تھم ہے؟

"وبه دليل لما قاله أصحابا. أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الصريصة إلى موضع آخر ، وأفضله التحول إلى بينه، وإلا فموضع آخر من المسحد أوعيره ، للكثر مواضع سحوده لتفصل صورة المافلة عن صورة الفرضية" (النووى على صحيح مسلم، كتاب الحمعة، باب الأمر بالتحول للنافلة من موضع الفرضية: ١ /٢٨٨، قديمي)

را) "وحق الأستاد على التلميذ واحد على السواء، وهو لا نفتح الكلاه قله، ولا يحسس مكانه وان غاب، و لا يود علمه كلامه، و لا يتقدم عليه في مشيه" (ردالمحتار، كناب الحشي، مسائل شتى 401/1).

<sup>=</sup> محمد ، و نص في المحيط على أنه السنة، كما في الحلية". (رد المحتر، كناب الصلوة، فتس في بيان تأليف الصلوة إلى انتهائها: ١/١ ٥٣، سعيد)

### الجواب حامداً ومصلياً:

صفوف متفذمه میں جاکر قیام کرنے کے لئے اس مرور کی ضرورت پیش آئے اتو اجازت ہے، ور نہ بد ضرورت ان کے سرمنے کو بھی مرور نہ کیا جاوے(۱)، ان کی نماز بھی شربا نماز ہے اگر چہووس ت سال کے بول (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبير محمود غفرله دارالعلوم ويوبند، ۹۳/۴/۹ هه

مسجد کے قریبی حصہ سے گذرنا

سووال [۲۹۴۲]؛ اکید مسجد جس میں بیٹی وقتہ نماز جماعت اور عیدین اور جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے،

مسجد کے مشرقی حصہ میں ایک کمرہ ہے اور کمرہ کے در میان چید فٹ کا فاصد ہے جہاں سے نمازی وضو
اور صہارت کے سئے مسجد کے جنو ہی حصہ میں جاتے ہیں اور مسجد میں داخل ہون کا دروازہ اور کمرہ میں داخل
ہون کا دروازہ بھی ای حصہ میں ہے۔ جماعت کے وقت مسجد کا اندرونی حصہ بجر جانے کے بعد مقتدی اس کمرہ
میں جماعت کے ساتھ میں زیز ہے ہیں اور در میں نی حصہ جو چید فٹ چوڑ ااور شمل سے جنوب میں ۲۳ فٹ سہ ہے،
میں جماعت کے ساتھ میں زیز ہے ہیں اور در میں نی حصہ جو چید فٹ چوڑ ااور شمل سے جنوب میں ۲۳ فٹ سہ ہے،
میں جماعت کے ساتھ میں زیز ہے ہیں اور در میں نی حصہ جو چید فٹ پوڑ ااور شمل سے جنوب میں ۲۳ فٹ سہ ہے،
میں جماعت کے ساتھ میں آئے والے نمازی جماعت کی ادا یک کے وقت بھی گذر ہے ہیں۔

جواب طلب ام بیاہے کہ اس کم وہیں صورت مذکورہ میں جی حت کے ساتھ ٹمیاڑ جا نزے یا نہیں ؟ نیز

، ١) "و لو وحد فرحةً في الأول لا لناسي، له حرق التابي لنقصيرهم، وفي الحديث "من سدّ فرحه عفرله"، وصح: "خياركم ألينكم مناكب في الصلوة"، (الدرالمختار)

قال سعابدين رحمه الله تعالى "وفي القية قاه في أحرصف و بنه و بين الصفوف مواضع حالية فعلما حرمة نفسه، فلا يأثم المارّ بين يديه" (دالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٤٠، سعيد)

(٢) "عن عمرون شعب عن أبيه عن حدة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "مرودا أو لادكم بالصنوة و هم الناء سبع سين، واصر بوهم عليها و هم أبناء عنبر سس، وفرّقوا بينهم فني المصاحع" رواه أبو داؤد (مشكوة المصنابيح، كتناب الصلوة، القصل التابي المركم، قديمي)

ید دونوں مقابات مختف سمجھے جا کیں گے یہ متحد؟ اس میں اقتدا ، درست ہے یا نہیں؟ دار تنی کید ام اور کمرہ و، ہے۔ مقتدیوں کے درمیان دوسری صغیر بھی ہوتی ہیں اورصرف راستہ فاق رہتا ہے جونمازیوں کے آئے جائے کے بنے کھلا رہتا ہے درجی عت کے نمازیوں کا اس کمرہ والے راستہ ہے گذرہ کیسا ہے، جبکہ دوسرا راستہ نہیں؟ فیہ مسجد میں جگہ ہوئے اگر فدکور وجگہ میں نماز جماعت کیساتھ پڑھی جائے تو کیا تھم ہے؟ الرفدکور وجگہ میں نماز جماعت کیساتھ پڑھی جائے تو کیا تھم ہے؟ الہواب حامداً و مصلیاً:

متجد کا صحی نمازیوں سے بھر جانے کے بعد کمرہ میں بقید تمازی کھڑ ہے بوجا کیں اور مذکورہ راستہ آنے والوں کے سینے جھوڑ دیں تو بھی اقتداء درست ہے، یہ فصلی قلیل ہے جو کہ اقتداء سے یہ نیو نہیں اور نمی زبی ک ضرورت کے سئے جھوڑ اگریا ہے، شرکت جماعت کے سئے اس راستہ سے بھی گذر نے کی گئی ہے (۱) یہ فقط والمذہبی شدتی کی انہ کی سے (۱) یہ فقط والمذہبی شدتی کی انہ کھی۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعبوم ديوبند، ۱ ۳ ۹۱ هـ الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۱/۲/۱۴ هـ.

الضأ

سوال [۴۹۴]. جورے محمد میں مدرسد حمانی کے استایک مدرسد کی بیزی محمد و میں تو نم ہے ، مل رت تین منز رہے ، بیخی وقتہ نماز نیز جمعہ و عیدین کی نماز بھی جو تی ہے ، بیا بیک بڑا کم وہ ہو ، اس میں منبر بھی ہے گویا مسجد ہی ہے ، اس کم وہ کے مقابل ایک اور کم روہ ہے ، ان دوؤں کم وال کے در میں ایک صف نے زیادہ کی جگہ راستہ کے لئے ہے جس میں تدورفت رہتی ہے۔ عیدین کے موقعہ پر جب نماز کی نیادہ ہوت ہیں تو مقابل والے کم وہیں بھی لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں اور لوگ نماز کی حالت میں بھی س در میان والے راستے میں تا رہتے ہیں توایک صورت میں متابل والے کم وہیں نماز پڑھناہ رست ہے؟ جواب سے نوازیں۔ المحواب حاملاً ومصلیاً:

ایک جامت میں بیدورمیانی راستدا قند اءاور صحت نمازے مانے نہیں ، ہیں اس دوسرے مرومیں جواوک

<sup>(1) (</sup>راجع، ص: ٥٢٥، رقم الحاشية: 1)

### شريك نماز ہوئے ان كى بھى نماز درست ہوجائے گى ·

"ويسمنع من الاقتداء طريق تجرى فيه عنجلة". التنوير " (قومه أو صرس) أى دود، أبوالسعود عن شيخه، قلت: ويفهم ذلك من التعسر سه في عدة كسد مصريق بعده، وفي مدتر حديمه. مصريق في مستحد برده و بحل لا يمنع؛ لأنه بيس بصريق في مستحد برده و بحل لا يمنع؛ لأنه بيس بصريق عده، ه" رد بمحدر، ص: ١/٣٩٣(١) فقط والند بجائد في المام م

文 公、文 公 公

(1) (توير الأبصار مع رد المحتار، باب الإمامة: ١/٥٨٢ ،سعيد)

روكدا في لناتر حامه، كماب الصلوة، مايمسع صحة الافتداء وما لا يمسع ١ ٢١٦، ادارة لقرآن والعلوم الإسلاميه كراتشي

"و لكن طريفا لاتمر فيه العامة، وإنما نمر فيه الواحد والانيس، لانسع الاقيد ، وهد رد له تنكن الصفوف منصنة المحيط البرهاني كناب الصلاة، الفصل السادس عسر في لنعني و لالحال المكتبة العفارية)

# فصلٌ فى الفصل بين الإمام والمقتدى والاتصال بين الصفوف (امام اورمقتدى كورميان فاصلداورا تصالِ صفوف كابيان)

بندکواڑیا پروہ کے پیچھے سے اقتداء

سے وال [۲۹۴۳] : اندر جماعت بور بی ہے، پردے سب پھوٹے بیں یا کواٹرسب بند بیں ۔ باہر والوں کی نماز درست ہوگی یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگراہام کے انتقالات کا سیم علم ہوتا ہے تو بغیر کواڑ کھولے اور بغیر پردہ بٹائے بھی ہہروالوں کی نماز درست ہو جائے گی۔اچھا یہ ہے کہ پردہ اٹھ ویا جائے یا کوئی کواڑ کھولا جائے تا کہ انتقالات کا مشاہدہ ہوتا رہے(۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

> حرر ه العبدمحمودغفرله ، دارالعلوم دیو بند ،۳/۳/۴ ه-الجواب صحیح بند ه نظام الدین عفی عنه ، دارالعلوم دیو بند ،۳/۳/۴ هـ-

(۱) "والحائل لا يسمع الاقتداء إن لم يشتبه حال إمامه بسماع أو رؤية، ولو من باب مشبك يمع الوصول في الأصح، ولم يحتلف المكان حقيقة كمسحد وبيت في الأصح، قية ،ولا حكماً عند اتصال الصفوف" (الدرائمحتار) قال الس عابدين رحمه الله تعالى " "(قوله بسماع) أي من الإمام أو المكبر، الدرائم حائية يبعى أن تكون الرؤية كالسماع، لا فرق فيها بين أن يرى انتقالات الإمام أو احد المقتديين". (ودالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١٨٥، سعيد)

روكدا في الفتاوي العالمكبرية، كناب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة ،الفصل الرابع في بيان م يمنع صحة الاقتداء ومالا يمنع: ١ /٨٨، رشيديه)

(وكدا في محة الحالق على هامش البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة الم ١٣٣٠، رشديه) (وكذا في البهر الفائق ،كتاب الصلاة، باب الإمامة : ١ /٢٥٣، إمداديه ملتان)

### اه م نیچیک منزل پراورمقتدی او پر

سے وال [۴۹۳۵] اگرونی سجد دومند بہتین یا سے زید مند و باب و بیشت کے بیت سے اسلام علی ہوری ہواور چند آوئی بہت بہتے جماعت میں گھڑ ہے ہوئے نہ ہے ہوئی ہی ہے کہ جی حصے میں اہام کی افتذا و میں نماز اوا کرمیں جبکہ مصلی بن فوق کو اہام کی آواز و پر کے حصول میں خوب آتی ہے ۔ مسلم کا کنگ کے فریعہ ہے ہو یا جنے کا کہ اور کو بی انجو کی بخو کی بخو کی جنو کی ہوتا ہو ۔ امام کے و پر بیچے کے جسے میں بخی صفیل بھی خوالی میں ہوتا ہو ۔ امام کی فریعہ ہوتا ہو ۔ امام کے و پر بیچے کے جسے میں بخی صفیل بھی خوالی میں ہوتا ہو ۔ اواس صورت میں مصلایا بی فوق کی نماز او ہو کی پائیس اسلم یا بیا کہ وہ ہوگئی نماز کا اعادہ کریں گے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجدی جس منزل میں امام ہے مقتدی بھی اسی منزل میں اقتدا ، آریں ، جب ، باب باب نہ رہے ، بر کی منزل میں کھڑے ہوں ، وہاں جگدر ہے ، وے او پر کی منزل میں منزل میں آراد و ناباند بدر فہیں کرچہ ، ز تی ہو ، تاہم یجاری کے عذر کی وجہ سے ایسا ہو جائے تو وو مری ہوت ہے س نے سند معت ہے (۱) نے قدہ المدان نہ تھی سم مہ حرر والعبر محمود غزلہ ، دارالعلوم و لو ہند ، ۳۲ / ۱۳۰۸ ھے۔ الجواب سیجے ہندہ نظام الدین عفی عنہ ، ۳۲ / ۱۳۰۸ ھے۔

(۱) "ولوقام عنى سطح لمسحد، وقدى باماه فى لمسحد، ان كان لمسطح باب فى بمسحد ولا ينتسه عسه حيل الإمام، يصح الاقتداء، وإن اشته عليه حال الإمام لا يصح، كذا فى فتاوى فاصبحان و ن لهم يكن له باب فى المستحد، لكن لا يشتبه عبيد حال الاماه، صح الافيداء بص لفياوى العالم كبرية، كناب الصنوف، لباب الحامس فى الإمامة، القصل الرابع فى بيان ما يسمع لا فيد ، وما لا يمنع الامام، وشهدية)

### امام کی اقتداء نیچے کی منزل سے کرنا

۔۔۔۔وال[۲۹۳۱]: اید دومنزلہ مکان جس میں اوپری منزل پرکوئی در پچہ یا سوراخ وغیرہ نہیں جس
ہے نیچ کی منزل میں رہنے والول کو دیکھا جا سکے ،اگراس مذکورہ دومنزلہ مکان میں تمہ زجہ عت اداکی جائے اور
ام ماوپری منزل میں ہواور پچھ مقتدی نیچ کی منزل یا نیچ کے سائبان میں اس امام کی افتداء کریں تو بیا فتداء سجے
ہے یانہیں ، جبکہ امام یا مکمرکی آواز سنائی دیتی ہو؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرمکان ایک بی ہے، او پر کی منزل میں امام بواور پچھ مقتدی نیچے کی منزل میں مسقف یاسا کہاں میں بول اور ان مرکز کی منزل میں مسقف یاسا کہاں میں بول اور ان مرکز کتابیرات کی ان کو پوری طرح خبر بوتو بیا قتد اء درست ہے (۱) ۔ فقط وابتد سبی نہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم و یو بند، ۱۱/۱۱/۱۹ ھے۔

ا مام اور مقتدی کے درمیان کتنا فاصلہ صحت سے مانع ہے؟

سے وال[۲۹۴۷]: (الف) جن مقامات میں اماماور مقتدیوں کے درمیان ایک بیل گاڑی وغیرہ کا فی صلہ مفسد نماز ہوتا ہے، کیاو ہاں دوصفوں کے درمیان بھی اثنافی صلہ مفسد نماز ہوتا ہے؟ (ب) بعض مسائل میں درمیانی فاصلہ کہیں ایک روگذر کا اور کہیں ایک بیل گاڑی گذر جانے کا

= (وكذا في البهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٢٥٣، إمداديه ملتان)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ١ /٥٨٤، سعيد)

(١) "والحائل لايسمع الاقتداء إن له يشتبه حال إمامه بسماع أورؤية ولو من باب مشك يمنع الوصول في الأصح، قية وحكما عبد اتصال الصفوف". (الدرالمختار)

وقال ان عامدين رحمه الله تعالى "(قوله بسماع) أى من الإمام أو المكبر، تاتار حابية رقوله أو رؤية) بنسعى أن نكون البرؤية كالسماع، لا فرق فيها بين أن يرى النقالات الإمام أو أحد المقتديين". (ردالمحتار، كناب الصلوة، باب الإمامة: ١/١٨٥، سعيد)

(وكدا في مبحة الحالق على هامش البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة ١ ٣٣٣، رشيليه)

اور کہیں درمیان دوسفیں ہوسکنے کا ندکورہے۔ان تینوں چیزوں کے فاصلوں سے ایک ہی فاصلہ مراو ہے یا الگ الگ ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

(الف) خارج مسجد مثلاً میدان میں جماعت ہوتو وہاں اتنا فا صلہ مانے ہے(۱)۔ (ب) ایک بی مراد ہے(۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲/4/4هـ

الجواب صحيح : بنده نظام الدين عفي عنه -

امام اورمقتدی کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا جا ہے؟

سوال[۲۹۴۸]: ایک لمبی چوژی مسجد ہے جمعه کی تمازے پہنے تیز ہارش ہونے لگی ، وگ صحنِ مسجد کو (جس میں سات آٹھ مفیں ہوتی ہیں) چھوڑ کر دومنزلہ مدرسہ میں جا کرنیچے او پر نماز پڑھنے گئے، نیچ میں بیہ جگہ

(١) "والمانع من الاقتداء في التلوات قدر مايسع فيه صفين" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، البات الخامس في الإمامة ، الفصل الرابع في بيان مايمنع صحة الاقتداء وما لا يمنع ١٠ ٨٠، رشيديه) (وكذا في الدرالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٨٥،سعيد)

(وكذا في البحراالرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ١٣٥٧، رشيديه)

(۴) مفتی صدحب کی عبارت کا مطلب میرے کہ مائع اقتداء کے لئے اتن بی فاصلہ کافی ہے، یہ بیس کدان سب عبارات کا ایک مفہوم ہو، بیکہ آبادی میں بینی مساجد عبد گا داور گھرول میں ایک راہ گذر (طریق عام) یا ایک بیل گاڑی گذر جانے کا فاصلہ ہو آتو مائع اقتداء ہے، اور صحراؤں اور بیا بانول میں دو صفول کے برابر کا فاصلہ مانع اقتداء ہے:

"ويسمسع الاقتنداء تنحسرى فينه عنجلة أوتحرى فيه السفن، أوحالاء في الصحراء يسع صفين فأكثر، إلا إذا النصدت الصفوف فيصح مطلقا". (تنوير الأنصار مع الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٥٨٣، ٢٨٥، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة ،الباب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع في بيان ما يمنع صحة الاقتداء ومالايممع: 1 /٨٤، وشيديه)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٣٣٢، ٢٣٥٠ وشيديه)

خاں رہی۔ ریافت صب م بیہ کے ان و گوں کی نماز جنہوں نے مدرسے اوپر نیچے پڑھی ہیں ، بولی یا نہیں؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

ا روونتین سنده و نسرورمین شن فان مین قرنوز و نوز و قنده حدر نسخد و مده مسخد و مده مسخد و مده مسخد و مده مسخد عدر مده و مده

تزروا فبركهوه ففرايده والأعلوم ويويتدب

ا مام اور مقتد بول کے در میان منبر کافصل

سسے وال [۴۹۴۹]: امام کے قریب منبر ہاور منبہ کے قریب دومقتدی نماز پڑھارہ ہے۔
اور دوسری جانب ،۱۰۱۰ مقتدی نماز پڑھتے ہیں، گویا کہ منبہ قدرے درمیان میں ہے تو اس سے صف ٹوٹ جائے گی یانبیس؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا سرمنبر صف کے مرمیان آجائے کہ تیجے مقتدی صف کی ایک جانب ہوں اور پیجھ دوسرمی جانب ہوں تو س کی وجہ سے صف میں خدا نہیں آتا ، صف درست ہو جائے گی ،مبسوط سرھسی میں ایسا ہی مذکور ہے (۲) ۔ فقط وائد سبح نہ تعال علم۔

حرره العبرمموونفريه واراهلوم ويوبنديه

را) معنوى بعالمكرية، كتاب الصلوة، الناب الحامس في الإمامة، القصل الرابع في بيان مايمنع
 صحة الاقتداء ومالايمنع: ا /٨٨/رشيديه)

، و كند في اغتاوى ستار حاليد، كناب الصلوة ، و اما بيان ما يمع صحة الاقتداء و مالا يمع الم ٢٠٠٠ داره عبران و تعلوم الاساهمة كرانسي،

اوكد في حسبه بصحصوري على بدر لمحيار، كذب الصلوة، دب الإمامة العرفة بدار لمعرفة بيروت) ٢٠ و لاصطفاف بين لاسطو بس عبر مكروه؛ لأنه صف في حق كل فريق وإن لم يكن طويلاً، وتخلل لاسطو به بين الصف كتخلل مناع موضوع أو كفرحةٍ بين الرجلين، وذلك لا يصع صحة الاقتداء، =

### امام اورمقتد بول کے درمیان پردہ حائل ہو

سے ق[۲۹۵۰] ۱۰ آرنماز ہابر مسجد پڑھی جاتی ہے اور پچھیں پردے شکے ہوئے ہیں قوہ ہروالوں ک نماز ہوگ یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

امام کے سجدہ ورکوع وغیرہ کی اطلاع ہوتی رہے تو ورست ہے(۱) یہ فقط وا بندسجی ند تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود نحفرلہ ۱۶۰ العلوم دیو ہند۔

### صحن كاشى لى وجنو في حصه مسقّف بن كراس ميس نمازيوں كا كھڑا ہونا

سوال [ ۲۹۵]: ایک مسجد جس کاصحن کافی لمباجوزا ہے، موسم گرہ و برست میں نمی زیوں کوصحن میں نمی زیوں کوصحن میں نمی زادا کرنا مشکل ہوجا تا ہے۔اب اس صحن کو نقشہ مذکورہ کے امتبار سے بر آمدہ کی شکل دینا چا ہے ہیں کہ شہ کی اور مشرقی حصہ تھوڑا سابر آمدہ بنا دیا جائے اور نیچ میں صحن غیر مسقف جچوڑ دیا جائے تا کہ موسم گرما و برسات میں موگ دونوں برآمدوں میں نارادا کریں ،لیکن نیچ میں صحن جو ۱۳۲۷ ہے و ہال مصلین کی صفیں نہ ہوا کریں گ

ولا يوحب الكراهة (المسوط للسرحسي، كتاب الصلاة، باب الإمامة الم ٥٠٠ غهاريه)
 (وكذا في رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١٨٥،سعيد)

ر، كندا في الستاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، القصل الرابع في بيان ما يمنع صحة الاقند ، وم لايمنع: ١/٨٤، وشيديه)

(۱) "والحائل لايمسع الاقتداء إن له يشتبه حال إمامه بسماع أو رؤية" قال ابن عابدين رحمه الله تعالى "ولما في البرهان من أنه لو كان بينهما حائط كبر لايمكن الوصول منه إلى الإمام، ولكن لايشتنه حاله عنيه بسماع أو رؤية لاينقالاته، لا يمنع صحة الاقتداء في الصحيح" (ردالمحتر، كناب الصعوة، باب الإمامة: ١/١٨م ، ٥٨٤ معيد)

روكدا في منسوط للسرحسي، كناب الصلوة، باب الحدث في الصلوة ١٠٣٥٠ ١٠٣٥ مكتبه عفاريه) (وكندا في الفتاوي لعالمكيرية، كتاب الصلوة، الفصل الرابع في بنان ما يمنع صحة الاقتداء وما لا يدع ١٨٠١، رشيديه) بئىدوە خال جَهدر ہا كرے گى۔ ياس صورت ميں شالى اور مشرقى جانب برا مدە بناديا جائے يانہيں؟ اوراس طرح نماز ميں كوئى خلل واقع ہوگا يانہيں؟

الحوب حامداً ومصلياً:

س طرح بر مده با جهی مشوره کرے حسب ضرورت درست ہے ، اندرونی مسجد کی صفوف سے برآمدہ کی صفوف سے برآمدہ کی صفوف کے سے برآمدہ کی صفوف کے سے برآمدہ کی صفوف کا تصاب رہے گا ، تخت و تنوپ اور بارش کے وقت اگر صحن خالی رہے اوراندورنی مسجد فیز برآمدہ میں نمازی کھڑے ہوں تو بھی نمازی کھڑے ہوں تو بھی نمازی مسجد نیز برآمدہ میں نمازی

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۱/۵/۲۱ هـ

صحن مسجد میں نماز

سسب وال [۲۹۵۲]: صحنِ مسجد كوا تُرحكم مسجد مين داخل نده ناج ئے تو كيواس مين فرائفل ، تراوت كا با جماعت واك جائے گئيزيب ساوا كرنے ميں تُواب مين توكى ندون اورافضيت كس ميں ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

ایک صورت میں مسجد کا ثواب نہ سے گا اور مسجد کو معطل کرنے کا وہال مستقل ہوگا، جماعت کا ادا کرنا مسجد میں پالیقتین افضل ہے(۲)۔ فقط وائقہ ہی نہ تھائی اعلم۔ حرر والعبر محمود گنگو ہی عفا اللہ عند ، معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سیار نپور ۱۲۴۳ ہے۔ جواب صحیح ہے: سعید احمد غفر لہ ، ۹/شوال/ ۱۲ ہے۔ صحیح : عبد العطیف ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، ۹ شوال ۱۲ ہے۔

(١) "وفياء المسجد له حكم المسجد يحور الاقتداء فيه وإن لم تكن الصفوف متصلةً". (البحرالرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١٣٥٠، رشيديه)

, وكندا فني النشاوي بعالمكبرية، كتاب الصلوة، الناب السابع فيما يفسد الصلوة وما يكره فيها، فصل كره عنق باب المستحد (١٩٠١ رشيديه)

روكدا في رد لمحار، كاب لصلوق باب لإمامة ١ ١٥٠ ه، سعيد)

٣ نسبه "جوحسة تأصيده فيه منتف واورموام مرهين أيثر ال شرجاعت كساته فماز بوقي هج وه واخل منجد =

### امام مسجد کااقتداء خارج مسجداور مدرسه سے

سسوال [۲۹۵۳]: مسجداور مدرسه کے درمیان ایک راستہ ہے، جمعہ کے روز جب نمازی زیادہ ہوج نے بین تو بہت ہے وغیرہ پڑے رہے ہوں ، جبکہ اس گلیاری بین جوتے وغیرہ پڑے رہے ہیں ، جبکہ اس گلیاری بین جوتے وغیرہ پڑے رہے ہیں ، نیز مدرسہ کی جیت پر بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں ، توان کی شرکت نماز میں ہوگی یانہیں ، یانا جا کز ہے جبکہ راستہ چھٹ ہوا ہے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

### اگریگلی اتنی کشادہ ہے کہ آئمیں گاڑی گذر سکتی ہے تو یہ مانچ اقتداء ہے ور ندما نع نہیں (۱) ہمسجد میں جگہ

= ہوتا ہے، جملہ احکام مسجد اس سے متعبق ہوتے ہیں، وہ بالکل مثن مسقف کے ہے، اس میں جماعت کرنے ہے جماعت کا فواب سے گا، اس کا منہدم کرنا جائز نہیں، معتکف غیر مسقف مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے، ویگر عبودات کرنے ہے اعتکاف میں کو کی نقصان ندا ہے گا، ان کا منہدم کرنا جائز نہیں، معتکف غیر مسقف حصہ کو مسجد شتوی کہتے ہیں'۔ (عریز الفتاوی، ص. ۲۵۰، کو کی نقصان ندا ہے گا، انقادی، ص. ۲۵۰، ادارة المعاد ف دارالعلوم)

"وفساء المسحد له حكم المسحد حتى لو قام في فياء المسجد واقتدى بالإمام، صح اقتداؤه وإن لم تكن النصفوف متصلة ولا لمسحد ملآن". (الفتاوى العالمكيرية، الفصل الثاني فيما يكره الصلاة وما لا يكره: ١ / ٩ • ١ ، وشيديه)

(وكذا في الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسحد، ص ٣١٣، سهيل اكيدُمي لاهور)

(وكنذا في شرح الحموي على الأشباه والنطائر، باب فياء المسحد له حكم المسحد: ١ ٣٣٣، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي)

( ) "ويسمسع من الاقتداء طريق أو نهر فيه السّفُن، أو خلاء في الصحراء يسع صفين" (الدر المحتار،
 كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٨٥،٥٨٣، سعيد)

(وكدا في الثناوي العالمكبرية، كتاب الصلوة الحامس في الإمامة، الفصل الرابع في بيان ما يمنع الاقتداء ومالا يمنع: 1 /٨٤، رشيديه)

روكدا في الفتناوي التابارحانية، كناب الصلوة، الفصل السادس في الإمامة، أما بيان مايمنع الاقتداء ومالايمنع: ٢/١٢، إدارة القرآن والعلوم الإسلاميه كراچي) فدر بنے کی وجہ ہے اگر ہاتی ماندہ نمازی مسجد کی حجیت پر گھڑ ہے ہوج تھی تو درست ہے ، کے دافسی نے متاوی العالم کیریة (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۳۳/۱۰/۸۵ ہے۔

الجواب سيح : بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند-معند مند

الجواب صحيح سيداحم على سعيد، نائب مفتى دارالعلوم ويوبند-

### جوتے اتار نے کی جگہ سے اقتدا

سے وال [۲۹۵۳]: وضوکرنے کی جگہ ہے ایک فٹ نیجا کی پر قریب دومیٹر چوڑی جوتے اتارنے کی زمین ہے، یہاں جوتے اتارے جاتے ہیں، یہاں ٹل کی لائن ہے جوا یک میٹراونچی دیوارسے پمحق ہے، یہاں بھی وضو کیا جاتا ہے۔ اس ایک میٹراونچی دیوار کے بعدایک جگہ جہاں موڈن وغیرہ سوتے ہیں اور مسجد کا دیگر سان رکھ رہتا ہے، یہ جگہ جہاں موڈن وغیرہ سوتے ہیں اور مسجد کا دیگر سان رکھ رہتا ہے، یہ جگہ جہاں موڈن کی مقدار پر ہے، درمیان میں جوتے اتارنے کی جگہ، دونوں جانب وضوکرنے کامق م ہے۔ یہاں امام کی اقتداء سے جوگ یانہیں؟

نسوٹ: صحنِ مسجد ہے او پر جھت پر جانے کا راستہ ہے بیراستہ اس جگہ کے او پر سے جہال موذ ن وغیر دسوتے بیں مسجد کی حجیت پر جاتا ہے ،اس جگہ او پر بھی حجیت ہے جو کہ تن مسجد سے لتے ہے۔

(۱) "ولو قاء على سطح المسحد واقتدى بإمام في المسجد، إن كان للسطح بات في المسحد ولايشته عبيه حال الإمام، يصح الاقتداء، وإن اشته عليه حال الإمام لايصح، كدافي فتاوى قاضيخان. وإن لم يكس له بناب في المسحد لكن لايشتمه عليه حال الإمام، صح الاقتداء أيصاً" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الناب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع بنان ما يمنع صحة الاقتداء ومالا يمنع عالم 1/٨٨ رشيديه)

(وكذا في البحرالوائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٦٣٣، ٢٣٥، وشيديه)

روكدا في العتاوي التاتارخانية، كتاب الصود، التصل السادس في الإمامة، اما بيان مايمنغ صحة الاقتداء ومالا يمنع: ١ /٢ ٢ ٢، إداره القرآن كراچي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

یہ جوت اتار نے کی جگہ طریق عام خاریق معجد ہے، اس کے مختل راستہ ہونے کی وجہ ہے تو بیا اقتداء

سے مانع نہیں الیکن یہ جگہ مجر نہیں ، خاریج مسجد ہے اور خارج مسجد ابقد رچارصفول کے جگہ کا خالی رہنا بھی اقتداء

سے مانع ہے۔ جس س کا انتظام کیا جائے کہ اس خالی جکہ میں تین جارہ تفتد کی کھڑ ہے۔ جو جایا کریں '' ویسع می افتداء طریق تحری فید عبدلیہ ، در مختار ۔ "و عبد دلت می معیر عبد فی عدد کیت مصر بق معدم، وقی سان حدید فی مسجد کر رہا ہے۔ "و عبد دلت می منعیر عبد فی عدد کیت مصر بق معدم، وقی سان حدید فی مسجد کر رہا ہے۔ "منامی ، ص ۲۹۳ (۱) ۔ فقط والقد ہی نہ تھ کی اسم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، وارالعموم دیو بند 1/ 19 میں۔ ۹۳ (۱) ۔ فقط والقد ہی نہ بھ کی اسم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، وارالعموم دیو بند 1/ 1/ 1/ 9 میں۔ ۹۳ (۱) ۔ فقط والقد ہی نہ بھ کی اسم۔

### مسجد کے درّوں میں صف بنانا

الانست ختاء [۲۹۵۵]: زیداس بات پرمُصر ہے کہ جس طرح ان ماکامحراب مسجداور در بائے مسجد میں کھڑا ہونا مکروہ ہے ، حال نکھ کتب فقہ شرح وق بیر کھڑا ہونا مکروہ ہے ، حال نکھ کتب فقہ شرح وق بیر معرابونا مکروہ ہے ، حال نکھ کتب فقہ شرح وق بیر معرابیہ عالمگیری ، درمی ر، ردالحی ارک وغیرہ میں صرف امام ہی کے لئے مکروہ تنزیبی تحریر ہے مقتدی کے بنے کوئی قید

(١) (رد لمحتار على الدرالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة ١ ٥٨٥،٥٨٥، سعيد)

روكدا في المتناوي التناتار حمالية، كتناب الصلاة، الفصل السادس في الإمامة، أما بيان ما يمنع صحة الاقتداء ومالايمنع: ٢/١١، إدارة القرآن كراچي)

روكدا في لمسوط، كناب الصلوة، باب الحدث في الصلوة ١١٥٣، المكتبة العفارية كو ثبة) ٢٠) "وقيام الإمام فني طاق المستحد" (شرح الوقاية ، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة ما يكره فيها: ١٩٨١، سعيد)

"ولا سأس مأن يكون مقاد الإماد في المسحد و سحوده في الطاق، ويكره أن يقود في الطاق" والهدية ، كناب الصنوة، فصل في مكروهات الصلوة ١١١٠، مكتبه شركة علميه ملتان)

"ويكرد قباد الاماء وحدد في الطاق وهو المحراب، و لا يكرد سحوده فيه إذا كان قائماً حارح المحراب" رالفتاوي العالمكيرية ، كاب الصلوة، الباب السابع فيما بفسد الصلوة و ما يكرد ١٠٥١، رشديه)
"و قيامه في المحراب لا سحوده فيه" رالدر المختار ، كاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة و الكرد فيها: ١٠٥/١، سعيد)

نہیں انیکن زیداس امر پرمصر ہے کہ اندر کے صحن میں ووصف چری ہو چکیں اب جوور تاہ کے مساجد ہیں ان میں گرمند تدی کھڑے ہوں گئزے ہو جائز اورصفوف کے نکزے کرنا جائز المیں میں گئرے ہو جائز المیں میں کھڑے مساجد میں جن کے اندر ہروز میں قریب چائی آ دمی کھڑے ہو سکتے ہیں اس جگہ کوخاں چھوڑ کر ہا ہر کے حق میں کھڑا ہو تا جائے تا کہ صف ندٹو لے۔

قو کیا بقول زیرور ہائے مساجد میں مقتدیوں کا کھ ابوناقطع صفوف کا مرادف ہے اور کیا اس قدر خولی جگہ بلاوجہ چھوڑ کرصفوف میں فاصلہ کرنا جائز ہے؟ زید تکروہ کی دلیل چیش نہیں کرتا بندور ہائے مساجد میں مقتدیوں کے کھڑے بہو کر اقتداء کرنے کا ثبوت طلب کرتا ہے۔منصل برائے خدا جواب بحویہ کتب حمد از جہد من میں فرمائیں۔خدا آپ کواجرعطافر مائے گا۔

مقیم ایدین پیش ایام \_

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرز پدکوصرف اس امر کا ثبوت در کار ہے کہ بوقت ضرورت مقتد بول کو درّ ہائے مساجد میں گفتر ہو کر پانچ آ دمیوں کی چھوٹی حجمو ٹی صفیں بنا کر پڑھن درست ہے تواس کامبسوط سرّجسی میں جزئیم وجود ہے ؛

"و لاصصفاف بين الأسطو بين عير مكروه الأنه صف عن حق كل فريق و بن مه يكل صويلاً. و تنجس لأسطو به بين الصف كنجل مناع موضوع أو كفرحة بين رحيس، و دنك لا يمنع عمحة الاقتداء و لا يوجب الكراهة، اهـ"، مسلوط: ٢/٥٥(١) - فقط والتدسي ندتي ل اللم - حرره العير محمود كنگوي عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظام علوم سهار پور - الجواب صحيح سعيدا حد غفر له، مدرسه مظام علوم سهار بيور، محمح عبدالعطيف -

### مسجد کے درول میں کھڑ اہونا

سے ال[۲۹۵۹]: اگر مسجد کے اندر جماعت ہور بی ہواور باہم محراب میں جگد خالی ہواور وہر فرش پر بھی نمی زی ہوں قواس سورت میں نمی زمیں آپہر خلال تونہیں آئے کا ؟ نیز اگر در میان محر، ب میں ایک آوٹی یا وجو یہ آوٹی کھڑے ہوجا کمیں قو آجھ حرن تو ندہو گالیجنی در میان محراب میں خالی جگد جھوڑ نااور تنہا آوٹی اور وجار آوٹیوں

<sup>(</sup>١) (المنسوط ليسرحنني، كتاب الصلوة، بات صلوة الجمعة ٢٠ ٥٣، عقارية كوينة)

کا کھڑا ہونا کیسا ہے، کونسی شکل جائز اور کونسی ناجا تزیے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں محراب کوخال جھوڑنے ہے تمازیش کوئی خلل نہیں آتا اور دوجار آدمی کا صف بن کر کھڑ ابونا بھی درست ہے، ایک آدمی کوئنہ انہیں کھڑ ابونا جا ہے کیونکہ بیکر وہ ہے (۱) فقط والند سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود گنگو ہی عفّا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظام رعلوم سبار نپور ، ۱۸ مارہ ہے۔ الجواب صحیح : عبد اللطیف ، ۱۲ الشوال ، ۵۵ ہے۔ الجواب صحیح : عبد اللطیف ، ۱۲ الشوال ، ۵۵ ہے۔

### اتصال صفوف برائے اقتداء

سے وال [۲۹۵۷]: ۱ اگر بارش ہواور مسجد کے گئی میں مقتدی کھڑے نہ ہوسکتے ہوں اور صحن کے پاس متعددی کھڑے نہ ہوسکتے ہوں اور صحن کے پاس متعلل دوسرا مکان او پر ہویا نیچے، وہال کھڑے ہوکر مسجد کے امام کے پیچھے اقتدا کر کے نماز پڑھے توضیح ہے یہ نہیں ، جب کہ اتصال صفوف بارش کی وجہ سے نہیں ؟

۲ امام مسجد میں نماز پڑھارہے ہوں اور مقتدی بالکل منتبائے مسجد میں ہے، اقتداء یکے ہے یانہیں؟ محمد بشیر رنگونی۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ مسجد صغیر ہے اوراس مکان کومسجد ہے دوصفوں کی مقدار کافصل نہیں اورامام کے انتقالات واحوال کا اشتباہ نہیں ہوتا بلکہ علم ہوتار ہتا ہے خواہ امام کی آ واز سے یا مکیر کی آ واز سے تو افتذاء سجے ہے (۲) اوراگر مسجد

(١) "والاصطفاف بين الأسطوانتين عيبر مكروه الأنه صف في حق كل فريق ". (المبسوط، باب الجمعة : ٥٣/٢، غفاريه كوئثه)

"إدا اتصلت الصفوف، فيصح مطلقاً، كأن قام في الطريق ثلاثة ، و كدا إثنان عندالثاني، لا واحد اتفاقاً، لأنه لكر اهة صلاته، صار وحوده كعندمه في حق من حلقه". (الدر المحتار، باب الإمامة: ١ /٥٨٦، سعيد)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية، الفصل الرابع في بيان ما يمنع صحة الاقتداء و ما لا يمنع: ١ ، ١٠٠ رشيديه) (٢) "أما في البيت مع المسجد، لم يتخلل إلا الحائط، ولم يحتلف المكان، وعند اتحاد المكان، يصح - كبير ہے جيے مسجدِ قدس، يا دوصفوں كى مقدار كافعل ہے، ياامام كا حال مشتبدر بتا ہو واقعہ علي نبيس ہے، ھے كد يفهم من شروط لافعد، لمعد كورة في الشامي (١)-

۲ عدم الصال کی صورت میں مسجد صغیر میں اقتدا وسیح بھوتا ہے (۲)، بہت بڑی میں صحیح نہیں جیسے قدس کہ بہت بڑی میں سیح نہیں جیسے قدس کہ بہت بڑی مسجد ہے، اس میں صحیح نہیں (۳) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔
حرر والعبہ محمود گنگوہی عفدا مقدعند۔

الجواب صحيح :سعيداحمد غفرله، صحيح عبداللطيف، مدرسه مظ برعلوم سبار نيور، ۴ ۸ صصح -

=الاقتداء إذا اشتبه عليه حال الإمام اهـ"

"أقول . حاصل كلام الدر رأن احتلاف المكان مانع مطلقاً، و أما إذا اتحد، فإن حصل اشتباه منع، وإلا فلا، وما نقله عن قاضيحان صريحٌ في ذلك" (ودالمحتار ، كتاب الصلوة ، باب الإمامة ١٠ ١٨٥، سعيد)

"و يحوز اقتداء جار المسحد بإمام المسحد وهو في بيته إذا لم يكن بينه و بين المسحد طريق عام". (الفتاوى العالمكيرية ، كتاب الصلوة ، البات الخامس في الإمامة، الفصل الرابع في بيان ما يمنع صحة الاقتداء و ما لايمنع : ١ /٨٨، رشيديه)

(۱) "و يسمنع من الاقتداء طريق تحرى فيه عجلة، أو بهر تحرى فيه السف، أو خلاء أى فصاء في الصحراء أو في مسحد كبير جداً كمسحد القدس يسع صفين و الحائل لايمنع الاقتداء إن لم يشتبه حال إمام ... ...... و لم يختلف المكان".

"والمستحدوان كبر لا يمنع الفاصل إلا في الحامع القديم بحوارزم، فإن رُبعه كان على أربعة آلاف استطوانة، و جامع القدس الشريف أعنى ما يشتمل على المساجد الثلاثة الأقصى والصحرة والبيضاء ، كذا في البرارية أقول · حاصل كلام الدور أن احتلاف المكان مابع مطلقاً و أما إذا اتحد، فإن حصل اشتباه، منع، و إلا فلا" (الدر المحتار مع رد المحتار، كتاب الصلوة ، باب الإمامة ١٠ ٥٨٢، ٥٨٤، سعيد) (وكذا في الحلبي الكبير، شروط المحاذاة، ص: ٥٢٣، سهيل اكيدهي لاهور)

(۲) "و لحائل لا يمع الإقداء إن له يشته حال إمامه و له يخلتف المكان" وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى "(قوله: كمسجد و بيت) فإن المسجد مكان واحد، و لذا له يعنبر فيه القصل بالحلاء، إلا إذا كان المسجد كبيراً حداً " (الدر المحتار مع رد المحبار، كتاب الصلوة ، باب الإمامة ١ ٢ ٨ ٩ ، سعيد)
 (٣) (راجع رقم: ١)

### مسجداورمتصل حجره ميس جماعت كي صف بنانا

سوال [۲۹۵۸]: مسجد کے دائیس جانب میں ایک مروے اوراس کا درواز ومسجد میں کا ہواہے اور برآ مدؤ مسجد اور کمرہ کا ایک سابتی معلوم ہوتا ہے ، اگلی صف مسجد اور کمرے میں سیدھی ہوکر ایک ہی آجا تا ہے ، تو اس حالت میں جماعت ہوتے ہوئے اگلی صف کمرے اور مسجد دونوں کی ایک جماعت ہوج وے یا کہ مسجد کی جماعت پوری کرکے پھر مسجد میں بی دوسری صف میں کھڑ ابونا جائے ، جب کہ نمازی استے ہیں کہ کمرے اور مسجد کی ایک صف پوری ہوکر شاید بی کبھی دو جارآ دمی ہیے ہول۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد میں صف پوری ہوجائے تو اس کے پیچھے دوسری صف بنالی جائے (۱)، کمرے اور اس کے تیجھے دوسری صف بنالی جائے (۱)، کمرے اور اس کے تا گئے برآ مدہ میں اور تحق کھڑے ہول جب مسجد میں اور اس کے برآ مدہ میں اور تحق کھڑے ہول جب مسجد میں اور اس کے برآ مدہ میں اور تحق میں جگدند ہو (۲)۔
فقط والقد تعلی کی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوېند ـ

(١) عن أسس رصى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال "أتموا الصف المقدم،
 ثم الذي يليه، فماكان من نقص، فليكن في الصف المؤخر".

وقال السهارنفورى وحمه الله تعالى "عن أنس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسعم قال "أتسمّو" أى أكملوا "الصف المقدم أى الأول "ثم الدى" أى الصف الدى "يليه" أى يتصل الأول، وهو الثاني اهـ" وبدل المجهود، كناب الصلوة، باب تسوية الصفوف السمة (مداديه ملتان)

" و حير صفوف الرجال أولها في غير جبارة، ثم و ثم". (الدر المحتار). "رقوله ثم و ثم، الى الصف الباسي أفصل من الثالث اهـ" (ردالمحتار ، كتاب الصلوة، باب الإمامة المحدد) (وكذافي البحر الرائق ، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ١ / ٢ ١ ١ ، وشيديه)

ر ٢) "ولو صدى عنى رفوف المسجد إن وحد في صحبه مكاناً، كره كقيامه في صفي حنف صفي فيه فرحة، قلت و بالكراهة الصائصر ح الشافعية" (الدرالمحتار ، كتاب الصلوة، باب الإمامة ا / ۵۷۰، سعيد)

## مسجدك وضوغانها وراستنجاخانه كي حجبت كالحكم

سوال [۲۹۵۹]: ایک متحد ہے جس کی باہر گیت ہے، سامناس گیٹ کے اندرونی ایک طرف استنجا فانہ ہے اور دوسری طرف وضو فانہ کے اوپر اور استنجا فانہ کے اوپر کمرے ہیں، ان سب کے اوپر پوری ایک حجمت ہے اور یہ چھت متحد کے اندرداخل ہوگئی ہے یہ بین، مجدت ہے اور یہ چھت متحد کے اندرداخل ہوگئی ہے یہ بین، مجداس کے ینچ کا حصہ متجد میں داخل نہیں ہے؟ اس حجمت کے بارے میں (حالانکہ بعد میں بنائی گئی ہے) لوگوں کو خیال ہور ہا ہے کہ یہ داخل ہے اور پچھلوگ کہتے ہیں کہ فارج ہے، ای وجہ سے جماعت خانی بہت سے لوگوں کو خیال ہور ہا ہے کہ یہ داخل ہے اور پچھلوگ کہتے ہیں کہ فارج ہے، ای وجہ سے جماعت خانی بہت سے یا ہوئی ہے، اس کے ینچ شانہ بنا کر کمرہ لوگن نہیں کرتے ، اور متحد پہلے سے بنی ہوئی ہے، اس کے ینچ شفانہ بنا کر کمرہ یا استنجا خانہ بنا سکتے ہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صحن کا جو حصہ نماز کے لئے تبحویز کیا گیا ہے اس کے اوپر کی حصت تو مسجد ہے (۱) ہمیکن وضوف ندا دراستنجا ف ند کے اوپر کی جو حصہ نماز کے مسجد نہیں ،اس پر مسجد کے احکام جاری نہیں ہول گے (۲) ،اگرا تفاقیہ بھی دو جور آدمی جماعت سے گئے ،مثلہٰ :سفر سے ایسے وقت آئے کہ جماعت ہو چکی ہے تو ان کو وہال جماعت کرناممنوع

(۱) "وكره الوطء فوق المسحد، وكدا البول والتغوط الأن سطح المسجد له حكم المسجد حتى يصبح الاقتبداء بمن تحته ". (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل كره استقبال القبلة الخ: ۲۰/۲، رشيديه)

(وكذا في الهداية، كتاب الصلاة، فصل يكره استقبال القبلة ١ ٣٣٠، مكبه شركت علميه، مندن) (وكذا في الهداية، كتاب الصلاة، فصل يكره استقبال القبلة المسجد، يتصل صعد المسجد بصف البيت الأسفل، ويصدى في البيت الأسفل في الصنف والشتاء، احتلف أهل المسجد و أر باب البيت الديل يسكنون العدو، قال الأرساب إن دلك ميراث لما ، فالقول قولهم" (التاتار حابة، كتاب الوقف الدعاوى ، والخصومات والشهادات : ٩/٥ ميراث لما ، فالقول كولهم)

و کر دہ نہیں (۱) الیکن اس کی عاوت نہ ڈالی جائے۔جومسجد بن پئی ہے اس کے بنیجے منہ نو استنبی خانہ یا کم ہ بنانے کی اجازت نہیں (۲)۔فقط واللہ تقالی اعلم۔ حرر دالعبد محمود نحفر لہ ،دررالعدوم و ہو بند۔

公公公公公

(۱) "وعن أني يوسف إذا لم تكن عني الهيئة الأولى، لا تكره، وإلا تكره، وهو الصحيح وبالعدول عن المحراب تبحنك الهيئة، كدا في البرارية اهـ " (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الأدن ٢٩٥، سعيد)

(وكذا في الحلس الكبير، فصل: أحكام المساجد: ٢ ا ٢، سهيل اكيدمي لاهور)

(٢) "و أما لوتمت المسحدية ثم اراد الساء منع " (الدرالمحتار) "وأما لوتمت المسحدية ثم اراد هدم دلك السفء فإله لا يسكن من دلك" , ردالمحتار، كاب الوفق مطلب في أحكام المسحد ٣٥٨/٣، سعيد)

"وإذا أراد الإنسان أن بتحد تبحث المسجد حوانيت علة لمرمة المسجد او فوقه ليس له ذلك كدا فني الدحيرة " را لفناوي لعالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به : ٢٥٥/٢، وشيديه)

# باب المسبوق واللاحق

275

(مسبوق اورلاحق كابيان)

مسبوق كاتعريف

سوال[١٩١٠]: مسبول ك كتبين اس كالكلم ما كا

الجواب حامداً ومصياً:

جو تحض جماعت میں شرول سے شریب نہ ہو بلکہ اس کی کوئی رکعت فوت ہو تی اے مسبوق کہتے ہیں (۱)،اس کا تھم پیرے کہ امام کے قارع ہوئے کے بعد فوت شدہ نماز یوری کرے اور پہلی دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورت بھی بڑیھے،شامی:۱/۰۰۰ (۲) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم ۔

حررها هيدتمود تنفريه

" و للمسموق من سلفه الإمام بها إ أي بركعة إ أو بنعضها و هو منفرد) حتى بشي و يتعود و يقر ( (فيما يقضيه)". (الدر المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ٢ ٩ ١٥، سعيد)

وكندا في لفتاوي العالمكبرية، كتاب الصلوة، الناب الجامس في الإمامة، لفصل السابع في المسبوق اهد: ١١٠٩، وشياديه)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، وأما بيان كيفية القصاء: ١ / ٢٣ ٥، رشيديه)

٢٠ 'إن التصعيبر قاس شبعنة رصلي الله تبعالي عنه، قال اتحلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم -فندكر هنده النقصة . قال فاتبنا الناس و عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح، فلما راي النبي صبني به تبعالي عليه وسنم و دان بناجر، فاومي الله ان يمضي، قال فصبيت آبا، والسي صني الله تبعالي عليه وسنم حنفه ركعة، قدما سلم، قام السي صلى الله بعالي عبيه وسلم قصدي لركعة التي سُلق بها و لم يردعنها سب

قال الشيخ ظفر أحمد العثماني نور الله مرقده تحت هذا الحديث : "إن المعيرة رصى الله =

#### مسبوق كي نماز كاطريقه

سے وال [۲۹۶]: اگر کوئی شخص جماعت میں اس وقت مینچ جب کدامام نے ماکی رکعت پڑھ نی ہو، تو جب مینے تھی پٹی نماز پوری کرنے کے لئے کھڑا ہوتو شاء ،تعوذ ،تشمید پڑھنا ہوگا یانہیں؟

حا فظ عبداشكورز مد بورداري\_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ية خفس ثناء، تعوذ ، تسميه نتينول چيزيں پڑھے(۱) \_ فقط والله سبحانه تع لی اعلم \_

مسبوق كاحكم

سے وال [۲۹ ۱۲]: جماعت جورجی ہے وراہ منی ایک رُعت ہوگئی وورش کے میں مقتدی تاریک مقتدی تاریک کے میں مقتدی تاریک مقتدی کے دورش کے وورش پر جھنی چاہنے یا بجری پر جھنی چاہنے اور اہام نے بجری رُعت میں افوا اور وورش کی میں مقتدی کی دورش کا میں مورش میں مقتدی کو کیا بر جھن اور وورش کی میں مورش میں مقتدی کو کیا بر جھن والے میں اور وورش کی میں مورش میں میں مقتدی کو کیا بر جھن والے ہے ؟

الجواب حامداً ومصياً:

ه کی پڑھے اور میں اسود ، ب سام ایر ہے (۲)۔

= تعالى عدقال فلما سنه فام لبني صلى عديداني عدة وسنه، فضني الركعة التي سنق بد، والهاعل صنى الركعة التي سنق بد، والهاعل صنى الركعة التي نفيت منه، فهو بدل عني ال مافية التي البنسر قاهو اوال صاحمة، واما درك مع الإمام هو حراطلاته، وامه نقول" علاء النسل، بوات الإمامة، بات المسلوق يقضى الح ۴ ۱۳۳۳، ادارة القران كواحي

"ويلقصى أول صلاته فى حق قر ذ، و احرها فى حق للمدرك ركعة من فحرياتى لركعتبل لهانجة و سوره و تشهد للهال ولرابعه لرباعي لهانجة فقط ولا لفعد فلها لدر لمحدر. كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١٩ ٥، ١٩٤٠ سعيد)

روكد في لفدوى لعالمكتربه. كناب لصنوه. باب لامامه، لقصل لسابع في لمستوف ٩٠ رسيديه (١) (راجع للتحريج ،ص: ٥٣٢، رقم الحاشية. ١)

(٢) "إن المعيرة بن شعبة رصى الله تعالى عنه ، قال تحلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - فذكر =

مبسوق امام کے سجدہ سبوکے بعد شریک ہوا

۔۔۔وال[۲۹۲۳]: اگر مسبوق سجد ؤسبوک بعد قعدہ میں شریک ہوا قودہ اپنی نمازے آخر میں سجد و سہو کرے بینہیں؟ جب کے امام جند رشنہد بینے کر قعدہ ادا کر چنا ہے قواب سجد و سہوکے بعد جو قعدہ ہوگا وہ فرض موگا یا واجب؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جومسبوق امام کے سجد ڈسبوک بعد قعدہ میں شریک ہوا اس کے ذمہ اس کی وجہ سے سجدہ سہومتنظاً واجب نہیں ہوگا (۱) یہ فقط اللہ تعالی اعلم یہ

حرره العبدمحمودغفرله، وارالعلوم و يو بند، ۱۰/۲۳ م- ۸۸ هـ-

سجدة سبوك بعدا قتذاء كاحكم

مدوال[۲۹۱۴]: اگراہ منے مجدو مہو کیااورائے بعدا کیٹھنے آ کر جماعت میں شریک ہوالواہ م کے مید مے بعدوو شخص آیا،ای نیٹ اور تح بیدے نماز چاری کرے یادو ہارہ مستقل نیٹ کرکے تکبیر تح بیر کیے؟

- هده لقصه والبي صنى الدبعالي عليه وسنم حلقه ركعة، فلما سنم، قام لبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلم الله تعالى عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها، ولم يزد عليها شيئا".

"إن المغيرة رضى القتعالى عه قال فلما سلم، قام السي صلى القتعالى عليه وسلم. فصلى الركعة التي سبق بها، ولم يقل صبى الركعة اللي نقيت مه، فهو يدل عبى أن مافته أى المسوق هو أول صلاته، و ما أدرك مع الإمام هو آخر صلاته، و به نقول". (إعلاء السنن، أبوات الإمامة، باب لمسوق يقصى الح ٣٠٣، ادرة النوان، كواچى)

"ومسها الم يقصى اول صلاته في حق الفراة و حرها في حق التشهد حتى لو أدرك ركعة من المعرب في وي كل فاتحة و سورة" (الفتاوى المعرب في كل فاتحة و سورة" (الفتاوى العالمكيرية. كناب الصلوة، باب الإمامة، الفصل السابع في المسوق الح ١٩٠ (شيدية) (وكذا في الدر المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٢ ٩٩ ٥٩ ٥٩ معيد) (1) (راجع، ص: ٥٣٥، رقم الحاشية: ١)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ای نیت اور تحریم سے نمازیوری کرے ، صحطاوی ، ص: ٥٦ (١) - فقط والله تعال علم -

ایش

مدوال[۲۹۲۵]: ایک شخص فرضوں یاوتروں یا تراوت کے میں امام کے ساتھ سجدہ سبو کے بعد آ کرشامل ہوا تواس کی نماز ہوجاوے گی یانہیں ، یاس کونس زاون تا پڑے گن؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

سجد گاسہو کے بعدامام کا اقتدا کرنا درست ہے اس مہدت نماز وٹانے کی ضرورت نہیں ، کے وسے مرقبی نصور نہیں ، کے وسے مرقبی نصاب نے نصور کا بالاح مرقبی نصور کا اللہ میں اسلام کا اللہ میں مقتل مدرسہ منظام ملوم سبار نپور ، ۱۰ ۱۰ ۵۵ ہے۔ المجدور شکو بی عفی مندعنہ بمعین مفتی مدرسہ منظام ملوم سبار نپور ، ۱۰ ۱۰ ۵۵ ہے۔ الجواب صحیح سمجیدا تد نفراد ، مسلح عبد العطیف ، ۱۲ شوال ۵۵ ہے۔

) "رو يسره لماموم) السحود مع الاماه (بسهوإمامه). لأنه صلى الله تعالى عليه وسنم سحد و سحد القوم معه، وإن قندى به بعد سهو ه وإن لم يدرك إلا ثانيتهما لا يقصى الأولى كما أو تركهما الامام و قندى به بعدهما لا يقضيهما

قال الطحطاوى "قوله (ويلزه الماموه السحود) عه كلامه لمدرك والمسق والاحق (أو اقتدى به بعدهما) بأن اقتدى به في تشهد السهو" (حاشية الطحطوى على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، باب سجود السهو، ص: ٣١٣، قديمي)

"والمسوق يسجد مع إمامه مطلقا سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده", الدرالمحدر)
"(قوله سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده) بنان للإطلاق، و شمل ايصا ماإذا سجد الإماه واحدة، ثبه اقتدى به قبال في النجر فإنه يتابعه في الأجرى و لا يقضى قصاء الأولى كما لا يقضيهما لواقتدى بعد ما سجدهما". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب سجود السهو: ٨٣/٢، سعيد) وكد في الفتاوى العالمكوية، كتاب الصنوة، الناب النابي عشر في سجود السهو المال، رشباديه (وكد في بدائع الصنائع، كتاب الصنوه، فصل وأما بيان من بحب عليه السهو المهم، وشيديه) والمده بسجد و سجد و سجد

أينا

۔ بالدہ آرا مام کے ساتھ شرکی ہو گئیں ہیں کی اقتداء درست ہے؟ ہمارے یہاں بعض مفتی نے فتوی ویا کہ اندہ آرا مام کے سیال بعض مفتی نے فتوی ویا کہ افتداء درست ہے؟ ہمارے یہاں بعض مفتی نے فتوی ویا کہ فتد ء درست ہوں ہے ہوا ہے؟ کیا ہے؟

المجواب حدمد و مصلیاً:

الماه أو الماه بعد سيوه، وإن له يدرك إلا تابيتهما لا يقضى الأولى كما أو تركهما الإمام أو قددى به بعدهم لا بقصيهم مر في الشلاح، كناب الصلوة، باب سحود السهو، ص ٢٩٣. قديمي) "سهو الاماه بوحب عليه و على من حلقه السحود، كذا في المحبط، و لا يشترط أن يكون مقتديا به وقت السهو، حتى لو أدرك الإماه بعد ماسها، يلزمه أن يسحد مع الإمام تبعاً، و لو دحل معه بعد ما سحدهما لا يقصيهما" ما سحد سحدة بسهو، بناعه في التابية و لا يقصى الأول، وإن دحل معه بعد ما سحدهما لا يقصيهما" ما مناوى العالمية، كتاب الصلوة، الناب التابي عشر في سحود السهو ١ ١٢٩ مر شيديه) وكذا في رد المحتار، كتاب الصلوة، باب سحود السهو: ١ ١٢٩ مر سعد)

"ولو درك لإمام بعد ما سلّم للسهو، فهذا لا يحنو من تلاتة أوحه أما إن أدركه قبل السحود او في حال السحود و بعد ما فرح من لسحود وإن أدركه بعد ما فوع من لسحود، صح اقتداء ه سه، وسنس عدم السهو بعد فراعه من صلاة بفسه الح" ربدانع الصنائع، كتاب الصلوة، فصن وأما بيال من يحب عليه السهو: ٣٢٣/١، وشيديه)

( ا ) (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب سحود المهو: ۸۳/۲، سعيد) . . . . ...... =

اقتد ابعدلفظ ' السلام''

سدوال[۲۹۶۷]: ایک شخص ایسے وقت آیا جب امام صاحب نے ملام پھیر ناشروٹ کیا ،ابھی امام صاحب اسلام ہی کہنے پائے تھے کہ میر خص شامل ہو گیا۔ کیا ایسی صورت میں اقتد اسمیح ہوگئی ؟ صاحب اسلام ہی کہنے پائے تھے کہ میر خص شامل ہو گیا۔ کیا ایسی صورت میں اقتد اسمیح ہوگئی ؟ انیس ارحمن نیمیال۔

الجواب حامداً ومصلياً:

بيا قتد الصحيح نهيس بهو ئي (1) \_ فقط والله سبحانه تعالى اعلم \_

" (و يلزم الماموم) السحود مع الإمام (بسهو إمامه)؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسدم سحد و سجد القوم معه، وإن اقتدى به بعد سهو ه وإن لم يدرك إلا ثانيتهما، لا يقصى الأولى كما لو تركهم الإمام، أو اقتدى به بعده ما لا يقصيهما". (مراقى القلاح، كتاب الصوة، باب سحود لسهو، ص : ٣١٣، قديمى)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كناب الصلوة، الباب الثاني عشر في سحود السهو الم ١٠١٠ وشبديه) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية كناب الصلوة الباب الثاني عشر في سحود السهو الم ١٠٠١ وشبديه) (ا) پؤتكه ام كواكيل بابسلام بحيم في من التجبيس الإمام إذا فيرع من صلاته، فلما قال السلام، حاء وحل واقبدى به قبل أن يقول عبيكم، لا يصير داحلاً في صلاته الخ". (ودالمحتار، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة الم٢٨١، سعيد)

"فلو اقتدى به بعد لفظ السلام الأول قبل عليكم، لا يصح عبد العامة" (حاشية الطحطوي على مراقي الفلاح ، كتاب الصلوة، فصل في بنان واحب الصلوة، ص ١٢٦، قديمي)

"وأما حكمه فهوالحروح من الصلوة، ثم الحروج بتعلق بإحدى التسليمتين عبد عامة العلماء، وقيد روى عن مبحد د أنه قال التسليمة الأولى للحروج والتحية، ولتسليمة النابية لتتحبة حاصة" (بندائع النصبائع، كتاب الصلوة، فصل وأما الذي هوعند الحروج من الصلوة فلفظ السلام المحدد مكتبه وشيديه)

"عس على رصى الله تعالى عنه موقوعاً معتاج الصنوة الطهور و تحريمها النكير وتحليمها التسليم" (إعلاء السس، كتاب الصلوة، بات وحوت الخروج من الصلوة و لسلام الحدادة الشفرة و لسلام الحدادة القرآن كواچى)

## دائیں جانب سلام پھیرنے کے بعدامام کی اقتدا

سوال[۲۹۲۸]، امام نے دائیں جانب سلام پھیراتھ کہ بائیں جانب سلام پھیرے سے قبل ایک شخص نے سئر قتدائر لی قتد اسچے ہوئی منہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

نبر تعیم بولی. "و سفص فدوة الأول قدل علیكم" در محتارت" ی باسدلام ألول، قال فسی سنجسس الإمام د فرح من صدید، فسما قال استلام، حد، رحل و قتدی به قدل آل یقول! علیكم، لا بصدر د حاً فی صدونه" شامی ۱۱، ۳۳، (۱) د قط والمداقی اللم

## مسبوق نے تکبیرتحریمہ کہی اورامام نے سلام پھیردیا

سے وال[۲۹۲۹]؛ میبوق نے آگرنیت باند تی تھی، اجمی وو کھڑا ہی تھی، بیٹھے نہ پای تھ کہ ام صاحب نے سلام پھیردیا۔اب بیمسبوق کیا کرے، باندھے ہوئے تحریب کی نماز پورگ کرے یائے سرے سے پھرنیت باندھے اورا کیلا نماز پڑھے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

پیمسند مجھے نیں مدیبت جگہ تااش کیا ، ضابطہ کلیہ سے مید ظاہ ہوتا ہے کہ امام کے سماتھ نماز کے سی فعل بیس شریک نہیں ہوا ،صف ف تکبیر کہ کرکھڑ اہوا ، جب امام قعد دہیں ہے اور اس نے سلام پھیر دیا تواس نے امام کے سیس شریک نہیں کی جگہ امام کے سلام کی وجہ سے امام نماز سے خارج ہوگیا اور اس مسبوق نے اقتدا ، ک

"فعو افتدى به بعد لفظ السلام الأول قبل عليكم، لا يصح عبد العامة" (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ، كتاب الصلوة، فصل في بيان واجب الصلوة، ص: ٢٥١، قديمي)

"واما حكسه فيو لحروح من الصلوة، ثه الحروج بنعنق باحدى التسليمتين عبد عامة العسمة، وقد روى عن محمد اله قال التسليمة الأولى للحروج والتحية، والنسليمة الثابية للتحية حاصه" (بدائع الصنائع، كسب الصنوة، قصل وأما الدى هوعند الحروج من الصنوة فنفظ السلام السلام، رشيديه.

<sup>(</sup>١) (رد المحتار، كناب الصلوة، باب صفة الصلوة ١ /١٨ ، معيد)

نیت کی ہے، سلام امام کی وجہ سے جومسبوق پہلے ہے شریک بومنفر دہوجا تا ہے، نیپ افتدامحل انفراد میں مفسد ہے، اس کو دوبارہ تکبیرتح بیمہ کہد کرفمازشرو ت کرنا جا ہے۔ مگر اس کو دیگر علاء ہے بھی تحقیق کرلیا جاوے، شاید کسی علاحب ئے سرمنے فقہی جز کیدموجود بو(۱)۔ فقط والند سبحانہ تعان اللم۔

حرره العيدمحمود ففريد

اً سرمسبوق قصداامام كے ساتھ سلام پھيرو ہے

"بية الموتم الاقتداء" الدرالمحتان وقال اس عابدين رحمه الله تعالى "أى الاقتدء الإمام أو الاقتداء به في صلاته أو الشروع فيهما أو الدحول فيهما وشرط البية أن تكون مقربة للتحريمة". (ودالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة ١/٥٥٠ سعيد)

"رو شروط صبحة الاقتداء أربعة عشر شينا) تقريبا (بية المقبدي المتابعة مقاربة لتحريمته)، إما مقاربة حقيقة أو حكمية كما تقدم، فينوي الصلاة والمتابعة أيضاً". (مراقي الفلاح).

'رقوله بية لمقتدى المنابعه، كأن ينوى معه الشروع في صلاته أو الاقتداء به فيها، ولو نوى الاقتنداء بنه لاغير الأصح أنه يحريه و تنصرف إلى صلاة الإمام وإن لم يكن للمقتدى علم بها، لأنه جعل نفسه للإمام". (حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ص: • ٢٩، قديمي)

"فإد كثر قاسما، سوى الشروع في صلوه الإماد، تنقطع الاولى في صمن شروعه في صلاة الإمام". (ردالمحنار، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة: ٢/٢، سعمد)

الجواب حامداً ومصلياً:

اس کی نماز فاسد ہوگئی، شامی ۱/۹۹۹ (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبہ محمود غفر لیہ۔

اگرمسبوق نے بھول کرایک طرف سلام پھیردیا

الجواب حامداً ومصلياً:

ا مام نے جب دا ہنی طرف سلام پھیرااوراس میں لفظ"السلام" کے "میسم" پر پہونچاا گرای وقت مسبوق کویا دہ یا اوروہ رُک گیا تب تو اس کے ذمہ بحدہ سمنہیں، اگراس کے بعد سلام پھیرااور پھر یا دہ یا تواس کے ذمہ بحدہ سہوبوگا، شامی: ۲/۹۹۱ (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبہ محمود غفر لد۔

را) "والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقاً " (الدرالمحتار). "(والمسوق يسجد مع إمامه) قيد بالسحود، لأنه لا يتابعه في السلام بل يسجد معه يتشهد، فإذا سلم الإمام، قام إلى القضاء، فإن سلم فإن كان عامداً فسدت، وإلا لا ولا سجود عليه إن سلم سهواً قبل الإمام أو معه، وإن سلم بعده، لرم لكونه مفرداً. وأراد بالمعية المقاربة، و هو بادر الوقوع، كما في شرح المية وفيه. ولو سنم على طن أنه عليه أن يسلم، فهو سلام عمد يمنع المناء" (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب سحود السهو: ٣ ١٨، سعيد) "ولو سلم ساهياً قيد به؛ لأنه لو سلم مع الإمام على ظن أن عليه السلام معه، فهو سلام عمد،

فتفسد، كما في البحر". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٩٥٩، سعيد) روكدا في بدائع الصدائع، كتاب الصدوة، فصل بيان من يجب عليه السهور ٢٢٢، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب سحود السهو: ٢/٢٤١، رشيديه) رع) رراجع، ص ادد، رقم الحاشيه ع)

### مسبوق كالجحول كردونول جانب سلام يهيروينا

سبوال[۱۹۷۳] مسبوق یا منفر انجو ہے دونوں جانب سمام پھیرد ہے، پھر خود بخود یاد ہے بہ باسم پھیرد ہے۔ پھر خود بخود یاد ہی بریائسی کے یاد دلائے پرفوراً اٹھ کراس صورت میں کہ سینہ بنوز قبلہ ہی کی طرف تھا اپنی بقیہ رکعت سجد ہ سہو کہ ساتھ تمام کر ہے تو حسب ارشا وحفزت مفتی عز ہزالر من صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فقاوی دار العلوم و یو بند (۱) اس کی میں تھے جوج ہوج کی ایک نیان یہ ب بعض اہل علم کا قول ہے کہا گردونوں جانب سدم پھیروے تو نماز از سرنو ہی پڑھن جے ہوج کے اس صورت میں اصح قول کیا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا گر بھوں کر دونوں طرف سلام پھیر دیا جا یا نکد ابھی نماز پوری نہیں ہوئی تھی ، کوئی رکعت ہاتی تھی ، پھر جب بی قبد کی طرف سلام پھیر دیا جا یا نکد ابھی نماز پوری نہیں ہوئی تھی ، کے دول نے جب بی قبد کی طرف سے سیند پھر ان اور سی مفسد نماز کے ارتکاب سے پہلے فورا یاد آ گیا یا کسی کے یادول نے سے یاد آ کیا اور بقید نہ زحجد اس موری کس تھے بوری کر لی تو نماز درست ہوگئی ، بہی تھم ایک طرف سدم پھر انے کی صورت میں ہے سد مسے تماز نمتم ہوجاتی ہے جب کہ صورت میں ہے سد مسے نماز نمتم ہوجاتی ہے جب کہ وہ ایسے محل میں ہو

"، یسحد مسهو سلامه دویا لفقطع الأن به تعسر مسروع علو مامه یلحول على قلمه و بتکلم الله بستم مصلی علیم ملا علی رأس الرکعتین توهما بتسامها تمها ربعا و سحد مسهم الله بسلام ساهیاً لا مصل علی رأس الرکعتین توهما بتسامها تمها ربعا و سحد مسهم الله مسلام ساهیاً لا مصل الأم دعا من وحد" در محدر ۱۰ (۲)د فظ والله تعالى اللم مرده العبر محمود تمثر له دارالعلوم دایو بند، ۹۳/۳/۵ هد

عسر وسمو صلى ثمارة عدان السي عمل الله تعلى عليه وسمو صلى ثماء ثم عليه وسمو صلى ثماء ثم سمو فعال لحراق ولك صليت ثناء فصلى بهم الركعة النافية ثم سلم، ثم سحد سحدتي السهو وهو حالس، ثم سلم". (إعلاء السن ، كتاب الصلاة ، باب وجوب سحود السهو :١٣٢/١ ، إدارة القرآن) ==

ر ) افتدوی دارالعلوه دینونند. کتاب الصنوة، فصل سادس مدرب، اش او میبول کرده سرد ۱۳۵۳ میلام ۲۵۳ میلام. دارالاشاعت، کراچی)

<sup>(</sup>٢) (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب سحود السهو: ١/٢، ٩، سعيد)

### مسبوق كااه م كسماته بهول كرسلام بجيم نا

۔۔۔ ان [۲۹۵۳]: مسبوق نے جنوے سے امام کے ساتھ سلام کیم دیا، بعد میں یاد آیا قو کھڑ ۔ ہو کرنماز پوری کر ق ایسے شخص پر سجد و سبولازم ہے یا نہیں اوراس 6 کھڑ ابہوں سجی ببولیا نہیں؟ زید کہتا ہے اگر سورم کے بعد بغیم کام کے بہوئے کچھورہ دو فیم و بھی پڑھ یہ تو بھی وٹی حرق نہیں پھر یاد آئے پر کھڑ ہے بہوکر پورا کر ہنے سے بعد بغیم بوجائے گی۔ آیازید کا قول سجی ہے یا نہیں ''

الجواب حامداً ومصياً:

جب تک کوئی قول یافعل منافئ صلوق نبیس کیا تو کیژ اببوکرا بنی نماز پوری کر لے اور سجد ہسہوکر لے ، نماز صحیح ہوجائے ق (۱) یہ فقط والند ہونہ تھی کی اہم ۔

> حرره العبر محمود كنكوبى عفاالله عنه، معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سبار نپور، ۲۰ / ۵۹/ ۵۹/ ۵۰ هـ. الجواب سجيح: سعيدا حمد غفرله، مسجيح: عبدالعطيف، ۲۶ / رجب/ ۵۹ هـ.

"(ویسحد للسهو) و حوباً (وإن سله عامدا) مریدا (للقطع) الآن محرد بید تعییر المشروع الا تبطله و لا تعتبر مع سلامه عبر مستحق و هو ذکر فیسحد للسهو البقاء حرمة الصلاة (ماله یتحول عن القبدة و یتکله رتوهه) (مصل رباعیة) فریصه (و ثلاثیه) و لو وترا رأبه المهما فسلم اله علم قبل إتبانه بمناف الله صلی رکعتین) (أتمها) بفعل ما ترکه (وسحد للسهو) ". (مراقی الفلاح)

و في حاشة الطحطوى قوله روسجد للسهو) لما روى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعل كدلك في حديث دى اليدين المنفق عليه وكان سلامه صلى الله تعالى عبيه وسلم على رأس لركعتين من صلاة الطهر والعصر شك من الواوى، و ما قيل انها العشاء وهم، وما حصل في ذلك من الكلام و التحول عن القبلة منسوح، لأن عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه عمل في مثل هذه الحدثة بحلاف عمله صلى الله تعالى عليه وسلم في دد صلاته الحاراً كذاب الصلاة ، باب سحود السهوء ص ٢٥٤، قديمي)

را) "رمصال رساعية فريضة و اللاثبة و لو وتراء أنه أتمها فسنه، ثم علم) قبل إتيانه بمناف رأبه صنى ركعس او عنم أنه برك سحده صنية او تلاوية المها ، نفعل ما تركه و سحد للسهو الله ع

### مسبوق نے سجد دسہومیں امام کے ساتھ سلام پھیرویا

سے والی [۴۹ مے]؛ ایک آدئی مسبوق ہے اور امام و تجدؤ سبولاتی ہوئی والا مے تجدہ مبوت کے سے سر مرتج میں اسے مسبوق ہوں ، یا مسئد معلوم ند ہونے کی وجہ ہے امام کے ساتھ سر مرتج میں ویا۔ ان سب صور تو ان میں مسبوق کی نی زہو تی یا نہیں؟ اگر بجول کر پھیرا ہوتو کس صورت میں جائز ہے اور کس میں نہیں؟

#### الجواب حامداًومصلياً:

اگر مسبوق نے بھول کر سدم میں اہام کا اتباع کیا ہے، قو اس سے اس کی نماز میں تقصان نہیں ہیں۔ اگر جان کرقصہ کیلینی اتباع کیا ہے،قواس کی نماز فاسد ہوگئی۔

( تنبید ) بید یا دہوتے ہوئے کہ میں مسبوق ہوں مسکد معلوم نہ ہونے کی وجہ سے سلام پھیر ناسہو میں داخل نبیں (1)۔فقط واللّد تعالی اعلم

حرره العبدمحمود عفاالتُدعنه، تعين منتقي مدرسه مظا ڄرملوم سبار نپور،۲۹/۱۱/۲۹ هـ

الجواب سجيح: سعيداحمه غفرله، صحيح: عبداللطيف، ٢/ ذي الحجه/ ٥٤ هـ-

سلام مسبوق کے سلسلہ میں دارالعلوم کے فتوی اور تعلیم الاسلام کی عبارت میں تطبیق سسوال[د-۲۹] ، اس سے پہلے بندہ نے ایک استنتا ،روانہ کیا تھا کہ مسبوق اگراہ م کے ساتھ تعطی

حرمة الصلوة" رحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب التملوقي، دب سحود السهو،
 ص:٣٤٣، قديمي)

"والمسبوق يسحد مع إمامه مطلقا". (الدرالمحتار). "(قوله: والمسوق يسحد مع إمامه اللح) قسد بالسحود و لأنه لا يتابعه في السلام بل يسحد معه و يتشهد ولا سحود عبيه إلى سعود عبيه إلى سهو قسل الإمام أو معه، وإلى سلم بعده، لزمه لكوبه منفردا وأراد بالمعية المفارية، وهو بادر الوقوع، كما في شرح المنية". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب سجود السهو: ٢/٢/٢ ٣٨، سعيد) روكما في بدائع الصانع، كناب الصلوة، فصل في بيان من يحب عليه السهو ٢٢٠٠، رشيديه) (وكذا في بدائع المصانع، كتاب الصلوة، باب سحود السهو: ٢/٢١، وشيديه)

ے سوم پھیروے قو تجدؤ ہو بیامسبوق مقتدی کب کرے ،اگر ایک حرف سلام پھیروے تب یو دونوں طرف پھیروے تب ؟

تعلیم ایا سلام حصد چبارم میں بیر عبارت "ا سرامام کے سلام کے بعدائی نے سلام پھیرا تو اپنی نماز کے آئر میں بجدہ سبوکرنا واجب ہے'(ا)۔اس میں ایک ووطرف سلام کی بحث نبیل ، نہ بیا کہ پورا" سد ام یعنی عسی عسک و رحمہ سنہ " کے یافقط" سد ام " کے یقلیم الاسلام ، حصہ سوم (۲) میں واجبات نماز کے بیان میں سے اسلام کے ساتھ فوسد ام کے ساتھ نماز سے بیان میں عب کہ ورحمہ سرتی نبیل ہے۔

الی صل جب اغظ سرم امام نے کہا نمازے فارق ہوگی اور مسبوق اقتداء سے فارق ہوگی اور منظ وہوگی اور مسبوق اقتداء سے فارق ہوگی اور منظ وہوگی اور منظ مہوتی ہوگئی ہ

<sup>(</sup>١) (تعليم الإسلام، حصه چهارم ، مرك، مسيوق، لاحق كابيان، ص: ١٤٥ ، مكنيه حقانيه ، ملتان)

<sup>(</sup>٢) (تعليم الإسلام، حصه سوم، واجهات تمازكا بيان، ص: ١٢٨ ، مكتبه حقانيه ملنان)

<sup>(</sup>٣) ارقوله والمسوق بسحد مع إمامه، فان سنه فإن كان عامدا فسدت. والالا ولاسحود عليه إن سنه سهوا قل الإمامة أو معه، وإن سنه بعده لرمه لكونه مقردا حسد. بحرا ارد المحار، باب سحود لسهو ما ١٠٠، ١٠٠ سعيد، وكذا في المحلني الكبوء فصل في سحود السهو ، ص ٢٠٠ سهبل اكيدًمي)

## مسبوق نے سجد اس و کے سلام میں قصد أسلام پھیرد یا تو کیا تھم ہے؟

سوال[۲۹۷۱]: "نظام" کے پچھلے شارے میں بیفتوی شائع ہواتھ کے "سجدہ سہوکا سلاما گرمسبوق نے قصد آامام کے ساتھ پچیرلیا تو مسبوق کی نماز فاسد ہوجائے گی"۔اس پرعوام تو در کن ربعض اہلِ علم بھی ضلج ن میں پڑھتے ،لہٰذابراہ کرم عبارت محولہ تحریر فرما کرمطمئن فرما تھیں۔

حميدالقدنعمانيء كانبور

#### الجواب حامداً ومصلياً:

متن ورمی رش ب: "وانمسوق یسجد مع إمامه" ال پرد انمحتار: ۱۹۹۱ میل کسب به المام قام بی اقید سالسیجود؛ لأسه لا پتاسعه فی السلام، بل یسجد معه و پتشهد، فإدا سنم الإمام قام بی لقصاء، فإن کان عامداً، فسدت، وإلا لا"(۱)-پیمئلم بحر شرح کسر ۲۰ ۱۰۸ (۲) اوربدائع: ۱/۱۷۶ (۳) ش می می بهد قظ والدسی التحالی اعلم به

## مسبوق كاسبوأامام كيساته صلام يهيرنا

سوال [۲۹۷]: زیدگی نماز جماعت میں مسبوق ہے اورامام کو مجدہ سہوکر: پڑا، زید نے بھی سہوا امام کے ساتھ دائیں طرف سلام پھیر دیا اور امام کے ساتھ سجدہ سہو کیا، بعد ازاں امام نے نماز ختم کردی زید نے کھڑے ہوکر اپنی بقید رکعت پوری کرلی۔ آیاز بدکودوبارہ مجدہ سہوکرنے کی ضرورت تھی یا نمی زکاا عادہ کرنا جا ہے تھایا نہیں؟ بیسوا تو جروا فقط۔

اصغرمى مخله چو ہرواران مقیم مظفر گلر محله کھاله پار معرفت منشی ریاض انسن صاحب۔

(۱) (الدر المختار مع ود المحتار، كتاب الصلوة، باب سجود السهو: ۱/۲ سعيد)
(۲) " تم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو دون السلام وإن سلم فين كان عامداً، فتفسد صلاته الخ" (بدائع الصائع، كتاب الصلاة، فصل بيان من يحب عليه السهو الم ۲۲، رشيديه)
(۳) "ثم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو لا في السلام فيسحد معه ويتشهد، فإذا سلم الإمام قام إلى القصاء، فإن سلم فإن كان عامداً فسدت، و إلا فلا" (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب سحود السهو المرابعة على المديد)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صورتِ مسئولد میں زید کی نماز تھے ہوگئی، اعادہ کی ضرورت نہیں اور ایک حالت میں مسبوق کو مام کے ساتھ میں امام کا اتباع ناجائز ہوتا ہے، اگر قصد اللہ میں امام کا اتباع ناجائز ہوتا ہے، اگر قصد اللہ میں سے تھ سجدہ میں بھیریے قومسبوق کی نماز فاسد ہوجائے گی اور سہوا پھیرنے سے فاسد شہوگی اور زیدئے صورت مسئولہ میں سہواسد می پھیر ہے اور مقتدی سے مسئولہ میں سہواسد می پھیر ہے اور مقتدی سے مسئولہ میں سہواسد میں بھیرا ہے اس لئے بقیانی زیوری کرنے میں سجدہ سہور زمنہیں.

"(و نسمسوق یسحد مع إمامه) قبد استجده؛ لأنه لا یت عنی اسلام ال ستجد معه ویتشهد، فود سنم لام الده می انقصاء، فإل سنم فإل کال عامد فسدت، و الالاد در محتر و دد المحتار؛ ۱۸/۷۷ باب سجدة السهو (۱) و فقط والله اعلم محرده العبر محمود گنگوی عفا الله عند معین مقتی مدر سه مظاهر عنوم سباران پور ۲۲۳ کـ ۵۵ هـ الجواب سجیح : سعیدا حمد غفر لد

## مسبوق سجده مهبوكرے ،سلام نه چھيرے

سوال[٢٩٤٨]: "ما يفول العدما، الحنية في مسئنة: إذ كل إمام وعنه سحدتي استهو وخلفه مسبوق، هل يسلم مع الإمام سلام التشهد أم لا" ويل كان الثاني هل بقى اقتداء ه، ويل كان الثاني هل بقى التداء ه، ويل كان الثاني هل بقى التداء ها المعاملة و بالمعاملة و بالمعاملة

"المسبوق يشع إمامه في سحود السهو ٠٠ ..... لا في السلام، وإذا سجد الإمام، سحد

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب سحود السهو: ٨٢/٢، سعبد)

روكدا في بديع الصائع، كتاب الصلوة، بنان من يحب عليه سجود السهو ٢٠٢١، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب سحود السهو: ١٤٢/٢، وشيدبه)

<sup>(</sup>۲) **خسلا صلهٔ مسوال** جب امام کو مد تبده سبواق مام سبوق مام کسار تبیر سام بیمیر یگایانیس. رئیس و س کی قتر ۱ موقی سبب بینیس و در شرسوام چیسی یگوتا مدم ندوسوم نسیال بین پادوفر ق بیابیس

6

معه وهمو فلي فلمد، حتى ينقطع إلمام صلوته، فإذ قطع قام و أنهام عليه وقصى، فإن سنه مع إلمام فإن كان عامد أفسدت صلوته وإلا لا" هكد في رد للمحتار ١٥٥٢١) ـ فتقاه للم تلى ثه تيالي اعلم ـ

حررها تعبدمحمود غفريه

مسبوق نے امام کے ساتھ بحدہ سبونییں کیا تو آخر میں اس پر سجدہ سہووا جب ہے؟

سدوال [۱۹ م ۲۰] زیدکومغرب میں دور کعت فی اب ایام دوسے اقعد ، میں نہیں جیٹی بلکہ کو جو گئی۔

یود آئے پر پہنم جیٹے گئی، ب ایام نے تعد ڈاخیے ویس کند ڈائیو کیا، زید کی جوں کی وجہت ہو ویس شریک شریک نہ بوسکا ، وید کے سلام پھیر نے کے بعد زید نے رکعت پوری کی ،اب اس کو یاد آیا کہ ایام نے ہجر ہم ہو کیا تھا اس نے بھی سہوکا ہجرہ کر رکعت میں سدم پھیر دیو۔ زید کی نماز ہوئی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ال مسبوق کی نماز درست ہوئی (۲) ۔ فقط والند تعی کی اهم۔ حرر ہ العبدمحمود غفر لہ، دارالعلوم دیوبند، ۴/۱۸/۰۰ ھے۔ الجواب سیجے: بندہ نظ م الدین عثی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۴/۱۸/۰۰ ھ۔

(1) (ردالمحتار، باب سحود السهو: ۸۲/۲، سعيد)

عس المحسن والمعيرة عن إبراهم "أنهما قالا في الرحل بقوته من صلاة الإمام ركعة و قد سها فيها الإمام، فإنه يسحد مع الإمام سحدتي السهو، ثم يقضى الركعة بعد ذلك."

قال الشيخ ظفر أحمد العثماني 'فلت فيه دلالة على وجوب السحود على المسوق بسهو إمامه". (إعلاء السس، كتاب الصلوة، باب في يقية أحكام السهو: ١٩٨/٤، إدارة القرآن) روكذا في بدائع الصائع، كتاب الصلوة، فصل بيان من يحب عليه السهو: ٢٢/١، رشيديه)

٣٠) "روالمستوق يستخدمع إمامه مطبقا سواء كان لسهو قبل الاقتداء والعدة , ثم يتضي ما فاته الدالب لسحار ا

## مسبوق امام کے قعد وُاخبر و میں تشہد پڑھے یا نہیں؟

مدوال[۲۹۸۰]؛ مسبوق قعد داخیر دمین ملاقواه مے ساتھ شنبد پڑھنا داجب ہے پنہیں؟ اور شنبد خیر دمین درود کے بحد دع پڑھنا سنت مؤکدہ ہے یاغیر مؤکدہ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسبوق کوبھی امام کے قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا واجب ہے(۱) ،تشہد اخیر میں بعد میں درود تشریف دی ، پڑھن سنست مؤ کدہ ہے(۲) ۔ فقط وائقد تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفر لہ، دارالعلوم و یو بند، ۹۲/۴/۱۵ ھ۔ انجواب صبح : بندہ نظ م الدین عفی عنہ۔

= "رقوله ثه يقضى ما قاته ) فلو له يتابعه في السحود و قاه إلى ما سبق به، فإله بسحد في حر صلاته استحداله ثه يقضى ما قاته ) فلو له يتابعه في السحود و قاه إلى ما سبق به، فإله بسحد في حر صلاته استحداله التحريمة متحدة، فحعل كأنها صلاة واحدة" (رد لسحت كاب لصلوة، باب سحود السهو: ۸۲/۲، ۸۳، سعيد)

" ولو قدم لى قصاء ما سبق به و له يتابع الإماد في السهو، سحد في آخر صلاته استحساباً " (بدائع الصبائع، كتاب الصلوة، قصل بيان من يحب عليه السهو: ١/٣٢٢، وشيديه)

وكدا في لفناوى العالمكبرية. كتاب الصلوة، الدب النابي عشر في سحود السهو ٢٨٠ ، رشيديه)

را) قال محمد: أحرنا أبو حنيفة عن حماد عن براهبه في رحل سقه الإمام بشيء من صلاته أششهد كمما حدس لإمام "قال بعه، فال فيرد السلام ادا سله لإمام قال إدام عن صلاته رد لسلام قال محمد و به باحد، و هو قول ابي حيفة رحمه الله تعالى " ركناب الأتار، كناب الصلوة، باب من سبق بشيء من صلاته، ص: ٢٥، إدارة القرآن كراچي)

"(وجب متابعته) (بحلاف سلامه) أو قيامه لثالثة (قبل تمام المؤتم التشهد) فإنه لا يتابعه سل يتسه لوحوله لدرالمحار) "(فوله فإنه لابناعه) وشمل باطلاقه ما لو اقلدي به في ثباء للشهد الاول أو الأحيار فحس فعد قام أمامه أو سدم، ومنتصاه به يتم لتسهد نم تقوم" ردالمحار، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة. ١/٢٩ معيد)

اعن عبد لوحمن سأبي ليدي قال القيني كعب س عجوة رضى الله بعالى عبه فقال الا هدى لك٠٠

تشہد میں شریک ہونے والا کیا کرے؟

سے وال [۲۹۸۱]: جو تخفس تری قعدہ میں شریک ہوا ہو،اس کوبھی پوری التحیات پڑھٹی ضروری سے پنہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

وه بھی التحیات پوری کرے ہی نماز پوری کرے۔ (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفر ند، و را علوم و یو ہند۔

قال لشيخ طفر أحمد العثماني رحمه شتعالى "رفوله "لنهم صلى على محمد الح. قال لعلامة لشوك مي ستدن سدلك على وجوب الصلوة عليه صلى به بعالى عليه وسنم بعد ليشهد فالحق أن الأصر فني لحديث وفي سام احاديث لمات محبول على سدت. مو طلم صلى به تعالى عليه وسنم عليه وسنم عليه و لا نشيد ليركها راعلاء سس كلاب لصلوة، بالمنافق على السي صلى بد تعالى عليه وسلم في الحلوس الأخير فيقول متل ما قال "(و) تسن (الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحلوس الأخير فيقول متل ما قال محمد رحمه الله تعالى لما سئل عن كيفيها، فقال: يقول اللهم صلى الدعاء) بعد عليه وسلم على سي صلى الله تعالى عليه وسلم، للمولد عليه وسلم أحدكم، فسد بتحميد بعد عليه وحد و لنب عدم على الله تعالى عليه وسلم، له للعالى عليه وسلم، للمولد عليه وسلم، للمولد عليه وسلم، للمولد عليه وسلم، أن لبدع عدم ساء حسد عليه وحل و لنب على مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، في بيان سنها، ص: ١٨٥ مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، في بيان سنها، ص: ١٨٥ مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، في بيان سنها، ص: ١٨٥ مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، في بيان سنها، ص: ١٨٥ مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، في بيان سنها، ص: ١٨٥ مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، في بيان سنها، ص: ١٨٥ مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، في بيان سنها، ص: ١٨٥ مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، في بيان سنها، ص: ١٨٥ مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، في بيان سنها، ص: ١٨٥ مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، في بيان سنها، ص: ١٨٥ مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، في بيان سنها، ص: ١٨٥ مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، في بيان سنها، ص: ١٨٥ مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، في بيان سنها، ص: ١٨٥ مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، في بيان سنها، ص: ١٨٥ مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، في بيان سنها، ص: ١٨٥ مراقي الفلاح، كله مراقي الفلاح، كتاب الصادة عدم المراقي الفلاح، كله مراقي الفلاح، كتاب الصديد المراقية الفلاح، كتاب الصدور المراك الم

ا) "قال محمد حبود الوحيقة على حماد عن الوهمة في رحل سفة الأمام بسيء من صارفه النسهة كالمناحسين الإمام "قال العها، قال فيرد السلام الاستها الإمام "قال الدفراح من صلاته رد السلام قال محمد والماحد، واهو قول ألى حسفه رحمد الداتعالي" كناب الآثار، كناب التمموق، باب من "

## مسبوق شہدے فارغ نہیں ہوا کہ امام نے سلام پھیرویا

سوال[۲۹۸۴]: كسي گردر جماعت داخل شده تشهد خواندن آغاز كند، و در آن وقت اماه بسلام از نماز فارغ شود، آنكس تشهد اول خوانده قيام كنديا نه (۱). الجواب حامداً ومصلياً:

تشهد اول خوانده قیام کند، کنه فی رد المحتار (۲) وفظ والتد سبی ند تعالی انهم -حرره العبر محمود غفرلد، معین مفتی مدرسه مظام علوم سهار نپور -صحیح :عبداللطیف، ۱۳۴/رسیخ الثانی / ۵۲ ه -الجواب صحیح : سعیداحمد غفرلد -

- سبق بشيء من صلاته، ص: ٢٥، إدارة القرآن كراچي)

"(وجس متابعته) (بحلاف سلامه) أو قيامه لذلتة (قبل تماه المؤتم لتشهد) فإنه لا يتابعه بل يتمه لوجونه" والدرالمختار) "(قوله فإنه لا يتابعه) و شمل بإطلاقه ما لو اقتدى به في أثنياء التشهد الأول أو الأحير، فحيس قعد قاه إمامه أو سلم، ومقتضاه أنه يتم التشهد، ثم يقوم" (ودالمحتار، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ١/٢٩٣، سعيد)

(۱) تنوجه مه سوال. سي فخص في جماعت بين داخل بوكر شبد پزهن شروع كيا دراى وقت اه مسام ك وريد تم زست فارغ بوجائے وہ مخص تشهد پڑھ كركھ ابو يانبيں؟

#### ترجمة جواب: تشبد ير هكر كمر ابو . فنظ

(٢)" قال محمد أخيرنا أبو حيفة عن حماد عن إبراهيم في رحل سقه الإمام بشيء من صلاته أيتشهد كلما حلس الإمام ؟ قال بعم، قال فيرد السلام إذا سلم الإمام قال إدا فرغ من صائته رد السلام، قال محمد وبنه نأحذ، وهو قول أبي حيفة رحمه الله تعلى " (كتاب الآثار، كتاب الصوة، باب من سبق بشيء من صلاته، ص ٢٥، إدارة القرآن كراچي)

"روحب متنابعته (سحلاف سلامه) أو قنامه لئالثة (قبل تمام المؤتم التشهد) فإنه لا يتابعه بل يتمه لوحونه" رالدرالمحتر) "رقوله فإنه لا يتابعه و شمل بإطلاقه ما لو اقتدى به في أثناء استهد الأول او الاحير . فحبس فعد قد إمامه أو سلم، و مقتصاه أنه ينم لتشهد ، ثم يقوم" (كتاب الصلوة، بات صفة الصلوة اله ٢٩١)

## کیامسبوق برتشهدواجب، ہے؟

سدوال [۲۹۹۳]: مسبوق دوسری رکعت میں بوداب سوال بیرے کے تشہداس پر واجب بیاسات یا مستحب ہے؟ پیشر چوتھی رکعت میں مسبوق ہوت بھی مستحب ہے؟ پیشر چوتھی رکعت میں مسبوق ہوت بھی ہیں ہی سیا ہے؟ پیشر جب کے تشہدات میں مسبوق ہوت بھی ہیں ہوت ہوت بھی ہیں ہوت ہوت بھی ہیں ہوت ہوت بھی ہیں سواں ہے۔ درجہ کا تعین حوالے سے مرین ، نوازش ہوگ ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسبوق پر ۱۰ سے تا ن ہو کرشہدوا جب ہے یونکدہ ابھی مقتدی ہے، مدم امام نے بعد جب اپنی بقید نماز پوری کرے تو ہر قعدہ میں تشہد پڑھنا وا جب ہوگا:

"وسيسه لإمام فس فرع اسقندي من المنتهد المه الأله من وحدت ها". مر في المساح من المراه من وحدت ها". مر في المساح من المساح من المساح من المساح المساح من المساح المس

"قال محمد: أخرنا أبو خنيفة عن حماد عن إبراهيم في رحل سبقه الإمام بشيء من صلاته أبتشهد كلما حلس الإمام "قال نعم قال فرد السلام إدا سنم الإمام" قال إدا فرع من صلاته رد السلام قال محمد و به نحد، و هو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى". (كتاب الأثار، كتاب الصلوة، ناب من سنق مشيء من صلاته، ص ١٥، ادارة انفر ب كراچي)

 <sup>(</sup>١) (حاشية الطحطاوي على مراقي القلاح، كناب الصلوة، فصل فيما يقعمه المقندي بعد فراع إمامه
 الخ، ص: ٣٠٩، قديمي)

<sup>(</sup>۴) (حاشیه الطحطاوی عملی مراقی الفلاح، کتاب الصنود، فصل فی و احبات الصنود، ص ۲۵۰. ۱۲۵، قدیمی)

#### مسبوق کی نماز میں قراکت

سده ال [۲۹۱۰] . برعش می زفرض میں اول رکعت کامسبوق ہوا، بعد سلام امام بیر کعت قرات کے مسبوق ہوا، بعد سلام امام بیر کعت قرات کے مسبوق ہوا، بعد سلام امام بیر کعت قرات کے من طاحت کو تقدیم و تا خیر میں کیا تھم رکھے گ و را اگر اور کے من کا طاحت کو تقدیم و تا خیر میں کیا تھم رکھے گ و را اگر اور کا من من تو کہ من من قرامالایں سے مانی بیری جوالد کتب بیون فرمالایں ۔ کا تنب احتی نظیم احتی میں کن بھو چھا۔

#### الجواب حامد ومصلياً:

یے رُعت پٹی ق ت کے لاڑے ہے ان رُعت تھجھی جائے گی، لبندا س پر جمعے حکام قر اُت اول رُعت کے جارئی ہو نگلے بیٹنو اس رُعت میں ثنا پہھی پڑھے کا اُتعوذ بھی پڑھے کا اسورو فی تحریجی پڑھے گا بسورہ بھی پڑھے کا

"و هدد من احكام سمسه ق أسه يقصل اول صدوته في حق نقراً دو احرها في حق منشهد، حتى بو أدر شاركعةً من سعرت قصى ركعس و فصل نقعدد، فيكول بنلاث قعدت، وقد أولى كن ف الحقة و سورةً و به ترك لفراً دفي احدهما، تعسد، والو أدرك ركعةً من مراعيه فعست ال مقصى ركعه غراً فيها عاتجة و بسارة و يتشهد و يقصى ركعة احرى بدلك و لا يتشهد، وفي الثابثة بالخيار، وعراه أفصل" هكد في الحاصة (١)-

(١) (الفتاوي العالمكبرية، كتاب الصلوة، الفصل المسابع في المسبوق واللاحق ١ ١٩٠ رشيديه)

" و لمغبرة من شعبة رضى الله تعالى عنه، قال تحلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر هذه القصة، قال فأتبنا الناس و عند الوحمن بن عوف يصلى بهم الصبح، فلما رأى الببي صلى الله تعالى عليه وسلم تعالى عليه وسلم أراد ال يتأخر فأومى إليه أن يمصى، قال: فصليت أنا، والسي صلى الله تعالى عليه وسلم حدمه ، كعه. فيما سنم قد منى صلى الله تعالى عليه وسلم فتبلى الركعة التي لسق بها، و لم برد عليها شما الله و دؤد، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين: ١ /٢٣، إمداديه ملتان)

قال لشيخ طفر أجمد لعثماني بور الله مرقده تحت هذا الحديث "إن المعبرة رضي الله بعالى علم قال لشيخ طفر أجمد لعثماني بور الله موقده تحت هذا الحديث "إن المعبرة وضي الله بعالى علمه وسلم، فصلى الركعة التي سق بها، ولم يقل صدى الركعة ليي سف بها، ولم يقل صدى الركعة ليي عنت بها، فهو بدل على ال ماهاند أي المسوق هو ول صلاته، و ما أدرك مع الإمام

مسبوق اپنی بقیدنماز میں منفرد کے تھم میں ہوتا ہے ،ان دونوں باتوں کا تقاضہ ہے کہ مسبوق قدر قرکت اور ترتیب کے امتیارے بھی اپنی اس رکعت کواول رکعت سمجھے اور امام کی قراکت کر دہ سورت سے بہلی اور اس کے برابر بردی سورت کی قراکت کر سے اور درمیان کے فصل کا بھی خیال رکھے۔امام کی قراکت کر دہ سور ق کو پڑھن سور و واحدہ کارکھتین میں تکرار ہوگا۔

"(و هينا إنما مفرد وفيما يقضى ، اهر) إذا قرأ في ركعة سورة في الركعة الأخرى أو في تلك الركعة سورة في تلك السورة ، سكره ، لا سأس أل يفر سورة و يعيدها في سيد أو دائه بكره سربها ، وعبيه بحمل حرم غسة الاكراهية ، و يحمل فعيه عبيه عميره و سلام سدن عسى يبال سحور ، هد إذ به يصطر ، في اصصر أن فرأ في الأولى : الإقل عود سرس ساس ، أعده في الشيه بن مه محته (بهر) ؛ لأن أسكر إلهون من نقرأة مسكوسا (سرريه) ، وأم مه حته القرآن في ركعة فيأتي قريبا أنه يقرأ من البقرة ". ود المحتار (۱) - فنظ والسلام - مرده العبر محمودة في عند كناوي ، منها م معوم سرران يور م ١٩٠٥ هـ المحتار (۱) - فنظ والسلام - الجواب معيد احمد فقراد ، فسيح : عبد العطيف -

= هو آخر صلاته، و به مقول" (إعلاء السنن، ابوات الإمامة، باب المسبوق يقصى الح ٣٣٣، ١٣٣٠، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١ ا ٥، ١ ا ٥، سعيد)

(١) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ١/٢٣١، سعيد)

"عسرحل من حهيمة رصى الله تعالى عنه أنه سمع السي صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ في الصمح الرئزلت الأرض م في الركعتين كليهما، قال فلا أدرى أنسى رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أم قرأ دلك عمدا" رواه أنو داود، وسكت عنه هو والمندرى، و ليس في إسناده مطعن الله رجال الصحيح ".

قلت: ...... ولكن إذا دار الأمربين أن يكون مشروعاً أو غير مشروع، فحمل فعده صلى الله تعالى عليه وسلم عدى المشروعية أولى، فثت أن تكرير سورة في الركعتين جائر مع كوله حلاف العادة المستمرة له -صلى الله تعالى عليه وسلم- فيكون حلاف الأولى، فافهم و هذا في العرص

مسبوق اپنی نماز چری کرنے کے لئے کب کھڑا ہو؟ ا

سە ن ادە مارىن شىنى كەندىلىن كونى رىيىت رەنى ق

(اغب) إب المناسف ف مدم يجيست وقت صرف غفوس منط الحاسى وقت كفر ابهوجائع؟ يا

(ب)؛ الرام ف ك نه مام في وقت كور مواكي

(ق) با میں طرف ف ، مرتبیع کے بعد کو ابود

ن لٽيو ڪ مين ڪ ۽ نسا حسن ڪ!

الحواب حامدة مصيا

طريته (ن) عمره راحسن ب(١) فيته والمدتى واللم

حررها عبرهمو وتنقر بالرحمام ويتداف المعاهب

اجواب سی بنده نام بدین شی عنده را علوم، یوبند، ۹۰ تا **۹۰** میر

م سبوق کا دو سے مسبوق کو د مکیو کرنما زیوری کرنا

سے لا اور دونوں مسبوق تھے،جب مام

و حده و ما فني سو فال فلا كر هـ مطلق ال علاه السبل، كناب الصلاق باب القراق، باب كر هـ ا الح ۱۲۹۰ م دره لفران

و كند فني حاسبه الطبخصاوي على مر في الفلاح، كناب الصلوة، فصل في المكروهات، ص ٣٥٢. قديمي

و تستحمد للمستوف مع مامه ، لالتراه منابعته مه يقوه القصاء ما سبق به ، واللاحق بعد إتمامه، وينتغى أن يمكث المستوق بقدر ما يعلم انه لا سهو عليه". (مراقى الفلاح)

و شي حاسم للطحطاوي و دلک سستم لاماه لئات على الأصح و بعدهما بشيء قلبل بناءً على ما صححه في الهداية ". (كنات الصلوة، بات سحود السهو، ص:٣١٣، قديمي)

, وكدا في الدر المحار، كناب الصلاة، باب الامامة: 1 / 2 9 4، سعيد)

(وكدا في الصاوي العالمكبرية، كدب الصلوة، القصل السابع في المسبوق واللاحق: ١/١٩، رشيديه)

نے نماز ختم کی قروونوں اپنی چھٹ کی بیونگ نماز پوری کرنے کے لئے کھڑے بیو گئے، بیکن یک کو یاوقف کہ میری کتفی نماز کھوٹی ہے دوسر کے ویاد نہیں رہا۔ تو کیا پیچائز ہے کہ دوسر اتحق جس ویاد نہیں اتن ہی رکعتیں پوری کرے کہ جنٹی یا ول اً رتا ہے بیٹنی اس کی یاد پراعتها وَ برے س کو انگیزیَ مرا بنی نماز بیوری مرے؟ اس طرح س من نماز تیجی موجائے کی انہیں؟ الجواب حامداً ومصلياً:

اس طرت س کی نماز کیجی جوجائے کی مگر اس کی اقتدا کی بیت ندَم سے بلندویہ ہی جتنی رَعتیں وہ پڑھے وہ جی پڑھ ۔ مصحصہ ب اصب ۱۵۰ (۱) کا نظاما استین نہ تیاں اعلم

تین ریعت کا مسبوق افتیانی زیسے بوری کرے؟

سے وال [۲۹۸]: زیری عصر کے وقت تین رحتیں جچونیں تو زیدامام کے سرم بجیم کے ک بعد جب کھڑا ہوگا تو کتنی رکھتوں میں سورؤ فی تحہ کے بعد سورت ملا ہے کا اور نتنی رعتوں میں سورت نہیں ملے گا؟ الجواب حامداًومصلياً:

جب زید کوامام کے ساتھ صرف ایک رکعت ملی ہے تو سلام امام کے بعد وواکیب رُعت ثنی ، احمد ، سورت ئے ساتھ پڑھے بچھ قعدہ کرے بچھ ایک رکعت الجمداور سورت کے ساتھ ، پچھ ایک رکعت صرف انمدے ساتھ پڑھے ، ع صل بعد سد ماه م دورُعت مين سورة بھي پڙ جھ گاءا بيک رئعت مين صرف الحمد پڙ تھے کا ( ۲ ) مافقظ و بند علم په حرره العبرمحمو دغفرله دارالعلوم ديوبند-

ا ``وأن لا يكون الإمام مصلباً فرصاً عبر فرصه ( و لا مستوقاً ) لشبهة اقتدانه الح " وفي حاشية لطحطوى "(لشبهة اقتدائه) أي حال تحريمنه، وإنما لرمنه القرأة لشبهة الانفراد، بعها إذا قبضي المستوقان ملاحظ أحدهما الأحر ليعلم عدد ما عليه من فعله، فلا بأس به " ركتاب الصلوة. باب الإمامة، ص. ٢٩١، ٢٩٢، قديمي)

"( قـوكـه : نعم لو نسي) حاصله أنه لو اقتدي إثنان معاً بإمام قد صلى بعض صلاته، فلما قاما إلى القصاء، بسي احدهما عدد ما بسق به، فقصي ملاحظا للآخر بلا اقبداء به، صح: ﴿ رِدُ لَمُحْتُرُ ، كَتَابُ الصلاة، باب الإمامة: ١ /١٩ ٥، سعيد)

وكدا في الفناوي العالمكترية، كتاب الصلاة، الناب السابع في المستوقي و اللاحق ١٩٢٠ وشيدية، ٢٠ "فمدرك وكعة من عبر فحر باتي بركعتين بفاتحة و سورة و تسهد بينهما و بر بعة لرباعي بفاتحة ففط

## مسبوق کی بقیه نماز میں سجد وسہو کا حتم

سے وال [۲۹۸۸]: مسبوق کوچار رکعت والی نماز میں دور کعت ملی، اپنی بقیدد ور کعت پڑھتے ہوئے چھ مہو ہوا ہوتو تجد وُسہور نا پڑے کا یا بغیر سجد وُسبو نے اُن زاوا موج ک کی؟

الحواب حامداً ومصلياً:

اں مے مارم پہلیس نے کے بعد جب اپنی بقید نماز پوری کرنے میں بیا مہو ہوجائے قو سجد وُ مہوا۔ زم ہوہ بغیر سجد وُ مسہوکے نماز نا آئٹس رہنے کی ( )۔ فیط والغد تعالی اعلم۔

\* رره عبر محموه غفر سه واراعلوم و بوبند ۲۰۰۰ من .

ا بجواب ميني بندو محمد نق مرايدين نفريه وارانعلوم ويوبند ، ۴ ۹ ۸ هه

مسبوق والحق ہے متعلق

سے وال [۲۹۸۹]: ۱ مقیم مقتدی جسب کی مسبوق ہو، اس کے بقید نماز کے پوری کرنے کا جوطریقد ستب فقد میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دور کعت بلاقر اُت اداکرے اور پھر ایک رکعت مع قر اُت کے ادا کرے اور بیر تیب بن برواجبیت کے ہے، کس می شرح سمست "و هد علی سس موحوب، و مو مکس، صح و اُنہ" علی شرنب (۲)۔ اس میں تین و تیل دریافت طلب بیں

= (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٩٤، سعيد)

, وكندا في الفتاوي العالمكبرية، كتاب الصلاة الباب الحامس في الإمامة، القصل السابع في المسوق واللاحق: 1/1 9، رشيديه)

(وكذا في بدائع الصائع، كتاب الصلاة، حكم المسوق: ١/٥٢٤، وشيديه)

) ، "واللاحق لا يسجد لسهوه فيما يقصى، والمسوق يسجد لسهوه فيما يقصى الصعوه ( والعدوى لعالمكيرية، الباب لثاني عتبر في سحود السهو (١٠ ٢٩)، رشيديه)

" (ولو سها المسوق فيما يقصبه سحدله) أي لسهوه أيضاء و لا يحزيه سحوده مع الإمام "

حاشية الطحطاوي، كتاب لصعود بالسحود السهو، ص ٣٢٠، قديمي،

(وكذا في البحر الوائق، كتاب الصلوة، باب الحدث في الصلوة: ١ / ٢ ٢ ٢ ، رشيديه)

. ٢ . "لم احدهده لعباره بهذا اللفظ في شوح السنة بل ذكر بنقط "والاصل أن اللاحق يصني عني -

اول :اگرعمداً برتس سرے کا تو نماز فاسد موں یا نہیں؟ کیونکہ کی واجب کوعمد ترک کرنے ہے نماز فاسد ہوجاتی ہے(۱)ووقا عدد یہاں پر چید گا یا نہیں؟

ووم: نصوب مرا مس كرد بين لا توسيد بسبوه اجب بوگايانيس؟

سوم موان الله في موان الله في من حب تق أوى رحمه الله تقال في الداد فقادى بين اس ترتيب كو بجا واجب في الفضل بين أبيا جو رهمت الفضيت كي ابتلاث مام أوقر ارديا جو بجونكه الله وك بلكه كله بين مين بين أي ابتلاث مام أوقر ارديا جو بجونكه الله وك بلكه كله بين ينا بين أبيات المنظم بين أو الناج الارق مده فقتها وكابيان كياج!

"ما حدى أمر الما نسع" مداد عدول ١٠٥٠ (٢) الميكن مولا ناف بيان كياج كي بميرا قياس به وومر مده ومراح معا و عدم يداس في تحقيق كر في جاب "داس لئ آب سے در خواست م كه فصل بيان كر سے عندالله المجور مول د

۲ جن چیز ول میں امام کی متابعت واجب با امرکونی شخص عمد متابعت ندکرے تو نماز فی سد بوگی از فی سد بوگی از در میں امام کی متابعت واجب با امرکونی شخص عمد متابعت ندکرے تو نماز فی سد با استحداث میں عملیہ اور دیکل میں خابیہ و فیم وکا بید ترکیب بیش کرتا ہے کہ نام وص " عابد کا وطار ، ص ۲۱۷۱، باب صفح افصلوۃ (۳) اور دوسرا الا کیا بید تی کی سحد سے معادی سے بدر کے عاصف تحد سن عام و لا نفسد

= توتيب صلوة إمامه و هذا على سبيل الوحوب دون الافتراص لح " (الحلمي الكبير، كتاب

الصَّلُوة، فصل في سحود السهوء فروع من سبق بركعة، ص: • ٢٤، سهيل اكيدَّمي)

(وكذا في الدر المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/١٩٥، سعيد)

(۱) الشي ربّ كم ترك الجب سيت أواز قاسرتين الوقى بالدالاب العاده بالعاولة أرسله كي صورت إلى الهراوي المراوي ال

(وكذا في البحر الراثق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١٥/١، وشيديه)

, ۲) (إمداد الفتاوي، كناب الصلاد، أحكاد المسبوق و اللاحق ( ۳۹۹، مكنبه دار العنوم كراجي) (۳) (غاية الاوطار ترجمهاردو در محتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلوة ( ۲۳۸، سعيد) 

#### الحواب حامداً ومصلياً:

ا تستب فقرید کی انسل میارت سے مسبوق حق کی ماقبی نماز میں ترتیب کا اوجوب مجھ میں آت ہے(۲) نیکن ابتلا ہے ما مااور نشر جہل کی رہ پر دھ سے تھا نوئی رحمہ مند تھاں نے امداد الفقاوی میں استنہا ہے فرات ور سے جوات ہا ہے کا ضمر فر مایا ہے اور میں اس مرار فق ملاز مان ہے اور جہب برین کے قول ہائی وجوب ہاتی شدر ہاتو محمد ترک سے بھی اماد اوا جہب ندو کا دھ میں سام ، اور اماد و میں احتیاط ہے ھو سور بحد اس طرح سہو ترک تر تیب سے اوجوب مجدد سبومیں کہی تفصیل ہے (۳)۔

۲ ... متابعت اما مجيرا كفرائض بين واجب باتى طرق واجبت بين بينى ضرورى ب، مدمن مى رحمدالقدتى الله متابعة الإمام " كتحت تحريفر مات ين رحمدالقدتى الله تنابعة الإمام " كتحت تحريفر مات ين المحاص أن مدعد لإمام وي عرف عن و حدات من عرف حدو و حدة " آ ك جل رتح رفر مات " و سحاص أن مدعد لا مدوى عرف مدعد بامره وي عرف مرفر مات ترك" " في مد مدى مدعد بامره وي مددت وعلا كد ترك"

ر ) عاية الأوطار ترجمارا و در محتار كتاب الصلاة، باب إدراك الفريصة ، ٣٤٣، سعيد،

ر ٢) "واعمه أن المدرك من صلاها كاملة مع الإماه واللاحق من فاتنه) و مقيم التم بمسافر" ر لـدرالـمحتار، "ر قوله "و مقيم الح، أي فهو لا حق بالبطرين للأحيرتين، و قد يكون مسوقا أيصا كما إذا فاته أول صلاة إمامه المسافر". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ /٩٣ د، سعيد)

"والأصل أن اللاحق يصلى على ترتيب صلوة إمامه وهذا على سيل الوحوب دون الافتراص ". (الحلى الكير، كتاب الصلاة، فصل في سحود السهو، فروع من سنق بركعه، ص ٠٠٠٠. سهيل اكيدُمي، لاهور)

(۳) (إمداد الفناوي، كتاب الصلاة، احكام المسترق واللاحق ۱ ۳۳۹ مكتبه دار العبوم، كواحي الترسيل م يوالش سيال ساسم، إنها ۱ س نتراق ۳۱۹ش القول السافر على حكم المستوق حيف المسافر ١٠ مند می ۱۹۹۱ (۱) - البتد من بعت کی مختف صورتیں ہیں، ایک من رنت مع الإمام، کیک مند رنت رہند ولامامه مع مشارکة فی باقیدان میں ہے کونی ایک منابعت اپنے اپنے موقع پر کافی ہوگ ۔

ا و حاص أن متاعه في د به الانه أو ح مقار تا معل إمامه من أن يقارن , حر مه إحرام إمامه ، وركوعه ، لركوعه و سلامه لسلامه ، و يدحل فيها ما لو ركع قبل إمامه و د ه حتى أدرك إمامه فله ومعافله لانند ، فعل إمامه مع استدركة في دفيه ، و مبر حبة عده ، فمصلق متابعه أشامل عهده أكام ع شائل بكان فرصاً في عرض وو احباً في الواجب و سبةً في السنة عند عدم المعارض"، شامي : ٢ (٢٢٩ ، ٤٤ مطابق: ٣١٧) طع تعمانية (٢) \_\_

لہذاز بیرکا استدلال غایۃ الاوطار کی عبارت "متی لم بدر نے لر کوع النے" ہے درست نہیں، کیونکہ اس میں متابعت کی نوع ٹالٹ بینی متابعت موجود ہے کیونکہ امام کے بعد وہ ان رکوع و بجود کوا دا کرے گا۔ نیز چول کہ اس کا بیر کوع معتبر نہ بوگاء اس لئے ترک سجدہ ہے نسادلا زم آئے گا؛

"و لا تفسد بتركهما: أى السجدتين؛ لأن وجوب الإتيان بهما إنما هو لوجوب متابعة إمام مشلا بكول محاملاً له كما تحب متابعة المسبوق في نقعدة وإلى به تكل عبي ترتيب صبوته، و إلا فهاتل سحدتان بيست بعض بركعة على فاتمه الأن سحود لا يصح لامر نباً عبي ركوع الصحيح، و لذا لزمه الإتيان بركعة تامة" شامي: ١/٩٧٥/١).

"عن أسى هريرة رصى الله تعالى عنه "أن رسول الله صنى الله تعالى عليه وسنم قال "إنما لحعل الإصام لينوقه بنه، فلا تختموا عليه، فإذا كبر فكنروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا؛ اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سحد فاسحدوا". الحديث

"فسفول إن قوله صنى الله تعالى عنيه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به بدل على وجوب مطبق المتناسعة لتسامس للمقارنة والمعاقبة والبراجي مع مابصم به من النهى عن الاحتلاف والمسابقة على الإمام و مناورد من لوعيد على دلك" ، إعالاء السن، كناب الصلاة، باب وجوب متابعة الإمام الإمام و ما ورد من لوعيد على دلك" ، إعالاء السن، كناب الصلاة، باب وجوب متابعة الإمام الإمام إدارة القرآن)

<sup>(</sup>١) (رد المحتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٥٠٠، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار، كتاب الصلاة، بات صفة الصلاة: ١/١٥ سعيد)

<sup>(</sup>٣) (ردالمحتار، كناب الصلاة، باب إدراك الفريضة: ١١/٢، سعيد) .... . ... -

> حرره العبر محمود نحفریه، در را عنوم دیو بند، ۲۴ ما ۱۸۰ هه-بنو ب سیح : بنده نظ م الدین نحفرله، دارالعلوم دیو بند، ۲۲/۱/۸۸ هه-

مسبوق ولاحق کس طرح سجده سبوکرے؟

مندوال[۱۹۹۰]؛ اگرمسبوق وضونوٹ جانے کی بناء پر زخق ہوجائے اوراس وفت اہ مسجد ہُسہو کرے اور لاحق بعد امام رکعت فی نئذ اوا کر رہا ہوتو اس کوہمی کوئی ایساامر چیش آجائے جس سے سجد ہُسہولا زم ہوتا سے قولید شخص ووسجد ہ سہوکرے یا ایک ہی ہے کا مہل جائے گااس کو کفایت کرے گا؟

الجواب حامداً مصلياً:

<sup>&</sup>quot; اعن أسى هو برقرضى الله تعالى عبدقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسدم "إذ حسم الى الصلاة و بحن سحود، فاسحدوا ولا تعدوها سند و من أدرك لركعة فقد أدرك الصلاة علاء بسس، كناب الصلاة، بو ب لامامة، باب ادراك لركعة بادرك لركوع ما ١٣٠١ اله رة القوال (١) رود المحتار، كناب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/١٥/١ سعيد)

الدر لمحدر مع رد المحدر. كات الصلاة بات سحود السهو ۱۳،۹۳، معد،
 "و لما حديث ثوبان رضى الله تعالى عمه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: لكن =

## لاحق كى قرأت كاتقكم

مدوال[۱۹۹۱]: ۱ او مرسافر نے ظهر کی دور کعت نمی زیزها کرسد مرکبیم ۱ یوا کو کت کی نے قرائت کی تقرائت کی تقرائی کے تقرائی کے تقرائی کی تقواس کی نماز ہوئی یانہیں؟ اگر بونی تو کیسی ؟ امامت مقیم کی اولی ہے یامسافر کی ؟ لاحق تسمیع کے یاتخمید؟

سوال[۲۹۹۳]: ۲ ....مقتدی مقیم بعدسلام امام مسافر باقی رَ بحتیں جوا بنی پر ہے گان میں سمیع پڑھے گایا تخمید یادونوں؟

الجواب حامداً مصلياً:

ا اللہ امام مسافر جب دورکعت پر سلام پھیرد نے تو مقیم مقتدی اپنی دو رکعت بغیر قر اُت کے پوری کرے اگر قر اُت کی تو کراہت کاارتکاب کیا، کیونکہ دو بھیم مقتدی ہے اور مقتدی کا قر اُت کر نا مکر وہ ہے ۔ مقیم ک مت اول ہے

"إذا صلى المسافر بالمقيم ركعتين، سلّم، و أتم المقيمون صلوتهم؛ لأن المقتدى ألزم سمو فقة في سركعتيس فيسترد في ساقي كالمسوق، إلا أنه لا يقر أ في لأصح؛ لأنه مقندي تحريمة لا قولاً والفرض مؤدي". بحر: ١٩٣٥/٢).

=سهو سحدتان معد السلام و لأن سحود السهو أخر عن محل القصان بالإحماع، وإنماكن لمعسى، دلك المعسى يقتضى التأخير عن السلام و هو أنه لو أداه هناك ثم سها مرةً ثانيةً و ثالة و رابعة، يحتاج إلى أدائه في كل محل، و تكوار سحود السهو في صلاة واحدة عير متبروع، فأخر إلى وقب السلام احتواراً عن التكوار، فيبعى أن يؤخر أيضاعن السلام حتى أنه لو سهاعن السهو لا ينزمه أخرى فيؤدى الى التكوار" (بدانع الصائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان محل السحود ١١١٦، ١١٠، وشيديه ،

روكدا في الفتاوي العالمكيرية . كاب الصلاة ، الناب النابي عشر في سحود السهو (١) ( البحر الرائق، كتاب الصلاة ، باب المسافر : ٢٣٨/٢ ، رشيديه)

"وصبح اقسداء المقبم بالمسافر في الوقب و بعده، فإذا قام المقيم (إلى الاتمام لا نقرا و لا يسحد لعسهو , في لأصح)، لأنه كاللاحق" (الدر لمحتار، كذب الصلاة. باب المسافر ٢٩٢، سعيد) اولیم للمنفلیم علی للمسافر"

"ولاحق الإمامة لأعلم بأحكام تصلوة

درمحدر(١)-

۲ صریح جزئید نبیس و یکھا، حکماً مقندی ہوئے کا تقاضایہ ہے کہ تخمید پر کھایت کرے اور مسبوق ہوئے کا تقاضا کی ہے کہ جمع کرے (۲)۔ فقط واللہ تعالی انہم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۳،۴۰ ه. ۹۰ هـ ـ

الجواب سيح : بنده نظام الدين عفي عنه ، دا را هنوم ديو بند ،۲ ۳ ه. و د په

امام کی یا نیجویں رکعت میں اقتداء

سسسوال[۲۹۹۳]: اگرامام بھول کر جارز کعت کے بعد کھڑا ہوگیا، یا نچویں رکعت میں ایک شخص شریک ہوگیا تو وہ شخص کیسےاور کتنی رکعت ادا کرے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

وہ بہ نیب فرض شریک ہوا ہے۔ اس کی شرکت درست نہیں، اس کو ایسے امام سے سرتھ شریک نہیں ہونا جا ہے ، شامی: ۲/۲، ۵ (۳)۔ فقط والقد تعالیٰ اعلم۔

= (وكدا في بدائع الصبابع، كناب الصلاة، بيان اقتداء المقيم لمسافر ١٠١٠ - ٢٠٠١، رشيديه،

(١) (الدر المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٥٥٨، ٥٥٨، سعيد)

و حسف في لمسافر مع المفيم قيل هما سواء، وقيل المقيم أولى، و يسغى ترحيحه كما لا يخفي". (البحر الراثق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٩٠، وشيديه)

(٣) التحق فوت شده أم مع منتن وآواب اواكرك، (احسن الفتاوي ٣٨٣/٣ معيد)

" عن بنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الده تعالى عليه وسنم قال "ربنا لحعل الإمام ليؤتم به
 قالا تجمعو عليه"

قال الشبخ طفر أحمد العثماني قدّس سره: "قلت. احتج به أصحابنا على المع من اقتداء لمنسرص بالمسفل فالو و حلاف لمنة دحل في دلك ، علاء لمس كناب بصلاة، بالمحور النافية حيف لمفترض و عدم حوار عكسه ٢٠٥٤، إدارة لقران

"لو اقىدى به مفتوض في قيام الحامسة بعد القعود و قدر التشهد، لم يصح" (ردالمحتار، =

## نهاز أسير جهر زائد تهاب ساناجب كيفها زمين مسبوق بهي بيول

ے ان (۱۹۶۱) عدن از جا میں سے شن یا بعد مصلی پر بیزی سروز نے کوئی دین کتا ہے نہازیوں وہ ماہ یا انہا ساتا امران کر ہے اور اور افریقیدہ اور اور مسہوق والبحق کو پریشانی ہو، شرعاً کیسا ہے 'ایبار ووٹوں خیوں کے ''وفی ہیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسموں میں شہر ما دوین سے بر بغبی وربی ہے ، اس کے دور کرنے کے بی نی معتبر کتاب کا ساتا مستام فرید سے داخل ورجاتو ہے کہ سباوگ جماعت سے قماز پڑھیں (۱) ، آگر کوئی شخص منہوت یا جق کا ساتا مستام فرید سے داخل ورجاتو ہے کہ سباوگ جماعت سے قماز پڑھیں (۱) ، آگر کوئی شخص منہوت یا جق دربی ہو وہ دربی کر دربی کر دربی کر دربی کے بعد کتاب شاقی جائے ہے جن کوئر آئی کر دوست کر دوست کر دوست کہ دوست نہ دوست نہ دوست نہ کر دوست کر دوست کے دوست کر دوست کر دوست کے دوست کر دوست کر دوست کر دوست کے دوست کر دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کر دوست کر دوست کر دوست کر دوست کر دوست کر دوست کے دوست کر دوست کے دوست کر دو

تن من سند کی مدیدهٔ تام منابع کا میدهٔ تام منابع کا میدهٔ تامی مدیدهٔ تام با تا ما می مدیده با این می جاتی جاتی می در می می در می می در می می در می می مدیده با می می در می می در می می در می می در می می می در می می در می می در می در می می در می در می در می می در م

د فعد قى الربعة قدر سشهد، وقد إلى الحمسة ساهناً، و قتدى به رحل، لا بصح قيد وه ربر عاد بى المعدد لابه لمدة مالى لحمسة فقد شرع فى ليقل، فكان إقتداء المفترض بالمسفل، والو لم بقعد مقد راسم مدوه الأنه لم يحرج من الفرض قبل أن يقيدها بسحدة البحر لوتق، باب سجود السهو :١٨٢/٢ وشيديه)

ا ؛ تعس سى عبسر رصى الله تعالى عبهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اصوف سحماعة تبعد على صلوق برحل وحده بسبع وعشرين درحه الرحمع الترمدي، كب الصلود، باب ماجاء في فصل الجماعة: ٢/١١، سعيد)

كتاب الصلاة، باب سحود السهو : ۲ ۸۸، سعيد)

مرین مرس سر می اگر مصلی الله تعالی علیه وسلم بعدر الفج مصلی برتشر یف فر ماریخ مهمی و و س مرد روفت مرد الفج مصلی برتشر یف فر ماریخ مهمی و و اس مرد روفت فر مات کر می اگر مصلی الله تعالی علیه وسلم بعدر الفج مصلی برتشر یف فر مات (۳) ، بھی مختلف قسم می مشو فر مات کر سی کے کوئی خواب و یکھ بوز و دیا ہے ایک کوئی فر می کر می ایک کے زمانی با مارین و از می می روز یا و می می روز یا و می می روز یا میں موسوا شعار کی تو برت آئی فی فظ والله تعالی اعلم -

حرره العبرمحمود ففي عنه، دارالعلوم ديويند-

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند-

(۱) "عن شقيق قال. كان عبدالله بن مسعود يبدكر البناس في كن حميس ، فقال له رحل يه أبا عبدالرحمن لوددت أنك ذكرت في كل يده . قال أما أنه بمنعني من ذلك أبي أك دأن أملكم، والي أتحولكم بالموعظة كما كان رسول لله صلى الله تعالى عليه وسنم بتحوك بها محافة بسامة"

قال القارى رحمه الله تعالى قال سالملك أى يعصا يوما دول يوه، و رقد دول وقب ويروق دول وقب ويروق ويروق ويروق ويرو ويسروى بدلحاء المهملة أيضاً أى يداس أحوالنا التي سنسط فيها للموعطة فيعط فيها، وكدلك يفعل المشايح و الوعاظ في درية المريدين" مرفاة المفاتيح شرح مشكوة المصاتيح، كدب لعنه، القصل الأول: ١/١/١، ٣٦٢، وشيادية)

(٣) (سورة الأنفال: ٢ ٣)

"من على سمر و س حدث قال كان السي صبى مد بعالى عليه وسلم إذا صبى أقبل عليد بوجهه، فقال سير ي مسكيم المسلمة رون "قال فون راى حد فضها، فيقول المشاء الله"، فسأل بوما فقال هل والى مسكم أحمد رؤيا "؟ قبلندا: لا ، قبال: "لكني رأيت الليلة رجلين" (إلى آخر الحديث) (مشكوة المصابيح، كتاب الرؤيا، الفصل الأول، ص: ٣٩٥، ٣٩١، قديمي)

## باب الحدث في الصلوة

(نماز میں حدث لاحق ہونے کا بیان)

## لحوق حدث سے بناء کا حکم

سوال[۴۹۹۵] : مقتری کونی زمین حدث اصفر دوجائے و بضوئر بیانییں؟ کر اضوَر نے بات تو کتنی دورجا سکتا ہے' ورسی نیت ہے پارٹ سکتا ہے یا نہیں؟ گر الاس کے چیجے نماز پارٹ در باہ ہے زفوت شد دوکوک وقت پارٹھے؟ غرضیکہ بنا ویسمتعلق جمد صورتین ارش دفر مانی با کمیں۔ سبور و تا سروب

### الجواب حامداً و مصياً:

ا الرنمازيين كي ويو قسد حدث اصغرفيم الحقياري جن جوج في قشه ال واجارت جن كه وفور فاموش چدج في اورجس قدرق يب پاني واس سه وضوكر شدو باروا پني جَهدة جائه اوراي پرين وكر مه و موشي چدج في اورجس قدرق يب پاني واس سه وضوكر شدو باروا پني جَهدة جائه بين از رخ بوچ و قو اس كا ماه و كر سه (۱) در سه ينمازي مقتدي هي ورايام شد مين نداز سه في ارخ بوچ و قو اس كو اختيار بن خواه بيني جهدون سه مدا كر فارخ نبين سو الا كيبي جهدون سه و تن اير بين ام من اس في المول نداز الله المنابار سه يا متدى و المنابار سه بينه المام كر ساته ها شريك بموسكة الله المنابار سه بيامتدى واحل من المريد المام كر ساته ها شريك بموسكة الله الله المنابار سه المتدى واحل بينه المام كر ساته ها الله المنابار سه المتدى واحل بينه المام كر ساته ها الله المنابار ا

( ا ) عس عائشة رصلى سدى الى عنها قالت قال رسول نه صلى الله تعالى عبيه وسلم الم أصابه قي .
و رعاف او فللس و ملك، فللصرف فللوص، ثم للس على صلوته، و هو في دلك لايتكلما ( مس ابن ماجة، كناب الصلوة، باب ما حاء في المناء على الصلوة، ص: 20، قديمي)

"محمد قال: أخبرنا أبو حيفة عن حماد عن إبر اهيم أنه قال: يحزثه، والاستيناف أحب إلى قال محمد و نفول ابر هيم بأحد دلك بحرى، فان بكلم واستقبل فهو أفصل، وهو قول ابر حيفه وكناب الأثار، كتاب الصلوة، باب الرعاف في الصلوة والحدث، ص: ٢٩، إدارة القرآن)

جوب بہت ما مسان می تبرشر میں جوب ما فراخت ما مسان بعد پنجو فی جوفی فی جوفی نواز برقر آئے ہوئے ہے۔

مروہ تحقی جس وحدث برقل ہو کیا ما متی قر کسی مدر ساوا پی خلیفہ بنا مسان میں استان متی استاقی کے اشارہ سے بتائے ، رکوع کے لئے کھٹے اور سجدہ کے لئے بیشانی اور زیان پر اور سجدہ سہو کے سامید پر تھا ہے کہ استان کی اور آئی اور کی سے ایس پر تھا ہے کہ اور آئی اور کی سے ایس کا سے ایس کا استان فی مہر حال افضل ہے کیوں کہ جوائے بناء کے لئے تیم ہو شیس ہیں جن کی تھا ہے۔

کا استان فی مہر حال افضل ہے کیوں کہ جوائے بناء کے لئے تیم ہو شیس ہیں جن کی دو شیس سے وشان سے دشان سے دشان کو افسان کے استان کی سے دشان سے دشان کے ایس کے ایس کا میں کا کہ کا روا کی کے خوائے میں المستملی للحلبی الکیبر و ص ۲۷۱ تا (۱)

را) (ومكفه قدر أداء ركل بعد سق الحدث مسقيقطاً به بلا عدر، فلو مكث لرحاه أو لينقطع رعاقه أو بوه رعف متمكد فيله يسبى و يرفع رأسه من ركوع أو سجو د سفه فله الحدب سنة النطانير لا سبة إنماه الركل حدراً عن الإقساد به، و يصع بدد حتى أنفه بسبرا كما ردا ته بعد لإماده و قد بقى فيها، وردا فترع منها، فينه النجيار، إن شاء أتنبها في مكانه أو عاد واحتلقو في الأفصال و الأفصال و الأفصال الاستثناف خروجاً من الحلاف، و عملاً بالإحماع". (مراقي الفلاح)

وقال العلامة الطحطوى "رقوله كبا إذا له يعد لإمامه ، اعبه أنه رد كان مشرد ، فاعود أصل شفع الصلوة في مكان واحد، وقان الأفصل أن لا يعود لما فيه من تقليل المشى، وكانا ، دا كان مقتدياً فرع إمامه، فإن له يفرغ ركان بيهسا دا يمنع الاعداء، تحتم عليه العود والإه وكالمفتدى في نحم لعود إن كان تمة دا يسع الاقتداء سحول الإمامه عنه الرحاشية الطحطوى، كانا مسلوة بالما يفسد الصلوة، ص: ٣٣٣، ٣٣٣، قديمي)

را) وقال العلامة إبراهم التحلي الكبر رحمه الله من سقة حدث سماوى من بديه موجب الموضوع في التصلو قا التصوف من فوره، و توضأ من غير أن يشبعل بشيء غيرضرورى في وضوله و سي على صلاته عنده إن له يعرض له ما ينافيها و لكن الاستيناف أقصل للعبد عن شهة الحلاف، وفيل دلك فني للمسفود، وأما الاماء والمفندي فالبناء اقصل في حقهما إحراراً قصيدة الجماعة، و عني هذا فلو أمكنهما الاستيناف بحداعة أحرى فهو أقصل في حقهما أيضاً ثم المشود أتمها في مكان وصوله إن أمكن أو أقرب السمواضيع إليه إن لم يمكن تحرزاً عن زيادة المشيء وإن شاء رجع إلى مصلاه ليؤدي صلاته في مكان و حدا و السفيدي بعود الى مكانة بسمان لم يفرع إمامة ولو أنم في عبره، الايصح ادا كان يبه و بين إمامة ما بصع صحة الاقتداء وإن كان إمامة قد فراع يتجبر كالمنفرد والإمام حكمة

و در مسحب مصل ۱۳۳۳ (۱) اور مدمد شامی نے اس مسئلہ کی تفصیل پندروصفیات میں لکھی ہے۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اسم۔

حروا عير تهوو كيدي . ١٠ ٥٥ هد

الجواب صحيح : سعيداحمه، الجواب سحيح : عبداللطيف ، ١٢/ رجب \_

حدث ااحق ہوئے کی صورت میں امام ہمنفر واور متفدی کو کیا کرنا جاہیے؟

سه ال [۲۹۹۱] : وضو كند، بر همان نماز بنا كند. اگر مفرد باشد أورا از سر بو بمار حوابدن افضل است، و اگر اماه باشد حليفه گيرد، و ضو كند و داحل مقتديان شود، و مقتدي وضو كرده باز آيد بمكان كه آنجا بود

= حكم المقدى الأنه يصبر من حمد المقدين" (الحدى الكبر (عية المستمدي)، كتاب لصلوة، فصل فيما تفسد الصلوة، فروع، ص: ٣٥٣، ٣٥٣، سهيل اكيلمي)

(۱) "اعدم أن لحوار الساء ثلاثة عشر شرطاً كون الحدث سماوياً من بديه عبر موجب لعسل و لا نادر وحوداً رسيق الإمام حدث اسماوي لا احتيار للعبد فيه (عير مايع لبساء . كما قدماه ولو لو بعد التشهد ليأتي بالسلام استحلف الي حار له دلك و لو في حيارة بإشارة أو حر لمحراب و لو لمسوق و بشير ناصبع ليقاء ركعة وباصبعين لوكعتن و يضع بده عبي ركبته لترك ركوع و على حهته لسنحود و و بشير ناصبه ليقرأة و على حهد و لسابه لسحود تلاوة أو صدره لسهو (ما لم يحاور الصفوف لو في لصحراء) و استباقه أفصل المحود أعن الحلاف و إذا ساغ له الساء الصفوف لو في لصحراء) و استباقه أفصل المحوراً عن الحلاف و إذا ساغ له الساء توصا فورا بكل سنة و بني عبي ما مصى اللاكراهة (و يتم صلاته ثمة ) و هو أولى تقبيلاً للمشي (أو يعود الني مكانه المتحد مكانها . كمفرد الله محر وهذا كله ال فرح حسته وإلاعاد الي مكانه لو يتهما ما المداء لحراء المتحدار مع الدرالمحتار ، كان الصنو ق الدرالمحتار ، كان الصنو ق المداء الحد المتحدار مع الدرالمحتار ، كان الصنو ق المداء

من يتنفيس كے لئے ويكينے: (احسن الفتاوی:٣٣٣٥/٣) كتاب الصلوق، باب مفسدات الصلوق)

روكدا في سداسع الصماسع، كناب الصلاة، فصل الكلاه في محل الماء وكيفيته الم ١٠٢٠.٥٢. ٥٢٢، وشيديه) سوں بیائے کہ فرز پڑھنے والے امام متعقدی ور منظر ہتین فقع کے وک بین ہیں کہتے کہ ہے کہ مسلم کے در سیساں حیدت لاحق شیود وصو کند ، چرام ماہ رمنظ دومتعدی کے کئے سب کے حالیوں کی در سیساں حیدت لاحق شیود وصو کند ، چرام ماہ رمنظ دومتعدی کے سب کے حالیوں کی میں میں میں ہیں۔ انہا ہوں کہ انہا ہماں ہوئے گئیں یا ہے ہا۔

۲ من آری من گرد هند سازی در ساخی ایک ما مقاده مر مقندی اتید امام کو امام و مقدی اتید ساختان می تید می امام کو سازی در ساخی امام کو ساختان کا مام کو سازی کا در ماری کا مام کو سازی کا در ماری کا مام کو سازی کا در ماری کا مام کا مام کو سازی کا در ماری کا مام کا م

الحواب حامداً ومصلياً:

منظ و کے بین اس میں استین فی فنٹس سے اس کا دین تنب کا معامد ہو استے ہے فلیفہ عالم یہ اس کے بینے فلیفہ عالمی ہو ہے اس کے پیچھے دوسر نے لوگ بھی ہیں وال سب کی نماز بھی اس کے ساتھ وہ بستہ ہے واس کے فلیفہ بناوی بھی ہیں وال سب کی نماز بھی اس کے ساتھ وہ بستہ ہے واس کو فلیفہ بناوی نماز بین اور بین اس کے مار کی استین ف (از سراد پر شامانا میں اور بین اس کی استین ف (از سراد پر شامانا میں اور بین کی دریار تھا ہو ہی اس کو استین ف (از سراد پر شامانا میں اور بین کا رہ ہو وال کو استین ف (از سراد پر شامانا میں ایہ بات نہ ہو کی (ا)۔

۳ ۱۱ میل با به نیم اس حرب مرتام کر بینجوسکتا ہے کہ سپوق ق حرف اس کارٹی ندجو(۳) نے تابیدہ و مقد تعالی علم میا حرر والعبر محمود فعفر بداد را علوم و بو بند به

(۱) "أن الاستيباف أفضل تنجرزاً عن الحلاف ۱ الدر لمحتر "فل هذا ظهر في لمفرد الأن منواد، هو على صلاته من كن وحه ، بحلاف الإمام او لمفتدى تامل رد لمحتر، كناب الصلوق، باب الاستحلاف: ۲۰۳،۱، سعيد)

روكذا في البهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الحدث في الصلوة ١٠٥٤/١، مكتبه إمداديه) وكدا في تبسن لبحث مق. كناب الصنود، باب الامامة والحدث في لصنوة ١٠٥/١، دار لكتب العلمية، بيروت)

اعن لسدي عن سن على عديدي عدال سي صلى عديدي مديدي مديدي المسه كان ينصرف عن يمسه عن عسد عديد عديد لا بري لا ان حلا عليه الا لا عن يمسه عن عديد عديد المراوي لا ان حلا عليه الا لا تصوف لا عن يمسيم، كتر ما رايت رسول الدصلي الدلكاني عديد وسنج بنصرف عن سمانه ( الصحيح لمسلم، كتاب المساحد، يات حواز الانصر ف الن اعتبره عن البسال والسمال الد ١٣٨٠، قديمي)

## بہلی صف کے نمازی کا وضوٹوٹ گیا ، کیا کرے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

## سے از [۲۹۹۸] : جماعت بورہی ہے اور مسجد اندر سے بھر رہی ہے اور پیل صف کے اندریا تیسری

" وال كان الاستعال معده فعد مكاله وال شاه الحوف بمنا أو شمالاً و الشاه المسقله بوحهه الا ال سكون سحد معن سواء كان في الصف الاول و في الأحر، والاستقال الي المصلى مكروه، هد ما صححه في اللدانع " رالمحرالوابق كتاب الصلوة الماب صفة المصلوة الداركة و الداركة و المعتار الصلوة المعالية الصلوة إلى التهالها المعالمة المعلم المعيد وكدا في الدر لمحتار اكتاب الصلوة و في بيان تألف الصلوة إلى التهالها المعرفة بيروت المعرفة بيروت المعرفة يروت المعرفة بيروت المعرفة بيروت المعرفة بيروت المعرفة بيروت المعرفة بيروت المعرفي الدرالمحتار المعالم المعرفة بيروت المعرفة بيران المعرفة بيران المعرفة بيران المعرفة بيران المعرفة بيران المعرفة بيروت المعرفة بيران المع

۲۰ "عن عائسة رضى الله تعالى عنها عن الني صلى شانعالى عليه وسنه فال ردا صبى حدكه، فاحدث، فنينمسك عنى الله، نبه ليصرف علاء النسر، كاب الصلاة، باب حور الناء لس أحدث في الصلوة الخ: 1/۵، إدارة القرآن)

روأيصا سياتي تحربحه تحت عنوان مرتزي كي وم<sup>ي</sup>مه ن با ما ما ما ما ما

صف کے ندر کی کا منعوفوٹ کیا تو کیا کر ہا جا ہے؟

الحواب حامداً ومصلياً:

اً سرنمازیوں کے مرمیان کو نکاتا ہے اس طرح پر کہ کسی کی نماز قبلہ کی طبی سے بیادی تھے جو نے کہ وہ ۔۔۔ فی سدند کر ہے تو نکل آئے وریندو ہیں جیھارہے (1)۔

وضوالوث كيابا ہرجانے كوجگہ بيس تو كيا كرے؟

سسوال [۲۹۹۹]. ایک شخص کا پینسون تا تا تی تی صفور کے درمین تا میں سباب با سام را سالیہ جب کہ جب کے جب کہ کہ جب کہ جب کہ جب کہ کہ جب کہ جب کہ کہ کہ جب کہ جب کہ کہ جب کہ کہ جب کے کہ کہ جب کے کہ کہ جب

الجواب حامداً ومصلياً:

اً مربوم نظف کی جگدہ و چاہ آ ۔ ویشنیت تم کر کے وہیں جینوج کے (۲) کچروضور ۔ وہوں نماز پڑھے اگرا چی پہلی جگہ جماعت میں شرکت کرسکتا ہے تو جا کرشر میں ہوجائے ورزی ہے سکو جی پڑھ کے (۳)۔ فقط واللہ اہم۔

حرره العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۱/۴/ ۸۵ هـ

الجواب صحيح بنده نظام الدين عفي عنه ، دارالعلوم ديوبند ، ١٩/١٩/ ٨٥ هـ

(۱) پُونَدَقَيد تريده نح ف مضدقه زب، ن مجد ت اسر في زيون كاله د كتابوف بين زاهن جد او تحويل صدره عدى النفسية المالتسويس قال اس عامدين رحمه الله تعالى "قال في المحرفي شروط لصلاه و لمحاصل أن لممدهب الله دا حول صدره فسدت، كما عليه عامة الكتب ردالسحر ١٢١١ مايفسد الصلو ومايكوه فيها، سعيد)

(٢) (راجع الحاشبة السابقة)

")"ومنها اد كان منصاب بالنعود إلى الإمام باله يكن فرع الإمام وكان سهاء باريسم خوار الفسد ، ولنو فرح سامه لاينعود النعاوي العالمكرية الداء كتاب لتداره الدارس في الحدث في الصلاقة وشنديه)

روكذا في الفتاوي التاتار حانية، كتاب الصلوة، باب الحدث في الصلوة: ١/٩٩٩، قديمي) (وكذا في البحر الرائق: ١/٢٣٢، كتاب الصلوة، باب الحدث في الصلوة، رشيديه)

## نماز میں صدث ہوجائے، یانی دور ہوتو کیا کرے؟

سے وال[•••]: کسی مصلی نے حالت صلوۃ میں جورت کنگلنے الی تھی اس و دیا ہی تو کیا اس کی نمرز اونی ' نیز اکراس نے حالت نماز میں رس خارج کیا تو لیا وضوے سے ایک مسجد سے دوسر کی مسجد میں جا بڑے کا، تو ایک صورت میں کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگررت خارج نہیں ہوئی تو نماز ہوگئی،اگررت خارج ہوگئی تو وضو ہاتی نہیں رہا، پانی کہیں بھی ہوخواہ دوسری مسجد میں یا مکان پر وباں جا کرونسوکر ہے(1)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۳/ ۸۵ هـ\_

ايك طرف سلام يهيراتها كه حدث لاحق بوكيا

سوال[١٠٠]: سلام ايك طرف يجير الورفور أحدث اصغ جن بوسًا ، نم زبوً في ينبين؟ الجواب حامداً ومصلياً:

نماز بموجائے گی:" فیسحمصل التسحلیل بسلام واحدِ". در مختار: ۲۱،۹۹۰ (۲)۔ فقط واللہ تی لی اسم۔

حرره العبرمحمود تحفرله، وارالعلوم و يوبند، ۱۵/ ۱۸۸هه

را أو في السراحية إذا سقه حدث في صلونه، حار له ان يسي إذا سقه الحدث، فأنه يدهب

إلى لماء وإن كان تعبدا" (وقد لمحتار، كتاب الصلوق، باب الحدث في الصنوق، ص ١٣٠. سعيد)

" لأن الوصوء أمر لا بدللماء مه، والمشي، والاعتراف، والاستفاء عبد لحاحة من صرورات الوصوء أمر لا بدللماء مه، والمشي، والاعتراف، والاستفاء عبد لحاحة من صرورات الوصوء " و ما مشي كل ذلك كان محتاحاً البه لمحصيل التطهير، فلابوحب فساد الصبوة ولدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل وأما شرائط حواز البناء: ١/٥٢٠، وشبديه)

(٢) (كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ١ / ٥٢٥ سعيد)

"عن على رضى الله تعالى عنه موفوعا "مفتاح الصلوة الطهور، و تحريسها الكبر، و نحسه النسلم قال العلامة العثماني وحمه الله تعالى عليه تحت هذا الحديث: "إذا جلس مقدار التشهد، ثه =

# قعده اخيره مين بعدالتشهد حدث كاحكم

من التحات اور درود کے بعد وضائوت جائے تو کیا نم ز ہوج نے می یا دوبار دونسو کرے اس میں میں اسلام کیا ہے۔ اس میں کہتے ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

فضل ہیہ کدو ہرائی جائے اجازت اس کی بھی ہے کہ بشتہ رہ ہو ہے۔ بینی دیا ہے۔ بہتی دیا ہے۔ بہتی دینے در اس مام کبھیر و یا جائے بندر س ن شر کے سنت جی در مامات و سان سے و قف نہیں اس سے و - ان بنی دستا ہے (۱)۔ و والقد سبی زرتی کی اعلم۔

- تحيدت فقيدتيه صيلاته ( علاء السيل، كتاب الصلوة، باب وحوب الحروج من لصاه ة بالسلام ۱ ۱۳۱،۱۳۱، إدارة القرآن)

اواما حكمه، فهو الحروح من الصعوة، ثم الحروح ينعلق باحدى لسنستين عند عامة أهنها وقد روى عن محمد الهقال التسليمة الأولى للحروج واللحية، والتسليمة الثالبة للناصة حاصه للاصابع، كتاب لصلوة، فصل أما الذي هو عند الخروج من الصلوة فلقط السلام الدلام الذي وسنديه الاعلى عنه ولي قالت قال رسول القاصلي الله تعالى عليه وسنم الساسم عنه او رعاف و فلس و مدى، فلينصرف فليتوصأ لمه ليس على صلوته و هو في ذلك الاسكنم

"و لأحاديث في المات محمله منها مايدل عنى لاستباف، و منه مايدل عنى لسر، فصعب سنها بأن حكم بعدل عنى الماء فحمعت سنها بأن حكمت بحو و كمهما واستحاب الاستساف" (عاده السن، كنات لصاءه، بالمراجدة في الصلاة : 1/4 ، إدارة القرآن كراچي)

"(سبق الإمام حدث) .. .... . (غير مانع الناء) كما قدمناه (ولو بعد التشهد ) ليأتي بالسلام (واستينافه أفضل) تحرزاً عن الحلاف (وإذا ساغ له البناء توضأ) فورا بكل سنة (و بني على مامضي) الح". (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ١/٩٩٥-٥٠٢، سعيد)

"شه ما ذكرنا من جواز الساء لا يختلف، سيما إذا كان الحدث في وسط الصلاة أو آحرها، حيى لو سفه لحدث بعدما قعد قدر لننيد لاحد بندصا وسي عبد الأنه بحاج لي بحروج بنفط لسلام لبي هي واحمه الدائع لصابح، كذب بصافة العمل الكلام في محل الباء و كفسه لج المام، وشيديه)

گمان حدث پررکوع سجده کرتار با

سدوال[۳۰۰۳]: لوگول کونماز پڑھاتے : ویئے سمجھا کہ میراوضوٹوٹ گیااور ویسے ہی رکوع سجد ہ کرتا رہ ، سمجھ کے نماز سے خارج ہوں ، پیمریقین ہوا کہ وضونہ ٹو ٹائٹیا تو ٹماز سیجے ہوئی یا نہیں ؟

باشق فمفريديه

الجواب حامداً مصلياً:

وضوٹو نے کے گمان پراگر ٹمازے خارج ہوئے کی نیٹ کر لی اور بغیر نیٹ ٹماز قیام، رکوع ہمجد و کرتار ہا تو نماز سی نہیں ہوئی (1) ۔ فقط والقد تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود گنگو ہی غفر لہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نبور۔ مجواب صیحے : سعیداحمہ ۔

#### 拉 经 数 经

ر ) و لو علم على طه في الصوة اله احدث او اله له يمسح، تبقى بدلك لا سك له فيه. به ثيف المه لنه بحدث أو قد مسح، قال أبو بكر ال كان اذى وكنا حال لتبقى بالحدث و بعده المسح، فيه بسقل الصوة، وإلا يتمصى فيه الفناوى لعالمكترية، كاب الصلوة، دب سحود السهو، ومما يبصل بذلك مسائل الشك: 1/111، وشيديه)

روكد في فناوى قاصبحان على هامش الفتاوى العالمكبرية. كناب الصلوة فصل في مسايل الشك لح. ١٠٨/ ١ ، رشيديه.

# باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها الفصل الأون فيما يفسد الصلوة (مفسد المسلوة)

نها زمين چڙيا کا خوان پُٽ کيا ٽو کيا نماز فاسد بوگني؟

مسب وال [۳۰۰۳]. زیدنماز پژهه ربانها که پیچه یخرا کرچژیا کرگی اس کاباز وثوت کیواورخون به این او سیاور س کاخون زیدک کو پی پر ربا ابعد میل معلوم جوالة اس نماز کا عاده واجب جوگا ایانیس " الحواب حامداً ومصلیاً:

اَ مرا یک درجم سے زائد خون لگ گیا، تو نماز فاسد ہوگی (۱)، نیس نی زمیس بینة چل جے تواسی وقت نم زختم کردے کیٹر اپاک کرے دوبارہ پڑتے اکر پینڈ ندھے تو جب معلوم ہوگیٹر اپاکسر کے اعادہ کرے (۲) فقط وائند تعیالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفر لہ، دارالعلوم ویو بند ۴۲/۱۱/۲۴ ہے۔

ب "لمحاسة بن كانت عليظه -و هي أكثر من قدر الدرهـ فعسلها فريضه، والصلاة بها باطنة الح"
 (الفتاوى العالمكيرية، الباب الثالث في شروط الصلاة: ٥٩/١، رشيديه)
 (وكدا في الدر المحتار ،باب الأبحاس: ٢/١١، سعيد)

اما السحاسة القليلة فولها لا تسع حوار الصلاة سواء كانت حفيفة أو عيضة استحسان و لهند فندرت بالدرهم على سبيل الكايد عن موضع حروح الحدث ، كد قاله إبراهيم للجعى رحمه شديعالى بهنم استقنحو ذكر المقاعد في محالسهم ، فكو عنه بالدرهم وأما للحاسة لكسرة، فنناسبخ حوار لصارة الدى بصبر به للمحال بحسان حوار لصارة الدى بصبر به للمحال بحسان المقدر الذي بصبر به المحال بحسان المقدر الكال العنب بيروب

او حدقی ثوبه مید او بولا، و دم عاد می جراحیالاه و بول و رعاف الدر لمحدر قصی
 فی لسو ۱۹ سعید

# ندی دودی والے کیڑے میں نماز کا حکم

سے وال[۰۰۵]: مذی وودی اگرجسم یا کیڑے میں لگی ہوئی ہواں وفت قماز پڑھ سکتے ہیں ، بغیر دھونے ہوئے ، کچرا گرمعاف ہے قومقدار عنو کیا ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

مذی، ودی کوفقہ وٹ نبیست ندیظ کھاہے، ایک درہم سے م مقدرابدن پر یا کپڑے پرٹی رہے اور نماز پڑھ لے تو نم زبا مکرابت ادا ہوجائ گی ، زیادہ ہوتو نماز دست ہی ندہوگئی ، ہاتھ کی ہتھیں کے گڈھے سے رقیق کا اندازہ کیا جاسکتا ہے(1)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرر والعبرمحمودغفرله، وارالعلوم و يوبند -

نم زمیں یادآ یا کہ براستنجانہیں کیا تو کیاتھم ہے؟

سوال[٣٠٠١]: كونى صحفي براستنج عرنا بحول ميا ورنماز مين يورة مي كيا مرنا جي بينا؟ الجواب حامداً ومصلياً:

جب تک نبی ست مخری نبی ست سے متجاوز ند بواستنبی سنت ہے، جب مخری سے متجاوز بروج کے اور مقد رورہم ہوتا ہوتا ہوتا کا از الدواجب ہے اور جب مقدار درہم سے بھی متجاوز ہوج کے تو پانی سے اس کا

و في المبسوط "وإن استصح المول على المصلى أكثر من قدر الدرهم من موضع، فائتل فعسله، له يس عبى صلاته". (المبسوط للسرحسي، باب الحدث في الصلاة . ا ٣٥٣ ، المكتبة العقاريه) (1) "(وعفا) الشارع (عس قدر درهم)، وإن كره تحريماً، فيحب غسله (وعرص مقعر الكف في رقيق من مغلطة كعذرة) آدمي، وكذا كل ماخرح منه موحباً لوضوء أو عسل معلط" (الدرالمحتار) (قولنه وإن كره تحريماً) أشار إلى أن العفو عنه بالنسبة إلى صحة الصلاة به، ففي المحيط يكره أن يصلى ومعه قدر درهم أو دونه من النجاسة عالماً به لاختلاف الناس فيه" (ردالمحتار، باب الأنجاس: ١١/١ اسم المعيد)

روكدا في بدالع الصمائع، قصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل بحساً ١٥ ٣٢٩. دار الكت العلمية، بيروت) وھونا فرنش ہے(۱)، تو بیڈئین صورتیں ہو میں۔ پہلی صورت میں ٹما زئما م کرےاوربس (۲)، دوسری صورت میں نما زنتی سکرے اس کا اماد دبھی استنی کرنے کے بعد کر ہے (۳)، تیسری صورت میں نماز کا شروع کرنا ہی تیجے نہیں ہوا ،لہذ نمی زوّر کر استنی کرے اور از سر ونمی زیز ہے ( سم) فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود كنكوجي عشاا بلندعنه معين مفتى مدرسه مفتاح معوم سباران يورب

الجواب في سعيد احد شفريه، صحيح عبد المطيف ٢١٠ نسفر ٥٨ ه.

ر ان قبال العلامة الحلبي "(و) من الأداب وأن يعسل محرج البحاسة إداله تتحاور) البحاسة ومحرجها. أم إذ حاورت محوجها والحال أنها ولم تكن قدر الدوهم) ورباً في الكثيف وفعسنه سنه، وإن كانب قيدر البدرهم فعسله واحب، واما إن رادت) البحاسة المتجاورة عن المحرح, عني قدر الدرهم فعسله) اي لسحس أوالمحرج رفوص) إحماعاً" (عبية المستملي، مطلب في آداب لوصوء،ص و ٢ ء مكتبه سهيل اكيدُمي، لاهون

(وكذا في الدر المختار، باب الأنجاس: ١ /١ ١ ٣١ سعيد)

(وكذا في مراقي الفلاح، فصل في الاستنجاء ، ص: ٣٣، قديمي)

٣ (او لبو تبركه، صبحت صلاته قال في الحلاصة بناءً عني أن البحاسة القليلة عفو عبدنا، وعلماؤنا فضَّلُوا بين النحاسة التي على موضع الحدث والتي على غيرة ، في غير موضع الحدث إذا تركها بكرة ، و في موضعه إذا تركها لا يكره" (البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الأبحاس ١١١١) م رشيديه) روكدا في بدايع التبيانع، كتاب لطهارة، فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل بحب ٢٠١١، مكتبه دارالكتب العلمية بيروت

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ١ /١١ ٣، سعيد)

 "كن صلاة أديبت منع كبراهة لتحريم، تحب إعادتها، والمحتار أنه حائر للأول" (الدر المحتار). باب صفة الصلاة: ١/٥٤/١ ، سعيد،

(وكدا في البحر الرائق، باب صفة الصلاة : ا / △ ا ۵ ، رشيديه )

إرفوله وكداكل صلاة النح الله فال في فتح القدر والحو التفصيل بين كون تلك الكواهة كراهة تحريما فنجب الإعادة، او تبريه فتستحب " رزد لمحتار، باب صفة الصلاة - ١٣٥٠ ، سعيد) (۱٬۲) ثم الشوط العلامة اللاومة ، و شرعا ما بتوقف عليه الشيء و لا يدحل فيه (هي) ستة -

## نماز کے بعد دانتوں میں خون و یکھنا

سدوال[٥٠٤]: ایک شخص نه نماز پڑھائی ، نماز کے بندرہ نیس منٹ بعد دانتوار میں خوان ویکھا سے
بندہ بیس کپ کا ہے تو کیا کرے؟
الہ جواب حامداً ومصلیاً:

ينمازي بوځي (۱) د فقد واسانده ند تو لي اهم د

خرر دا اعبرهموداً منگوجی عفد ایده عند معنی نامفتی مدر سدمفتا بر تعلوم سبار نپور ۲۰ ام ۱۳ هد لجه ب السیم سعید احمد غفرید اکنتی مدر سد منبرا ا

ب ونسونم زیر هادی تونم زیول کواس کی اطلاع دین ضروری ہے

سے ال[۳۰۰۸]. ایک روز میں گھرے عصر کی نماز پڑھ کر بازار گیا ور مغرب تک وہیں رہ گیا،جب منر ب ن اذان جو کی میں مسجد میں کیا ، وہاں نماز پڑھائے والا کوئی نہ تھا ، میں نے چونکہ پچھے روز تک وہاں

عله رة سدسه أي حسيده (مس حيدث) بنوعيه (و حيث) مابع كذلك رو توبه)، وكذا ما يتحركب بحركته". (الدر المختار، باب شروط الصلاة: ١/١ ٣٠١،سعيد)

روكما في الفناوي العالمكيرية، كناب الصلاة ،الباب الثالث في شروط الصلاة: ١ ٨٥ ، رشيديه)

قال العلامه الكسابي "أما شرائط أركان الصلاة ، فمها الطهارة والطهارة الحقيقية هي طهارة العلامة الحكمية هي طهارة محيان الصلاة عن البحاسة الحقيقية والطهارة الحكمية هي طهارة أعتباء الوصوء عن الحدث ، وطهارة حميع الأعضاء الطهرة عن الحداث ربدائع الصائع، فصل في بيان شرائط الأركان: ١/٥٣١ ، دارالكتب العلمية بيروت)

ر١) 'وفي السراح لووحد في تونه نحاسةً معلطةً أكثر من قدر الدرهم ولم يعلم بالإصابة، لم يعد شبئاً بالإحساع، وهذو الأصح اهم قلت وهذا يشمل الدم، فيقتصي أن الأصح عدم الإعادة مطلقاً، تأمن" ودالمحدر، كناب الطهارة، فصل في النثر مطب مهم في تعريف الاستحسان ١٠٢٠، سعيد)

"ومشايخا قالوا ....، وفي الدم في آخر مارعف ... واختار في المحيط أنه يعيد شيئاً لو رأى دماً". (البحر الرائق، كتاب الطهارة: ٢٢١/١، رشيديه) نماز پڑھائی تھی اس لئے لوگول نے مجھ ونماز پڑھانے کی اجازت دی۔اس دفت مجھ کو وضو کا خیال نہیں تھا، جب تکہ بیر ہوچکی اور میں نے نماز پڑھاؤی اور میدم پھیر نے تکہ بیر ہوچکی اور میں نے نماز پڑھاؤی اور میدم پھیر نے تکہ بیر ہوچکی اور میں نے نماز پڑھاؤی اور موچ تھیں ہے۔ بعد بہت دیر تک بینچ رہاؤں میرے تیجھے چ رہا آدی نماز پڑھ دیے تھے اور وہ کی جگہ ہے۔ آدی نماز پڑھ دیے تھے اور وہ کی جگہ کے تھے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر بھول ہے ہے وضوشرو کی گروی تھی پھریاد آگیا تو اس وقت نمازیوں کو نجر کرنا مازم تھا کہ جھے وضو نہیں ، وضو کرلول تب نماز پڑھا کال گا ، یاد آئے پر بلا وضونماز پڑھانا سخت گناہ ہے (۱) ، فدا کے سامنے تو بہ واستغفار ارزم ہے ، نیز سب مقتدیوں کو اعدان کر کے نیمر کردیں کے فدا روز فذی وقت کی نمی زنہیں ہوئی اس کو سب دو بارہ پڑھیں ، جو مقتدی اعلان کے وقت موجود نہ ہوں ان کو دوسرے وقت اطلاع کرنا واجب ہے (۲) ورندان کی نماز فراہ ہونے کا و بال سمر پرد ہے گا۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره .لعبرمحمودغفرله، دا رالعلوم و يو بند،۴ ۳ ۹۳ هه

بلغم منه میں لئے ہوئے نماز پڑھنا

## سيسوال[٣٠٠٩] ، بلغم مند مين سئ گرمنه كلول كرنمازادا كريات كيا تنكم بيادر "رشيج مند.ند

(1) "(فقرص الوصوء), وحكمه أن يستحار العقاب تاركه، و يكفر جاحده". (محمع الأبهر، كذب الطهارة: 1/ ٩، مكتبه دار إحياء التراث العربي بيروت)

"قلب و به ظهر أن تعمد الصلاة بلا ظهر عير مكفر كصلاة لعير القبلة، أو مع ثوب بحس" (الدرالمحتار، كتاب الطهارة. ٨١ م سعيد)

(٢) "(وإدا طهر حدث إمامه (بطلت، فيلره إعادتها) لتصميها صلاة المؤتم صحة و فساداً

ركما يسرم لإمام إحسار القوم إذا أمهم و هو محدث أوحب ، أو فاقد شرط أو ركل بالقدر الممامكس ) بالقدر الممامة و بالقدر المعراج " الممامكس ) بالمدر المختار ، باب الإمامة : ١ / ١ ٥٩ ٢ ، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، باب الإمامة : ١/٥٠١، رشيديه )

(وكدا في النهر لقائق، باب الامامية و تحدث في لصلاة ١٠٥٥، مكتبه امداديه ملتان)

6

كرك كهدوت تب كياتكم ب؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اً رسے قرائت ترک ہوجائے گی قائمی زنبیں ہوگی ، بغیرز بان اورلیوں کی حرکت دیئے تنبیجات نس طرح کیے گا(ا)۔فقط واللہ سیجانہ تنا کی اعلم یہ

نا پاک کپٹرے وہدن والے شخص کے نقمہ دینے سے فسادنی زکا تھم

سوال[۱۰]: ایک شخص نابینا ہے اور وہ نماز میں شریک بوکر امام کولقمہ بھی ویزا ہے اوراس کا بدن بھی ناپاک رہنا ہے اور کیٹر ہے بھی ناپاک رہنے ہیں ،اس کے لئے کیا تھم ہے ؟ ندو و بدن پاک کرتا ہے نہ کیٹر سے
پاک کرتا ہے۔ فقط۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

جس شخص کا بدن اور کیٹرا تا پاک ہے اور وہ پاک کرنے پر تناور ہو، اس کو بغیر پاک کئے نماز میں شرکت جا ئزنہیں (۲)، اگر وہ نماز پڑھے کا تو فرایف وانہیں ہوگا اور بجائے تو اب کے ایس شخص سخت مذہب کا مستحق ہوگا،

(۱) "(وأخد درهم) و بحوه رفي فيه لم يصعه من القرآء ق) فلو صعه تفسد، اهـ" ر لدر المحتار، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها ؛ ١/٠٠٢ ، ١٣٢١، سعيد)

"و لا يصلى وفي فيه دراهم أو داابير لا يمعه عن القرأة، وإن معه له تحر صلاته وإن منعه عن أد عالى فيه دراهم أو سد الصلاة وإن لم يمعه عن عين القرأة، و الما منعه عن سنة القرأة. لا تسعسه صلاته و لكن يكره له، وإن لم يمنعه شيئاً، فلا ناس به " والفتاوي الناتار خالية. الفصل برابع في بيان ما يكره للمصلى و ما لا يكره له : ١/٥٢٥، إدارة القرآن

روكدا في لحلسي الكبير، فيصال في ما يكره فعله في لصالاة و ما لايكره، ص ٣٦٣. مكنه سهيل اكيلمي لاهور)

٢) "ثبه لشرط لعة العلامة اللازمة وشرعا ماينوفت عليه الشي و لا يدحل فيه رهي سنة صهاره بدنه): أي حسده . . (من حدث) بنوعيه . . (وخبث) مانع كذلك (وثوبه)، وكذا مايتحرك بحركته". (الدر المحتار، باب شروط الصلوة: ١/١/١، سعيد)

التطهير البحاسة من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصني عبيه واحب، هكد في لر هذي-

حتی کہ ایسا کرنے سے بیرن کا سد مت رہنا دشوار ہے ، ووضعی خواو سنتھوں واز ہوخو و نامینا ہو، گرایسا شخصی نمیاز میں شرکیے ہو کر مام کو نتمہ و سے گا اور امام س کا ختمہ ہے گا قوامام کی اور سب مقتدیوں کی نمار فی سد ہوج سئے کی ( ) کہ فقط والند تھی فی احلم۔

حرروا عبرتموه منتوجي عفا مندعنه معين مفتى مدرسه مظاهر عنوم سهار نپوره ١٥/٩/٩ هـ-

اگر ناپا کی کی مقدار عفو سے زیادہ ہے، تو جواب سے جے ہمعمولی چسینس یا اتن ناپا کی جومع ف ہے اس سے نماز ہو جاتی ہے اورلقمہ ویٹا بھی ارست ہے اور جب تک ظن غالب ہو چھش احتمال کی بناپرکسی کو ناپاک کہن اور نماز کو ف سرقر اردینا سے خدیدوگا (۲) ، سائل کوخود تحقیق کرنی جا ہے۔

سعيداحرغفرايه

» في باب الأبحاس" , لفتاوي العالمكيرية. لباب الثالث في شروط الصلوة ، ١٥٨ رشيديه)

(قوله هي طهارة بديه من حيدت وحيث وثويه ومكانه) أما طهارة بديه من الحدث، فيأية لوصوء والعسل، ومن الحيث فيقوله صلى الله عبه وسلم "تبرهوا من البول فان عامة عدات لقبر منه" وليحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضى الله تعالى عنه "اغسلى عنك الده وصنى وأما طهارة ثويه، فعفوله بعالى الوثيابك فظهر أه المدثر ، آيت " إفإن الأطهر أن البراد ثيابك الملوسة، وأن معساه صهرها من البحاسة وقد قبل في الانه عبر هذا، لكن الأرجح ماذكرناه، وهو قول انفقهاء، وهو لصحبح كمادكره بنورى في شرح المهداب رالبحر الرائق، باب شروط الصنوة الم ١٣٠٣، وشبديه) وكد في الدر المحتار مع رد المحتار، كناب الطهارة الم ١٨٠٠ سعيد)

ا ، "و في القية ارتبع على الإمام، فعنع عليه من ليس في صلاته و تدكر ، فإذا أحد في التلاوة، قبل تمام الفتح ، لم تفسد ، و لا ت سد - لأن تدكره يصاف إلى الفتح و لو سمعه المؤتم ممن ليس في الصلاة ، فعندحه على مامه يحب أن تنظل صلاة الكل الأن التلقيل من حارج" (البحر لرائق، باب ما يفسد الصلوة و ما يكره فيها: 1/11 ، وشيديه)

روكدا في الفدوى العالمكبرية، الدالسانع فيما يعسد الصنوة و ما يكوه فيها ١ ٩٩٠ رشيديه) (وكذا في ردالمحتار، باب ما يقسد الصلوة و ما يكره فيها: ٢٢٢/١، سعيد)

۴. لمحاسة إن كاسب عميه و هي كتر من قدر الدرهم، فعسبها فرنصة، و الصلاة بها باطلة وإن
 كانت مقدار درهم فعسبها واحب، والصلاة معها حائرة وإن كانت أقل من قدر درهم فعسبها سنة وإن =

# نا پاک مشکوک تہبند ہے نماز

سسوال[۱۱]: پاکتبیندک یے ناپاک تبیندیا مظلوک (تبیند) ہو، نماز پان ہے وان صور آل میں کیا تھم ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

پاک کرنا نشروری ہے بغیر الگ کئے نماز درست نہ ہو کی (۱) اور منظموک کو بھی ایک کر ۱ یا جائے ، " نہ ج مدیریسٹ پانسی مرکز بیدك"(۲) به فقط واللہ تعالی اعلم په

حررها عبرمجمود منتوى عقد المدعند، تعين مفتى مدرسه مظام عبوم سبار نپور، ١٥١٥ هـ ١٥٥ هـ

الجواب سي اسعيداحمة غفرله مفتى مظاهرعلوم ـ

صحیح:عبدا ملطیف، مدرسه مظام علوم سهار نپور

كانت خفيفة، فربه لا تمنع حوار الصلاة حتى تفحش، كدا في المصمرات لفاوى لعاسكبرية،
 الباب الثالث في شروط الصلاة: ١/٥٨، رشيديه)

( وكذا في الدر المختار، باب الأنجاس: ١١/١ ٣١، سعيد)

"أما النجاسة القليمة ، فونها لا نسع حوار التسلاة سواء كال حقيقة أو عسمه سلحسا و لهندا قدونا بالدوهم على سبيل بكناية عن موضع حووج لحدث كد فاله بر هيم للجعى وحسمه الله تبعالى . «بهم استقبحوا ذكر المقاعد في مجالسهم ، فكنو اعتم بالدوهم تحسيد للعدره ، وأحد بنصالح الأدب ، وأما المحاسة الكثيرة ، فنسع حوار الصلاة الدب فصلة . كدب المهارة ، فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل بحسال ١١٨٠ ، دار الكتب لعلمية ببروت ) فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل بحسال العارة بديم أي حسدة وثوبه ، وكدا ميتحرك بحركم أو يعدّ حاملاً له" رائله المختلف

"(قوله وثوبه) أراد مالايس البدر، قدحل القليسوة والحف والبعل" ، رد لمحدر، كناب الصلوة، باب شروط الصلوة : ١/١ ٥ ٣، سعيد)

(وكذا في بدائع الصابع، كناب الصلوة، قصل في بيان شرائط الأركان ٢٠١٦، در بكنب لعبسه، سروت, ٢٠١٠) (مسيد الإماد أحمد س حسل ٢٠٢٣، رقم الحديث ٢٠١٠، دار إحباء البوات لعربي بيروت

# ف رج آ دمی کے کینے سے تکبیر کہنے سے نماز فاسد ہوگئی

سوال [۳۰۱۳]: ایک مسجد مین فرض نماز برجها عت بهور بی جاوپرکی منزلیل بین بالا کی حصد مین بھی جی عت مین بود بی جاری بردی ہے اوپر نیس بیرو نجی ۔ایک میں جی جی عت مین بالا می مین بالا می آواز اوپر نیس بیرو نجی ۔ایک صاحب نے لیت آواز میں جب نے اوپر سے زید پر آسرآواز دیا کہ بیرے بود باوپر آواز دیا کہ بیر کبون ووسر سے صاحب نے لیت آواز میں کہیں کہ دوبار دہ آواز وینے والے نے کہاڑور سے تکبیر کبون ووسر سے صاحب نے نماز بی میں زور سے تکبیر کبن شروع کیا، دوبار دہ آواز وینے والے نے کہاڑور سے تکبیر کبون ووسر سے صاحب نے نماز بی میں زور سے تکبیر کبن شروع کیا، دوبار دوبار ویا تو الله اوراس پر تکبیر کبن شروع کیا، اس دریا دوبار ویا تو الله اوراس پر تکبیر کبن شروع کیا، اس دریا دوبار کی دوبار کی کی زبوج سے گا، یا فی سد بوج سے گا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب کسی نے جو کے نماز میں شریک نہیں تھا کہا کہ تبہیر بولو، اس پرا گرسی نمازی نے فور محبیر آواز سے نہیں کہا کہ میں مشغول تھا، جب وہ فارغ ہوکرروع میں گیا، تب کسی نمازی نے تجبیر کبدی تا کہ اور کے مشغول تھا، جب وہ فارغ ہوکرروع میں گیا، تب کسی نمازی نے تجبیر کبدی تا کہ اور کے نماز بول آل)۔
تا کہ اور کے نماز بول تک بھی پہو نیج جائے ، تواس ک وجہ سے نماز فاسمزییں ہوتی (۱)۔

حرر والعبرمحمو وغفرله، دارالعلوم و بوبند-

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند-

ا ، "رقوله الا رد تدكو ، الح ، قلت والدى بسعى ال بدل ال حصل التدكر بسب الفتح ، نفسه مطلق أى سواء شرع في اللاوة قال تماه نفتح او بعده لوجود النعلم ، وإن حصل تدكره من نفسه لا بسبب الفتح لا تفسد مطلق ، ردالمحتار ، باب مانفسد الصلاة و ما يكره فيها ١٩٢٢ - سعند ، وكذا في الفتاوى العالمكيوية ، الباب السابع فيما يفسد الصلاة و ما يكره فيها ، ٩٩ ، رشيد به ، وكذا في النحر الرائق ، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها ، ١٩٩ ، رشيد به )

٣٠ ، " رقوله إلا إذ سمعه المؤتم الح) . في البحر عن القبية و لو سمعه المؤتم ممن ليس في الصلاه، -

# نمازی کاغیرنمازی کے کہنے پڑمل کرنا

سوال [۳۰۱۳]: ایک آ دمی مسبوق فی اعسلوق ہے، گراس کواپٹی مسبوقیت یادئیں ہے، جس وقت امام نے سلام پھیرا، تو ساتھ ساتھ اس نے بھی بھیم نیا، ایک دوسرا آ دمی پبلو میں کھڑ تھا، سمام پھیرنے کے بعد اس نے بود داایا کہ تمہری ایک رکعت ہا تی ہے، فات سے فتح لیکررکعت کو پور، کرلیا۔ آیا ستفتے کی نماز ہوگی، یا نہیں ؟ عبورت مع حو یا تب وصفح تح برفر ہائیں۔

#### الجواب حامداً مصلياً:

اً رمح فل فی کے فلق کی وجہت کر ابهو گیا، تو و یا ونٹی آیا تو نمیاز فی سد بہوگی " (و فسحہ عسی عسر مده) یا ید ار د سلاوت، و کسد الأحد، یا ید تدکر فتالا فیل نسام عسی، هـ "در محدر مع رد سمحت ر (۱) د " (فیونه و کند الأحد): "ی أحد سمصنی عیر الإمام نفیج می فتیج عیبه مفسلاً

فعتج به عنى إمامه، يحب أن تنظل صلاة الكل الأن التلقيل من حارج، اها، وأقره في النهر ووجهه أن السمؤتم لما تلقل من حارج بطنت صلاته ، فإذا فتح على إمامه و أحد منه بطلت صلاته" (رد المحتار، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها : ١/١٢٢ ، سعيد)

(٣) "و في القبية أرتبع عنى الإمام، ففتح عليه من ليس في صلاته و تذكر، فإذا أحد في التلاوة قبل تسمام الفتح لم تفسد، و الا فيفسد، لأن تذكر ه يصاف الى الفيح، و فيع المراهق كالبالغ، و لو سمعه المؤتبه منمن ليس في الصلاة ففتحه على إمامه، يحب أن تبطل صلاة الكل، لأن التنقس من حارج الماجور الرائق، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها : ١/٢ ا، وشيديه)

ر ") " روز استفتح، ففتح عنيه في صلاته، تفسد او معاد أن يفتح المصلى عني إمامه الأنه تعليم و تعام، فكان من كلاه الدس ". الهداية، داب ما يفسد الصلاة و ما يكرد فيها ١ ١٣٦، مكته شركة عنميه او كدا في الفتاوى العالمكيرية الناب السابع فيما يفسد الصلاة و ما يكرد فيها ١ ٩٩، رشيديه الدار دالمحتار، باب ما يفسد الصلاة و ما يكرد فيها : ١ ٢٢٢، سعيد)

روكدا في الفناوي العالمكبريه، الدب السابع فيما بفسد الصلاة و ما يكرد فيها ١٩٩٠ رشنديه) ( وكذا في النحر الرائق، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها :١/٢ ا ، رشيديه) سفت الله الله الله الله الله المعام الله المعام المتح من ليس في صلاته، كما فيه من القلية، هـ". شامي (١) بـ فقط وانتديجا شاقي لي اللمر

كيالقمه دينے سے تماز في سد: و ب في ہے؟

مسوال [۳۰۱۴]: امام نے بوئے تم پینے کہ اس کی مورۃ شروع مراکی اور یافت طلب میہ یات ب ساتندی میں نوز دونی پنیس؟

-27

الجواب حامداً مصلياً:

اس مقتدی لی نماز فی سرنبس مونی (۲) یافتظ والدسی نه تعان اهمی لقم یه و تی است مقتدی کی نماز فا سرنبیس ہوتی

سه ال [شوه]، گراه متین آیت سے زائد قرائت کرچکا بواوراه م الگی آیت پڑھتے ہوئے بھول جائے قومتیزی نے تھا یہ یا بنیکن اوم نے تمدند کے ربعد میں مجد وسیوکر میں قو نتمدہ ہینے ویسے کی نواز فو سد دوک یا نہیں؟

(١) (ردالمحتار، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها : ٢٢٢/١، سعيد)

رسح عملي الماه، فشمح عميمه من لمن في صلاته، و تذكر في احد في التلاوة قبل تهاه مستح، لم منسد و الاستحدد الأن سدكرة مصاف الني الفتح وفتح لمراهق كالدلع" الفتاوي العالمكبرية، الناب السابع فيما يفسد الصلاة و ما يكره فيها : ١/٩٩ ، وشيديه)

( وكذا في البحر الرائق، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها . ١١٢ م وشبديه)

ا بحاث في من في المدود في المسد مطلق لفيج الحديكي حال" الدرالمحتار قوله سكن حس الله حرى أه لا تكور الفلح المحتار حس الله حرى أه لا تكور الفلح الم لا مو الاصلح الهراد المحتار المال ما يقسد الصلاة و ما يكره فيها : ١ / ٢٢٣ اسعند) وكذا في الفناوى العالمكورية الباب السابع فيما يفسد الصلاة و ما يكره فيها . ١ ٩٩٠ ، وشيديه)

كدا في البحر الرائق، باب ما يفسد التبالاة و ما يكود فيها : ١٠/٣ ، وشبديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

لقمدویے والے کی نمی زنو فی سدنہیں ہوئی (۱) نیکن اس کی وجہ سے بحد دُسہو کر نا ندھ ہے۔ فیظ والمتداهم۔ حرر والعبدمحمود محفرلہ، دارالعلوم و یو بند، ۹۹/۱۰/۱۹ ھ۔

ئو لی پیشانی پررک*ھ کر بجدہ کرنے سے نم*از ہوجاتی ہے یا نہیں؟

سے وال [۱۱]: ایک شخص نولی پیشانی پرنگا تا ہے اور سر کا پچھد حصد ُ طل رہتا ہے جس سے تجد ہ وُلی کے او پر ہموتا ہے ،اس طرح ہے نہی زہوگ یا نہیں؟ شخص اہا مت بھی کرتا ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

افضل یہ ہے کہ پیش نی سجدہ و مرت وقت زمین پر رہ اگر چہجدہ اس طرح بھی وا ہوجاتا ہے کہ والی پیش نی پر ہواوراس پر سجدہ کی جائے ہیں اگر پیش نی باکل نئیں رکھی گئی ، ند ہدہ ۔ بلاز مین پر ، ندو نی کے واسط سے زمین پر ، بلکہ اٹھی رہی کہ صرف ٹو پی کا کہ چہ حصد زمین پر رکھا کیا اور پیشانی میں دہ او پر اٹھی رہی جھے کہ بعض و فعہ عمد مدی صورت میں ہوسکتا ہے کہ اس کا بیج کہ چھ زمین پر رکھا گیا اور پیشانی کا کوئی تعلق سے نہیں ہو ، نہ بالواسط نہ بلاواسط تو ایسی صورت میں سجدہ درست نہیں ہوتا ، نماز سجے نہیں ہوتی (۲) نے فقط واللہ اسم ۔
حررہ العبر محمود غفر لہ ، دارالعلوم دیو بند ۲۲٪ 48 ہے۔

<sup>(</sup>١) (تقدم تحريجه تحت العنوان السابق: "كيالقم دينے كاز فاسد بوج تى ب؟")

رم) "كلما يكره تسريها بكورعمامته إلا بعدر، وان صح عندنا بشرط كونه على جهله كنها أو بعضها كلما مير، اما إذا كان الكور على رأسه فقط وسجد عليه مقتصرا أى وله تصب الأرض جهته والا بقه على القول به، الايضح لعده السحود على محله" (الدرالسجار) "وهو ال صحد السحود على لكور دا كان على الحله أو بعضها، اما إذا كان على الرأس فقط، وسجد عليه ولم تصب جهنه الأرض على لقول بتعييمها والا أنفه على مقايمه، الا تصح اهم فافهم الردالمجناء كان الصلاة الصال في بيان تأليف الصلاة إلى انتهائها: ١ / ٥ ٥ ٥ معبد)

روكذا في البهر الفائق، كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة، فصل: ٢١٢/١، امداديه ،ملتان)

<sup>&</sup>quot;ردكر البحاري في صحيحه فال بحسن "كان الفوم يستحدون على العمامة والقلبسوة". -

# ترک ٹو پی سے نماز اور حرام خورکی نماز

معيداحرب

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگریز کی ٹوپی ناپاک رنگ سے رنگی ہوئی ہے قواس سے ٹی زورست نہیں ہے(۱)، جب تک اس قدرند اصوبی جائے کی ناپاک رنگ سے رنگ ہوئی ہے قواس سے ٹی زورست نہیں یا پختار نگ ہے اس کوپاک کرلیا گیا، اصوبی جائے نئی بند ہوجائے اس کوپاک کرلیا گیا، سب بھی خاص مرن رنگ مرد کوئٹ ہے اس لیے اس سے ٹی زنگر وہ ہوگی (۲) ہے جس کی روزی حرام ہے اس کے اس کے سب بھی خاص مرن رنگ مرد کوئٹ ہے اس لیے اس سے ٹی زنگر وہ ہوگی (۲) ہے جس کی روزی حرام ہے اس کے اس کے سب بھی خاص میں مرن رنگ مرد کوئٹ ہے اس کے اس کے سب بھی خاص میں مرن رنگ مرد کوئٹ ہے اس کے اس کے اس کے سب بھی خاص کے دیں جان کے اس کی دیا جو اس کے اس کی دیا تھوں کی دور کی جو اس کے دیا تھوں کی دیا تھوں کی

- فدل دلك على الصحة، وربما كره لما فيه من ترك بهامة لتعطيم وقد لله العلامة ابن أمر الحرح هما تميها حسما، وهو أن صحة السحود على الكور ردا كان الكور على الحهة أو بعصها، أما

. ١٥ كنان عمدي النواس فيقبط، ومستحمد عمليه، ولم تصب حبهته الأرض بتعيمها ولا أنفه على القول بعدم

تعييبها، فإن التصنوة لاتتصح، لعنده المسجود على محله، وكثير من العوام يتساهن في دلك. ويطن

الحواز". (المحر الراثق، كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة، فصل: ١/٥٥٧، رشيديه)

، رقوله و لاولني عسله اعلم أنه ذكر في المية أنه لو أدخل يده في الدهن النحس أو اختصبت للمرأة بالحد، النحس أو صبغ التوب بالصبع النحس، ثم عسل كل ثلاثاً، طهر ثم ذكر عن المحيط أنه ينظهر إن عسن التوب حتى يصفو الماء و يسبل أبيض " ردالمحتار، باب الانحاس، مطنب في حكم الصبغ والاختضاب بالصبع والحناء النجسين: ١ /٣٢٩، سعيد)

روكه في التدوى لعالمكيرية، الناب السابع في للجالبة وأحكامها ١ ٣٠٠، رشيديه ، (وكذا في اللحو الرائق، كتاب الطهارة بالأبحاس: ١/١١/١، رشيديه)

ا"و قدروى من عمر ناس حصن رضى لذنعائي عنه مرفوعا "إناكم و لحمرة، فإنها أحب لرينة
 إلى الشبطان". (إعلاء السنن، باب استحاب الزينة في العيدين : ٩٠/٨، إدارة الفران كواچي)

(وكذا في الدر المحتار ،مسائل شتى ١/٥٥٦، سعيد)

وكد في لنحو لرابق، فتنس في للنس ١٩٨٨، وشبديه)

متعلق روایات میں آتا ہے کہ اسکی نمی زود یا بقیوں نہیں ہوتی ، کدھی صب سندی (۱)۔ حررہ العبرمجمود گنگوہی عفاا مقدعنہ معین مفتی مدرسه مظاہر العلوم۔ لجواب سیجے: العبدعبد اللطیف، ناظم درسه مظاہر العلوم، ۱۳۰۰ رہتے الثانی /۱۳۸ ھ۔ حرم شریف میں عورت کا مرد کے ساتھ ھڑ ہے ہو سرنمازیڑ ھنا

۔۔۔وال [۱۱] ہے اور میں شریفین میں نئی کے موقعہ پر بھیرہ کے سبب عورتیں مردوں کے ساتھ میں کورت ہے۔ استھا کر نماز فرض شروی کر این ہیں ،تواہے موقع پر کئی صورتیں ہوتی میں اسما سے انگی صف میں عورت ہے۔ اسبغیر فسس دائیں اور بائیں اور بائیں ہے۔ ساسے ایک ہے ۔ دو۔ آگے فسس دائیں اور بائیں ہے۔ ساسے ایک ہے۔ دو۔ آگے کی دوصف بعد ہے۔ دوان صورتوں میں ہے کہ کر میں فرورست ہوگی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

حفیہ کے نزو کیک عورت آئر ہی عت میں شر کیک ہوتو اس کے نئے پیشروری ہے کہ اہام نے عورت کی امامت کی نبیت کی ہوہ ایک حالت میں عورت اگر داخیں یا بالیم ہوتو اس مروکی نماز فاسد ہوجائے گی نبیت کی ہوء ایک حالت میں یو آگے ہے ، اگر دائیں یا بائیس فاصلے ہے ، یا چیچھ ہے تو اس مروکی نماز فاسد ہوجائے گی جس کے دائیں یا بائیس فاصلے ہوگی ہے ہوتا کی امامت کی نبیت نبیس کی ہے قومروکی نماز مورت کے ابنا بابیس یا بائیس یا کہ سے مروکی نماز مورت کے البات عورت کی امامت کی نبیت نبیس کی ہے قومروکی نماز مورت کے واب میں یا بائیس یوگ

"ورد حادثه مرأة مشبهاد، ولا حاشل يبهما في صبوة مصنفة مشبر كه بحريسة وأدر،

ا "وقعى لرواحر أحرج مسله عن أبي هربرة رضى الدتعالى عنه قال قال رسول الدصلى الدتعالى عليه وسلم "ر الدخيت لا يقبل الاصناء وان الله أمر المومس سما أمر به الموسلس، فقال تعلى الاسابها لرسل كنو من الطباب و اعملوا صالحا لي - بما يعملون عليم وقال ه يا يها لدين منوا كلوا من طيبات ما ورقبكم ه ثه ذكر الرحل بطبل السفر أسعت عبر بمدّ يدبه الى السماء يارب بربا ومنطعمه حراه، و متسوسه حراه، و مالسه حراه، و عدى بالحراه، فالى يستحاب لدلك الرائز واجوء باب المناهي من البيوع: المحمه دارالفكر، بيروت) (الزواجوء باب المناهي من البيوع: المحمه دارالفكر، بيروت)

و تبحدت لنجهة، فسندت صدوتته إن ران الإمنام إمامتها، وإلا فسدت صوتها ". تنوير الأبصار(١)-

عرصہ ہواامام حرم سے دریافت کیا تھا،انہوں نے بتایا تھا کہ جمعورت کی اہ مت کی نیت کرتے ہی نہیں۔فقط والند تعالی اعلم۔ املاہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۲/ ۲/۸ ۱۳۰۰ھ۔

عورت کامسجد میں آ کر مر دوں کی صفوں میں گھڑ ہے ہوکر نماز پڑھنا

۔۔۔وال [۱۹۱۹]: اس عورت کی بابت کیا تھم ہے جس کی عمر تقریباً ۳۵ یا ۵۰ ہے، وہ ہروفت مسجد میں بات عت نماز کو آتی ہے ، تہیں چھپے تنبا کھڑی ہوتی ہے ، بھی مُر دول کے ساتھ یا کمیں طرف ہاتھ دو ہاتھ فاصد پر کھڑئی ہوتی ہے۔ کیا شرع جانز ہے یا کیا صورت کرنی جائے ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

"المتبوى في رماسا على أنهن لا يخرجن وإن كلّ عجائر إلى الحماعات لا في الليل و لا في النهار لغلبة الفتنة والفساد و قرب يوم المعاد"(٢)-

اس ہے معلوم ہوا کہ عورت کو جماعت کی شرکت نے ہے مسجد میں آنامنع ہے۔ بیتکم تو مسجد میں آنے

(١) (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، باب الإمامة : ١/٥٤٢ – ٥٤٥، سعيد)

"أحسرنا أمو حميفة عن حماد عن إبراهيم قال إدا صلت المرأة إلى حانب الوحل و كاما في صلاة واحدة، فسدت صلاته أحرحه محمد، و قال به نأحد، و هو قول أبى حميمة" (باب فساد صلاة الرحل بمحاداة الساء في صلاة مشتركة جماعة: ٣٢٨/٣، إدارة القرآن، كراچي)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية، لناب الحامس في بيان مقاد الإماد والمأموم الـ ١٩٠٠ رشيديه) ٢٠) رسفع السمفتي والسائل، ما يتعلق بالحماعة، محموعة رسائل اللكوي ١١٥٣ ا ، إدارة القرآن والعلوم الإسلامي)

"(و يكره حصوره من النحماعة) و لو لحمعة و عيد و وعظ (مطلقاً) و لو عحوزاً ليلاً (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان". (الدرالمختار، باب الإمامة: ١/٢١ ، سعيد) (وكذا في الفتاوى العالمكيوية، الفصل الخامس في بنان مقام الإمام و المأموم . ١/٩٩، رسميه)

کے متعبق ہے، ٹمی زکا تھم یہ ہے کہ اگر امام نے عورت کی امامت کی نیب نہیں کی توعورت کی ٹماز تھی نہیں ہوئی ،

مردوں کہ تھی ہوئی ۔ سرعورت کی مامت کی نیت کی ہے اور عورت بھی اس نمی زمیں ہے جس میں سے قریب کھڑ ابوٹ دا ، مرد ہے و رمکا ن بھی متحد ہے اور مکا ن ئے درمیون کوئی جائل بھی نہیں ہے قوجس مرد کے پاس و و عورت کھڑ کی ہے اس کی ٹماز فاسد ہوجائے گی اور اگر کم از کم ایک ہاتھ سے قصل سے کھڑی ہے ، یا مرد نے اس کو علی ہونے کا اشارہ کیا اور وہ بیچھے نہ ہوئی تو مرد کی نماز فاسد نہوئی تو مرد کی نماز فاسد نہیں ہوئی

"ومحدة مشتهاه مساقها و كعها في الأصح او يو محرماً به أو روحة شتها، ويو محرماً به أو روحة شتها، ويو محبباً كعلجور شوف، في أداركن عند محمداً وقدره عند أبي يوسف في صاد، ويو بالإحماء مصنقه فلا تنص صلاه محدرة ولا محود بها مشتركة تحريمة بافند تها بوماء أو فند تهيا به في مكن منحد، وله حكماً غيامها عني ما دول فامة بالاحال فندر درع، أه فرحة نسبع رحامه و سه يشريها بتتأخر عنه، فإن به تتأخر بإشارته، فسنت صلاتها لاصلاته، ولا يكنف سائنقامه عنها مكر هنه، وتاسع شروط المحادة المفسدة أن يكون لإماء قد يوى سوما مها في العالم في العلوة، فالمفت المحددة " مر في لفلاح على هامش بمحصول وي و عن المارا) وقط والمدافي العامة

حرره العبدمهمود أنتكوبي معين مفتي مدرسه مظام ملام سبار ثيور

الجواب في سعيداحمد غفرله، ٩ ٣ ٥٥ هـ ـ

صيح عبد مطيف، ١٠ رنين اول ١٥ هــ

میاں بیوی کا ایک مصلّے پر کھڑے ہو کرا لگ الگ نمازیڑ صنا

سے وال[۳۰۲۰]. زیداوراس کی بیوی ایک مصلی پر بیب دوس ہے ہے گی کرنماز کرارت ہیں ور نبیت بھی ہر ایک کی ملیحد و ہے، چین ملاء فر مات میں کہ زماز فاسد ہوجاتی ہے اور بعض ملاء فر مات ہیں کہ نماز

<sup>(</sup>١) (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، ص: ٣٢٩، ٣٣٠، قديمي)

<sup>(</sup>وكذا في تنوير الأنصار مع الدر المختار، باب الإمامة : ٥٤٢/١، ٥٤٢) سعيد)

<sup>(</sup>وكدا في البحرالوانق ، ماب الإمامة: ١/٥٠٢ ، ٢٢١ ، وشيديه كوئمه)

ورست ہے۔ کس کا تو سیجھے ہے اور کس اہام کے قول ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب دونوں کی نماز ملیحد و ملیحد و ہے تب تو ایک صورت میں ک کی نماز فاسرنہیں ہوتی ہے ،مکروہ ہوتی \_ "ممحادة بمشهاة سافها و كعبها في لأصح ما ومحرما به أو محم سبهسا صلاة مصفة منسر كة تحريسه ما في نفا حجه "(قويه امشتركة) حتاريه عن محاده بمصلية عمصل ملك هم في صلاحه حلب بلا هم والمديد ".صحصام ي (١) بافقط المدعول الممر حرر والعبرميمو وَ مَنْكُو جِي عِنْ المتدعث معين مفتى مدر سير منتا ۾ علوم سبارت يور ، ٨ ٨ ١٠ ١٥ سير اجو ب سيح معيد حمد فغربه، الصحيح عبدا الطيف، ٩ ١ ٥٥ هـ .

نمازيين طنے ہے نماز کا حکم

سنسنةِ ال[ ٣٠٤] : اما مصحن مسجد مين من منتذبول كے نماز اوا كررے ميں ، سي حالت ميں ہارش ہوئے گئی ہو یک صورت میں کیا اہام اور متنذیوں کواجازت ہے کہ ٹمازے اندراندرا ک مقدار میں چیس کہ دایات مسجد میں داخل ہو کر ہارٹن ہے نے شکیس؟ جواب مفصل اور مدن مرحمت فرمائمیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ترمسجد کے نخن ہے وہ ن تنین قدم کے فاصلے پر ہے اور اس طرح چل کر وہاں پہونچین کھ ورمیون میں وقفہ ندکریں ، میکد مسلسل چییں تو نماز فا سد جوجائے کی ،اگیرا کیک قدم چل کرا کیک رکن کی مقدار تھ جا میں پھر چینیں پھر تھم جا کمیں ، پھر چل کر پہونچین تو نما زفا سدنہیں ہوگی۔ا کر فاصداس ہے کم ہے ، تو نما ز فا سدنبین ہوی

المستي مستغلل القللة هن هسمان فلا صف له وقف قدر راكن، ثه مشي وقف

ا رحاشیه لطحطوی عنی مواقی الفلاح بات دیفسد الصلاد، ص ۲۲۹،قدیمی)

وكد في الدر لمحتر، بات الأمامة ٢٠٠١ معيد.

وكد في سحر برائع إناب الأعامة ٢٢٢ ، رشيدية)

كديث، و هكدا لا تفسد وي كثر، مالم يحتلف المكال. در محتر، ولسط مي الشامي (١) و قط والله تعالى اعلم \_

حرره العبرحمودغفريب

عمل كثير كاحكم

سو ال[۲۰۲۱]: دونول باتھوں ہے ایک وقت میں کام کرنا نماز پڑھتے ہوئے کیسا ہے، مثناً رکوع میں سے کھڑے ہوکراور بحدہ میں جاتے وقت دونول ہاتھوں سے پائیجامد، یادھوتی کودرست کرنا کیس ہے، اورا گر کوئی شخص جان ہو جھ کرایب کرتا ہے قوا سے شخص کا کیا تھم ہے، آیا نماز ہوگئی انہیں؟

الجواب حامداً مصلياً:

جوكام عاد تأدونوں باتھوں سے كيا جاتا ہے، بعض فقنها ، كے نزد يك ايد كام نماز ميں كرنے سے نماز فاسمد بوج تى ہے اللہ فاسمد بوج تى ہے اگر يا تجامه، يا دھوتی كوخقىرساسبارە ديا كە تجدە ميں ركاوث نه بوء كشف فاسمد بود كاف نه بوء كشف (١) (الدر المعندار، باب ما يفسد الصلاة و ما يكوه فيها : ١ /٢٤٧ ، سعيد)

"أن المشى لا يخلو إما أن يكون بلا عذر أو بعذر، فالأول إن كان كثيراً متوالياً تفسد وإن لم يستندسر القبلة، وإن كان كثيراً غير متوال، بل تفرّق في ركعات أو كان قليلاً، فإن استدبر ها، فسدت صلاته لدمنافي بلا صرورة، و إلا فلا، وكره، وإن كان بعذر فإن كان للطهرة عند سبق الحدث أو في صلاة الخوف، لم يفسد ها ولم يكره قلّ أو كثر، استدبراً ولا. وإن كان لعير ما ذكر، فإن استدبراً و في صلاة الخوف، لم يفسد ها ولم يكره قلّ أو كثر، استدبراً ولا، وإن كان كثيراً متلاحقاً أفسد " معه، فسدت قلّ أو كثر، وإن لم يستدبر. فإن قلّ، لم يفسد و لم يكره، وإن كان كثيراً متلاحقاً أفسد " ردد المحتار باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١ / ٢٢٨ ، سعيد)

و في المتاوى العالمكبرية . "و لو مشى في صلاته مقدار صف واحد، لم تفسد صلاته ،و لو كان مقدار صفين إن مشى دفعة واحدة ، فسدت صلاته ، وإن مشى إلى صف و وقف ، ثم إلى صف لا تفسد ، كذا في فتاوى قاصى حان " (الباب السابع الخ ، الموع النابي في الأفعال المفسدة للصلاة ، اسلام الرشيديه ) (وكذا في البحر الرائق، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها :٢٢/٢ ، وشيديه )

(٢) "العسمال الكثير يقسد الصلاة، والقليل لا، كدا في محيط السرحسي الأول أن ما يقاه بالمدين عادة كثير، وإن فعله بيد واحدة كالتعمم و لس القميص وشذ السراوين والرمى عن القوس --

عورت نه بوه زیاده حرست نبیس ہوئی تو اس سے تماز فی سدنبیس ہوتی ، اور ہاتھوں کوالی حالت میں زیادہ حرکت و بینے سے نماز فی سد ہوجاتی ہے(۱)، تا ہم اس سے اجتناب کرنا بہر حال بہتہ ہے۔ فقط واللہ تھی کی سم یہ حررہ عبد محمود گنگو ہی عقااللہ عنہ معین صفتی مدر سے منظ ہ علوم سہار نپور ، ۲۵ کے ۵۵ ھ۔

ا یک رکن میں تنین بار کھجلانے سے کیا نماز کوتو ڑ نالازم ہے؟

سسوال[۳۰۲۳]: فتاوی عالگیری میں ہے کہ نماز میں کوئی تین مرتبہ یک رکن میں تھجلائے اور ہر ہار حرکت دے قیماز فاسد ہوجاتی ہے۔ قرکیا اس صورت میں نیت قرز دینا جائز ہے؟

الجوب حامداً مصلياً :

اگریک رکن میں تین ہار کھجن نے قرنیت نہ قرزے، کچر بعد میں دوہارہ اس نماز کوادا کریں تو جھا ہے(۲)۔فظ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرليه، وارالعلوم ويوبند، ۵/۹/۵ هـ

الجواب صحيح: بند ونظام الدين عفي عنه، دا رالعلوم ديو بند، ۲/۹/۸ ههـ

وسايقاه بيد واحدة قبيلٌ وإن فعله بيدين كنزع القميص وحل السراويل ولس القسسوة و برعها
 وسرع للنجاه، هكذا في التبيين " (الفتاوي العالمكيرية، النوع الثاني في الأفعال المفسدة للصلاة
 ١/٢٠١ ، وشيديه)

(وكدا في ردالمحتار، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١ / ٢٢٥ )

اوكدا في بدائع الصنائع، فصل في بيان حكم الاستحلاف ٢٠١٢، دار الكتب العدمية، بيروت) ( ) "(قوله و فينه أقوال حنمسة أصبحها ما لايشك ، القول الثالث الحركات الثلاث المتوالية

كثيرٌ، و إلا فقليل". (ردالمحتار، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١ /٢٥ ٢ ، سعيد)

روكدا في الحلني الكبر، قصل في مفسدات الصلاة، ص ٢٣٨. سهيل اكيدمي لاهور،

ر ٢) "إدا حك ثلاث في وكن واحد، تفسد صلاته، هذا إدا رفع بده في كن مرة، أما إد به برفع في كل مرة، فلا تفسد ولو كان الحك مره واحدة، بكره، كدا في الحلاصة في العالمكرية، لمان السابع فيما نفسد لصلاة و ما يكره فيها، النوع النبي في الأفعال المفسدة للصلاف المان ورشيدية، تنبيه ؛ احسن الفتاوي: ٣٠١ ١ ١٩، إلى مُرُوره مُسَدًى تَنْقِيل يول عنا وقد تعجلات عمطنا تم المناوي على المناوي تنبيه ؛ احسن الفتاوي تا ١٠١٠ من مُركزة ومستدى تنبيه ؛ احسن الفتاوي تا ١٠١٠ من مُركزة ومستدى تنبيه إلى عنادة من الفتاوي تا ١٠١٠ من من من المناوي ال

# کیا تین دفعه تھجلا ناعمل کثیر ہے؟

مسوال[۳۰۲۳]: زیداه مهمجد ہے، خارش میں مبتلا ہے، ہم نماز میں تین بارے زیادہ کھیاتے ہیں۔ میمل کیرا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

زید کونم زیز هائے سے اختیاط کرنا جا ہے یہا ۔ تک کہ وہ صحت مند ہوجائے (۱)۔ فقط والتداسم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دار العلوم و بوبند۔

= نهیں ہوتی، بکہ بیس وقت مفسد ہے کہ ہر دفعہ ہاتھ اٹھائے ،اگر ہر دفعہ میں دہاتھ ندا تھائے ، بکدا کی ہی دفعہ ہاتھ ٹھا کرتین دفعہ کھجلایا، تو قماز فی سدنہ ہوگی' ۔ (احسن الفتا ولی:۳۲/ ۱۲۲۷ ،سعید )

"وقال في الفيض الحك بيد واحدة في ركن ثلاث مرات تفسد الصلاة إن رفع يده في كن مرة". (ردالمحتار، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١/٣٠/ ، سعيد)

روكذا في عنية المستملي، مفسدات الصلاة، ص ٣٨٨، سهيل اكيدمي لاهور)

"و من العروع المؤسسة أو حكّ ثلاثاً في ركن يرفع يده كل مرة تفسد، لا إن كسب أو حك ألاثاً في ركن يرفع يده كل مرة تفسد، لا إن كسب أو حك أقل مما عبداه أو عير متدارك لا تفسد أو حك القدير، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره منها المحم، مكتبه مصطفى البابي الحلبي بمصر)

"الثالث الحركات الثلاث المتوالية كثيرً، و إلا فقليل " ( رد المحتار، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها : ٢٢٥/١، سعيد)

"(و) لو فعل ذلك (مراراً متواليات) أي في ركن واحد رتفسد) صلاته، لأنه كثير" (عية المستملي [الحلبي الكبير] ،مفسدات الصلاة، ص: ٣٣٨ ،سهيل اكيدهي لاهور)

(١) "والسادس السلامة من الأعبدار، قبان المعبدور صلاته ضرورية، فلا يصح اقبداء عيره به اهـ" (مراقي الفلاح، ص: ٢٨٨، كتاب الصلوة، باب الإمامة، قديمي)

"وقي الحلاصة وال حك ثلاثاً في ركل واحد، تنفسد صلاته" (مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلوة، اهم، ص: ٣٢٣، قديمي)

و كذا في منحة الخالق على البحر الرائق، باب الإمامة: ١ /٢٠٢، رشيديه)

بائیں ہاتھ سے کھجانا کیامفسد صلوۃ ہے؟

سے کھجا یا جائے۔فقط۔ سے کھجا یا جائے۔فقط۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ا گرخارش کو صنبط نہیں کرسکت تو حالت قیام میں داہنے ہاتھ سے تھجائے ، سیکن اگر ہا نمیں ہاتھ سے بھی تھجا یا قامحض ہایاں ہوئے کی وجہ ہے نمی زفی سدنیں ہوتی (۱)۔ فظ والند تعال انعم۔

حرر والعبرمحمود غفرله، وارالعلوم ديو بند، ۱۲/ ٤/ ٨٩ هـ ـ

يَّي گھموري ( گرمي دانه) کا کھجلانا

سے گائیواس سے نہاز فراس سے پانی نکل سے گائی کھموری کھجلاوی (اندھوری) تواس سے پانی نکل سے گائیواس سے پانی نکل سے گائیواس سے نہاز فو سدہوج نے گا؟ (اندھوری کھموری سے مراد سرمی داندہے)

۲ آن کل شدید گری کی وجہ سے اندھور ہیں بہت کشرت سے نکل آئی ہے ور بہت تھجر ہٹ ہوتی ہے، ٹمرز کے ایک رکن میں دو بارسے زائد تھجلا کیں تو اس سے نماز فاسد ہوجائے گئ مہموجب فتوی حضرت و ۔ اور بہوجب حضرت مفتی عزیز الرحمن صدحب فتاوی دارالعموم سم ۱۳۵۵ (۲)۔

) "(وامسك فيمه عبد التفاوف، قبال له يقدر، عطاه بنظهر (يده) اليسرى، وقيل باليملي لوقائماً والافيسر ه" (الدر لمحتار ، باب صفة الصلاة، قبل فصل وإذا أزاد الشروع في الصنوة ١٠٠، سعيد)

" و ل حك ثلاث في ركل واحد، تفسد صلاته، هذا إذا رفع يده في كل مرة، أما رد له يرفع في كل مرة فلا تفسد، لأنه حك و حد ١٠٠ للحرا لوائق، كناب الصلاة، باب ميفسد الصلاة وما يكره فيها ٢٠٠ وشبديه)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، اللوع الثاني في الأفعال المفسدة. ١٠٣٠ م و شيديه) . ٢٠ م وتدوى دار العنود ديوسد م دما مكسد امداديه ملتان.

الجواب حامداً ومصلياً:

(١) "و أمنا للحارج من عير المسلس، فدفض بشرط ان يصل الى موضع يلحقه حكم النطهر اللحو الرائق، كتاب الطهارة: ١/٢٢، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الطهارة: ١ /٣٤، دار الكتب العلمية بسروت)

"وان فشرت مقطه و سال مها ماء أو صديد و عود، ان سال عن راس الحرح عص، و ب به سان به يسقص هد إذ فشرها فحرح مقسه و ما اد عصرها فحرج معشوه لا مقص، لابه محرح والسن محرج. كد في الهدية " , مقدوى العالمكترية، القصل الحمس في يو قص الوصوء، كاب الطهارة والساساء والمارد (+) "سوال المارين فارش وكتم مهم به با تحريب التاريخ والمارية المرابع بالمارية والمارية المرابع بالمارية المرابع المارية المارية المرابع المرابع المرابع المارية المرابع المرابع المرابع المارية المرابع المرابع المرابع المارية المرابع المارية المرابع المارية المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المارية المرابع الم

الاجواب الما التراق بتنا التي التراق بتنا التي التراق بي التراق التراق

# كيانماز ميں گھڙي و بھنامفسد ہے؟

سے والے [۳۰۲۷] : نماز کی حالت میں قصد آباتھ پر بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھنا کیسا ہے؟ کیا نماز فوسد ہوجائے گی؟اگر بےارادہ نظر پڑگئی تو کیا تھم ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

نماز فاسر نبین بوگی ، البت بال ضرورت بین عبث بج بو که مروو ب ، بے اراوہ نظر پر گئی اوروفت بھی معوم بوگی و کروہ بھی نبین " ولا یعسدها نظر فی انی مکتوب و فهمه یو مستقهماً وی کرہ". " (فوله، ورن کیرہ): "ی لا شنعت به سانس می عمال مسود، و آما یو دفع علیه بطر فیلا قصد و فهمه ، فلا یکرہ"۔ شامی: ۲/۱ (۲۲۲) و قط و الله اللم س

## نماز میں جوؤں کو مارنا

مدوال[۳۰۶۸]: اگرنماز کی حالت میں کیٹر ہے پر، یابدان ہر جوں کھ تی نظرا ہے، تواس کامارنا کیں ہے، جب کہ حدیث کے اندر "قتا المدوذی قبل الإبذاء" آیا ہے؟ تواس کامارنا درست ہے یا نہیں؟

بیت حسن ختاوی میں تہیں ہے ' بی ضرورت آید بر بھی تھجد نا تعروبی ہے ورنم زواجب ا ما ۱۹ مے اگر کوئی یک خرورت بیش آج نے مدون تھجد نے میں زمیس کیموئی نہ جوتا کہ بیادو بار تھجد نا بلا کرا است جائز ہا اور تین بار استحان وہی الاعلی " کہنے کی مقدار وقت میں تین بار بضر ورت تھجلانا بھی مفسد ہے ۔ تین وقع تھجلانے سے مطعقا نمی زف سدنیم ہوتی ، بلکہ یہاں وقت مفسد ہے کہ بروقع باتھ اٹھائے اگر ہروقع علیحد اباتھ شاقی کہ گذایک ہی وقعہ باتھ اٹھائے اگر ہروقع علیحد اباتھ شاقی کہ گذایک ہی وقعہ باتھ اٹھائی کرتین وقعہ تھجل یا تو نماز فاسد نہ ہوگی ۔ . . . . . فیز اگر ایک بار تھجلائے کے بعد بھتر استحان وہی الاعلی "کی مقدار تک تو تقف کے بعد پھر تھوں سے بعد پھر کھیلانا بھی مفسد نہیں ' ۔ (احسن اللفتاوی: ۱۲۳ اس کا ۲۱ میں سعید)

ر ال رالمحتار مع ردالمحتار الم ١٣٠٠ ، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، مطلب إذا قرأ "تعالى" بدون ألفٍ لاتفسد، سعيد)

(وكذا في المحر الرائق: ٢٣/٢ رشيديه)

(وكذا في مراقى الفلاح، ص: ١٣٢١، قديمي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

"فنس المسوذى قبل الإبذاء" حديث شيف كي كس كتاب مين هيج؟ مع حواله وباب نقل كرين (۱)
تب اصل سوال كاجواب بموسكة گارفقط والله تعالى اعلم و
حرره العبه محمود غفر له ، دارالعلوم و يوبند ، ۱۸ / ۱۸ هـ محمد لجواب سيح : بند نظام الدين عفى عنه ، دارالعلوم و يوبند ، ۱۹ / ۱۸ هـ محمد كيواب سيح : بند نظام الدين على عنه ، دارالعلوم و يوبند ، ۱۹ / ۱۸ هـ محمد كيواب كيم محمد كيواب كيم محمد كيواب كيم مارنا مفسر صلوق هيج؟

سوال [۳۰۲۹]؛ نه زيس سائپ ماره جب كدس سے تكيف كا قوى ند بشه بوا رچه فار خ متجد سے آك صرب الكر مود يا متحديث ربت موجد سے آئے اف قبله كلى بوجائے، يا تين ضرب الكر مود يا متحديث ربت موجد سے الح اف قبله كلى بوجائے، يا تين ضرب الكر مود يا متحديث ربت موجود ہے اللہ عند مرد مسلسل قدم چين پڑے كيما ہے اس سے نماز فاسم بوجود كى يا نبيت ؟ سور پاسست مصل فلمد خرد مسلسل كرد مسلسل كرد يا ملك ميں مرقوم ہے اللہ وقتل حية وعقرب حاف أذا هما بضربات وانحرف القلمة سسس اه".

(۱) كافى جيتو وس ش ك بعد مذكوره صديت نيس في البنت نمازيش جون درئ ك بارك يش حضرت عمرضي التدتى في عدكا الله موجود ب على على معلى موجود ب على على المسلمة في لصلاه حتى يطهر دميه على بده "أحرحه من اللي شمة في لمصلف الكر لعمال مسلمة في لمصلف الكر لعمال مسلم بالقولة عن عبد الله في في في المحلف الكر العمال مسلم بالقولة عن عبد الله في في في لحرة الأول والتهي من لما طهرة . و لعدك عرفت سدلك علية مر عاة لحسفية للحمع الاحاديث المحتلفة في لما . فحوز واقتل القملة في عرفت سدلك علية مر عاة لحسفية للحمع الاحاديث المحتلفة بعدر ، و كرهوا مدوله " راعات لمسلم المسلم و أحد القملة و قتله و دفيه في الصلاة من المساد ، و رأحد القملة و قتله و دفيه في الصلاة من المساد ، و رأحد القملة و قتله و دفيه في الصلاة من المسلم ، الدرة القرال كواچي .

"(قوله كعرص القمدة قل في البهر و يكره قتل القمل عند الإمام ، وقال محمد رحمه مه تعالى القبل أحث إلى، رأى دلك، فعل الا بأس به و لعل الإمام إيما احدر الدفل لم قبه من لسره عن إصابة البدم سد البقاتل أو توبه و إلى كان معفواً عنه ، هذا إذا تعرضت القمدة و بحوها بالادى، و إلا كره الأخذ فضلاً عن غيره". (و دالمحتار ، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ معيد) (و كذا في البحر الرائق ، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ٣ ١ ٢ ٢ ٢ ١ معيد)

الجواب حامداً ومصلياً:

## على ممنول وتعرو وتبين اليكن عمل ثير ئي تأز فاسد جوجاك في اليمي قول تنجيم ع

"قال سسر حسى الهالم عليه عامة شروح الحامع الصعير ، ورا به مساء صاعب المسلام قال حسال الفساد، وهو مناعليه عامة شروح الحامع الصعير ، ورا به مساء صاعب المسلام قال كران المارات في الصياد عليه المسلام المارات في الصياد المارات في المساد، فيها المسهر لكن الأراب المسائرة في الصياد الحرار منحسارا) على مراقي على مراقي علاح سرح بور الإيصاح ، صراح بور الإيصاح ، ص

كيڙ \_ ميں الجھ كر دونوں پيرا كھڙ جانئيں تو نماز فاسد ہوگی يانہيں؟

سب وال[٣٠٣]: نماز پر صات وقت مراه ٥٥ پائل کے پٹر اجھ مراد وقت مراه ٥٥ پائل کے پٹر اجھ مرسر پڑنے کی شکل پیدا ہوجائے اور دونوں پاؤں اکھڑ جائیں کیکن ووسنجل جائے و کیانی زمیس کوئی خس قود قع نہ ہوؤہ ؟ الحجواب حاملاً ومصلیاً:

> > (١) (البحر الرائق: ٣/٣)، بات مايفسد الصلاة ويكره فيها، رشيديه)

روكدا في تبيس الحقائق: ١ / ١ ٢ / ٣، دار الكتب العلمية، بيروت)

(٢) (حاشية الطحطاوي ، ص: ٢٧٠، كتاب الصلاة، فصل فيما لايكره للمصلي ، قديمي)

"لا يكره قتال حية أو عقرب مطلقاً ولو بعمل كسر على الأظهر، لكن صبحح لحسى عسد اها (الدرالمختار): "(قوله: لكن صبحح الحلى الفساد) حيث قال تبعالان الهساه فالحق قيما يظهر هو الفساد، والأمر بالقس الاسسوه صبحه الصادة مع وجوده كما في صلاه الحوف، بل الأمر في هنه لإباحة مناشرته وإن كان مفسدا للصلاة اها". (ودالمحتار، كتاب الصبوة، رب ماهسد الصلوة وما يكره فيها المالاة المالات المالات

# كيانماز ميں داہنے بيركا انگوٹھا ہث جانامفسد نماز ہے؟

سوال [ ٣٠٣]: نمازيس قيام كوفت دائي يكافكوفنا ايك جَدر بناضر ورى بيانيس؟ الحواب حامداً ومصلياً:

> دائے ہیرکاانگوٹھاا گرہٹ جائے قواس سے نمی ز فی سرنیں ہوتی (۱) ۔ فیظ واللہ اعلم۔ حرر والعبرمحمود غفر لہ، دارالعلوم و بوبیند۔

> > نمازی کے سامنے والاشخص اپنی جگہ ہے ہت سُر جا سکتا ہے یانہیں؟

سے ہٹ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی مرور میں شامل ہوگا یا نہیں؟ حوالہ بھی ویں۔ سے ہٹ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی مرور میں شامل ہوگا یا نہیں؟ حوالہ بھی ویں۔

حيث الدلس والقواعد الفريصة ثه الأوحد عدم الفريصة على الوحوب ، والله أعدم إلى أن قال) و لو وصبع طهر القدم دون الأصابع ، بأن كان المكان صيقاً أو وصبع إحداهما دون الآخر لصيقه جاز ، كسما لو قام على قدم واحد، وإن لم يكن المكان صيقاً يكره . . ..... و إنما الكلام في الكراهة بلا عدر" (الدر المختار مع رد المحتار فصل ، في بيان تأليف الصلاة وانتهائها: ١ / ٥٠٠ ، سعيد)
 روكد في لفتوى العلمكرية ، الناب الرابع في صفة الصلاة . الفصل الاول في فرائض الصلاة ، منها السحود : ١ / ٥٠٠ ، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب صقة الصلاة: ١/٢٥٥، رشيديه)

را) "فقد قال في عنص ولو وضع طهر القده دون الاصابع، بان كان البكان صيف، أو وضع إحداهما دون الأحرى لنصيقه، حار، كمالو فيه على واحد وان نه يكن لمكان صبقا، يكوه اها، فهذا صويح في عنسار وصبع طاهر لقده، وإسما الكلاه في لكراهة بالاعدر إلى أن قال بن المصرح به أن بوجيها سحو القيله سنة بكوه توكها، كما في لنو جدى والقهستاني" رود المحتار، كاب الصعوق، باب صفة الصلوة، آداب الصلوة معيد،

وكدا في للحر الراس ١٥٥٠ رسيدله،

و کد فی شاوی بعاشکتریه ۱۰۰۰ وشیدیه

الجواب حامداً ومصياً:

جس کے بیجیے کی ہے ''سرا پی نمی زشرہ ٹی سردی ووا سرا پی ضرورت کے لئے وہاں سے ہٹ جائے تو یہ فعل میں منوع نہیں (۱) مدادا فقہ وی میں موجود ہے (۲)۔ اور حضرت عائشہ رضی القد تعالی عنها کی روایت سے استشہ و ہے کہ میر ہے جیجیے شعورا کر مصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمازاوافر ماتے اور میں کھسک جایا کرتی تھی اسروایت صلی تی تروایت میں ترک کی ہے۔ اور میں کھسک جایا کرتی تھی اسروایت میں ترک کی ہے۔ اور میں کھسک جایا کرتی تھی اسلم۔

## نم زيز هتے ہوئے بارش آجائے تو کیا رکیا جائے؟

سے ال[٣٠٣٣] گرونی شخص ال ٢٠٠٣] گرونی شخص اللہ میں تھے نماز پڑھ رہا ہے نماز پوری ہونے سے پہلے ہوش سکنی قر س کا کیا تھم ہے؟ آیا نماز کو سی جگد پور کیا جائے گایا ورس کی جگد جا کراستینا ف کیا جائے گا؟

( ) "المرور سن بدى المصلى في كن معه شيء يضعه بن لديه ته يمر يأحده ، و لو مرّ اثن بقوم أحدهما أصاصه و يسمر الآخر و يفعل الآخر ، هكذا يمران ، وان معه دانة فمر راك أثم ، وإن بزل و تستر بالدانة و مرّ ، له يانه ، و لو مر رحلان متحاذبين، فالدي بني لمصلى هو الآثم، قبية" (ردالمحتار ، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره قبه : ١ / ١٣١٢ ، سعيد)

و كد في الفتاوى العالمكتربة. الناب السابع فيما نفسد الصلاة و مانكره فيها ال ۱۰۴، رشيديه) ٢، رمداد الفاوى، مسابل مسوره متعلقه كتاب الصلوة الناد، مكتبه دار العلوم كراچي) وكد في سس بي د ود. كتاب الصلود. باب من قال المبرأة لاتقطع الصلوة الماداديه)

اوعن عائشة رضى الدتعالى عنها قالب كنت بين يدى رسول الدصلى الله تعلى عبيه وسلم وهو يصلى، فإد أردت أن أفره كرهب ان أفره، فأمر بين يديه السللت السلالا" (سين النسالي، كناب الفلية، ذكر ما يقطع الصلوة ومالا يقطع إذا لم يكن بين يدى المصلى سنرة الماسال القلامي) (٣) عن عالسة رضى الدائعات عنها روح اللي صلى الدائعات عليه وسلم أنها قالت كنت اله بين لدى رسول الدصلى لله تعلى عليه وسلم و رحالى في فلله، فإذ البحد عمري فقلصت رحلي، فإذ الدى رسول الدصلى والليوت لومند للس فيها مصاللح" (صحيح اللحرى، باب النطوع حلف المرأة المراك، فاديمي)

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرعین نماز میں بارش آجائے اور برداشت نہ ہو سکے تواسین ف کیا جائے ، بناء کی اجازت نہیں (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرر ه العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۹/۲/۵۹ ھـ

الجواب صحيح: بند نظام الدين عفي عنه، دار العلوم ديو بند، ١٩/٦/٩٥ هـ.

معمولی بنسی ہے نماز فاسد ہوگئی ، وضوبیں ٹو ٹا

<sup>(</sup>۱) "وكندا إذا حلَ في الصلاة أو أعمى عليه أو باه مصطحعا، لا يجوز له النباء ، لان هذه العوارض ببدر وقوعها في الصلاة، فلنم تنكس فني معنى مورد النص والاحماع " ربدانع لصابع، فصل في شرائط حوازالبناء :٩٥/٣، دارالكت العلمية بيروت )

<sup>(</sup>و كذا في رد المحتار، باب الاستخلاف: ١ / ٩٩٩ ، سعيد)

<sup>(</sup>وكذ، في البحر الرائق، باب الاستخلاف في الصلاة : ١٣٣/١، وشيديه)

الحواب حامداً ومصلياً:

المس نها زیال سانو تا قاطعی تی که نوو پنی ته رسی و اربغی و ساتا دی بینیسی تی قو سست س ای ده نه او ساخی بهره نموید س سندو و اعتمال به دارند س که بعد نها زامه عند او از ۱۹ با بده و است و نو فس است در است او این این این این این این دارند س نهازه ساده از ام به این این و دارد توه ای اعظم را ایر دو و دید تموون ندند به در عموم و برند این ۱۹ دیده

أبيا نمازيين بلكي واز نكك بيانماز في مديوج كأي؟

خشول کے ہے۔ واز نکا النے کی ضرورت نہیں ہے ،اگر کونی غذی<sup>کی</sup>ں جائے تو نمی زنراب نہ ہوگ ( m )۔ فقیر والمدینی ساطلم

حرروا هيرتمواننتريداد راهلوم الإبندب

(۱) "(قوله اهي ما يسمع جيرانه) "واحترز به عن الضحک او هو لعة أعه من القهقهة او صحالاحا ساكن مسمر عاله فقط، فلا ينقش الوضوء بن ينعل العملاه رد لمحته مطب بوه الأبياء غير ناقض: ۱۳۵/۱ سعيد)

"والنصحك يبطل الصلاة، ولا يبطل الطهارة " الفتاوي العالمكبرية، الفصل الحامس في بو قص بوصو، ۴ ، رسيدية،

وكد في شجر لرايق، كتاب نصهارة ١٠٠٠ رسيديد،

(۴) ندورهٔ سی بے وزیاتی و شاہ تو نشور کا میں جو جو بہت کا روز ریا ہی ہے ۔ میں و ۱۰ مام میں تھی میں میں میں و

وكد في تشاوي العائليكيات الديا السابع فيلد عليلد للصاحة ما لكرة فيها ١٠٠٠ ، رسيدية

## امام کی تکبیرات اورسلام سے میں مقتدی کا تکبیر وسلام کہنا

سب وال اور گیر اور سالام ختم می جماعت میں امام کی تمبیر اول اور گیر ات و گیراور سالام ختم سرت سب امام کی تمبیر اول اور گیر ات و گیراور سالام ختم سرت سب کیب اگر مقتد یول کی نماز نمیس جو گی ، بیر مشهور ہے ، آیا بیر مسلوم ہو ہے ، یا خدط ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا مام کی تکبیر اوں (تحریمہ) ہے پہنے اً رمقتدی نے اپنی تکبیر تحریمہ کردی و نماز کا شروع کر مائٹی نہیں ہوا(ا)،امام کے لفظ'السلام' سے پہلے ہی سرمقتدی نے اپنا سمام پورا سردیا ،تو نماز درست نہیں ہو کی (۲)، بقید

و في البحر الرائق: "(قوله: "والأبين والناوه وارتفاع بكانه من وجع أو مصبية، لا من ذكر حية و سر) أي بهسنده و أما ارتفاع للكانه، فهو أن يحصل به حروف فلحصل بها الكانه، فهو أن يحصل به حروف فلحمل بها المرافهو دلِّ عني ريادة الحسوع" (باب ما يفسد لصلاة و مايكره فيها ١٠٠٠ رشيديه) (١) "عن حنطان بين عبد الله الرقشي فقال أبو موسى متعلمون كيف تقولون في صنوتكم إن رسول الله صنبي به تبعالي عليه وسلم خطبا فين لنا سنتنا وعنمنا صلوتنا فقال إذا صليم فاقيموا صنوفكم، له ليؤتم أحدكم، فإذا كر فكبروا، وإذا قال عير المعصوب عنيهم و لا الصالين، فقولوا مين، ينجبكنم الله، فإذا كبر و ركبع، فكبروا و اركعوا، فإن الإمام بركع قبلكم و يرفع قبلكم"، فقال رسول الله صبلي الله تبعالي عليه وسلم "فبلك بندك" (الصحيح لمسلم، باب التشهد في الصلاة المسلم)

"قبلوقال " شه مع الامام و اكبر فبله او ادرك الإمام ركعا فقال " شد فابسا و اكبر ا واكعاً، لم يصح في الأصح". (الدر المحتار، باب صفة الصلاة: ١/٣٨٠، سعيد) روكذا في الفتاوى العالمكيرية، الباب الرابع في صفة الصلاة: ١/٢٨، رشيديه) (٢) (سيأتي تخريحه تحت عنوان "انام عني موتر تاريخ")

سنید نتی عبارات سے یا معوم دوتا ہے کے مشتری مام سے پیٹے سوم چیم سے قو سے نماز فاسر نیس موتی ، وساوی در المعلوم دست مفتی صاحب کے آؤی میں دائی تقول سے بازماز فاسد موجود تی ہے ، وہ احتیاط پر تھوں ہے کینے ، وساوی در المعلوم دموسد سے سے سے اوری دار العلوم دیوسد سے دمور الفاوہ دیوسد سے سے سے میں مدکرہ اموشسد اللہ اوری دار العلوم دیوسد سے تكبيرات أراء مست بهيئ بن بين بتو تماز فاستربيس ببوئي ،البية مكروه ہے(ا)۔فقط والقد سبحانہ تعالی اللم۔

حررها عبدتموه نففريه، داراعلوم ويويند، ۲۹/ ۸۸ هـ

اجواب سيح بنده نظام لدين تفي عند، ١١ را علوم ويو بند، ٢٩ 🗅 ٨٨ هـ ـ

الام سے پہلے سانس توڑنا

سے وال آ۔۳۰۳ مرید کہتا ہے کہ آمر مام ہے وہ وہ میں ندر مانس قرار یا قاسی کی نمازند جو کی ، بھر کہتا ہے کہ امام قراکت سے آجھ ہے سام کھیں ہے اور اس کے بہی امام سے پہلے مقتدی سانس

ت میں مذکور فساد نماز کے بارے میں بیرجواب دیا ہے '' مسابیہ ہے اوا کر مقتدی آخری قعد د بفقد رتشہد جینے کے بعد اگراہام ہے بہتے سرم کچھے کر جارہ جائے ، قواس ف موز باطل ند ہوگ ، الباتہ باسفر را بیا کر نا تکرہ دہتے ، مذر کی دجہ ہے جو قو کر اہت بھی نہیں''

"، قوله ولو أتسه الح، ولو أتم التشهد ، بان أسرع فيه و فرع منه قبل اتمام إمامه فاتي بما يحرحه من الصلاة كسلام أو كلام أو قيام جار أى صحت صلاته لحصوله بعد تمام الأركان و إسم كوه لعسمؤتم دلك، لتركه متابعة الإمام بلا عدر، فلو به فلا كراهة" ، ردالمحتار، باب صفة الصلاة: ١ / ٥٢٥، سعيد)

س جزئیے سے فاج ہے کہ انقص تا قدہ وکا اس مسد کے کیما تھے وفی ایسا تعلق نہیں ہے ۔ ۱۱ مام سے پہلے

"السلام عدیکہ اسکہ و یہ و بھی نہ زموج تی ہے ، ابنتہ تذکر و ارشید کے مسئلے کے بارے میں خیال بیرہ باہے ، حفرت گنگوی

قدس مروث ور مقیقت ارتدا ہے نہاز کا مسد بتا یہ بوگا ، سامی التبال بوا، س لیے اسے تا خرنم از کا مسئد تھجی ورصس بیر مسئد تکبیر

تح یمدے فظ "الله" کے بارے میں ہے (اکرسی نے امام سے پہلے فظ "الله المختم نریاس کی نماز ندموگی)" السلسلام عدیکہ و رحمہ الله "کے مرجد اله" الله کے بارے میں بیر مسترشیں۔

() "عس أيسى هربرة رصى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عديه وسدية قال "إنها لحعل الإمام لبؤتم به، فلا تحتلفوا عديه، فإذا كثر فكروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمدة، فقولوا رسا و لك الحمد، وإذا سحد فاسحدوا، وإذا صلى حالسا فصلوا حلوس احمعون" (الصحيح لمسلم، باب إتمام المأموم بالإمام: 1/22)، قديمين

"و يكره للمأمود ال ينسق الاماد بالركوع رالسحود و ال يرفع راسه فيهما قبل الإماد. كذا في السرحسي" والفدوي لعالمكيريد، الفصل الثاني فيما يكرد الصلاة و ما لا يكرد الدم الرشيديد) وكذا في ود المحتار، باب صفة الصلاة : ١/١٩ ، سعبد)

قرُ دِيلَةِ جِن لوگوں كاس نس نونان كى نماز ند ہوگا۔ كياان دونوں كا كَبَن صحيح ہے؟ الحوب حامداً مصلياً:

دونول سلام کے درمیان سائس فتم ہوجائے پر دوسر اسانس لیتے سے نماز میں نقض نہیں آئے گا(ا)،

ام سے چیچے مقتدی قر اُت نہیں کرتا، بلکہ خاموش کھڑار بہتا ہے تو اس کے سمانس ٹوٹے کی بحث بے محل ہے، البہتہ
سلام مقتدی بھی پجیسرتا ہے، اُسراہ م نے ''السلام'' کہا، اس کے بعد مقتدی کا سانس ٹوٹ گیا، حالانکہ ابھی امام کا
سانس باتی ہے تو مقتدی کی نماز تھے جو جو ک گ (۶) ۔ فقط والقد العمر۔
حرر ہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم و یو بند ، ۱۳/۳/۲۳ ہے۔
الجواب سے جے: بندہ نظام اللہ بن عفی عنہ، دار العلوم و یو بند ، ۱۳/۳/۲۳ ہے۔

( ) "عن عد الله س مسعود رصى الله تعالى عده في حديث التشهد و قال بعد قوله و أشهد أن محمداً عبده و رسوله قبال فإدا قصيت هذا أو قال ، فإذا فعلت هذا، فقد قصيت صلاتك" (إعلاء السس، باب افتراض القعدة الأحيرة قدر التشهد: ٣/١ ا ، إدارة القرآن كواچى)

(وكذا في البحر الرائق، باب صفة الصلاة: ١ /٢ ١ ٥ ، رشيديه)

(وكدا في بدائع الصنائع، فصل في بيان أركان الصلاة: ١ - ٥٣٢، دار الكتب بيروت)

(۲) قال الملاعلى القارى رحمه الله تعالى "(وعن أنس رصى الله تعالى عنه قال. صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دات يوم، فلما قصى صلاته) أى أداها و فرغ مها (أقبل عليها بوجهه فقال. "أيها الباس إسامكم") يعسى شمى الإمام إماماً ليؤتم به و يقتدى به على المتابعة ("فلا تسبقوبي بالركوع ، و لا بالسحود و لا بالانصراف) أى بالتسليم ، و حاصله أن المتابعة واحدة في الأركان المعيية" (مرقاة المهاتيح، باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق "" ٢١٣، رشيديه)

"(قوله و لو أتسمه النخ) و لو أتم التشهد، بأن أسرع فيه و فرع منه قبل إتماه إمامه فأتى بهما يحرحه من الصلاة كسلام أو كلام أو قيام، جار أى صحت صلاته لحصوله بعد تمام الأركان و إنما كره للمؤتم دلك لتركه متابعة الإمام بلاعذر، فلو به فلا كراهة" (ردالمحتار، باب صفة الصلاة: ١/٥٢٥، سعيد)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الرابع في صفة الصلاة: ١ / ١ ع ، رشيديه) (وكذا في حاشية الطحطاوي، فصل فيما يفعله المقتدى، ص: ١ ١ ٣، قديمي)

# امام كئة بغيم سلام يجيم رئعت كا قيام كئة بغيم سلام يجيم نا

سے وال [۳۰۳] اور ایک متندی اور سے بیچھے بیٹے کرنوں زیز ہار ہا جے بیسری رکعت کے نتم پر متندی سے بیٹے بیٹے کرنوں زیز ہار ہا جے بیسری رکعت کے بہی متندی سے بھی کرکھ نے بیسری میں بیسرے تو یہ میں بیسرے اپنے بیسری سے بیسرے بیٹے بیسرے بیٹے بیسرے بیٹے بیسری کے بیسرا اور میں جائے بیس قواس وقت میں تقدی بھی سارم بھیر سے بغیرا اور میں جائے بیس قواس وقت میں تقدی بھی سارم بھیر سے بغیرا اور میں بھیرا کے ساتھ بھیرا کوئی بیسری بھیرا کے بیسری بھیرا کے بیسری بھیرا کے بیسری بھیرا کرئی بھی

الجواب حامداً ومصلياً:

ا اس کی نمیاز ہو گئی ہے

٢ - س ک کتبی نمی زبوگنی (۱) \_ فتط والمدسبی نه تعالی اعلم \_

املاه العبرمحمود غفرله، ٣/٢/٢ ١٥٠٠هـ

(١) "عس أسس بن مالك رصى الله تعالى عنه أن البني صلى الله تعالى عليه وسلم قال "إنما جعل الإمام ليؤتم سه قبلا تحتلفوا علمه" رواه البحاري و مسلم". (إعلاء السس، باب وحوب متابعة الإمام، واللهي عن مسابقته: ٣٨٩/٢)

"نعمه! تكون المتابعة فرضاً ، بمعى أن يأتي بالفرض مع مامه و بعده ، كما لو ركع إمامه فركع معه مقاربا أو معاقباً، و شاركه فيه أو بعد ما رفع مه، فلو لم يركع صلا أو ركع و رفع قبل أن يركع إمامه ولم يعده، معه أو بعد ه بطلت صلاته "

والمحاصل أن المتابعة في ذاتها ثلاثة أبواع: مقاربة لفعل الإمام مثل أن يقارن إحرامه لإحرام إمامه ، وركوعه لوكوعه، و سلامه لسلامه، و بدحل فيها ما لو ركع قبل إمامه و دام حتى أدركه إمامه فيه ومعدقبة لابتداء فعل إمامه مع المشاركة في باقيه و متراحية عه (رد المحتار، باب صفة الصلاة. مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام: ١ / ٢٥١، سعيد)

## ا ما منماز میں سوجائے تو مفتدی کیا کریں اور نماز فی سد ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً و مصياً:

"سے جس سام" کہ کہ رجا تا ہو ہائے (۱) اور ہے وجب (۲) ایوان فرنس میں تاخیر ہو ہائے ق سجد وسر کو کرے۔ فاتھ واللہ تی ں اسم ر

حرره عيرتموه ففريد

امام كاسجده ميس انتقال كرجانا

### سے وال[۳۰۴۰]: امام نماز پڑھار ہاہے اور مجدومیں انتقال ہو گیاہے دوسری رکعت میں یا تیسری

( ) "عن أبي هريرة رصني الله تعالى عنه عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال " لتسبيح لمرحان، والتصعيف للمساء" رواه النحماعة و راد مسلم و آخرون في الصلاة" , "ثار السس، باب لتسبيح والتصفيق، ص: ۲۲ ا ، امداديه ملتان)

(وكذا في رد المحتار، باب شروط الصلاة: ١/٢٠٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، باب شروط الصلاة : ١ / ٥٠ ٧، رشيديه)

ر ۴) "عن عمران بن حصين رصى الله تعالى عنه أن السي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى ثلاثا، ثم سلّه، فقال التحريباق الكنا صديت ثلاثا، فصلى بهم الوكعة لناقية، ثم سلم، ثم سحد سحدتى لسهو، ثم سلم" رواه النسائي، و سكت عنه و روى مسلم بحوه". (إعلاء السين، باب وحوب السهو و كوبه بين السلامين: ١٣٢/٤، إدارة القرآن ، كواچى)

"ولا يحب السحود ، لا نترك واحب او تأخيره او تاخير ركن او تقديمه أو تكراره أو تعبير و حب سأن ينجهن فينمنا ينحنافس ، ، لفتناوى العالمكيرية ، الناب النابي في سحود السهو ١ /٢ ٢ ا ، وشيديه)

(وكدا في بدائع الصنائع، فصل في بيان سبب الوحوب ١١٩١٠ دار الكنب لعدمية بيروت)

ركعت ميل ،كياتكم ب؟

الجواب حامداً ومضلياً:

مقتدی از مرنونماز پڑھیں (۱) \_فقط والنّسبحانہ تعالی اعلم \_

حرره العبرمحمود فحفرليه، دارالعلوم ديوبيتريه

نماز میںمقتدی کاانتقال ہوجانا

سے وال[۱۳۰۳]: جماعت ہور بی ہےاور سی مقتدی کا انقال ہو گیا ہے اور جماعت کے سامنے پڑا ہے اورامام کی دور کعت یا ایک رکعت روگن تو کیا تھم ہے کیونکہ جناز دسامنے پڑا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جن لوگوں کے سامنے اس طرح پڑا ہے کہ تجدہ کی جگہ بالکل نہیں رہی ، سجدہ کرنا دشوار ہوگی ہے ان کو چاہئے کہ وہ اس کو اٹھ کر س منے سے بناویں کچر نمازیں شریک ہوج کیں ، باقی لوگ اپنی حالت پرنم زیور ک کریں (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حررهٔ العبرمحمودٌ شكوبي عقاالله عنه، معين مفتى مظام علوم سبار تيور ـ

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبداللطيف، ٢٨/صفر/ ٥٨ هـ-

(۱) "(قوله و موت) أقول تطهر ثمرته في الإمام لو مات بعد قعدة الأخيرة، بطلت صلاة المقتدين به فيلوم استنبافها" (رد المحتار، باب ما يفسد الصلاة و مايكره فيها. ٢ ٩٢٩ ،سعيد)

(وكذا في البحر الراثق، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ٢٣/٢، رشيديه)

(وكدا في بدائع الصنائع، فصل في بيان حكم الاستحلاف ٣٠ ١٣٥ ، دار الكتب العلمية بيروت) (٢) جوني زي ميت واش كردومري جُدرَهي كُوان و نياز فاسد بوج ئي اس خ كرميت كا شي اور چن عمل نيم ب جوكه فسد صدة ب "رو) يفسدها (كل عمل كئير)ليس من أعمالها ولا لإصلاحه" (الدر المحتار، مطب في التشبه بأهل الكتاب: ١ /٢٢ معيد)

وقبال معلامة اس عامدين رحمة الله عليه "إن المشى لابحدو إما أن بكون بلاعدر أو بعدر ، فلأول إن كبان كثيرًا متوالياً، تنفسد وإن له يستدبر القبله، وإن كان كثيرًا عير متوالى، بل تفرق في ركعات أو كن قبيلاً، فإن استدبر ها فسدت صلاته للمنافى بلاصرورة، وإلا فلا، وكره، لما عرف أن من أحدكثيره كره قليلاً =

### گمان فساد پرنما ز کااعاده

سوال [۳۰۴]: اگرجماعت کی نمازلونائی جائے اس یقین کساتھ کداولا نمی زنہیں ہوئی اور بعد کو شخصیق ہوجائے کہ اور العد کو شخصیق ہوجائے کہ اور العد کا مناسب نہ تھا تو ایک صورت میں کیا تھم ہے؟ خصوصاً فجر اور عصر کی نمی زمیں اگر ایسا آغاق ہو جبکہ اس کے بعد غل کا وقت بھی نہیں رہتا ، نیز اس صورت میں اگر تجھ وگ جماعت اول میں شریک نہ متھ اور جماعتِ اول میں شریک نہ متھ اور جماعتِ اول میں شریک نہ متھ اور جماعتِ اول میں شریک نہ وجائمیں تو ان کی نماز کا کہا تھم ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر فیحرک نم زاس بقین کی بناء پرلون کی گئی که که نمین دورست نبیس بمونی اورواقعة نمی زورست بمونی تقی و وسری مرتبها داک گئی نما زنش بمونی اور نمازی کراهت کے مرتکب نبیس بوئے." و که و سف فصد" " که فی المدر است حتار عدی هامش رد معجندر ۱۹۹۰ (۱) اور جوبوگ اول نمی زمین شر یک نبیس شخصا وردو سری مرتبها داکی گئی نمی زمین شر یک بیوے ان کی نمی زفیج نبیس بوئی ، ان کے ذمه نمی زکا ما دولا زم مے اسعده صحة قتداد المفترض خلف المتنفل (۲) د فقط والله اعلم -

حرره العبرمحمود كتنكوبي عفا الله عنه، ۴۸ م ۸۸ م

= بـ الاصرورة وإن كان بعذر ، فإن كان للطهارة عـد سنق الحدث أو في صالاة النحوف، له يفسدها، ولم يكره قل أو كثر، استدبر أو لا وإن كان لعير مادُكر، فإن استدبر معه فسدت قل أو كثرو إن له يستدبر، فإن قل، لم يفسدولم يكره، وإن كان كثيراً متالاحقاً أفسد" (ردالمحتار، مطلب في المشي في الصلوة ١ ٢٢٨) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية ، الباب السابع فيما يفسد الصلاة ومايكره فيها ١ ١٠٠، ١٠٠٠، رشيديه) (وكذا في بدائع الصائع ، فصل في مفسدات الصلاة ٢ ١١٠، دار الكتب العدمية بيروت) (١) (الدر المختار، كتاب الصلاة، ص ١/٢٥، سعيد)

"قال في المنتج و احترز بقوله: رقصداً) عن الشروع طناً، كما إذا ظن أنه لم يصل فرصاً فشرع فيه فتذكر أنه قد صلاه، صار ما شرع فيه نقلاً، لا يحب إتمامه، حتى لو نقصه لا يحب القصاء" (ردالمحتار، باب الوثر والنوافل: ٣٠/٢، سعيد)

(وكذا في ملتقي الأبحر، باب الوتر والنوافل ١٣٢١، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

(٢) "ولا مفترض بنمت فيل و ينمفتوض أحر، لأن اتحاد الصلاتين شرط عندنا" (الدرالمحتار، باب

الإمامة ا/9/2مبعيد) سسس سسس ساست من مناه المساس الم

تین تجدے کرنے ہے نماز کا امادہ

سب ال[۳۰۰۳] اليكنس في ليدر عت بين تين تبدي من ور من الين تبري تبدي المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع الم من وراد من المورد و من المراقع الم

نمازو دیب به مادوه و تی (۱) مانته وابیداهم به

حرره العيمحمو دغفريده والعلوم ويوبثدت

تركبا قامت كى وجدىي نماز كاعاد ه

سے وال [۳۰۹۸]: جمعہ کے روز اہام نے خطبہ ویا، خصبہ کے بعدا قامت کہن بھوں گئے ورنی زجمعہ جمہ عت بین جوں گئے ورنی زجمعہ جمہ عت سے پڑھ ل گئی، پھر بعد سلام یاد آیا کہ اقامت نہیں کی پھر دوہارہ فرض نماز جمعہ سب و گول نے پڑھی۔ تو دوہارہ پڑھنا مکروہ تنزیبی جوایا مکروہ تحریب والا کروہ تحریب ہوایا

الجواب حامداً ومصلياً:

ذان کی طرح اتا مت بھی سنت ہے، جوسنت داخل نماز ہواس کے تڑک ہے اعادہ یا زمزمیں ہوتا، جو

=(وكذا في البحر الرائق، باب الإمامة ١/١ ٣٣، رشيديه)

روكدا في تسس الحقائق، باب الإمامة والحدث في التبلاة ١ ٣١٠، دار الكتب العدمية سروت (١) "ولا يبحب السحود إلاسرك واحب، أو تأحيره، او تأحير ركن، أو تقديمه، أو تكراره، أو تغيير واحب من يحير فيما يحافت وفي الحشقة وجونه بشئ واحد، وهو ترك الواحب، كذا في الكفي ١ ولفتاوى العالمكيرية، ساب لناسي عسر في سحود السهو: ١٢٢/١، وشيديه)

"روبها واحساب) لاتفسد بنتركها، وتبعاد وحود في العمد والسهو إن لم يسجد له، وإن لم تُسدها، يكول فاسقا بما، وكذا كن صلاة أذيت مع كراهة التجريم، تجب إعادتها، والمحتار أبه جايرًا بالأول" لدر المحتار، باب صفه لصلاة ٢٥٠، سدة، سعيد

" فالحاصل أن من ترك واحد، أو ارتكب مكروها تحريمياً، لومه وحودا أن يعيد في لوقت، فإن حراح أثم، والا ينجب حبوالنفصان بعدة، فنو فعل أفصل" (ودالمجتار، باب قصاء القوانت ٢٠٠٣، سعيد) سنت فارج نماز جواس كرك سے بطريق اولى اعاوه لازمنيس ،سنت مؤكر وكوقصد أثرك كر في روحير آكى به "وهو: سنة مؤكدة، هي كالواجب "(١) - "، إذ و مه كرد ر ، مح در در محد (٢) - "، وهو مه كرد ر ، مح در و عبره و عبول العومة كلا و حس ) من أصمت عصبه سه ما حد حبه ، قال في معرح و عبره و عبولاً متقاربان ؛ لأن المؤكدة في حكم الواجب في لحوق الإشم بالترك يعني وإن كان مقولاً بالتشكيث". شامي (٣) ما "ترك السنة لا يوحب فساداً و لا سهواً بل إساء ة لو عامداً". در مختار فلو غير عامد ، فلا إساء ة أيصاً". شامي (٤) -

سعبارت سے معلوم ہوا کہ مجلول کرتزک کرنے پر وسیدنیں بے۔ فیقط مند سین نہ تی ں اعلم یہ حررہ العبدمحمود غفر لد، وارلعلوم ویوبند، ۸/۱۱/۸ھ۔ حررہ العبدمحمود غفر لد، وارلعلوم ویوبند، ۸/۱۱/۸ھ۔ الجواب مجمع: بندہ نظام الدین عفی عند، وارالعلوم ویوبند ۹/۱۱/۸ھ۔

(١)(الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الأذان: ١/٣٨٨-٣٨٨، سعيد)

"قوله: سن للفرائص أي سن الأدان للصلوات لحمس والحمعة سمة مؤكدةً قويةً قربةً من الواجب حتى أطبق بعصهم عيه الوحوب" والبحر الرائق، كدب بصبوة، باب لأدان المحم، وشمديه) والكذا في المهر الفائق، كتاب لصلوة، باب الأدان المدادية مددن

(٣) (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الأذان: ١ /٣٨٨ سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الأذان ١/٣٣١، رشيديه)

"قال رحمه الله تعالى سر للفرائص الدادان، و هو سنه مؤكدة عبد عامة بمشابح. و كد الإقامة" (تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الأدان الـ ٢٣٩، دار الكتب العلمية ببروت، (وكذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الأذان: ١/٢١١، مكتبه امداديه ملتان) (٣) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الأذان: ١/٣٨٣ سعيد)

"واستشهد على دالك في معرح الدراية عن أبي حبيقة وأني بوسف صنو في لحصر الطهر أوا العصر بلاآدن ولا في مة و كانموا وأثموا ولا إله مقول بالمشكلك بعصه فوى من سعص، ولهدا صوّح في البرواية بالسيه حيث قال احصا السنة، وفي عابة ليان و لمحيط القولان منقاربان الأن السنة السوكده في معنى الواحب في حل لحوق الإنه لدركهما هـ (البحر برائق، كتاب الصلوة، باب الأذان: ا /٣٣٥، وشيديه)

(وكذا في البهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الأذان: ١/١١، مكتبه امداديه ملتان)

(٣) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كدب لصود. باب صفة الصلوة، سبن الصلوة: ١ /٣٤٣، سعيد)

## عينِ نماز ميں طلوعِ مثس

مسوال[۳۰۴۵]؛ فجرگ نمازین نیت باندھنے کے بعد یا ایک رکعت پڑھنے کے بعد آفاب طنوع ہو گیا تو ایک جاست میں نماز ہو گیا نہیں؟ یا قضا نماز ہما عت سے اوا کی جائے یوفر و 'قضا کی جائے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ادانبیں ہوگی (۱) ،اگرسب کی فوت ہوئی قربیا عت ہے پڑھیں (۲) ۔ فقط والندہبی نہ تعلی ساتھ ہے۔ حرر والعبدمحمود عقااللّٰدعنہ ،معین مفتی مدرسه مظاہر علوم ۔

"لاصلوة الا بحضور القلب" كامطلب

### سوال[٣٠٣]: "لاصلوة الاستوة المصل القلب" (٣) مارجمه حضورتاب ك بغيرتما زئيل

(١) وقوله "بنجلاف المهجر) أي ونه لايؤدي فحريومه وقت الطلوع الأن وقت الفحر كنه كامن،
 فوحست كامنة، فتبطل بنظرة الطلوع الذي هووقت الفساد" (رد المحدر، كدب الصلاة، مطس بشترط العلم بدحول الوقت: ١/٣٤٣، سعيد)

قال في لمبسوط "و لو طلعت الشمس و هو في حلال لقحر، فسدت صلاته عبدلا" وباب مواقيت الصلاة . ٢-٣٠٣، المكتبة العفارية كوئنه)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلاة: ١ /٥٨٣، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) (ردالمحتار، باب الأذان، مطلب في أذان الحوق: ١/١٩ ، سعيد)

ورد قصى الموالت إن قصاها بحياعة وكن صلاه ياحهو فيها باشر عدا بحهو فيها الرامة و لو فتت من حماعة صلاة فجر أو طهر من بوه واحد، حار لهم قصاؤها بالحماعة " (الفتاوى الماترجانية عصل لعشرون في قصاء الفائعة ١٢٠٠ دارة القران و لعبوه الإسلامية كراچي. وكذا في فتاوئ قاضي حان، فصل فيما يوجب السهو و ما لا يوجب السهو : ١٢٣/١، وشبديه، ٣٦) "وفال صلى الله تعالى عبيه وسلم "لا بنصر عدائي صلاة لا يحصر الرحل فيها فليه مع بدنه قال العلامة رين الدين أبي القصل عبدالرحيم الحسين العرافي حديث الاسطرائة الي صلاة لا يحصر البرحن فيها قيمه مع بدنه " لم احدة بهذا النقط وروى محمد من نصر في كتاب لصلاة من رو بة عثمان من ابني وهو من موسلا الانفيل عدد عملا حتى بشهد فليه مع بدنه " ورواة أبو منصور الدينمي في مستبد الفردوس من حديث أبني من كعب وإسنادة صعنف " رحناء عبوم بدين، كتاب السرار الصلاة ومهماتها، فضيلة الخشوع: ١٩٩١، دارإجياء التراث العربي، بسروب)

ہوتی ۔ حضور قلب سے کیا مراد ہے؟ میہ جود نیا کے خیا ہت نماز میں آتے ہیں کبھی حضور قلب رہت ہوا ور کہتی نہیں ،

قرجتنی دیر حضور قلب نہ ہووہ نماز میں شار آئے گی یانہیں ، اگر کسی شخص نے وہ رکعت فرض کی نہیں ہے نماز شروع کی سیکن در میون نماز میں اس نے خیال کیا کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں پھر سوام پھیرویا بعد میں یاد آیا کہ نہیں وہ نماز فرض کی سیکن در میون نماز میں توالی نماز فرض قرار پائے گی یانہیں ؟ کیاس وفرض مرر پڑھنے ہوں ہے؟

المجواب حامداً ومصلیاً:

اس کا بید مطلب نہیں ہے کہ اً رحضور قلب ہوتی ندر ہے تو تماز باطل ہوج تی ہے اور قریضہ ذمہ میں ہاتی رہتا ہے اس سے کہ اوائے فریضہ کے جوشرا کہ وار ہان نقب و نے بیان کے بین ان میں حضور قلب و نئی رنبیں کیا ہے ، جن اً سرنمی زمین جو خیالات آ کمی تو نماز فاسد نہیں ہوگ (۱)، اگر چہ حضور قلب و لی نماز کا ورجہ بھی حصل نہیں ہوگا ، حصل نہیں ہوگا ، حصل نہیں ہوگا ، حصل نہیں ہوگا ، حصل کے جب کہ فرض کی نیت سے سی کوشرون کی جب کہ فرض کی نیت سے تھے میں نہیں کہی ہے (۲) کہ فقط واللہ اعلم۔

کیا ہے اور اس کو قطع کر کے سنت کی نیت سے تھے میں نہیں کہی ہے (۲) کہ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبر محمود نفر الدر ال العلوم و یو بند ، ۲۳ میں اللہ علمہ۔

(۱) "وعن أبي هويوة رصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسنه الله تحاور عن أبي هويوة رصى الله تعالى عنه قال وسول الله صلى الله تعالى عليه وسنه الله تعالى عليه وسنت بنه صدرها ما به تعمل به أو تتكنه" منتق عبيه" ، مشكوة المصابح، باب في الوسوسة، ص: ١٨ ا ، قليمي)

"و في شرح مفدمة الكيداني للعلامة القهستاني بحب حصور القلب عبد التحريمة ، فبو اشتعال قلبه بتفكر مسألة متلاً في أثده لاركان فلاتستحب لاعادة ، وقال للفالي لم بنفص أحره ، إلا إدا فيصر ، وقيل يعرم في كيل ركن و لا يوحد بالسهو ، لابه معتوعته ، لكنه لم يستحق توان كما في المنية". (وقالمحتار ، مطلب في حضور القلب والحشوع : ا / ١٥ ا ٣ ، سعيد)

ر ٢) "رحال اقسح المكنوبه، قطل أنها بطوع، قصلي على بية البطوع حتى قرع فالصلاة هي المكنوبة، و لو كنال الأمر بالعكس، فالحواب بالعكس، وكذا في فناوى فاصيحال " (الصاوى العاسكيرية، القصل الرابع في النية : ١ / ٢٢ ، وشيدية)

(وكذا في البحرالرائق، باب شروط الصلاة : ١/١٩٣ رشيديه)

(وكذا في حلاصة الفتاوي، الفصل النامن في البية: ١/٠٨ ، امحد اكيدٌمي لاهور)

## کیابغیرحضورقلب کے تما زنہیں ہوتی ؟

سب وال[٣٠٤]: بعض پیروں کے مرید نمازی پابندی بالکل نہیں کرتے اور بعض نماز بالکل نہیں کرتے اور بعض نماز بالکل نہیں پڑھتے ،اگر نماز کے بارے بیں ان بوگوں کو کہا جائے توجواب دیتے ہیں کہ جب قلب حاضر ندہ وگانمی زقبول نہیں ہوتی اور بعض قائل ہیں کہ نماز صرف ول سے پڑھنی کافی ہے ،شرعا بیادگ کیا تھم رکھتے ہیں؟
الحجواب حامداً و مصلیاً:

نی زفرض مین ہے، اسکی فرضیت کا منفر کا فر ہے اور بار عذر شرعی اس کا تارک فی سق ہے (۱)۔ نمی زفنظ قلب سے ہر گزادانہیں ہوتی (۲)، میر تقیدہ اسلام کے فدف ہے، ایسے عقب ہوالوں کوفور تو بہ کرنا فرض ہے ور احتیاط تجد بدایمان اور تجدید نکاح بھی کرلینا جا ہے۔

الجواب صحيح :سعيداحمد فحفرله، مستحيح :عبدالهطيف،مدرسه مظاهر معومسها رنيور ٢٣٠ صفر ٥٥ هـ-

## خیالات آنے سے نماز میں خرابی ہیں آتی

ال اله ١٠٠٨؛ نماز مين طرح طرح كذيارت تت يين اور تجده مين ويا كمين ول ما تكفيكتي

(١) "(همى فرص عيس على كن مكنف، و بكفر حاحدها) ثدوتها بدليل قطعي (وتاركها عمداً مجانة) التكاسلاً فاسق (يحبس حتى يصلى) الأنه يحبس لحق العند، فحق الحق أحق" (الدرالمحتار كناب الصلاة: ١ /٣٥٣، سعيد)

روكذا فيي مراقبي النفلاح شرح بور الإيصاح، فصل فينا يوحب قطع الصلاه و ما يحيره وعبر ذلك، ص:٣٤٣، قديمي)

روكدا في منتقى الأنجر متى مجمع الأنهر، كتاب الصلاة المدار احياء التراث العربي، بيروت، الرائد في منتقى الأنجر متى مجمع الأنهر، كتاب الصلاة المدر، وفي الشريعة عناده دت قراءة وركوع و سحود المدر فريضة ثانتة بالكتاب والسنة)" لحلى لكبير في المفدمه، ص ١٠ سهيل اكيدمي لاهور وكذا في المحر الرائق، كتاب الصلاة المسلام، وسبدته،

روكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كناب الصلاة، ص ٢٥٠. قديمي،

ہیں ،نماز میں چھرت و تع ہونے میں ہے یا نہیں؟ اگر ہوتا ہوتواس کے دفعیدے گئے کیا کرنا چاہیے؟ خواجہ عالم حسین عفی عند،محلّدش دول بیت صاحب،سہار نپور۔

الجواب حامداً ومصياً:

محض دنیا بات نے یوں سے دما و نگفے سے نماز میں خلاسیں سے (۱) خداوند تعلی کی عظمت اور جل کا صور کر کے نماز پڑھے کہ میں اس کود کیچہ رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے (۲) اور ہر رکن کے آواب کی رعابیت رکھی جائے قوانش والمدتی کی مائید تعلق میں بوکا اور دنیا و سے بھی پریشان نہیں کریں گرادی اور وہ اور دیا ہے۔ حررہ عبد تمود کنگوہی عفال مذعنہ معین مفتی مدرسیه مظام علوم سہار نپور، وسلم جمادی و کی 19 ہے۔ الجواب سے جہ سعیداحمد غفر لد۔ المجاب سعیداحمد غفر لد۔

نماز میں حوروں کا تصور

مدوال[۹۴۹]: زیرجبنماز پڑھتا ہے قامے بذریعہ قرائت ام محوروں کافا کر معلوم ہوج ہے۔ س کی وجہ سے اس کا فرہن منتشر ہوجہ تاہے، اسی حرال بھی نیوی کا خیال بھی آج تاہے یہاں تک کہ پوری نماز ختم

د ا ، "عن ابي هريرة -رصى الله تعالى عنه - قال رسول الله صلى الله تعالى عبيه وسنم "إن نله تحاور عن أمتى ماوسوست بنه صندرها مالم تعنمل به أو تتكلم", منتق عليه". (مشكوة المصابيح، باب في الوسوسة، ص: ١٨ ، قديمي)

" "عس بي هرير قرصي الله تعالى عنه قال كان الني صلى الله تعالى عليه وسلم باررا يوما لساس، فاله رجل، فقال: ما الإيمان " الإيمان أن تؤمن بالله ومسكنه وبلقائه وأسله وتؤمن باللعث قال ما لإحسان "قال "أن تعبد بله كانك تراه، فإن له بكن تراه فانه براك الح" صحيح لنجارى بالسوال حبو بس السي صلى بله تعالى عبه وسلم عن الإنسان الح ١٠٠١ فديمي)

(٣) "(ولهنا آداب) تركه لا يوجب إساء ق وعتاباً كثيرك النسبة الروائد ، لكن فعله أفضل: (بطره إلى موضع سجوده حل قيامه ، وإلى طهر قدميه حال ركوعه، والى اربية بقه حال سحوده ،و لى حجره حال موضع سجوده من الأيمن والأيسر عبد التسليمة الاولى والتابية) لنحصيل الحشوع , تنوير الانصار مع الدر المحتار، باب صفة الصلاة: ١/١٤ معيد)

(وكدا في البحر الرائق، باب صفة الصلاة: ١/٥٣٠، رشيديه)

بوباتی ہے دریا تعور ہے بغیر تعدر ہے سے تیل ۔

الحواب حامداً ومصياً:

نمازیس ہے نشیر رزوی مردورہ ہے تعدر ہوجائے مردنیوں ہوتا ہے جد آمرزیداس تعدور کے جد آمرزیداس تعدور ہے۔ اس تعدور کے معد آمرزیداس تعدور ہے۔ اس نازیت کا مردورہ ہے۔ اس مردورہ ہے۔ اور مر

ح او عمبر منه وغفه به او علوم و یو بندگ ه ب شی بنده نها مسلمه این همی مند به

نماز میں نعیہ عربی میں دیا وہا کا کُلنا

سے ان اور وہ اس میں میں میں اور میں ا

الجواب حامداً ومصلياً

میں نے میں کی ایس میں این اور میں اور میں اور میں استعمال الماری میں اسلم کے اللہ میں اسلم کے اللہ میں اللہ می حرر واللہ میں میں میں اور میں میں اور اللہ میں اللہ میں

<sup>(</sup>١) (تقدم تحريحه بحث عنوان الاصلاة إلا بحشور القب

<sup>(</sup>۳) "(ودع) بالعربية، وحرم بغيرها، بهر (قوله: وحرم بغيرها) . وكره الدعاء بالعجمية، الله عليه على المحلية والمعلمية والمعلمي

### نمازاورغيرنماز ميسء بي اورغيرعر بي ميس دعاء ميس فرق

سوال[۳۰۵۱]: ططاوی مراقی الفلاح بص:۵۸ ایس ہے:'' ۔۔عه ہے۔ معدر ۔۔، محد معدر ۔۔ مغبر ها؛ لأمها تمافی جلال الله تعالی''.(۱)۔

وعاء بغیر عربی کی حرمت صرف نماز میں ہے یاف ری نمی زبھی ؟ ساوئ مدت سے شہر ہوتا ہے کہ ف ری نمی نواز میں ہو اور نی نمی زبھی کا رہی ہوں اور نیجی کے اور العلوم ، اور العلوم ، اور بند کا میں بحوالیہ نشامی کا فرارج نماز و سار بغیر عربی کررہ و لکھنے ہے اور بھی شہر ہوا کہ کہیں شانی کا منشاء کرام ہے تحربی شہر حال وعاء کے بارے میں بوجو و منتظ وہ میں لعربی نوب نوب نے دوسری زبون ستعی کرنے کیں شہور ہم رحال وعاء کے بارے میں بوجو وہ منتظ وہ میں کرنے کی سامت کی انہوں ہم رحال وعاء کے بارے میں کرنے وہ منتظ وہ میں کرنے کی ہوں ہے ؟

ا المستنتی مووی عبده سالام صاحب ب

### الجواب حامداً و مصلياً :

نماز کے قعد و خیرہ میں درووشریف کے بعد سوم سے پہلے دعاء کو دمراقی الفاؤح '' میں سنت کہیں ہے(۲) ،اس کے ذیل میں شرح کرتے ہوئے علامہ طحطاوی فرماتے ہیں "وے عو ساعر سا و سحرہ معسر ہا ، لأمنها تدفی حلال الله تعالی"(۳) ۔

اس حرمت كاش واندرون سبوق بى به چنرسط بعد كه اولا بحدور أل مدعو مى صداده الما يشمه كلام الناس". مراقى الفلاح به "ولذا قالوا: ينبغى له فى الصلوة أن يدعوا بدعاء محفوط لا بعد بحصر اولايه (بما يحرى على لسانه ما يشمه كلام الناس، فتفسد صلوته، وأما فى غير

ر ) حاسبه العلامه احمد بن محمد بن اسماعيل الطحطاوي على مراقى البلاح، كتاب الصنوه، تصن في بيان سنها، ص ٢٤٢، قديمي)

<sup>(</sup>٢) ويسس الدعاء بعد الصنوة على لسى صلى اند تعالى عليه وسلم لقوله عبيه الصلاة و لسلام "إد صلى أحدكم، فيبدأ سحميد انقال به لبدغ بعد ما شاء مرافى الفلاح ، كذب الصنوة ، فصل في بيان سنبها ، ص: ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، قديمي)

 <sup>(</sup>٣) (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، المرجع السابق، ص ٢٤٤، قديمي،
 (و كذا في الدر المحتار ، كتاب الإيمان ، قيل باب اليمس في لدحول والحروح لح ٣٠٠٠ سعيد.

نصبه ذه في عكس ١٠٠ مستصير ١٠٠ أن حفظ الدعاء يمنع المعرفة، اهـ. بحر"(١)-ی سے جملی معلوم ہو کہ یہ یا یا وکا تھم ٹی رہی ٹی زاہ رد خلی ٹماڑ بکسال ٹبیس ہے بلکدا لگ الگ ہے، علامہ ش فی نے ان موقعہ پر اکت اور سے اور ساتھے النواج معلی اللہ ما معلم العرابية حراف الأولى وال كراهه الماسريد المراكريك الماريك والمعارضة مكروها يجرسا في عصوة والتريها سي حيد و صيد من و مد حرم الديست الم ١٥٠١ (٢) - في الله و مد تي و الممر

حرره العبدتمو، فقرل وارانعلوم ولويتد \_

کتے نقصان پرنماز تو ڑئے کی اجازت ہے؟

سوال [٢٠٥٢]: تمازير صفى بوئ كنف نقصان يرنيت تو ژنا جا تز ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

تقریباً ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ كَي مایت يَبْنِي تَنجاش ہے (٣) مِنقط و مقد سبحاث تعن العلم \_ حرر والعبدمحمود گنگوی عندا ملاعنه و معین مفتی مدر سده نه م سوم سدار نیو ۱۷۰ صفر ۱۹ حد جو ب سيد حد نغر به منتي مدر سه مظام علوم سيار نيور ، ڪا اصفرا ١٨ هـ

حاشية العلامة احمد بن محمد بن إسماعيل، طحطاوي على مراقى الفلاح ، كتاب الصلوة ، فصل في بيال سنها، ص: ٣٤٣، قديمي)

(٣) (رد السحتار ، كتاب الصلوة .فصل في بنان تأليف الصلوة إلى انتهائها ، مطلب في الدعا ، بعير

وكد في سحر الرابق، باب صفه الصلوة ١٠ ١١٥، ١٩٠٥ وتسديه)

٣ رحيل ف، سي صـ ق فسرق منه شئ قيمته درهمٌ. له أن يقطع الصلاة، ويطلب السارق سواء كانب فتريضه و تنصوحه ٢٠ تدرهم مالٌ ... الشاوي العالمكيرية، الناب السابع فيما يفسد الصلاة ومايكوه فيها، لقصل شاي فيسانكوه لصاءة - ١٠٠٥ رشيدية)

(وكدا في الدر المختار، باب مايفسد الصلاة وماكره فيها

ر كند فني قسخ القدير، باب مايفسند الصلاة و مايكرة فيها، قصال و يكرة للمصلي ٢٠١١، مصطفي سرسي المجلسي، مصور

## حضور صلى التدنيلية وسلم كاخيال نمازيين آجائة نماز كاحتهم

سے وال[۳۰۵۳]: نمازی حالت میں اگر سرور کا نئات میں است علیہ وسلم کا خیال ول میں آئے یا دراک کی حالت میں سے تونم زبوگی پنہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

سرورع لمرصی امتد مدیدوسلم کا مهارک خیال نماز میں سے قونماز فاسدنہیں ہوتی (۱) \_فتط واللہ تعالی اعلم \_ التحیات میں حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور

سوال[۳۰۵۳]: التحات من "السلام عليك أيها لنبي" مصونياء حضرات استدلال كرت من كه نماز پر هن به وي مورد التاستدلال كرت بين كه نماز پر هنته به وي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالضورضروري ميه كيابيري مي ان الفاظ كي وجداورش نزول كياميد؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

## نماز کومعنی پردھیان رکھ کر اور سمجھ کر پڑھنا جا ہیں (۴) ، اس لئے تضور بھی تین گا۔معراج میں تین

(۱) " سے کے کہ سرور ما مرصلی لقد میں وسیم کی روٹ مہارات یا قرشتوں یا بیزرگوں کا خیال یو جیب وقریب مس ال خود بخو دوں بیس بید ہوج کیل تواس ہے نماز بیس بیرین شام کی طرف اس فی ہمت اس کرے میں بیل نمی زئی جو ست خیوں ۔ نا ورئیمہ وجوہ آپ کی طرف متوجہ ہوجا نامطنر ترہے ، کیونکہ آپ کی بینی ہو تھیدت اور لا ڈوال محبت کے بیش نظر اور ب حد تعظیم و تحریم کے جا فی سے اس خیوں میں منہمک ہو کر آئی توجہ نی الند ہے محروم روجا ہے گا جو قماز بین مطلوب تھی ، اس سے میزید اور اس میں منہمک ہو کر آئی توجہ نی الند ہے محروم روجا ہے گا جو قماز بین مطلوب تھی ، اس سے میزید اور منہ مقدر ، حصد اوں ، باب اول ، چوق سے ایش بین بیس ایس میں منہمک کو جو کر آئی ال

(۲) ثمر زيل متى پروهيان ركة كراور يحقك كريز عند الله كأدك تواه، فإن له تكل فراه فإنه يواك قل القارى رحمه رحسوبي عن الإحسان "قال "أن تعد الله كأدك تواه، فإن له تكل فراه فإنه يواك" قال القارى رحمه الله تعالى "كأدك تواه" أى حال كودك مشها من بطر إلى الله حوق منه وحياء وحصوعاً وحشوعاً والمناو وأدناً وصفء ووقاء فإن العد إذا قاه من يدى مولاه، له يتوك شيئاً منه قدر عليه من إحسان لمحل مفضفه ها (مرقة المفاتيح، كناب الإيمان، العصل الأول المناه، وقه الحديث، ٢، وشنده)

چیز سی ہمیں" لنتحیات، الصانہ ات، الطبعات" بارگاء غداہ ندی میں چیش کرنے کے لئے وہاں سے جواب میں تین چیزیں:سوام،رحمت،برکات عطابو کیں (۱) ۔ فقط والقداعم۔

حرره العبرمحمود عفي عنه، دارالعلوم ديو بند ..

الجواب سيح :بنده محمر تط م الدين عني عنه ١٢ - ٨ - ١٠ مد -

ا م كسورة في تحذيم كريف پرمفتدي كالكمه طيبه پڙھن

۔۔ ن الدوں نووں کی الدوں میں جب مام کے تیجے عند اہموتا ہموں تو امام کے مور وفاتھ پڑھنے کے بعد میری زبان سے خود و نو دکھ رصیبہ جاری ہوجاتا ہے، 8 فی وشش سرتا ہوں مدرونوں تکرنیس رکتا ، ایک صورت میں میری نماز ہوئی یانیس؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

### س سے نماز و فاسد نہیں ہو کی (۲) مینواس و اصلاح سیجے ، امام کے پیچھیے فاموش رہنے کا

(۱) "فلما قال دلك السي صلى الله تعالى عليه وسعم بإلهاه من الله سنحانه، ردّاته عليه وحيّاه بقوله رأسسلاه عليك أيها السبى ورحمة الله وبسركاته،" فقال "التحيات بالسلام الدى هو تحبة الإسلام، وقاس لصنوة بالرحمة التي هي بمعاها، وقابل الطيبات بالبركات لمناسبة لنمال لكونها النمو و لكثرة اهـ" (إمداد النفتاح شيرح بنور الإيصاح، ص ٣٢٦، كناب الصلوة، مطلب في شرح العاط التشهد، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

روكد في حنامة الطحطاوي على مراقى الفلاح. ص ٢١٥،٢١٠ كناب لصنوة، فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلوة، قديمي)

ر ٣) "قوله رو بُعسد العلاة التكلم لحديث مسلم "إن صلاتنا هذه لا يصبح فيها شيء من كلام الساس إنما هو التسبح والتكبير. و قرأة القران " اللحر الرائق ناب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها ٣/٢ ، رشيديه)

روكذا في ردالمحتار، ماك ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها ١٠ / ٢١٥ / ١٠ ،سعبد) وكذا في بدائع الصبائع، فصل في بيان حكم الاستخلاف: ١٢٦/٣ ، دار الكتب العلمية بيروب قهم ہے (۱) ، اس علم پر عمل کا صور تہیئے اور وشش بھی کیجنے ، اللہ تعالی مد، فرما کے ۔ فقط و ملہ علم ر حررہ العبد محمود خفر نیہ، دارالعلوم دیو بہند، • ا/۱/۱۰ ماھ۔

## نماز میں نام مبارک سن کر درو دشریف پڑھنے کا تھیم

مواوی محمداحسن صاحب ساجان پوری به

#### الحواب حامداً ومصياً:

اس کا بید خیبی سی جے کے نام میارک سن کردارہ شریف پڑھنا چاہئے ،احادیث میں اس کی بہت تا کید آئی ہے ، تیکن بیٹکم خارج فماز کا ہے فماز میں بیٹ کرفراز میں سرقصد سے درود شریف پڑھا ہے و فراز فاسد ہوگئی (۲) ، جیسے کدامام سے اللہ پاک کا نامشکر جل جلا بہ کبدیا ، بید خیال کرتے ہوں کداللہ پاک کا نامشکر

قال شنعالى « و دا فرى؛ القرآن فاستمعوا له، والصنوا، لعدكم ترجمون « (سورة لاعرف ٢٠٠٠ " (والحوتم لا يقرآ مطلقا) و لا الفاتحة في السوية انفاف بهن قرآكره تحريما، بال يستمع و بنصت دا أسراً، لقول أبي هريزة رضى الله تعالى عنه "كد نقرآ حلت الإمام فيرل « ورد قرى القرآن، فاستمعوا له وأنصنوا ﴾ (الدر المختار، فصل في القرآة: ١ ٩ ١ د. دار الكتب لعدمية بيروب روكدا في بدايع الصديع، فصل في بيان أركان الصلاة ١ ٩ ١ د. دار الكتب لعدمية بيروب برا "رفروع سمع سم الله تعالى فقال حل حلاله أو البي صلى الشعبد وسلم فصلى عليه، و قر ه الإمام فعال صدق الله ورسوله، تعسد ان فصد حواله " (الدر البيجار باب ماعسد الصلاة ومايكره فيما ١ عدد العدد الصلاة ومايكره فيما ١ عدد العدد الصلاة ومايكره فيما ١ عدد العدد الع

"رفوله تفسد إن قصد حواله) دكر في النحر أنه لو قال مثل ما قال المودن، إن راد حوله تنفسد، وكد لو لم تكن له بية، إلن الظاهر انه ازاد به الإحالة وكذلك إذ سمع سم لسي ضمى الله عبيه وسلم قصمي عليه فهذا إحالة و ردالمحتار، باب مايفسد الصلاة وماكره فيها الم ١٢١١، سعد وكذا في الفناوي العالمكيرية، الباب السابع فيما بفسد الصلاة ومانكره فيها مهم، وشيده

کیا سجد و میں دونوں ہیں وں کا تھے جانے ہے نمی زفا سمد ہوجاتی ہے؟ سدوال[عددہ] ۱۰ ربحدوکرت وقت دونوں ہیں زمین سے اٹھ جاکیں تو نماز ہوجائے گی یانہیں؟ محمد یاسین فاروقی اٹاؤ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر دونوں ہیں وں کی انھیوں ہو کئی زمین ہے اٹھی رئیں تو تجدہ درست نہیں ہوگا اور تجدہ درست نہیں ہوئے ہے نماز درست نہیں ہوگی ،صحصاوی ، صل ۲۶۲۲)۔ فقط والمذہبی ندتی ق اهم۔ حررہ العبد محمود غفر لید

ا) رقوله تفسد إلى قصد حواله)
 واستفيد أنه لو له يقصد الحواب، بن قصد لذاء والتعطيه،
 لاسفسند لان نفس تعظم انه تعالى والصلاة على نبه -صلى الله تعالى عنيه وسنه- لا يدفى لصلاة.
 كما في شرح المنية ". (رد المحتار؛ باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١/١١/١، سعيد)

وفي الشاوي العالمكترية "و لو صلى على التي صنى الدنعالي عليه وسنه في الصلاة إن له بكن حوال لعبره، لا تقسد صلاته " ، الناب السابع فيها نفسد الصلاة و ما يكره فيها ( ٩٠٠ ، ونسديه ) روكذا في النحر الرائق، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها (٩/٢، وشيديه)

ر ۲ ) "فجرح وصع لحيه مع رفع لقدمين؛ لانه تلاعب وليس بتعظيم". (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، باب شروط الصلاة، ص: ۲۳۰، قد سي

و نصا سالي للحريجة للفصالا للحب عنوان أن البده التراه أول الله ما والشن في الديارا")

### سجدہ میں دونوں ہیروں کا زمین سے اٹھ جانا

سسوال [۳۰۵۸]؛ نماز پڑھتے وقت آگرسجد وہیں دونوں پاؤں زمین سے تھ جا نیں تو نماز فاسد ہوجاتی ہے کہ نہیں؟ حوالہ کتب وصفی ہے کا جونا نفر ارک ہے وراس مسد میں کئی فتید کی نظر فقابی بھی نفر ور درج فرمائیمیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

### ا يها كرين سے جدول ايس وه اور جب تجدول ند دور نماز ليسي ند ہور أماز كل ند ہوگ

"و فني منحصصر كرحى سحد و فع أصديع رحمه عن الأرض الا تحور ها"، عبية ، ص ١٠٨٠ (١) ما "ومن شرط حور سنحه دأل لا برقع فناميه قده في رفعهما في حل سنحوده الا تحزيه السنجدة اها"، حوهره اص ٢٥ (٣) ما قل المنحقق من بهماه: "أما قدر ص وصع بفده و و لا تحريه السنحود سع رفعهم بسند عب أشبه منه بالتعظيم و الإجلال، ويكفيه وصع أصبع وحمة. و في الوحيز؛ وضع بقدمين فرض افإن وضع إحداهما دون الأحرى، جاز و يكره اهدا". فنح القدير (٣) ما يرحكم الله وقت بي جنب كرووول بيرا المائل كي مقدار ايك ركن كي اوا يركي تك باو في جائد وقت المائل الم

حرر والعبدمحمود عفاا مندعنه بمعین مفتی مدرسه مظ برعلوم سبار ن پور ، ۲۵/۱/۲۵ مه ... صحیح : عبداللطیف بمفتی مدرسه مظ برعلوم سبارن پور ، ۲۵/۱/۲۵ هـ .

"رقوله و مها السحود) "و أما ادارفع قدميه في السحود، قامه مع رفع لقدمين بالنلاعب السمة منه بالنعطيم والإحلال وقدمه و افاد الدلو لم يضع نبت من القدمين، لم يضح لسحود". (ردالمحتار، باب صفة الصلاة، بحث الركوع والسحود استه مسعيد) وكدا في الفناوى العالمكبرية، الفصل الأول في فرائض الصلاة، و منها السحود: ١/٥/، وشيديه)

<sup>(</sup>۱), عية لمستمني شرح مية المصني، الحامس من الفرائص السحدة، ص ۲۹۵، سهيل اكيدمي لاهور) ۲، لحوهرة لبرة عني محتصر القدوري، باب صقة الصلاة: ۱/۱۳، مكتبه امداديه ملتان) (۳) (فتح القدير، باب صفة الصلاة: ١/٥٠٣، مصطفى البابي الحلبي بمصر)

### تحبره مين دونوال پيرول کااڻ بين

سوال [٣٠٤٩]: الرحدوين ومنول بيرزين عائد بوي قرن زيوك يأتير؟ الجواب حامداً ومصلياً:

و ب سحدو له یعنع فدمیه عنی الأوص الاست به سامگیری (۱) اس عبات مستان می بات به معنوم بوا كداً مردونو له یعنع فدمیه عنی الأوص الاستان می باشده جائز نبین اور جب مجده جائز شهوا (جوكدنم زاعن می فرنش و با ترنیس اور جب مجده جائز شهوا (جوكدنم زاعن می فرنش و با ترنیس با ترنش بوگ به فقط والله میجاند تعالی اهم به

حررها هيرمحمود ً سنُّوجي عقدا مقدعنه بـ

### رفع قد مين

سسسوال[۳۰۹۰]: سجدو کا حاست میں پاؤن کا تھیوں زمین پر گانا ضروری ہے بینیں ورہ گر یا وَلِ الْحَصِّ کِیْتُونْمَازْ فِی سد ہوجائے گریانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

سجدہ میں بیرگ سی نظی کا زمین سے کا رہنا نئم ورئی ہے اگر دونوں بین اس س ن زمین سے مضے رہے اگر کا کا کوئی حسابھی زمین سے نگا ہوا نہیں رہا اور تین شخص کے ایک انگی کا کوئی حسابھی زمین سے نگا ہوا نہیں رہا اور تین شخص کی مقدار ایک کیفیت رہی تو نما زور سست نہیں ہوگ ، سیرو بہی کا کوئی نہیں سے کا فی نہیں

"و منها سنحود بحبه وقامه وصع بصبع و حده مهم سرفه ها در محد المرافع المرافع على المحد المرافع المرافع

#### حرر ه العبدمحمودغفرله، وارالعبوم و بويند \_

عدوى لعالمكيرية، الفصل لاول في فرابض لصالاة ١٠٠١ وشيدية

و بصابقده بحوبجه بفصللا بحب عنوان ﴿ فِيرِهِ إِنَّ أَوْ لَيْءَ أَنَّ إِنَّا إِنَّا لَا مُعْرِبُونَ عَ

الدر لمحدر مع رد لمحدر ، بات صفه الصلاد، بحث لركوع و لسحود مع مه ، سعيد وراجع الصاعول مع دريان المراكز مع الصديد المركز مع المدال مع

### تجدہ میں بیشانی اور ناک رکھنے کی جگہ کا موضع قد مین سے بلند ہون

سوال [۳۰۶] کید شخص فرازیز ستا ہے اور داست تجد دیش سے ہتر اور ناک و چیش فی بہندی پر سے ہتر اور ناک و چیش فی بہندی پر رہتے ہیں اور گھنے پہتی میں رہتے ہیں اس صورت میں کیا قیاحت ہے اور متنی بہندی سے تھم میں ہے؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

سر بیش نی ورناک قدم سے نسف فریات میں ہے میں پر بیوتو سجدہ ادامہ جائے گا ،اسر س سے زیادہ بہندی پر بیوتو سجدہ او نہیں :وہ ورسجدہ ند:و نے ق صورت میں نما زبھی شبیس ہو ک

"ه من سروط صحه مسحود عدم رساح محل مسجد عن موصع بندمن با كبر من مسجد درج من سريح مسجد درج من به يحر مسجود: أي سم يقع معتمداً به ، فإن فعل غيره معتبراً صحت ، وإن الصرف من صبوته و له يعده ، طلت ، اها مرقى الفلاح ، ص: ٢٦١ (١) فقط والتربيجا ندتها في الفلاح ، ص: ٢٦١ (١) فقط والتربيجا ندتها في الفلاح ، ويو بند \_ \_ .

عورت كانماز مين جبراً قرائت كرنا كيامفسد يم؟

سے ال [۳۰۲۲] ، عورت اگر بالجر نماز پڑھے تو اس کی نماز فاسد ہوگی یانبیں؟ اوراس طرح جس نم زپڑھی ہےان نماز ول کوفضاء کرنا پڑے گایانبیں؟

الحواب حامداً ومصلياً:

بعض فتها ، بين عورت ن و زعورت ب جم ساس كي تماز فاسد بموجائے كي ،اس لئے

( ا ) (مراقي القلاح شرح بور الانصاح باب شروط الصاده واركانها، ص: ٢٣٢، قديمي )

"زو لو كان موصع سجوده أرفع من موصع القدمن بمقدار لنتين منصوبتس، جاز) سحوده و تكتر لا ، لا لرحسه كسامر و لمراد لله لحار و هي ربع دراع عرص سنة صالع، فمقد ر رسفاعها للمعاد و المراد لله عشره اصلع ، دكره الحسي الدر المحتار فصل في سان باليف للملاة إلى النهائها: ١ ،٣٠٥ سعيد)

روكذا في الفتاوي العاسكتريد، لفضل لاول في فرابض لشلاقه و مها لسحود ١٠٠٠ وشيديد

حتیاط کا تفاضد میہ ہے کہ وہ جبرے ند پڑھے، جونمازیں جبرے پڑھ پیلی ہے ان کے مادہ کی ضرورت نہیں ہے()۔ فقط والند ہی نہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود فقريده والاعلوم ويوبند الما 🕒 ٩٠ ها.

نماز میں تفسیر کے ساتھ قر اُت کرنا

سوال[۳۰۹۳]: سی شخص نے نمیر کے ساتھ قرائت پڑھی ہے، نماز میں تا یاسکی نماز ہوگ یا نہیں؟ مینوا ہالد کیل ۔ فقطہ۔

المستقتى حنز ورجمه يمننكي الدرسة مضام ملوم

#### الحواب حامداً ومصبياً:

تغییر قرآن بین، فیرقرآن کورآن کے ساتھ تمازیل پڑھنا مفسد صلوق ہے " مصدوہ بمسع عبد"
عیر عیر فراہ و مدکر قصعاً، و مرکل قصة و ليه تثبت قرائية، ليه يكن قراة و لا دكراً، فيفسد"
مخردالمحتار: ١/٦، ٥(١) - فقط والله المم -

حرروا هېرمحمود منگو جې حق مندعند معين مفتى مدرسدمنط جرمهومسها رنپور، ۱۳ محرم ۱۹ ه.ه. جواب سي سعيداحمد فخفر په ۱۳۷ محرم ۹ ه.د. معيد عبداللطيف ۱۳۱محرم/ ۵۸ ه.

ا ، "رفوله و صوتها ) معطوف على المستى يعنى أنه ليس بعورة رقوله عنى لراحح) ، عبارة البحر عنى النجلية أنه لأشبه و فني النهر و هو الذي ينبغى اعتماده ، و مقاينه ما فني النوارل بعمة بمرأة عورة قال فني للفتح و على هذا لو قيل إذا جهرت بالقرأة في الصلاة ، فسدت ، كال متحها ، ولهندا منبغها عنيه النصلاة و لاسلام من التسبيح سالصوت لإعلام الإمام لسهوه إلى التصفيق " (ردالمحتار ، باب شروط الصلاة : ١/١١) سعيد)

روكذا في النهر الفائق، باب شروط الصلاة ١٠٠١ . مداديه ملتان ،

(وكذا في البحر الواتق، باب شروط الصلاة ١٠٠٠، رشيديه

٣٠) رد المحبار، مطلب في حكم القراة بالسادة ١٥٠٠، سعيد،

ا و لا تتحور بالتفسير احتماعاً، لايه كلام الناس! التجرالريق، كتاب لصنوة، باب صفة الصنوة. ١ / ٥٣١/ رشيديه)

(وكذا في تبين الحقائق، باب صفة الصلاة : ١/٢٨٩، دار الكس العلمية بروت)

"سمع الله لمن حمده" كي اكاتسمع الله من حمده" بن

سوال[٣٠٢٣]: امام بجائے"سمع الله لمن حمده" كـ"سمع الله من حمده" كبتاب، اس كازيس كوئى قرائي توند بموگى؟

الجواب حامداً مصلياً:

ال سے قمار فاسد نبیں ہوتی ایکن صحیح الفاظ اداکرنے کی کوشش واہتم مورزم ہے () فقط و متد سبی نہ تعلق ما اللہ ملائیں میں اللہ م

حرره العبدمحمودغفرايه، دا رانعلوم و بويند

لفظ''اللہ'' کے شروع میں'' مد''

سوال [۳۰۱۵]: کید م مجائے "که 'کے "ک تاری کید "کید "کید "کید "کید "کید "کید " پر حتا ہے ، س وَکِم کیو کیم معلوم میچ پڑھا کروتو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے نزدیک بالکل" نٹ 'کسید " بی پڑھتا ہوں ،گرتہ میں "ک "کسید "معلوم ہوتا ہے ،حالا نکہ وہ بھی "الله اسحب سر "میچ کہتا ہے اور بھی غلطہ اب س اس کے پیجھیے نماز پڑھنی ور ست ہے یہ بہیں؟ میں نے اس کے پیجھیے نماز پڑھنا چھوڑ رکھی ہے جیسائتم ہو ، تروں "

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرامام مذکور می الله استخراف میں الله کے شروع میں الف ' پرمد پر سن جواوراس و س و سرم ہی نہیں ہوت اتوالی حاست میں اس کی نماز فاسد موج تی ہے ، استہم تنج کید میں سیا سنت جو نماز کا شروح سرنا تنجی نہیں ہوا۔ الرعام موتا ہے اور جو انتا ہے کہ اس سے معنی میں میو نزر ہی ہے تو کہ تعدد ایسا سرے سے نفر کو فوف ہے الرعام موتا ہے اور جو انتا ہے کہ اس سے معنی میں میو نزر ہی ہے تو کہتر قصد ایسا سرے سے نفر کا فوف ہے الرعام میں سیاست کے سات سے معنی میں ایسا سات میں میں میں کیا ہے استہم میں سیاست کے سات میں سیاست کے اللہ میں سیاست کے اللہ میں سیاست کے اللہ میں سیاست کے اللہ میں سیاست کیا ہے اللہ میں سیاست کی سیاست کی میں سیاست کی میں سیاست کی میں سیاست کی سیاست کی میں سیاست کی میں سیاست کی میں سیاست کی میں سیاست کی سیاست کی میں سیاست کی سیاست کی میں سیاست کی سیاست کی میں سیاست کی کا میں سیاست کی میں سیاست کی کا میں سیاست کی کا میں سیاست کی میں سیاست کی کا میں سیاست کی کا میں سیاست کی میں سیاست کی کا میں کا میں سیاست کی کا میں سیاست کی کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں ک

را) "ولور دكسمه و مقص كسة و بعص حرف و قدمه او مدله و حواله تعسده مسعر المعنى". (الدر المختار، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١/٢٣١، ٣٣٣، سعيد) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الفصل الحامس في مسائل زلة القارى: ١/٩٤، وشيديه) (وكذا في حلاصة الفتاوي، الفصل الناني عشر في زلة القارى: ١/٢٠١، امحد اكيدهمي لاهور)

قاصداً، اهـ". بحر، ص: ٢٠٩(١). "عده أن المذيل كان في "الله"، فأما في أوله أو أوسطه أو قاصداً، اهـ". بحر، في كان في أوله أو أوسطه أو تحره، في كان في كان في أوله ما يعسر مه شدرعاً، وأفسد الصلوة وفي تدايها، ولا كفريل كان كان كان عدره، ولا كفر للشك في مصمه المحمد". شامي ١١١، ٥(٢). فقط والقدائم محرر والعبر محمود تمثر له، وار لعلوم و ويتدر

## قصدأترك ركوع اورترك قعدة أولى كالحتم

۔۔۔وال[۳۰۱۱]؛ جوضی عداله مے ساتھ رکوئ میں شامل ندہواور قرئت میں مشغول رہا قواس کی نہواور قرئت میں مشغول رہا قواس کی نہاز ہوئی یانہیں؟ اور بید منتعد منتفقہ بین الرئمہ الدر جد ہے یانہیں؟ فساد صعوۃ کی صورت میں اس طرح آئر کوئی شخص تعدد اولی میں عمد آنہ بیٹھتے اس کا کیا تنام ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

امام کے پیچھے قرائت کی اجازت نہیں، پھراس میں مشغول رہنے کی وجہ ہے رکوع میں شریک ند ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر رکوع ترک کر دیا، تو ترک فرض کی وجہ سے ٹما زباطل ہوگئی (۳)، قعدہ اولی واجب ہے، عمداً ترک واجب سے فرنش نامہ سے میں قط جو جاتا ہے اور انا دہ واجب ہوتا ہے؛

(١) (البحر الرائق، بات صفة الصلاة: ١/٨٣٥، رشيديه)

(٢) (رد المحتار، فصل في بيان تاليف الصلاة إلى انتهائها: ١/٠٨٠، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الفصل الثالث في كيفيتها: ١ /٣٧، رشيديه)

٣١) "و في الولوالحية الاصل في هذا أن المتروك ثلاثة أنواع قرص و سنة وو حب، ففي الأول! ن مكتبه التدارك بالقصاء يقصى، وإلا فسدت صلاته " (الفتاوي العالمكبرية، الفضل الذبي فيما بكره الصلاة و ما لا يكوه: ١٢٦١، رشيديه)

روكدا في بدائع الصبائع للكاساني، فصل في بيان المتروك سهوا المدادر الكسالي، فالعلمية بيروت)

"(سحدة السهو واجبة، إنه لا يحب إلا بترك الواحب) لا بترك الفرائص؛ لأن تركها لا بحبر بسحود السهو، بن هو مفسد، إن له بتدارك فيعاد" (عسة المستملى الحلى الكسر) مفسدات الصلاة، ص: ۵۵، سهبل اكبدمي لاهور)

"و حکم بوحب سحقی بعدت برکه بعد عدد کدر حدد و بوت بعد، و موت بعد، و موت بعد، و موت بعد، و موت بعد، و مروم سیحده سیو مقص به موق برکه سیم ، اور ددید براک بعد، و سفات به ص اقصد باز به بسخه و به بعد" مرفی به داخ "(۱) به انتظام المدتیان هم

حرروا عبرتهوه فنفريده أراعلوم ويوبندن

ا جو ب سي بنده نفي م بدين عفي عنه ١٠ را علوم ١ يو بنديه

الام سے پہنے رکوع یا تجدہ

سوال[٣٠٢٤]: اگرکوئی امام سے پہلے رکوئ یہ تجدہ میں چیاج نے و نہ زورست: و کی پنیں ؟ الحواب حامداً ومصداً:

یں کرنا مکرہ و ہے تکین اکر س رکوئ و بحیرہ میں اہا مربھی ہا ہو گئے گیا تو نماز ورست ہوجا ہے ، اکر س مقتدی نے مام کے رکوئ یا سجیرو میں ہا و محینے سے پہلے سے نما رہا گئی مام کے ساتھ درو ن وجدہ میں شاکت ہا تھی نمیس کی تو س کی نماز فی سد ہوئی

(١) (مراقي الفلاح، فصل في بيان واحب الصلوة، ص: ٢٣٦، قديمي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية. الباب الثاني عشر في سحود السهو: ١٢٦/١. رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، باب سحود السهو ١١١١ م رشيديه)

٣) (الدر المحتار، باب إدراك الفريصة: ٣١ ، صعد)

"عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رصى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عنيه وسلم قال " ما بحسى حدكم و لا بحسى حدكم دا رفع راسه قبل لاماه لل بحوب منابعة الإمام، حمار"، او "يحعل الله صورة حمار" أخرجه البحاري". (إعلاء السن، باب وحوب منابعة الإمام، والسهى عن المسابقة: ٣ ٢٩٥، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراچى) وركدا في البحر الرائق، باب إدرك نتر بصة ٢٠٠٠ رسيد.

سلامقبل الامام مصفحتق تذكرة الرشيداور تذكرة الخليل كي عبارتول مين تعارض

بدوال[۳۰۷۹]: "رمقتدی اه مت پیجانگه "نسه" و عسکه و بحصة به بختم کرد و قاماز فی سد جوج نئے گی یانہیں؟ اگر نہیں جو گی تو اس عبارت اور جاشید کا کیا مصب ہے جو کد تذکر تو الرشید ہیں. ۹ سے اور میں کہمی جونی ہے۔عبارت میہ ہے

''اس عنوان کواس مسئد پرختم کرتا ہوں جس کو حضرت او میں بانی قدس مروف نہر ہے۔

نہایت اہتی میں سے میں تھ ارش وفر وایا اور کہا کہ شغنے والے دوسروں کو پہو نیچ ویں وی بالاگ اوگ اس کی طرف ہے وہ بی ہے وہ بیا کو بہت نقصان پہو نیچ رہی ہے وہ بیا کوگ اس کی طرف ہے وہ بیا وریہ خفلت ان کو بہت نقصان پہو نیچ رہی ہے وہ بیا کہ اس کی طرف ہے میں مرد ہے تھا کہ کی نی ڈفاسد کے بہتے سلام نتم ہوئے ہے بہ مفتدی سد مفتم کرد ہے وہ مقتدی کی نی ڈفاسد ہوج ہے گی'۔

اوری شیر پیرے.

"مطلب بیر بے کہ امام اکثر" سدادہ عدیکہ ور حدہ ملہ "کوتر تیس کے ساتھ پر احت ورسام کی تیں ، ہیں آئیں میں انہوں سے پر احت ورسام کی تیں ، ہیں آئیں میں انہوں سے فرقان میں میں انہوں میں انہوں میں بین انہوں میں فرقان میں میں انہوں میں بینے مقتدی نے بینے مقتدی نے بیا فاظم میں نے وچونکہ اور میں بینے مقتدی نے مقتدی کی نماز جاتی رہیں '۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرمقندی نے امام کے لفظ"السلام "ختم کرنے کے بعدایناسلام شروع کیا ہے تواس کی نماز درست بوگی ٹر چہ" و با حدید بقد "امام سے بہتے ہی ختم کردیا ہو۔

ا و تسمصی فدوق در اول قس "علیکه" علی سمسهور عبد، و علیه بسافعیه" در محد علی هامش بسامیه ۱ ۱۹۴۸ (۱) -

تذيرة لرشيد مين جومسد ہے اس کا حال بھی يېن ہے ، و بان صرف سدم ند کورہے ، ندک اور حسمه

را ) رالدر المحدور كتاب الصعوف بات صفة الصلوف المحدور كتاب الصعوف بات صفة الصلوف

حرروا عبرمحمود ففريده راعلوم ويوبثد ، ۱۵ م ۸۸ س

قعدہ اخیرہ کے بعدضرورۃ امام سے پہنے سلام پھیم نا

مسوال [۳۰۷۹]: کیا صاحب کے جین کدونی محت سے نمی زیز ہے۔ اور الحق خیرہ التی اللہ میں اللہ میں

الجواب حامداً ومصلياً:

اس کی نماز کراہت کے ساتھ اوا ہوجائے گی (۲)۔ فقط والقد تعالیٰ اعلم۔

حرره عبرتهموه غنريه، وارالعلوم ويوبند،۲ ۸۹/۴ مهر

جواب شیم. جواب شی بند و نظام سدین فغریه ۱۰ ارا هلوم و یوبند ۴ س ۹۹ مدیه

(۱) تذررة خيل يرمسد تنظيل ك راتيدال ص ت ب النيدا من المركن الدينة في خت ك بعد المنظ جرم عين فيضي اوك تلفي كرات في مدينة المرك من المركن المرك

ی شیر میں ہے '' تذکرہ الرشید، جلداہ ل، میں 29 میں بیامتند شط الله کیا ایسی جی بیہ ہے کہ جو یہاں فراور ہے کہ فر فرمد نے بھو کی ( ماشق جی )'' در اند کر ہو شیس ہیں ۴۰۰۴، مدہند آشنے ، رینی )

(۲)، طنی رہے کہ بنجے مذراہ م کے سرم ہے ہیے مشتدی کا عوام کہیے نا اس ہو ہے تیکن مذر ہے سرتھ یہا آء نا اس ہی کیک ہے ہوں کہ شاقی میں ہے۔ انولو اتبعہ قبل اصامہ فتکلیم، حار و کو دا از دالمحدان

"قوله ولو تسه ای لو اته المؤته التنهدان اسرع فیه، وفرع مله قال تسه مامه، فالی بما يحرحه من الصلوه كسلاه او كلام أو فيام، جار وإنسا كره للمونه دلك لنركه متابعه لإمام بالاعتدر، فندوينه من كحوف حدت او حروج وفت جمعه أو مرور ماز سن يديد، فلا كر هه" ودالمحتار على الدرالمختار، كتاب الصلوة، آداب الصلوة بالاعام، سعيد)

سدام قبل الإمام

سسه ن[۱-۱۰] کیدمقتدی مدرک نے امام کے سلام سے قبل سلام پچیم دیا خواہ مہوایا عمدا تواس شخص کی نمہ زبو کی پنیس؟

بحواب حامداً ومصياً:

ترسبوا او م سے پہلے سلام پھیر دیا، پھر یاد آگیا تو تضہر ارہے اور اوام کی تباع میں وہ بارہ سدم پھیم د سے بشرطیکہ کوئی اور قول یافعل منافئ صلوق نہ کیا ہو، ورشاس کے ذرمہ نماز کا اعاد وارزم ہوگا۔ اَس عد م سے پہلے سند سپھیر لرنماز سے خارت ہو کی قود بارہ پڑھے (1)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمو وعقا التدعية، وارالعلوم ويوبيثه، ١٠/٢/١٩ هـ-

الجواب صحیح بشره نظام لدین عفی عنه ۱۰۰ راهلوم دیوبند ۱۱<sup>۱۱ مه ۴</sup>۰۰ ه

ا ما مى تىبعىت كالىك مىنلە

سستوال[۱-۰۳]. اربردوسلام باسلام مجدهٔ سبوشروع امام کے ساتھ یا بعد میں کرے مگرفتم بہلے کرے قانی زبوج نے گی۔ درمختاری ہے "ونسفیصسی فاردہ ساڈوں میں عبیکہ"، سار سیحنار علی

(۱) "عس سرصى الله تعالى عه قال صلى سارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوه، فعما فصلى الصلاه، قل عبسه بوحهه، فقال أبها الباسا إلى إمامكم فلا نستقولى بالركوع و لا بالسحود و لا بالسحود و لا بالسعود و لا بالسعود و لا بالسعود و لا بالسعود و لا بالنصراف، فإلى أراكم أمامي و من حلتي" الح الصحيح لمسلم، باب تحويم سق لإمام بركوع أو سحود و بحوهم المام المام بركوع أو سحود و بحوهم المام بركوع أو سحود و بحوهم المام بالمام بركوع أو سحود و بحوهم بالمام بركوع أو سحود و بحوهم بالمام بركوع أو سحود و بحوهم بالمام بالم

فوسه و لواسمه أى لو أته المؤته المشهد، بأن أسرع فيه و فرع منه قبل إتمام إمامه، فأبى سف ينجرجه من سطالاة كسلام أو كلام او فيام، حار أى صبحت صلاته لحصوله بعد تمام الأركان و إنسا كره للمؤتم ذلك لتركه متابعة الإمام بلاعذر، فلو به . فلا كراهة". (ردالمحتار، بعدي

وكد في لفناوي لغالمكيوية الناب الرابع، بالناصفة لصلاة ١٠١١، رسيدية

هامش ر دالمحتار: ١/٤٣٦/١)، بموجب فآوی دارالعلوم دیو بند بس ۱۳۳۸ (۲) \_حسنرت واایا کافتو کی بیہ بسیم ر دالمحتار: ١/٤٣٦/١)، بموجب فآوی دارالعلوم دیو بند بس ۱۳۳۸ (۲) \_حسنرت واایا کافتو کی بیہ کہ دوائی طرف ختم قماز کا سلام بچیرتے وقت اگر مقتدی 'اسلام' کی ''میم' امام کی ''میم' سے بہدادا کرد کے اقتدار نو میں تطبیق کی کیا صورت ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس فنوی پر درمختار کی عبارت منقوله کا حاصل بھی وہی ہے جواحقر نے کھا ہے (۳)'' کو ہوں ہے مراد پہر سلام جو داہنی طرف: وتا ہے "فس حدیکہ " سے مراد " سدلام عسکہ " کا''میم'' ۔ فتط والند تعال اللم ۔ حرر والعبرمحمود غفرلہ ، وارالعلوم ویو بند ،۳/ ۱۹۲/۷ ھ۔

(١) (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٢٨، سعيد)

(۲) (فتاوی دارالعلوم دیوبند، باب مکروهات نماز: ۳۳/۳ ا، امدادیه، ملتان)

(") (انظو عبوان: "امام كيمبيرات اورسلام ي بيليمقتدى كانتمبيروسلام كبنا")

قتندید: فقهی عبارت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ مقتدی امام سے پہلے سرم پہلے و سے تم زفا سرنیس موتی و مصرت مفتی موزیز ارجمن صاحب بٹی آئی کے فتوی میں جو منتوں ہے کہ ماز فا سد موجاتی ہے وواحتیا و پرمموں ہو کیسے (فقاوی العلوم و پو برند:۳/۳)۔ جب کہ "نحیر الفتاوی" اور "تمد کو قالوشید" اور" ف وی دار العموم دیو بعد" میں فرکورومسئلہ میں فساوٹماز کے بارے میں جواب و با ہے۔

'' مسئند ہیے کے اگر مشتری آخری قعد و بنقر رتشجد بیٹنے کے بعد مام سے پہلے سلام پیجیر کرچا، جانے قو س کی نماز ہا ند ہوگی ،البلتہ بار مقدرا پیا کرنا کروو ہے، نیڈر کی ہجہ ہے ہوتو کراہت مجھی نہیں'' ۔ (خیبر الفتاوی، ۳۲۲۴)

"لواتم المؤتم التشهديان أسرع فيه، وفرغ منه قبل إنهاه إمامه، فأتى بما يحرحه من الصلاة كسلام وكلام أوقيها عار اى صحت صلاته لحصوله بعد تمام الأركان وإبده كرة المؤتم دلك لتركه مد بعة الإمام بلاعدر، فنويه قلا كراهة الردالمحتار، باب صقة الصلاة المدر، سعيد)

اس جزید سے خوج ہے کہ اتھ با الدووی سے ساتھ ایا موجی کے ساتھ ایسا کو لی تعلق کیں ہے ہو وہ یہ سے ساتھ ہے ہو ہا اوسرے سروام سے اور من جے امام میں مقارت یا تعاقب کے ساتھ جی سی متعلق کیوں واسے و تعلق کیوں واسے و تعلق کیوں واسے ہے ہوجا تا ہو یا اوس کے الدین انڈ کر قالرشید 'کے مسدے بارے میں ایک خیال بیار ہائے کے دسترت سنگوی قدرس راف نے ورحق تند نے ماری کا مسدین یا موکا والتیاس مواداس نے اسے بخر نماز کا مسدین یا موکا والتیاس مواداس نے اسے بخر نماز کا مسدیم ہے ۔

### متنتدي ك فرش كه رسانت يرهن

سبب ن المست المست المست المست المستون المستون

### الحواب حامداً ومصباً:

نجر کا زیده سنت سند ره کناشه با مذه ه مین (۱) ، نیم زید کا نیم رواته که به بنگر فرنش بی کرسانت پژهناه کیمی شر با مذه ه مین ساز ۲۴ ) مین زیب در مهمه همه مولید که برید بیاست پرتمی سنت و در وقانش دیر ۱۰ سرزی مین (۳۳ ) ،

في المعروجين المنت بستجنول تجوه لدياعتي لاجرة، ويصدون عن سين الله وتتعويها عوجا. وللك في فناش تعدد الدر هنهاج

ا"عن بي هربره ، عني مدعه- ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حمل عيما السلاح قبيس مه،
 رمان عسب فيدس بد مستجمع بمسمم، كتاب الإيمان، باب قول السي صلى الله عبيه وسلم من عشما فبيس مد مد قديم

الله المساماء صدي بداعية معدره في حي إلا د في الولي وهو مسارك ومو فقه افلايد في بحاد وهو معدوه في التابية
 عد براي كذب بصدره بالدمة المسامة المسامة

الان محاد الصلامل سرط خدد مدر لمحار، باب لابالد ۱ ۱ مدد، سعید و کد فی سس محدیق باب لامالد ۱ ۲۰۰۰ سروب دار مکتب لعیسه

ئېر فرنس او نهيس ترے گا قو نجر ئے فرمد فرنس باقی رہے کا اور نير خاک رہو گا (۱) نيکن تر نير ئے ناوہ کيسا زيد مجھوٹا ہے اور اس نے فرنس پڑھ کر رہے کہا ہے کہ بیس نے سنت پڑھی ہے تو نجر کے فرمدفونس کو دو پارو پڑھان نام نہيں اس کی فروز ورست ہوئی نہ فتھ او مدہ ہے شاتی ہی اعلم۔

حررة عبرتموا فقرياب

جماعت شروع ہوئے پرمسجد میں اندرسوئے وایا کیا کرے؟

سے وال[۳۰۰۳]؛ کو فی تخصی مسجد میں سو کیا ہے، ورمعلوم سی فرنیں اور یا ہر جم موت ہور ہی ہے، اور جگہ خالی نہیں کے کسی طرف کو نکل جائے تو اس کیلئے کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مر نمازیول کے درمیان کو نکاتا ہے اس طرح پر کہ کسی کی نمی زقبد کی ط ف سے سین پھر جائے کہ وجہ سے فی سیدنہ کرے تو فی سیدنہ کرے تو نکل آئے در نہ و میں جیٹھارہ سے (۲) نے فیظ والند تعی ن اللم۔

The The The The The

<sup>(</sup>۱) "عن ابني البدرداء رصني الله تعالى عنه قال: أوصاني حليلي أن لاتشرك بالله سنا، وإن قطعت وحرفت، ولاتترك الصلاة مكسوبة متعمدًا، فيمن تبركها متعمدًا، فقد برئت منه الدمة". (مشكوة المصاسح، كات الصلاة، الفصل الثالث، ص: ۵۷، قديمي)

 <sup>(</sup>۲) وتحويل صدره عن القبلة بغيرعذر". (الدرالمحتار ' بعبر عدر قال في لنحر في باب شروط الصداة والتحاصل أن المذهب أنه إذا حول صدره، فسدت ' لح وردالمحتار، باب منفسد الصنوه وبكره فنها ها ١٢٤، ١٢٢٠، سعيد)

وكد في لقناوي بعالمكبرية، كناب الصلاة باب شروط الصلاة الده مرضيدية ووكد في لنجر الرابق القصل لمنابع فيمايقسند الصلاة وما يكره فيها ١٠٢٠ ، رسيدية

# الفصل الثاني فيما يكره في الصلوة

( مَهروبات نماز كابيان )

کیانما زمکرو دخریمی واجب الاعاده ہے

مدول [ ٣٠٤ م]: أيانها زعروة عمي واجب الاعدوه بوتى ب

الحواب حامداً ومصلياً:

جس نم زمین واجب نمی زترک ہو گا ہووہ واجب الاعادہ وہ ہے، مگر سیاعادہ وقت باقی رہنے تک ہے، وقت ختم ہونے پروجوب سرقط ہوجا تا ہے، اس وق ستغفار کے ذرایعہ مکافات کی جائے (۱)۔ کل صلوۃ أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها

سوال [2-10] ، "كل صدوة أدست مع كرهة التحريد، وحست إعادته" بيقاعده المنظموم كم المتبار سيح به مداد اغتادي مين اس كاموميت برا كاركار بالمارش مي كاحوالده يا به السير مكمل بيان قرماوي - المتبار سيح به مدادا غتادي مين اس كاموميت برا كاركار بالمارش مي كاحوالده يا به السير مكمل بيان قرماوي - المجواب حامداً ومصلياً:

تی بار! اس میں اتنی عمومیت نبیس جتنا الفاظ ہے مفہوم ہوتا ہے، شامی :ا/ ۷۰ ۴ ۸۲۸ میں تفصیل

را "فالحاصل أن من ترك واحماً من واحماتها أو ارتكب مكروهاً تحريمياً لزمه وجوباً أن يعيد في لوقت، فإن حرح أنه، والايحب جبر النقصان، فلو فعل فهو أفيضل". (رد المحتار، باب قصاء الفوالت ١٣/٢، سعند)

"كل صلاة 'دبت مع كراهة التحريم، تعاد اى وحوما في لوقت، و 'ما بعده فمدماً" رحاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، باب قصاء الفوائت، ص: ٣٣٠، قديمي) (وكذا في المحر الرائق، باب قصاء الفوائت، ص: ١٣٢/٢)

(وأيصاً راجع المسئلة الاتية)

يْدُكُور ہے ، وہ ملاحظه كريس (1) \_ فقط والند تعالى اعلم \_

حرره العبرتحمودعف التدعنه، وارانعلوم ويوبند، ۲/۲۲/م.۸هـ

اجواب سي بنده محمر ني مايدين وار علوم ويو بند ـ

اجوب سيح عيدا مرغفر من بمنتي دارالعلوم ديوبند،١٢٢ / ٨٥ هـ

قدل لعلامة الشامى ", قوله: وكذا كل صلاة أديت الح) بقى ها شىء، وهو أن صلاة الحماعة واحة على لرحح، أو سنة مؤكدة فى حكم الواحب، كما فى النحو، و صرحوا بفسق تاركها و تعزيره، و أنه ينأتم. و مقتضى هذا أنه لو صلى مفردا يؤمر بإعادتها بالحماعة، وهو محالف لما صرحوا به فى بالدارك الشريصة به لو صلى ثلاث ركعات من الطهر به أقبمت لحداعة، يتم و بقندى منظرى، فباله كالشريح فى اله ليس له إعادة الطهر بالحماعة مع ان صلاته مفردا مكروهة تحريب او فريله من لتحريم، فبحال بلك لداعده لا بالدعى تحصيصها بان مرادهم بالواحد و لسنة لتى تعادلترك منكان من مناهبة الصلوة و حراب، فلا يشمل الحساعة، لاب وصف لها حراجى ماهله و يؤيده ايسه قالو الترتيب في شور الفرآن واحد، فلو فرامكوسا، الم لكن لا برما سحود السهو. لان دلك من و حالت القرأة، لا من واحدات الصلاة ه. كما ذكره في النحر في بالسحود. لكن قولهم: "كل صلوة أديت مع كراهة التحريم" يشمل توك الواحد وعيرد" (رد المحتار، مطلب: كل صلاة دلت مع كراهة التحريم" يشمل توك الواحد وعيرد" (رد المحتار، مطلب: كل

"رقوله ى وحوسافى لوقت الح، العاصل نامنتوك و حامن واحاتها أو ارتكب مكروها تحريسا لرمه وحود أن بعيد فى الوقت ، قان حرح، اتها، والا بحب حبر القصان بعده، فيو فعل اقصن اقول ما فنى النقسة مسنى على الاحتلاف فى أن الإعادة واحدة واقد مناعن شرح اصون لنووي منافى النقسة عبر العساد الا تكون واجبه، واعن ليبيران النصويح بوحوبها، والمنافي النصويح بأنها إذا كنت لحمل عبر العساد الا تكون واجبه، واعن ليبيران النصويح بوحوبها، قال فنى السمعراج وافنى حامع السموناشي الوصلي في نوب فله صورة بكره و تحت الإعادة، قال أنواليسرا: هذا هو الحكم في كل صلوة أدبت مع الكراهة

و في السمسوط على الاولوية والاستحاب، فإنه ذكر أن لقومه غير ركن عندهما فيركهم لا يقسد، والأولى لإعادة واحبة افصرح غير واحد من شراح اصول فحر الإسلام بأنها ليست نواجبة الخ". (رد المحتار، باب قضاء القواتت : ٢٣, ٢، سعيد)

## ئىيات مات مكروبدكا بھى تواب ہے؟

سوال [۱-۱۰]: صریف از "من عائشة رسی به تعلی علیه فال کی رسول بندی در سول بندی علیه فال کی رسول بندی در سور بندی به تعلی از من ما ماه می ""للیم کی سامه و دست سامه به باز کند د در در از و در سیم (۱) -

چنا نچہ رفتی رئیں جمن نمی زوں کے بعد شنتیں میں ان فرنس نماز وال کے بعد وظیفہ کرتے ہوئے بیٹھنا ور سنتوں کی ناخیر کرنا کر وہ انکہا ہے۔ لیکن حلوائی رحمدا للہ تعالی نے قبیل وظیفہ کرنے میں کوئی مضا اُقد نہیں لکھا ہے، حلبی نے ان دوٹوں کے اختلاف کو دور کرتے ہوئے لکھا ہے کہا اُر مکر وہ دے مکر وہ تنا بہی مرادی جائے و دوٹوں کا اختلاف دور ہوسکتا ہے (س) اور جناب والا کا ارشاد ہے کہ تمرہ وہ تنا بہی میں ثوب ہے (س) وہ اِنکہ در مختا رہیں

<sup>(</sup>١) (الصحيح للإمام مسلم، باب استحباب الذكر بعد الصلاة و ببان صفته: ١١٨/١، قديمي)

<sup>(</sup>٢) (صحيح البخارى، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة: ١/١١، قديمي)

روالصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب الذكر بعد الصلاة: ١٨/١، قديمي)

<sup>،</sup> ۳۰ او مكره تأخير السند إلا بقدرا اللهم أنب السلام الحال أخلواني الا بأس بالقصل بالأوراد، و حسارة لكيمال قال لحسى ال زيد مكراهه ليوبهية ارتفع الخلاف فيت و في حفظي حمله على لفلينة الريد بدر لمحارب باب صفه الصنوة العام، سعيد)

و عددي ن فول الحلو لي الا باس، لا تعارض القرلس الأن لمشهور في هذه العدرة كوله خلاف -

کتاب آلیج وال مامنة میں لکھا ہے کہ مکروہ تنزیبی کے چھوٹے میں ثواب ہے، کرنے میں ثواب نہیں اور مستخب کے کرنے میں ثواب نہیں اور مستخب کے کرنے میں ثواب بوٹ کی کون تی ویل ہے تا کہ میں رجو تا کرسکوں ؟ کبیری شرح منیة المصلی بمصبوعہ محمدی کے صفحہ اساما میں ہے

"ولى كل بعده: أي سكتونة تصوع، يقدم إلى متطوع بلا فصل إلا مقدار مايقول: أللهم أنت لسلام لح و يكره تأخير السد على حل أد، سراعمة بأكثر من نحو دالث القدر"(٢)-

ال صفح من به عقب عبر صروى من أحاديب في لا دكار عقب عسود، فلا دلال فيها عسى الإتيان بها عقب عبر ولا يحرجها على الإتيان بها عقب المرافق في عدد المرافق المريضة تحد المرافق المريضة على كانها عدد ها وعقبها الأن المسة من لواحق الفريضة وتما عها ومكملاتها في فيها عدد عرضة وعقبها والله أعلم بالصواب (٣)-

<sup>- &#</sup>x27;ولى، فكان معدها أن الأولى أن لا يقرأ قبل السنة، والوقعل لا بأس ، فأقاد عده سقوط السنة بذلك و لذا قالوا: لو تكلم بعد الفرص، لا تسقط، لكن ثوابها أقل، فلا أقل من كون قراء ة الأوراد، لا تسقيطها، و تبعه عنى دلك تدميده في الحلية ، و قال فنحمل الكراهة في قول النقالي عنى لنبريهية، العدم دليل التحريمية، حتى لو صلاها بعد الأوراد، تقع سنة مؤداة". (الدر المختار مع رد المحدر ، با صفة الصلاة "فصل" : ا / ٥٣٠ ، سعيد)

<sup>(</sup>۱) "(قوله و يسمى مندونا و أدن) قال في الإمداد و حكمه التواب على الفعل و عدم لنوم عنى التوك ( رد لمحتار، مطب الا فرق بين لمسدوب والمستحب النقل وانتطوع ٢٣٠ سعمه الترك ( رد لمحتار، مطب الا فرق بين لمسدوب والمستحب النقل وانتطوع ٢٣٠ سعمه و بكره الربيد و بكره الربيد و بكره الا فيكره الربيد و بكره الاقتلاء و يكره الربيد و بكره الاقتلاء و يكره الربيد و بكره الاقتلاء الله من الأنفرادا ( دالمحتار، باب الإمامة: ١/٩ ٥٥، سعيد)

<sup>&</sup>quot;(قوله: و مكروهة) و على المكروه تـزبها، و هو ما كان تركه أولى من فعله". (ردالمحتار، مطلب في تعريف المكروه الخ : ١ / ١٣١ ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (غية المستملي في شرح منية المصلى (الحلى الكبير) ١ ٣٣٢، ٣٣٣، سهيل اكيلمي الاهور) (٣) (غسة المستملي، ص: ٣٢٢، سهبل اكيدمي، الاهور)

الجواب حامداً ومصلياً:

ر) "رقوله واعتبر الحلبي فحش الطول والدي تحصل من محموع كلامه و كلام القية أن إطلاق كراهة إطالة الثانية شلات آيات مقيد بالسور القصيرة المنتقاربة الآيات لظهور الإطالة حيسد فيها، ما السورة النظويعة أو الفصيرة المنتقاربة، فلا يعتبر العدد فيها، بن يعتبر صهور الإطالة من حيث لكعمات، وإن التحدث "ياب لسورتين عدداً هذا ما فهمته ، والله تعالى أعلما" ارد بمحتار، فصن في تاليف الصلاة إلى انتهائها : ١ /٥٣٣، سعيد)

"وقبي الهرعل المحيط "صبي حلف فاسق أو مندع بال فصل الحماعة" ( بدر المحدر) "رقوله بال فصل لحماعة) أفاد أن الصلاة حنفهما اولى من الانفراد، لكن لا يسل كما يبال حلف تقي ورع". (ردالمحتار، باب الإمامة: ١/٢٢٥، معيد)

(وكذا في الحلمي الكبير، فصل في الإمامة، ص:٣ ا ٥، سهيل اكيدُمي لاهور)

القال لسيح والدى تحقق عدى أنه فيه تقصيل فلو صاه رحل في الأناه الحمسة بمهى عها يومى لعند وايام للشريق، فلا بنات اصلا، و لو صاه صوم ارتكت فنه كو هه عبر كراهة النحرية حرر شيئاً من التوات، و كذا لو صلى صلاة ارتكت فنها كراهة يحرز شيئاً من الثواب، و قد دل كثيرً من مساسل الإمام أبنى حبيقه على الله يساس سيئا في مثله الح المعارف لسن، بالم ما حاء في وصف الصلاة: ٣ ١٣٦١، المكبة البورية كراچي)

## نماز میں کہنی ہے آسٹین اتار نا

مدوال [۷۵۰ ]: اگر بحالتِ نماز آستین مبنی سے نیج کردی جات و درست ہے کہ یہ المجواب حامداً و مصلیاً:

آستین کہنی ہے اتار کراطمینان ہے نماز میں شرّت کی جا۔ "سرستین کبنی تک چرشی رہے تو نماز کروہ ہوگی، اکرائی طرح نمی زمیں شرکت کرن قرآ ہستہ جبلی حرکت ہے آستین اتارے() کے فقط العد تعال علمہ حررہ العبر محمود عفا اللہ عند، دار العلوم و یوبند، ۵ | ۱/ ۸۷ ھ۔

الجواب سيح : بنده محمد نظ م الدين عفي عنه، ١٨/٢/٢٨ هـ

كبني تك آستين چڙھا ئرنماز

سوال[٣٠٤٨]: كَبْنَ كَالَى بُونْ كَى صورت مِينَ تَمَازَيْرُ هِنَا كَيِمَاتِ؟ الجواب حامداً ومصلياً:

کہنی تک آسٹین چڑھا کرنماز پڑھنا ککروو ہے ،فنساوی مسراحیہ ، ص:۱۱(۲)۔ فقط واللہ سجاند تعال اعلم۔

ر) "قوله كمشمركة أو ذيلي . . . قال في القية : واختلف فيمن صلى و قد شمّر كميه لعمل كن يعمده فن الصلاة أو هيئه دلك. اها ومنده ما لو شمّر للوصوء ثه عجل لادراك الركعة مع لإمام واد دحل في النصلاة كذلك، و قلنا بالكراهة، فين الافصل إرحاء كميه فيها بعمل قبل او تركهما والأطهر الاول ببدليل قوله الآتي و لو سقطت قليسوة فاعادتها افصل . نامل هذا و فيدابكراهه في لحالاصة والمبية بال يكون ر فعا كميه الى السرفقين، و ظاهره أنه لا يكره إلى ما دونها". (ردالمحتار، مطلب في لكر هة التحريمية والسريهية . ١٥٠٠ سعيد.

(وكذا في البحر الرائق، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها : ٣٢/٢، رشيديه)

وكدا في عبية لمستسى في شرح مبية المصنى لإبراهيم لحسى، ص ــد٣. سهيل اكيدمي لاهور (٢) (الفتاوي السراحية، ص: ١١، سعيد)

عن السرعتاس وصلى الله تتعالى علهما عن السي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ( موت ال سحد على سلعة أعظم، والا اكف شعرا والاتولاد وواد التجاري ( اعلاد السس، باب النهي عن كف

مستقين جراها كرنماز براهن

سےوال[۳۰-۹]. ۱ سیاتھیس کی مستین چڑھی ہوئی ہوئے سے نماز مکروہ ہوتی ہے؟ 'مرَ جنیا ں اُنسَی ہوئی موں؟

بٹن کھلے رہنے سے نماز کا حکم

سوال[۳۰۸۰]: ۲ کی آبیس کے غوں کے بٹن کھے۔ ہنے ہے اور گئے کے بٹن کھے۔ ہنے ہے نم زمکروہ ہوج تی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

حررها هېرمحموداً ننگوجي عفا ابندعته معين منتي مدر سه نفام ملوم سها ر نپور ، ۲۰ جما د کې اناوق ۵۵ ه. پ

مستدن چڙها کرنماز پڙهنا

سوال [۴۰۷۱] سی شخص کی مستین جی بان کومور کرنماز پر سناج مزم یونیس"

ا ولو صنعی افغه کنسه لی لمرفقین کرد . فاوی قاصی خان علی هامس لهندید. فصل فلما یفسد لصلاد . ۲۵ . رسندند،

السعر والتوب ۵ ۹۴ درة القرآن كواچي

والصاراجع للتحريج المسئلة الماصلة الفا

٠٠ راحع، ص ١٩٥٥ رفه لحاسبه ١٠٣٠٢

الجواب حامداً ومصلياً:

گئے تک موڑے و تھیک ہے(۱)۔ فیظ

حرره العبرمحمودغفرليه

یم آستین کیڑے پہن کرنماز بڑھنا

سوال[۳۰۸۲]: به نیمه آستین نماز گذاردن چه حکم دارد؟

الجواب حامداً ومصلياً:

هـر لبـاسيكه آبرا پو شيده در حلسة معرره شرعيه بتوابد رفت، آبرا پو شيده بسار گواردن مكروه است، كما صوح به في كتب الفقه " لاستنسا حسي و بعد كشي فمبضه يسي مسرفقس هن تحوز الصموة؟ الاستشار: نعم! لكن يكره، كذافي فناوي قاضي حان، الح". مفع الفتي و السائل، ص: ٨٥ (٢) فقط والشرسجان تو ي العمر

حرره العيدمجمود گنگو بي عقد التدعنه معين مفتى مدرسه مظا برعلوم سياريپور،٣٠/٣/١٣ هه\_

تشجيح :عبدالعطيف، ١٦/ ربيع الاول/ ٥٦ه ما الجواب تشجيح . سعيداحمه غفرله ـ

ر ١ ) اعلى الله عبياس رضي الله تعالى عنهما عن اللي صلى الماعلية وسلم قال المرت أن استخد على سلعه أعظم، ولا أكف شعراً ولا ثوباً". (إعلاء السنن، باب النهي عن كف بشعر و لنوب ١٩٠١، دره لفر ن "و لو صبحي رافيعا كيميه زلي السرفقس كره الرفياوي فاصلي حال، فصل فيند نفسد الصلاة ا ۳۵ ، رشیدیه

(وكذا في ردالمحتار، مطلب في الكراهبة النحريمية والتنريهية: ١/٠٠/١،سعيد)

رع الماحدهدة العارة في نفع النمفي والسائل في لنسحة بالعربية، ولكن قدو حدثها في لنسحة بالأردية، ص: ٢٣١، سعبد)

"و لو صلى رافعا كميه إلى المرفقين كره" (قاوي قاضي خان، فصل قمما يفسد الصلاة ا/۱۵/۱ رشیدیه)

(وكذا في رد المحتار، مطلب في الكراهية التحريمية والتنزيهية : ١ / \* ٢١٣، سعبد)

نیم آسنین کرتہ پخنوں سے نیچا پائجامہ سے نماز

سے وال [٣٠١٣] : نیم آستین کا سرته یا بندی یا مخندے پائجامه (جیبا فی زمانه رواجی ہو گیا ہے)

پېترنې زېرهن کيب ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سَروه ہے(ا)\_فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العدمجمود "نتوي عندا متدعنه معين مفتى مدرسه من برملوم سهار نپور، ۲۶ ۴۵ هـ-

الجو ب صحيح : سعيد احمد غفريه: مستج عبد العطيف، مدر سدمظا بر معوم سهار نيور، ٢٥ ، صفر ٥٨ هـ

نصف آستین کی قبیص سے نماز پڑھن

سوال[٣٠٨٣]: نصف آستين كي قيص من ماز پر هنا كيها ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

حضرت نبی کریم صعی الله تعالی علیه وسلم سے نصف آستین کی قبیص پہنن منقول نہیں ہے؛ ایک قبیص خورف سنت ہے اس کو پہن کرنمی زیز حمنا بھی خلاف سنت ہے (۲) ۔ فقط والله دتعی ل اعلم س حرر والعبر محمود غفر له ، دارالعلوم ویو برند ،۸۹/۳/۲ ھ۔

نماز میں گریبان کھلار کھنا

مسوال[۳۰۹۵]: حضور صلی الندتغالی مدیروسم کے سرتے کا ویرو البٹن کھلا رہتا تھا یانہیں؟ اُسرک

(۱) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "ما أسفل من الكعبيل فتي المار ا الكعبيل من الإرار فني البار (صحيح النجاري، كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبيل فقي البار (١١/٨، قديمي)

"و لـو صـمــــي رافعاً كـميـه إلى المرفقين كره" (فتاوى قاصي حان، فصل فيما بفسد الصلاة ١ ١٣٥ ، وشيديه)

> (و كذا في رد المحتار مطلب في الكراهية التحريمية والتبريهية : ١ / • ١٣٠ ، سعيد) (٢) (مو تخريجه تحت عنوان: "و كبني تك آسين چرها كرنماز"-)

كرت كاوپروالابش كالرعة اس كى وجه المرازيس كي وجه جو توتبير؟ الجواب حامداً ومصلياً:

ک جا مت میں نراز تائیم بھی حیارت مارکورہ ہے معلوم سو کیا (سم) یا بینے والد سین نہ تی ہ سم حررہ العبر محمود گنگو ہی معین مفتی مدرسہ مظا ہر علوم سہار بپورہ ۲۰ / رجب/ ۵ کے ہے۔ جو ب سی سعید حمد غفر ایہ ۲۴ رجب ۵ ہے ہیں۔

کھے گریبان ہے نماز

سوال[٢٠١٦]. من ت تهاز اركريون عراب وصحت مهازك يوه ن د .

<sup>(</sup>١) (شمائل الترمذي، باب ما حاء في لباس رسول الله، ص٠٥، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (سنن أبي داؤد، كتاب اللباس، باب في حل الإزرار: ١٣/٢، دار الحديث ملتان)

٣٠) (بدل لمحهود، كتاب لساس، باب في حل الإرزار الداعات معهد الحسل لإسلامي كداء

<sup>(&</sup>quot;) (راجع، ص ٢٥٢، رقم الحاشية: ١)

مے تراز ہوجائے گ

الجواب حامداً ومصلياً:

اس سے نماز مکروہ نبیس ہوتی (۱) \_ فقط والقد سبحانہ تعالی اعلم \_

حرره العبرمحمود عفاالثدعنه، دارالعلوم ويوبند-

الجو ب صحيح بند و نظام البدين عني عنه ، دا رالعلوم ويو بند –

بثن كطلح ججوز كرنماز برهضنا

سے وال [۳۰۱]. "مریبان کے بٹن بلاعذر کھول کرتماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور آسٹین کے بٹن کھلے رہے نہاز میں کیا جو اُن ا

الجواب حامداً ومصلياً:

کریبان کے بٹن کھلے رہ جائیں یالگائے جائیں دونوں طرح نی زورست ہے (۲)، یہ بہمن ندھ ہے کہ بٹن کھول کر ہی نماز پڑھی جائے۔ یہی تھکم آستین کے بٹن کا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر ہ العبر محمود عفا اللہ عنہ، دارالعلوم دیو بہنر، ا/۲/۲ ہے۔

عضو کا چوتھ کی حصہ کھلا رہنے ہے نماز کا تھم

سىوال[٣٠٨٨]: زيد بيان َرتا ہے كەنماز مېن كسى عضوى چوتخانى حصد كھلارہ بے سے نماز مكروہ بوجاتى

( ) "أولم ينزر إرراره، فهو مسيئ الأمه يشبه السدل" , رد المحتار، مطلب في كرهة النحريمية والتنزيهية : ١ /٣٠/ سعيد)

"دكر ابن الشحاع فيمن صعى محلول الإرزار، وليس عليه إررابه إن كان بحيث لو نظر أى عورة نفسه من ريقه، لم تحر صلاته، وإن كان بحيث لو نظر لم ير عورته، حارث" ربدائع الصائع، فصل فيما يستحت ويكره فيها : ٨٩/٢ ، دار الكتب العلمية بيروث)

رم عن معاوية س قرة عن الله رضى الله تعالى عنه قال أنيت رسول الدصني الله بعالى عليه وسنه في رهط من مريبه لسايعه، وإن قمنصه لمطبق، وقال ارز قميضه مطبق" (سمان الترمدي، باب ما حاء في الناس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ص: ۵ سعيد)

(وراجع أيصا عنوان. " مين كُلُواركُمّا" -)

ہے علاوہ ستر ک۔ بیقول زید کا سیجے ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

زید سے اس کی دلیل ور یافت سیجئے اور ہاتھ ہیر و مند کا چوتھ کی حصد تھو رہنے ہے بھی نماز مکر وہ ہوتی ہے(۱)؟ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره محمود گنگو بی عنها مندعنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نیور ، ۴۰ جمادی الاولی ۵۵ ه۔

نماز میں ٹو پی عمامہ سے کھلی رہنے کا تعلم

سوال[۳۰۸۹]؛ امام صاحب ن وقته نماز پرهائی اورسر پردو پی تو پی اور سے ہیں اور قو پی پر اور قبی ہیں اور قبی پر ام مامہ باندھتے ہیں نیس عامدے تو پی سر پر کھلی رہتی ہے جس پر بعض نمازیوں کو اعتران ہے اور کہتے ہیں کہ عامہ ہے تو پی کھے رہنے ہے نماز مکر وہ تح کی دوتی ہے۔ بعض متفتدی حضرت اوس صاحب ہے متفق ہیں ور کہتے ہیں کہو پی کھلی رہنے ہے نماز میں کوئی خرا ابی نہیں آتی۔ براہ کرم اس مسئلہ کوصاف کردیں کہون حق پر ہے۔

() جن سن عامی اور من بین فرش ہے، ان میں ہے کوئی عضونماز کے اندر چوتھا کی یازیا و وکھل ٹیمیا اور رکن کی مقدار رہا تو تماز فاسد ہوگئی ،احضا ہے ستر کے ماناو و میتکم نہیں ،ابند ازید کا قول ورست نہیں

قال اس كثير رحمه الله تعالى تحت قوله تعالى ، و لا يبدين رستهن إلا ما طهر مها أه قال الأعلميش عن سعيد بن حير عن ابن عاس رضى الله تعالى عهما (و لا يبدين ريتهن إلا ما طهر مها قال وجهها و كفيها و الحاتم وقال مالك عن الوهرى الالما طهر مها ها عن عنشة رضى الله تعالى عليه أن أسهاء بنت أبي بكر دحيت على اللي صلى الله تعالى عليه وسنم وعبه ثيات رفاق فأعرض عنها ، وقال "يا اسماء" إن المرأة إذا بنعت الحيض ، لم يصلح أن يرى منها إلا هد " وأشار لى وجهه و كفيه". (تفسير ابن كثير، (الحزء النامن عشو، آيت: ٢١): ٣٤٨/٣، دار السلام رياض)

"(والرابع: ستر عورته) ووحوبه عام و لو في الخلوة على الصحيح، إلا لعرض صحيح روللحرة جميع بدنها ) حتى شعرها البارل في الأصح، حلاالوحه والكفيس والقدمس" , الدرالمحدر، باب شروط الصلاة : ١ /٣٠٣، ٥٠٣، سعيد)

(وكذا في البحرا الرائق، باب شروط الصلاة : ١ /٢٨٨، رشيديه)

.. حامد ومصياً:

ی کا اوم سے میلے تکبیرات انتقال کہنا

مدال (۱۰۹۰) أرتكبير التانقال مقتدى يهدادا مرجائة ونمازيس كيانقصان، تاب؟ المحواب حامداً ومصلياً:

نماز مکروہ ہوتی ہے(۲)۔ فقط والندسجا نہ تع کی اسم۔

والعبريم وأَنْتُكُوبي عَنْه المُدعنه ، عين مفتى مدرسه مظام رميوم سهار نيور ، ٢٠ - جما دي الدولي الدهده

ا نے میں کے ماتھ ان زیز عن بی کران ہے اور سے ہے، قو و فی ای مدے ساتھ بطریقداوں درست بلک انتقل ہے آ اور چیلی مد ا من اللہ ہے یہ نامی فل مدی جس کے فیے میں کران ہے والی جائے ہے کہ سریاسی مد باند صاح الدور میں بن سرنگا الاوا وہ میہال اس سات کے اللہ بی تمامد باند ہے ہے سے مراہ رمیونی السدة حکار متاہ

فروع یکره ستمال الصماء والاعتجاز اوالنمه و لمحه و کل عمل قلیل ۱۷ عمل" رالدر لمحتار)

د و لاعتبجاز، بهنی لمسی صلی نه تعالی علیه وسلم، وهو شد الراس أو تکویر عمامته علی رأسه، و ترک و مداد کار لمحتار مع ردالمحتار، بات ما یفسد الصلاة و ما یکره فنها ۲۵۲۱، سعند)

(۲) "عن محمد بن زیاد : قال : سمعت أبا هریرة عن البنی صلی الله تعالی علیه وسلم قال "أما یخشی أحدکم أو

(۱) عن المحمد بن رواد ، فان السلطان با سريوه فل المدواسة و سلحس مدار أو يحفل شصورته صوره حمار "

د ما المحرى المحلاء السن ، با وحوب منابعة الإمام و لهى عن مسابقته ما ١٩٥٥ ، درة عرال كواچى ،
و للحاصل أن للسلطة في دائها بلاقة أبواح أهم بنائة لامام من أن يقاران إحرامة الإمام و كوعاة لوكوعة وسلامة لسلامة و بدحل فيها مالواركع قبل إمامة و دم حتى أدركة إمامة فيه ومعاقمة (الدراء فعال إمامة مع السشاركة في باقله، ومتواجلة عنه، فمطنى السالعة الشامل لهذه الانواع الثلاثة في الدراء في القراص وواحدا في لواحد، وسلة في السنة عند عدم للوم المخالفة كما قدمنه".

## ا م کارکوع میں جائے اور سجدہ سے سراٹھانے کے بعد تکبیر کہنا

سے وال [۱۹۹۱] ۱۶۰۰ میں می می کوئیں اور میں اور خواف میں میں میں اور م

ا نماز پڑھاتے وقت جب امام صاحب مصنی پر کھڑے ہوتے ہیں تورکوع و بجود کے وقت ان کے واست ان کے واست ان کے واست ان ک واسبٹے پیرکا انگوٹھ اپنی اصلی جگہ پر قائم نہیں رہتا ، اس حرکت سے وونما زختم ہونے تک تقریباً پاپنی نگل وہ مصبے سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں ، اپنی اصل جگہ پر قائم نہیں رہتے۔

۳ ۱۰۰۰ امام صاحب قرائت شمّ کے بعد روع میں چیے جاتے بیں تب بندا کہ کہتے ہیں، جس سے مقتدی ان کے بعد بیمل کرتے ہیں، گو یاامام کے بعد بیمل کرتے ہیں اس میں امام کی اتباع نہیں ہوتی۔

۳ الا مصاحب رکوئ سے بغیر پہھے کے بوئے سید ھے کنزے بوجائے بین تب "سسم مدہ سسس حسارہ" کے بین اس میں مقتد یوں نے المام کی اتباع نبیس کی بکدالا مے بعد مقتد یوں نے المام کی اتباع نبیس کی بکدالا مے مقتد یوں نے مل کے بعد مقتد یوں نے مل کیو۔

۵ دوس سے تجدہ سے اٹھ کر سید ھے ھڑ ہے ہوج تے بین تب " کے "کے سے " ہے ہیں تب متندی سجدہ سے سرائھاتے ہیں ، نرنس مقتدی امام صاحب کے بعد کرتے ہیں ، سی تمل میں بہتی امام کی متندی سے منہیں ہوتی۔ تب منہیں ہوتی۔ تب منہیں ہوتی۔

<sup>-</sup> رزدالمحتار، كتاب الصلوف باب صفة الصنوة، مطلب مهم في تحقيق بنابعه الإباد 💎 - سعيد

<sup>&</sup>quot;و يكره للماموم أن يسق الإمام بالركوع والسحود، وان يرفع راسه فيهما قبل لامام كد في منحيط السنرحسني" والنفساوي العالمكيرية، القصل النابي فيما يكره الصلاة و ما لا يكره الناب و وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في رد المحتار، باب صفة الصلاة: ١/٢٩٣، سعيد)

۹ مرسا ہے۔ رعت میں نیدہ میں ہوئے مقت سینا پا نہ مدے پانچ کی اور وہ نوں ہاتھوں ہے۔ اوپر چڑھ سے بین جب مجدومیں جانے بین۔ان نہ صیوں ن بن ویر مقتدیوں کو میتشولیش ہے کہ بھار کی تما زیمونی میں نہیں '

لحواب حامد ومصلياً

ا - س سيانها ز في سرنين موفي اليين س کي مسايان کي جا ــــ (۱) ــ

۲ اس کا کبھی پین فعم ہے (۲) کے

۳ ال ۱۵ و پاهی کی سه (۳) د

فل ابين بنجيه "لوحرك وحلاً لا على الدوام لا تفسد ، وإن حرك وجليه تفسد فمشكل، لان بطاهر ال تنجريك البرحنس، فالاوجه قول الطاهر ال تنجريك البرحنس، فالاوجه قول بعضاهم الله وال حرك وحليه قليلا لا تفسد، وإن كان كبيرا، فسدت ، كمافى الدحبرة". (البحر الوائق، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها ٢٢٢ رسيديه)

روك، في لفاوي العالمكيرية الباب السابع فيما يفسد نصاده و ما يكوه فلها المسمدية ، رتسدية ، (وكذا في غلية المستملي مفسدات الصلاة ، ص: ٣٣٨ ، سهبل اكيذمي لاهور)

۲ شم) كما فرغ (يكبر) مع الانحطاط (للركوع) ، , ندر لمحدر وفي رد سحار ا قوله مع الانحطاط) أفاد أن السنة كون ابتداء التكبر عن الحرور و انتهائه عبداستواء الطهر، وقس به يكثر قائما، و لاول هو الصحيح، كمافي المصمرات، و تمامه في القهستاني ، رب صفة لصلاة ١٩٣ . سعيد، وكد في نفدوي لعاسكتريه الفصل الدنث في سنن الصلاة و آدابه و كيفيتها: ١/٣٤، وشيديه)

ا فوله لكسر لركوع) روى أنه عليه السلام كان يكبر عند كل رفع وخفض"، (البحر لرين، بالله صفة لفلاة من ١٩٠٨، رسندية

عادا اطبيب قراكعا (رفع رأسه) ثم في الرواية التي تحمع بالتسميع حال الارتفاع، وإذا استوى فاسد في ريد بك بحمد، كد في لر هدى و هو الصحيح، كد في القيلة ". (الفتاوى العالمكبرية، الفصل لدال في سين الصافى العالمكبرية، المصر لدال في سين الصافى العالم الحالم المسد،

وكد في تتولز لانصار مع دار لينجار الناصفة لضلاق ١٩٢٠ سعيد

كم في للحرائز بن بات صفه بصافة ١٩٠٥، وسيده

۳ س ال المتم بھی کہی ہے (۱)۔

۵.... اس کا حکم بھی یہی ہے (۲)۔

۱ ۱۰ اس کا حکم بھی بیجی ہے ، نماز ان سب صورتوں میں ہوجاتی ہے ، راقتہ ۱۰ تو میں خروبی نہیں آتی ، تاہم ن اموری اہام صاحب کو اسوال آرنی جائے (۳۰) نے فیام مذتی ہی الام

حررها هير محموه نقرانه و راهلوم و بياند ١٩٠١ ٩٢٩ سي

نماز میں ٹو پی گرجائے تواس کا اور ہیں

سدون [۳۰۹۳]، نماز پر سختا موت آسرنمازی کی کو پی سه ساتر چات تو آبیاده مرا آدمی نماز پر سخد ه سب سیسر پر کو پی از بین می تا بی تا بین می تا بی تا

قال في لفدوى لعالمكبرية ثم يرفع رأسه و يكر و لسنة فيه أن يرفع ر سه حتى يستوى حالسا.
 و لبنس في هذا الحنوس ذكر مسنون عندنا، هكذا في الحوهرة البيرة" (القصل الثالث في سن نصلاه
 و آذائها و كثبتها الدند، رشيديه)

(وكذا في تنوير الأبصار مع الدر المختار، باب صفة الصلاة: ١/٥٠٥، سعيد)

ر ٢) "رو يكتر ويسحد) ثانية (مطمئنا و يكتر للنهوص) على صدور قدميه (بالااعتماد و قعود) استرحة، و لو فعل لا يأس". (تنوير الأبصار مع الدر المختار، باب صفة الصلاة: ١/٢٠٥، سعيد)

(وكذا في الفتاري العالمكيرية، الفصل الثالث في سن الصلاة الخ: ١/٥٥ ، رشيديه)

(وكذا في غية المستملي، مفسدات الصلاة، ص: ١٥ ٣١، سهيل اكيدُمي لاهور)

٣١) قال في الفناوي العالمكبرية [يكره للمصلى ان بعبت بتوله او للجنته و حسده، وأن يكف توله بأن سرفع توله من بين يدله او من حلفه إذا أراد السحود كذا في معراج الدراية " (الفصل لتالي فلما يكره الصلاة و ما يكره فيها : ١٠٥/١ ، رشيديه)

روكدا في رد لمحدر، مطلب في مكروهات الصلاة ١٠٠١. سعبد

(وكذا في البحر الرائق، باب ما يفسد الصلاة و مايكره فيها: ٣٢/٢، وشمديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

دوس تا دفی اس کے سر پر تو پی رکھ سکتا ہے معمون ، تھا کی ترانت سے خوا بھی رکھ سکتا ہے ، تر کو پی سر پر ندر کھی اور بغیر کو پی کے نماز بیزاعد می تب بھی نماز ہوجائے گی۔

الوں سفطت فلنسدہ فوعادتیا تحصل ایل داختاجت سکونز او علمل کلیز" درمحتار علی دالمحدر ۱۳۶۱ علماللہ(۱) دفتے واللہ تحالی سم حررہ عیرمجمود آئیوی علی للہ عندلاا کے ۱۳۶۲ اصا

جان دارنو کي سے نماز

سوال[٣٠٩٣]: جان دارو في اور ه كرجس بين سارا مرفظم تا جاس عنماز يزهنا كيما ج؟ الحواب حامداً ومصلياً:

جاں و رؤ پی سے اگر چھوٹ جھوٹ سے راخون سے سرنظم آتا ہے تواس سے نماز میں خرابی نہیں (۲)۔ فقط وابلد تعال علم۔

حرر والعبر ممود عن المندعنه ۱۳ 💶 ۱۷ مد ۱

بو ب صحیم عید احماق سعید ، نا ب مفتی دارالعلوم و بوبندء الجواب سیح : بند دمجمه نظام الدین فحفرله -

) (الدر المختار، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١/١ ٣٣، سعيد)

"الأول: أن ما يقام بالبدين عادةً كثيرٌ وإن فعله بيد واحدة . و ما يقام بيد واحدة قليلٌ وان فعل يبدين كسرع القسم وحلَ السراويل و لس الفلسوة و برعها، و ، ع البحاء، هكد في السبس و كن ما يقام بيد واحدة. فهو سيبر ما له بتكور، وكدا في فناوى قاصيحان الفدوى العالمكيوية، البوع الثاني في الأفعال المفسدة للصلاة: ١/٢ ا ، وشيديه)

(وكذا في المحر الرائق، ماب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها ٢٠/٢٠ (شيديه)

۴) او لمستحب ریصنی الرحل فی ثلاثة انواب فمیض و ازار و غمامه ، ما لو صنی فی توب و احد میوسیحی به جمیع بدنه کار ر لمیب یجور صلاحه من غیر کر هم رحلاصه لفناوی، لفضل لسادس فی سترالعورة: ۱/۱۳۱ محد اکیدمی لاهور)

روكذا في الحلس الكبير، فروع: ١٦ ، سهيل اكبدّمي لاهور) روكذا في الحر الرائق، باب شروط الصلاة: ١٨/١، رشيديه)

استعالی رو مال کوسر پر با نده کرنماز پژهنا

سوال[۹۴ ۳۰]: ایک رومال جس سے وضوکا پانی ہاتھ پاؤں وغیر دسے پونچھ کراسی رومال کو بج ک ٹو پی یادو پٹہ کے سر پر ہائد ھ کرنماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

پڑھ سکتے ہیں (ا)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمود تنگوی عفي التدعنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سبار نبور، ۷۵۵۵

عبداللطيف ،مدر سدمظ برعلومسها رثيور، ٤٥٥ ٥ ٥٥٥ هـ

جوابات صحيح بين سعيد حمد غفرله،

چوری کے کیڑے میں نماز کا حکم

سوال[۳۰۹۵]: اکثر درزی کیرُ ایُراستے بیں اوراس کی ٹو پی یاصدری بنا کر پہنتے ہیں اسے تماز پڑھنے کا کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

میغل حرام ہے،الیے کیڑے ہے ہے ٹماز پڑھنا فکروہ ہے(۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

(١) "أن الحرقة التي يتنمسح بها، تنحوز الصلاة معها وإن كان ما أصابها من للل كثيراً فاحشاً "
 (البحر الرائق، كتاب الطهارة: ١ /١٨ لرشيديم)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الثالث في المياه: ١ /٣٥، رشيديه)

روكدا في بدائع الصائع، كناب الطهارة، فصل في بيان الطهارةالحقيقية ١٥٩٦، دارالكنب العلمبة بيروت،

(٣) "فروع تكره الصلاة في التوب المعصوب وإن له يحد عبره لعدم حوار الانتفاع بملك العبر فيل
 الإدن، أو أداء الصمان" (حاشية الطحطاوي على مراقي العلاج، فصل في المكروهات، ص ١٥ ٣٥، قديمي)

وأبيصاً قال البطحطاوي "رقوله مع الكراهة) أي التحريمية، ذكره السيد وفي السراح والقستاني تكره الصلاة في الثوب المحرير، و النوب المعصوب، وإن صحت، والنواب إلى الله تعالى" (حاشية الطحطاوي على مراقى القلاح، باب شروط الصلاة، ص: ٢١١)

(وكذا في البحر الرائق، باب شروط الصلاة: ١ /٢٢٧، رشيديه)

## سرخ کیڑے میں نماز

سسوال[۳۰۹۱]؛ سرخ کیژول میں مثلاً سرخ تمین ، کوے بتبیند، پر بنکرنی زادا کرنا شربا کیدا ہے کیا نماز مکر و دووتی ہے؟

الحواب حامداً ومصلياً:

ف مس من کیٹو ام ویک منوع ہے، پئی میں کیٹر ایکن کرنماز بھی کمروہ ہوگی بشرطید رنگ پوک ہو(ا) ،اگر رنگ ناپاک ہوتو جب تک اس کواس قدر ندو تنوییا جائے کے رنگ کٹن بند ہوجائے اس کو پہن کرنم از قطعاً ورست ندہوئی (۲)۔

مندؤها نكب كرنما زيزيهن

سوال [-۹۰۹]: الركوني شخص اليسطري سينماز بزه هي كداس كاسراور برن كا كنز حصد جاور وركبل لى ف سية هكا موا موجيس كه آن كل سروى ين لوك لى ف بنيه واوژ هار بزه هي بين بيكروه بي بين ؟ الحواب حامداً و مصلياً:

بدن کا کنتر حصداور سرؤ هنگا ہوئے ہے نماز میں نقصان ہیں آتا ، البنته منداور ناک ڈھک کرنماز پڑھنا

( ) "قدروى عن عمران س حصيل موفوعا "إياكم والخمرة، فإنها أحب الريبة إلى الشيطان" راعلاء السنان، باب استحباب الزينة في العيدين : ٩ + / ٩ ، إدارة القرآن كراچي)

رويكره) أى للرحل -كما مر في ناب الكراهية- (لبس المعصفر والمرعفر) لقول اس عمر والمرعفر) لقول اس عمر وسلى تشتيف المعصفر، قال "إياكم وسلى عنه وسلى عليه وسلى عليه وسلى عليه وسلى المعصفر، قال "إياكم والأحمر، فإنه زيّ الشيطان". (الدرالمحتار، مسائل شتى :٢/٥٥/، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، فصل في اللبس:٣٣٩/٨، وشبديه)

(۲) "(قوله و لأولى عسمه) عمل به ذكر في المية أنه لو أدحل يده في الدهل لنحس أو احتصب للمرأة بالحداء للحس أو صبع النوب بالصبع للحس ثم عسل كله تلاثاً، طهر تم ذكر عن المحيط أنه يظهر إن عسل الثوب حتى يصفو المدء و بسبل أبنص" وردالمحتار، باب الأبحاس ال ۲۲۹، سعيد) وكذا في الفناوي العالمكبرية، لذب السابع في النحاسة واحكامها ۱۱ ۳۲، وشيديه)

(وكدا في البحر الرائق، باب الانحاس: ١/١١ م، رشديه)

مگروه هے "فیکره منسه و تعصبهٔ لأس و لفه می مصبوف له بینبه بعن مصحوس ۱۰ مر می الفلاح ۱۰ مر ۱۰ مرد العبر محمود عند المدعنه معین مفتی مدرسه فا به مغوم سبار نبور ۱۲۰ شوال ۱۲ هده الجواب سجی بسعیدا حمد غفر له مسلم بحی بحید اللطیف به مفتی مدرسه بازاد می بیان کرنماز برد هنا

سوال[۴۰۹۸]: پتون پئن ر (جوائر بن ئ س سے ہے) نماز بوج تی ہے ہے ہیں؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

حرره العبر محمود گنگوی عفا الله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار بپور -اجواب سحیح سعید غفر به مسلم مسیح عبد اللطیف ۴۴ ۱۱ ۵۲ ۵۰ م

را) رمراقي الفلاح على هامش الطحطاوي، فصل في المكروهات ١٠٥٠، قديمي

"عن عنظاء عن أبي هويرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صدى الله تعالى عنيه وسلم "بهي عن السندل في النصلاة، وأن يعطى الرحل فاد" رواه أبو داؤد" (إعلاء السنس، باب النهي عن السندل وعن تغطية اللهم في الصلاة : ٩٣/٥، إدارةالقرآن كراچي)

روكدا في الفتاوى العالمكيرية، الفصل النابي فيما يكره الصلاة وما لا يكره الـ ١٠٥١، رشيديه) ٢١) "راو كنمه). لان التعطية بلا صرورة مكروهة، رو إحراج كفيه من كميه عبد لتكبير) بنرجل، لا لصرورة كبردٍ". (تنوير الأبصار مع الدر المحتار : ١/٣٧٨، سعيد)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية، الفصل الثالث في السن و آدابها: ١ /٢٤، رشيديه)

(٣) ربقع المفنى والسائل، الياب التي تكوه الصلاة فيها، وما يتعلق به، من محموعة رساس النكبوي -

### کوٹ پتلون کےساتھ نماز

سے وال [۳۰۹۹]: کوٹ و چہون ماصرف چہون پرئی کر جبکہ مختہ سے او نبی ہو، اور رکو گا وجود میں زحمت مذہوتی ہو ورسر پرانگریزی ہال رکھ کرنماز پڑھنے سے نماز مکروہ قونیس ہوتی ، جس طرح کے بہنی کھی ہونے سے نماز مکروہ ہوتی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

كراجت بوگي (1)\_فقط والله تعالیٰ اعلم\_

حرره العبرمحمو دغفرله ، دارالعلوم ديوبند \_

الجواب سيح : بنده نظام بدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند \_

نماز میں کنگی یا پائج مددرست کرنا

۔۔۔۔وال [۱۰۰]: یہاں اکثر مولوی حضرات نماز پڑھات وفت دونوں ہاتھ ہے۔ بجدہ میں جت وقت پنی کئی یا پہنجہ مدکواو پر اٹھات ہو ہے بجدہ میں جاتے ہیں اور قعدہ کی حاست میں دونوں ہاتھ سے پنا کرتد یا تھے کہ جونمی زکی حالت فرراسما ادھرادھر رہتا ہے۔ بیغل ہررکھت میں صادر ہوتا ہے، اس حالت میں نمی زبول یا نہیں؟ اور نمی زمیں جمیشہ ادھر ادھر جھا تکتے رہتے ہیں، بھی داہنے جانب بھی یا کی جانب بھی دھر بھی اور پر کی جانب ایسے خص کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟

= ۱۳/۳ ا ا ، إدارة القرآن كراچي)

"رقوله و لا يصر التصاقه الى بالألية مثلاً و قوله و تشكله - من عطف المسبب على السبب وعارة شرح المسبة أه لو كان عليطاً لا يرى منه لون البشرة الا أنه التصق بالعصو و تشكل بشكنه ، فصار شكن العصو مرئناً ، فيبنعي أن لا يمنع حوارالصنوة لحصول الستر قال وانظر هن يحره السطر إلى ذلك لمتشكن منطلقاً أو حيث وحدت الشهوة ؟ قنت استكنه على دلك في كتاب لحطر ، والذي من كلامهم هناك هو الأول (رد المحتار ، باب شروط المصلاة (المحمد ما ما ما معيد) (وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ، ص ١٠ ا ٢ ، قديمي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نماز اس طرح بھی ادا ہوج ئے گی ،مگریہ چیزی وقارنماز کے خلاف بیں ،اصل یہ ہے جس کے قلب میں خشوع ہوتا ہے اس کے جسم پر بھی اس کا اثر نظاہر ہوتا ہے (۱) فقط وابقداعلم۔

حرره العبدمحمودغفرليه، دا رالعلوم و يوبيثر ـ

جوتے پہن کرنماز کا حکم

سے وال[۱۰۱]: نئی جوتی پہن کرعید کی تماز پڑھٹا کیسا ہے؟ کیا اہل حدیث کے زود کید کوئی صدیث ہے۔ والی است صلوۃ ندکورہ کا جواز ہو؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جوتی مائن کرنماز پڑھنا ٹابت ہے(۴)،اُس وقت مامنة راستوں کا وہ حال نبیس تفاجو کہ جگہ جگہ نا، ظت کی وجہ سے اب ہو گیا ہے، نیزمسجد میں نظر پڑی ہوئی تھی ، دری ،فرش وغیر و بچھا ہوانہیں تھا جیس کہ ہے ہے (۳)

, ) "وكره كفه: أي رفعه ولو لتراك كمشمّر كُوّ أو ذيل، وعنه به أي بنوبه سواء كان من بين يديه أو من حسفه عمد الانحطاط للسحود، اهـ" (ردالمحتار ١٠٠١، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها ، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق: ٣٣/٢، رشيديه)

(وكذا في التبيين: ١/٠١، دارالكتب العلمية، بيروت)

(و كذا في رد المحتار ، مطلب في أحكام المسحد : ١ /٢٥٤ ، سعيد)

(۲) "عن عسرو بن شعب عن أبيه عن حده رضى الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصنى حافياً و متعالاً" رسس أبى داؤد، باب الصلاة في النعل ١ ٩ ٦ ، دار الحديث، ملتان) (٣) "وأمنا المستحد النبوى، فقد كان مفروشاً بالحتنى في رمنه صلى الله تعالى عليه وسلم بحلاقه في رمناسن، و لنعل دلك محمل مافي عمدة المفتى من أن دحول المستحد متعلاً من سوء الأدب. فتأمن قلت دل هذا الحديث على أن الصلاة في النعال كانت مأمورة لمحالفة اليهود، و أما في رمانا فيبنعي أن تكون الصلاة مأمورة بها حافياً لمحالفة النصارى، فإنهم يصنون متنعلاً لا يخلعونها عن أرجلهم" (بلل المجهود، باب الصلاة في النعل: ١ /٢٥٨، مكتبه امداديه ملتان)

حرره العبرمهود نففرسه والعلوم ويوبند، ۱۰ ۱۰ ۹۹ سات

تمبل ہے بغیر ہاتھ کا لےنمازادا کرہ

سے وال [۱۰۴]؛ سروی کے ایام میں صرف جو در بمبل وزخمرنی زاد کر نااس طرح کے جہ ف چرہ تھا۔ رہے وردونوں ہاتھ ممبل کے ندر روں ، تیسا ہے؟ یا دونوں ہاتھوں کا ہام کھا رہنا نشروری ہے؟

الجواب حامداً ومصياً:

دونوں ہاتھوں کا اس طرح کے رکھنا کے رکوع سجد و کی جامت میں بھی ندر ہی رہیں رہیں جو ہیں ہفت سر و ک کی جامت میں کنج کش ہے (۲) نے فیٹے والمذہبی زندتی کی اعلم۔

حرره العبد محمود شنگو ہی عفاالقدعنه، عین مفتی مدر سه مظاہر علوم سہار نبور، ۱۳۰۰ کا ۳۱ ھ

الجواب صحيح :سعيداحمة غفرله بمفتى مدرسه مفتام ملومسها رنبور بهم شعبان ٢١ هـ-

محجم عبر منطيف <sup>به</sup> شعبان الأهد-

۔ گھڑی کی چین کے ساتھ نماز

سه وال[٣١٠٣]. علم ي كي جين جواو ب، استيل يا جيتل كي جواس كا پيبنن اور پين مرنماز پرُهان

( - Lu

و دخول التمسيخ دمينغلا مكروه، كدا في السراحية ( ) لفاوي لعالمكيرية، كتاب لكر هند، الاب الحامس في اداب المسجد الح الدائم ( ۱۳۲۰ رسيدية )

۲ او کسد ۱۱ البعظیه ۱۷ صروره مکنووهه حراح کفینه می کمیه عبد لنکسر بدرخی، ۱۷ او کسد ۱۰ سعید)
 لصروره کنود بنویز الانصار مع الدر لمحار، باب سروط الصالاه ۱۰ ۱۳۰۰ سعید)

وكد في عناوي لعائمكونه، لفصل الدلت في بيان سن الصلاة و دبه و كيفينها السم رسندنه وكد في المحر الرائق، باب صفة الصلاة : ١ / ٣١٠، رسندنه)

## الجواب حامداً ومصلياً:

ورست ہے(ا)۔فقط واللّٰدتق کی اعلم۔ حررہ اعبدمحمود نفرید، دارا علوم دیو بند ہما سم ۸۹ ھ۔

تصوير يرتجده

سدوال[۱۰۰۴]. التقمور پر تجده کره چارن به پائین؟ ۲ سمنجد کی دیوارو ب پراندرونی حصه مین پیمول پق ۱۰ رچاند کی تقمور بر نا درست ہے یانہیں؟ مصلی پرتضور پر

سوال [۳۱۰۵]: ۳۰۰ جائے نماز پر پھول پق یا جائد کی تصویر بنی ہوئی ہے، جس حصہ پر بیش نی رکھی جاتی ہے اس کے لئے کیا تھم ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

ا… اگرمصلے پر جاندار کی تصویر ہوتو اس پرنم زیڑھنا عکروہ ہے اور ایک تصویر پرسجدہ کرنے میں شدید کراہت ہے(۲)۔

(۱) "ولا يكره في المسطقة حديداً وبحاس وعطه والحاص بن كلّ ما فعن تحراً. كره، وما فعل لحاجة، لا، عباية ". (الدرالمختار، فصل في اللبس: ۱/۳۲۳۵۹، سعيد) (وكذا في بدائع الصبائع، كتاب الاستحسان: ۱/۱ ۵۲، دارالكتب العلمية، بيروت) (وكذا في العالوي العلمكورية، الباب السابع في السس وما يكرد من دلك و در لابكرد في ۱۳۲۳، وشيديه) (د) عن أبي صحة رضي الله بعالى عنه عن السي صلى الله بعالى عند وسنم في الا بدحل السلانكة بنا

"(كره عكسه عبد عدم العذر، وليس ثوب فيه تماثيل) ذي روح، وأن يكون فوق رأسه أوبين بديه أورسحند ند) بمنة أو ليسرف أومنحل سحوده سمال ولو في وساده مصوب لامفروشه والدر المختار، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها ٢٠١ سعند (وكذا في المحرالوائق، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها ٢٠٢٠ شعبد

فيه كلب ولا صورة" ( الصحيح لمسلم، باب تحريم صورة الحيران و تحده ٢٠٠٠ قدمي

۱۹۲۶ بنو بخول پی ، چاندونیم و کی تصویره یوار، هجیت اور مصلے و قیم و پرورست ہے، اس کا شہد ندہ کو کھ چاند کی پرستش کی جارہی ہے، بہتر ہیے ہے کہ صف پرکونی تصویر ندجو، یا تکل سروہ ہو(۱) ۔ فقط و مندتی کی اعلم۔ حرر و العبد محمود خفر ۔ ، ۱۵ مام دہ۔

الجوب صحيح نحام الدين عفى عنه وارالعلوم ويوبند-

ی نه کعبه کی صور والے مصلے برنماز

مدول[٣١٠٦]؛ جائے نماز پرخانہ عبال تھوریات ان پرنماز پڑھنا کیں ہے آیا؟ ساتھور کودوسر کپڑا چڑھا کر چھپادیا جائے کیا کیا جائے ؟ اگر فروخت کرتے ہیں قوچوتی فی قیمت متی ہے اور مسجد کا نقصان ہے۔ سائل سیٹھ جاتی تی تھم میں تی ہاشم مراح کوف۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئوله میں ان مصلول پر نمی زیز صفے میں شربا کوئی حرج نہیں، ند ن پر کیٹر اچڑ اسانے کی ضرورت ہے ندان کوفروفت کرنے کی ضرورت ہے، فسی عنیة اسمستمدی، "و اُم صدرة عبر دی روج ا فسرورت ہے ندان کوفروفت کرنے کی ضرورت ہے، فسی عنیة اسمستمدی، "و اُم صدرة عبر دی روج ا فالاخلاف میں عدد کر هذا لصدلاة عبینہ اُو یابیہ"، ص ۲۱۴ (۲)داوراس تصویر ہے ضائد کھیہ کی

(1) "عن سعيد بن أبي الحسن قال حاء رحل إلى ابن عباس رضى الله تعالى عنيما فقال ابن رحل أصور والصورف فتسي فيها، فقال له الذل مني، فدنامنه، ثه قال أدن مني، فدنا حتى وضع يده عني رأسه، وقال الشك بما سمعت من رسول القصلي الله تعالى عليه وسعم سمعت رسول القصلي الله تعالى عليه وسلم يقول "كن مصور في البار يُحعل له بكن صورة صورها بقساً، فبعدته في حيسم وقال بن كنت الله تعريم الشعر وما لابنة في عليه الشعر وما لابنة ومورة الحيوان وتحريم الخاذما فيه صور الخ : ٢٢/٢، قليمي)

' ولعيمردي روح لا إبكره لأبها لاتعبد وحبر حبرين عنيه السلام محضوص بعير لمهانة كما بسطه ابن الكمال". ( الدر المختار ، باب ما يفسد الصلاة ومايكره فيها ١٠ / ٢٣٩ ، سعيد) روكذا في المحر الرائق، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها :٣٨/٢ ، رشيديه)

ر ۲ ، , عمه لمستمدي في سوح ميه لمصلي (الحسي الكس)، فصل في كراهيه لصلاة. ص ۳۵۹، سهال كندمي) (وأيضاً نقدم تحريحه تحت عنوان: "مصلي بِرَضُورِيا") تخضیم میں بھی کوئی فرق نہیں تن کیونکہ تنموری کا تعمومین شی کا تعمر نہیں ہوتا ، وہ سے نو و خیان یا بے بنی آب تی جاتی ہے تو وہا سابھی زمین ہیں و سائے بینے ہوتی ہے ، جب و و تعقیم سے منافی نہیں تو تضویر کا پیروں سے بینچے ہون بھریاتی و ق قضیم کے منافی ند بیوکا (1) یہ فتظ والبدہوں نہ تی ہی اعلم

حرره عبرتكوداً ننوى عفالندعة ٢١ ١٢ ١٥ مدير

اجو ب صحیح عبد مطیف،۱۴ ۲۰ ۵۴ ه، ﴿ جواب سیم بندومبر الله نافذ را

منقش مصلے برنی ز

- سے منتقش جائے نمازوں پر خیال پر اشدہ ہوتا ہے بخشوں میں فرق پڑتا ہے۔ ۲- نگی کی تیار شدہ جانے نمازہ ان پڑتش واقار سیمبو ٹی سازش کے ماقت بناسہ جاتے تیں جس کا مقصود شعار سمارم کی قومین ہوتی ہوتی ہے۔

۳۰ ن حضرت کی صرف ہے اسلام میں وحدیثیں بھی ڈیٹن کی جاتی میں جن میں جن میں جن میں جن میں آپ سلی ملد تعالی مدیبہ وسلم کا منتش پرد ہ ووا ہی کر دینے تا واقعہ مذاور ہے۔

 <sup>(</sup>۱) "ولو صلى فى حوف الكعة أو على سطحها جار لى ى حهة بوحة عدوى بديمكرية الفصل التالث فى استقال القيد ۲۱۱۱ ، رشيديه)

روكدا في الدر المحتار، باب الصلاة في الكعنة :٢٥٣/٣، سعيد،

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الصلاة، الفرائض: ١/٣٢٦، ادارة القرآن، كراتشي)

ہذاا نے فتو کی بنیا ذاہیں بنایا جاسکتا۔ یہ بات بھی سیجھنے میں نہیں آئی کے حضرت نبی کر پیم صلی املہ تعالی عدیہ وسلم کے خشوع وخضوع پر یفض و نگار کیونکر اثر انداز ہو سکتے ہتے ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو اس سے بہت بہا ترختی ۔ ابندا اب آنجنا ب سے درخواست ہے کہ اس سلسلہ میں فیصلہ کن بات تح ریفر ما نمیں ، تا کہ باہمی ف و وززاع کا درواز دہند ہو۔

عبدالقدوس آزاد پارک دارانسی۔

الجواب حامداً ومصياً:

س مصلے پر نوباز پڑھنے ہے نوزادا ہو جائے گا ،اس کے نتش ونگار کی وجہ ہے اگر خشوں میں فرق سے تو شخط کے ہے ہوئے وشخط کے ہے سے برایک سردہ کیٹر انجی ہو جائے اور کا برائی کے علاوہ دیگر مقاوت کے ہے ہوئے مصلے بھی عاملة نتش ونگار ہوئے ہیں ،ا کثر مومیوں کا مصلے بھی عاملة نتش ونگار ہوئے ہیں ،ا کثر مومیوں کا دھیوں بھی اس نقوش کی طرف نہیں جاتا ،اس پر فواند عبد یا مجد کا نتش بھی ماملة بوتا ہے ، تو یہ بھی کی کے مصلے مصلی کا سی نقوش کی طرف نہیں جاتا ،اس پر فواند کا میا کھی ہوئے ہیں ہوئے ہیں کو کے مصلے کے سی تھو فوص نہیں ۔ ووسر سے مسجد یا تعجہ کے نقش پر عاملة کھڑ ہے نہیں ہوئے ہیکہ وہ نتش سجدہ کا کا می طرف ہوتا ہے جس سے اس کو پا مال کر نالا زم نہیں آتا جواحتر ام کے فوف ہوئے ہیں تھو میں نقش عبد و جیند کے میاکھیم و یہ بھی صحیح نہیں ، ورنداس کی طرف رٹ شرکے کیا ٹی زیوبھی صحیح کہر جائے ،اگر چہوہ کی بھی سمت میں ہو، گر بخورو یکھی صحیح نہیں ، ورنداس کی طرف رٹ شرکے کیا ٹی زیوبھی صحیح کہر جائے ،اگر چہوہ کے میا کہر وہ تھی سمت میں ہو، گر بخورو یکھی

(۱) "(ولا بناس بسقشه خلا محرابه)، فإنه يكره؛ لأنه يلني المصلى ،ويكره لتكنف بدقان النقوش وسحوه حصوصه في حدار القبلة قال الحدى وفي خطر المحسى وقس بكره في لمحراب دول السقف والموجر ابتهى. وظاهره أن المراد بالمحراب حدار القبلة فليحفظ"

قال اس عابدین رحمه الله تعالی "(قوله الأنه یلهی المصلی) أی فنحن بنجسوعه من بنظر بی موضع سخوده و بنجوه، وقد ضرح فی البدائع فی مستخدت الصلاة ایستی الحشوع فیها، ریکون مسهی بنشسره اسی سخوده الح و کدا ضرح فی الاسته أن الحشوع فی تصلاة مستخب و بنظاهر من الكواله هستریهید، فاقهه (اللدر المحتار مع رد المحتار، بات ما یقسد الصلاة و ما یکره فیها الله المعدد التحدد التح

، وكد في سبن بحديق، فصل كرد اسقيال لقيمة بالفرح ١٠٠٠، در لكب لعيمية سروت، وكد في البحر الوائق، بات مايفسد الصلاة ومايكره فيها :١٥/٢، رشيديه) ج ئے تو و د کھبہ کانفش ہوتا بھی نہیں مجھن ایک صنعت کاری ہے۔ فتظ واللہ تعالی اعلم حررہ العبہ مجمود عفاا بقدعنہ، وارالعلوم دیوبند، ۲ / ۹۳/۸ ہے۔

الصيا

سائل مورنا اوالقاليم نعماني ، جامعدا سلاميدر وژي تا ، ب ، دارنسي ـ

الجواب حامداً ومصلياً:

حرمین شریفین سے لائے ہوئے مصلے کے متعلق میہود ایول کی سازش اور نبیت کا مجھے هم نہیں ،اس پر جو صوریہ ہو وہ فو کی روٹ کی نہیں اس لئے قواس تھم میں بیداخل نہیں جس کوفقہ ، نے مگر وہ لکھا ہے جس میں "منسد عصد دہ گروں " روٹ کی نہیں اس لئے قواس تھم میں بیداخل نہیں جس کوفقہ ، وہ وہ ق ت نی مام ہم ہم ہم ہور کے در وہ لیوار بھٹوف ، در کی ،جائے میں زر ہوس کی بناوٹ ، مرحد گرفت کی بینی کون تی چیز ایس ہے جو اس من کر مخل خشو میں نہیں سے باوجود اسٹر نفوس اپنے ہیں کہ ان کو ایسے نفوش کی طرف اس میں ہوتا۔

مواری ارش و حمد صاحب نے بھی بیراں بیان بیا تھا کہ بیمود کا مقصور بیہے کے نماز میں حربین کو مس نوں مواری ارش و حمد صاحب نے بھی بیراں بیا تھا کہ بیمود کا مقصور بیہے کے نماز میں حربین کو مس نوں مواری ارش و حمد صاحب نے بھی بیراں بیا تھا کہ بیمود کا مقصور بیہے کے نماز میں حربین کو مس نوں مواری ارش و حمد صاحب نے بھی بیراں بیا تھا کہ بیمود کا مقصور بیہے کے نماز میں حربین کو مس نوں کے قدم میں سے روندا ہوں کہ اس نیت کا بھی علم نہیں وربیت ہیں ہوگا

فد مصلی بحر بحد بحد علم ن المسلم التدرير و علوان المنتش مسل يري (الد)

تدم ن جائے ہے تھی بہوں جس اللہ بدرجد ہ کی جگہ ہوتی ہے ، مداوہ ازیں تصویر اور بھی جعلی اجس کو صل کے ساتھ مثل بہت جس میں اسٹ سے حدم جس سے حدم جس کے ساتھ کے سے افتاد و ماد تعالی علم۔

ورد عبرته أند و ما مدوده العوم ويتراسع عاموس

جس مصلی پر بیت الله کی تصویر ہواس برنماز برا هن

مست وال[۱۰۹] جمل مسلی پر یت مدن تعویر جواور ریکداس تعویر و پیود کی ایات کے ت

الحواب حامداً ومصياً:

تسوری قام سلی کا تنمانیں موجی، را مسلی پر نماز پر هنا ایسانین جیسے دیت ملد پر نماز پر هنا، جذا س سے دیت اللہ کی اہا ت نہیں وقی (۱) دیجو وی کی نیت نا کا مرجتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے مصلے کو خرید می فد جائے تا کہ اورنا، حی چھوڑو نی ہے قاند او مدہ تحالی علم۔

حراله العبر محمولة فرايه الراهام الإياند والمواجه الما 14 سيا

روپيدين پايد ک با تعرفها ز کا تعلم

تفورید میں رئین واقع نحت ماہ یک میں ہے۔ اکثر وساس پر جمت قائم کرتے ہیں کہ وہ ہمجھ سے بن اولی تھا یاں قمل وہ ہے ہے فو و کی فیس ہے وہ مرے پر کتے ہیں کہ جس پر ای روٹ کی تھا پر ہو دہیںے رو چہ پٹیمانا ہے ہاں رئین ور پاس ہوت ہوں نمازیسی اوا ہو گئی ہے اور وہ ہوتا ہو ہو ہو ہو ہوگا ہوگا والسالام

الجواب حامداً و مصلياً.

ر آند ہے ہی مونی تندہ ہے ور تو ہے ہی اور نی و مندی کا شربالیں تندم ہے، چینے رو پ پراو و تا تصویر الباد نی ہے اور کی مور زئیمیں ہوتاء دوسرے بریب یا تی اور کپڑے شین فرازے وقت منتی راتی ہے، سامنے

<sup>(</sup>١) (قد مرتجوبجه تحت عنوان تم معت إناء ١٠

نہیں ہوتی (1) ۔ فقط والتدسی نداعکم۔

حرره العبرمحمود كنگو جي عفاالله عنه، عين مفتي مدرسه مظام بلوم سهار نپور، ۲۵/۰۱/۰۱ هـ-

جواب سے اسعیداحم عفرلہ۔

تصویریا بیزی سگریث، جیب میں رکھ کرنما زیڑھنا

سسوال[۱۱]: تبیندشیر مارکه جس پرکه شیر کی تصویر بیوتی جاور جوپ فوٹو جیب میں ڈال کرنماز پڑھتے ہیں اور نوط بھی جیب میں ڈالے رہتے ہیں اس پر ''اشوک' (ورخت) کی تصویر بھوتی ہے، کیوان سب ہول ک سے نماز بھو جاتی ہے بنہیں؟ اور پیز کی سگریت جو کہ شدوائی چیز ہوتی ہاں کو جیب میں رکھ کرنماز ہوگی بالیمی؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

تہبند وغیر دپرشیر یا کوئی اور تسویر ہوتو اس کو دھاوا کرصاف کروایا جائے تب تببند وغیرہ کو استعمال کیا جائے ، فو ٹو اتر وان ہی جا کرنبیں ہے (۲) ، جیب میں ندر کھا جائے۔ بیزی سگریٹ وغیر د ہد بودار چیزی مسجد میں

(۱) "(قوله لا المستتر بكيس أو صرة) بأن صلى ومعه صرة أو كيس فيه دباير أو دراهم فيه صور صعر، فلا تكره لاستترها، بحر" (ردالمحتار، باب مايتسد الصلاة وما يكره فيه ١ ٢٣٨، سعيد) وكذا في البحر الرائق، باب مايفسد الصلاة مايكره فيها ٢٨/٢، رشيديه)

روكدا في البهر الفائق، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها ١ ٢٩٣، امداديد، منتال)

(۲) "عن حاسر رضى الله تعالى عنه قال بهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة فى ليت و بهى
 أن يصنع ذلك". (سنن ترمذى، أبواب اللباس، باب ماجاء فى الصورة: ١/٥٠٣، سعيد)

"وطاهر كلام المووى في شرح مسلم الإحماع على تحربم تصوير الحبوان، وقال وسوء صبعه لما يمتهن أو لعيره، قصبُعنه حرام بكل حال، لأن فيه مصاهدةً لحنق الشتعالي، و سواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإبء وحائط وعيرها" (ردالمحار، كياب الصلوة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١ /٢٣٤، معيد)

قال اس محيم "قوله (ولس توب فيه تصاويس الأنه يشبه حامل الصبه، فبكره وفي الحلاصة وتكره التصليم ولي المحلامة وتكره التصاوير على التوب صلى فيه أوله يصل" (المحر الرائق، ماب مابهسد الصلاة ومايكره فيها: ٣٤/٢، وشيديه)

نامنع ہے۔ ن سے مورق سے نوازیس بھی کراہت آئے گی (۱) رنوٹ پر جوتھوریہ ہے وہ قانونی مجبوری ہے ویضہ ورت ن رن مزید بیب میں موقا نواز میں کراہت نہیں آئے گی (۲) رفتظ والداعم یہ حرید حبرتھوں نفذ ہے وی معامل ویند۔

ما تھے پر مسوریہ مدی ہوئی ہوئے کی جامت میں تمار

سے ال اور سال میں ال اور سال ال می تعلق کے باتھ پر کوئی تصویر کے بری دول بوقواس کی نماز میں فرق سے کا یا انہیں اور قاس سے کا تو بولو کا کے باتھ کی تعلق کے انہوں تا ہوئے کی انہوں کو انہوں بوشق کے انہوں کا کے باتھ کا کہ بوشق کا کے باتھ کا کہ بوشق کے انہوں کا کہ بولوں کا کہ باتھ کا کہ بولوں کا باتھ کا کہ بولوں کا باتھ کا کہ بولوں کا باتھ کا کہ باتھ کا کہ بولوں کا باتھ کا کہ باتھ کا با

جسب کے اس تقدہ میں افتحار میں اشار ہے تا مجبوری ہے نماز درست ہوگی ، ہو سکے تاکیز ہے یا دستان ہے۔ ہاتھ ذکا منانپ میں سرے (۱۲۲) نازی و سدتی می اعلم

ان قوله و كال بحولوم الى كلها وبحود مدلة رابحة كريهة اللحديث الصحيح في النهى على فرسال كال شوه والسهال المسجد ويتحق بما بص عليه في الحديث كال مالة رائحة كريهة ما كنولا و عشره و كند لك الحق بعصهم ببدلك من بقيم بحور و به حرج الدر بحدة ودالمحتار، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، مطلب في القرس في المساحد: ١ ٢١١، سعيد) مواد موسد لا سمسسر بكس و صوة ابن صبي ومعه صرة أو شبل فيه دريس و در هم فيها صور صعار فلا تكره الاسترها، بحرار دالمحتار، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها ١٩٢٠ سعيد، ركد في بنجر ابر بق باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها ١٩٢٠ وشديه،

"،" طاهره عده بكراهه ولوكاليت بالوسم" (ود المحتار، مطلب: إذا تردد الحكم بين السبة و للدعد، تال برك لسبه ولي ٢٩١، سعيد،

و های لغماری محموله می کام عبداده مسل فی رحل علی بده و شها هی تصح صلاته. و مناسبه ۱۱ مام علی مشتح شاهه را مامه را استهای را بد علها از در لمحمار عصب فی حکم و سها استام مناسعیان

و في تستخلط ارجل في بده تصاويرو هو يوه باس الانكرة ماميد الايها مسورة باللبات فصار تصوره في نيس جلم او هو خواصر مستان - النجر الايق بالباد تفسيد تصلاة و ما يكوه فيها ١٩١٠ رسيديد

#### آئينه دارمسجد ميس نماز

حدوان[۳۱۱۳]: ایک مسجد سہار نپور میں متعل چوکی پولیس واقع ہے، مسجد کے اندر حصہ کنبد کے بینج نر بر، جنو بی اورشن و یواروں پرایت شخصے کے بیل بوٹے تیار کرائے گے ہیں جس میں چیر واور سکس نظر تاہے جو سر مش شیش محل کے ہوئیا ہے۔ س صورت میں مسجد کے اندر نماز جو متق ہے یا نہیں ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایک مسجد میں نماز جائز ہے، نمازی کو چاہیے کے نظم نین رکھے تا کے خشوع حاصل جواور وحدیان ندین پائے ورندا کراس طرف قرجہ کی اورخشوع ندر ہاقونما زمکرہ وجوگ (۱) فظ واللہ تعالی اللم یہ حررہ العبد محمود گنگوی عفا اللہ عند، معین مفتی مدرسہ مظا ہرعلوم سبار پپور ۱۲/۵/۵۵ ھے۔ صحیح عبد العطیف، مدرسہ مظاہر العلوم ۲۰/۵/۵۵ھے۔

آ مکینہ سامنے ہوتو نماز کا کیا<sup>حکم</sup> ہے؟

سے وال [۳۱۱۳]: مسجد میں ڈیکولم کے بینے ہوئے وروازے کے بوت وین اس کی وجہ سے نمی زیوں کے بین اس کی وجہ سے نمی زیوں کے بین میں پڑتے ہیں جینے سامنے سنند بوقا کیا س سے نمی زیس کو فی حریق ہوتا ہے اور یہ من سب ہے پانہیں؟

" ننصه سقي في السكروهات أشباء أحر منها: الصلاة بحصرة ما يشغل البال وبحن بالمحسوع كريسة ولهو ولعب (قوله لأنه يلهى المصلى) "ى فبحل بحتوعه من لنصر إلى موضع سحوده وسحوه، وقد صرح في البدائع في مستحاب الصلاة أنه يشغي الخشوع فيها، وبكون مستهي سصوه الى موضع سحوده لخ. وكذا صرح في الاسناه أن المحسوع في لصلاه مستهي سصوه الى موضع سحوده لخ. وكذا صرح في الاسناه أن المحسوع في لصلاه مستحب، والنظاهر من هذا أن الكراهة هنا ببريهيه فاقهم" , ودالمحتار ، بالما مايفسد الصلاة وميكره فيها: ١ /١٥٨٠ ٢٥٨٠ بسعيد)

(وكذا في البحر الرائق، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها : ١٥/٢ ، رشيديه)

وكد في نبس بحقاق، قصل كره استقال القبلة بالقرح الح ٢٠٠٠، دار الكنب لعبسه ببروت

الجواب حامداً ومصلياً:

نہایت نامط صورت دیاں ہے، اس سے حفاظت کی کوئی تدبیر افتلیار کی جائے ، گذشتہ نمازوں کا عادہ نہیں ( ) ۔ فقط العد علم ۔

حرره العبرتموه تشريه والاعلوم ويبتد ، عاد المداه ط

ويوارقبيه يرنظر يزنا

سدون[۱۵] ، آررکون یا تجدوت انتخته بینیتا وقت امام یامنفه و یامتمتدی کی نگاو دیوار پراتی قابید جائے آتا بیانماز نکرد وجول ۱۴ورا مرقصدا ایسا کرے قرآ بیانکم ہے''

الحوب حامداً ومصياً:

ں منے کی دیو رپر نظر پڑجانے ہے نمی زئیروونبیں ہوگی ،قصد 'ایسا کرنا خلاف مستمب ہے(۲)۔فقط واہلدتعا بی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديويند، ۴۸/۵/۴۸ هـ.

(۱) "بقى فى المكروهات اشياء احر مها الصلاة بحصرة ما يشعل اللل و يحل بالحشوع كريمة ولهو و لعب المكرود الحسمة والمستحب و لسدوب والمكرود الح ١٦٥٠ ، سعيد ) وكذا فى مراقى الفلاح شوح نور الإيصاح، ص: ٣٦٠، قديمى)

المستحدود الى أرندة أنفه، و في حالة القعدة الى حجوه، الأن هذا كله تعظم و خشوع". (بعداله العدائع)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية، الفصل النالث في سنن الصلوة و آدابها: ٢/١، رشيديه) وكذا في الفتاوي التاتارخانية، فصل في بيان آداب الصلاة. ٢٩/١، إدارة القرآن كراچي)

# غيرمسلم كےمعبدياز مين ميں نمازعيدوغيره

سدوال[١١١]: كذرك معبدين نماز يزهنا جائزت يانيس؟

ا ہے اور اس میں ایک قوم ہے جن کو 'میر ما'' کہا جاتا ہے ، انہوں نے بہاڑی مندر بنا کرے وہا ۔ بت رکھے ہیں اور میہال بھی ایک جاوی بہاڑ ہے جس کے بیچے ایک بہاڑ ہے اور اس کے بیچے ایک مید ن ہے جس میں نماز پڑھنے ہے جاوی نمازوں کے سامنے یعنی قبد کے جانب ہوگی اور میدان ہمیت بہاڑ وجا ہی بہاڑ کہ جس میں نماز پڑھنے ہے جاوی نمازوں کے سامنے یعنی قبد کے جانب ہوگی اور میدان ہمیت بہاڑ کوجا ہی بہاڑ کہا جاتا ہے واپینا میدان میں نمازوں کا سک میں ہے۔ قوالے میدان میں نمازومیوں کوئی گھر حائل ہو و شربا کہا تھم ہے ، درمیوں کوئی گھر حائل ہو و شربا کہا تھم ہے ، درمیوں کوئی گھر حائل ہو و شربا کہا تھم ہے ، درمیوں کوئی گھر حائل ہو و شربا کہا تھم ہے ، درمیوں کوئی گھر حائل ہو و شربا کہا تھم ہے ، درمیوں کوئی گھر حائل ہو و شربا کہا تھم

#### الجواب حامداًومصلياً:

تمروه ب: "وتكره سعداة في سائر محال بتند صير، ومنها بودى الذي نام فيه صلى الله تعالى عنيه وسلم عن صلاة الصبح، ومنها كل محل حل به غضب كأرض ثمود وبائل وديار قنوم لوط، ١هـ. قلت: وبهذا يعلم كراهة الصلاة في البيّع و لكنائس لند فيه من بتماس، فتكون مأوى بشب صبس، كنما أفاده العلى في شرح اسجارى في بحث المستجد من كان فتكون مأوى بشب صبن، كنما أفاده العلى في شرح اسجارى في بحث المستجد من كان عداة (١) - "وتكره في أرض بعير بلارضه بأن كانت بدمي مطبقاً، وأنه يأي، أو بمستموهي مر روعة أومكرونه وسم يكن بينهما صدقة والمودّة، أو كان صاحبها سين بحنق، ١هـ" مر روعة أومكرونه وسم يكن بينهما صدقة والمودّة، أو كان صاحبها سين بحنق، ١هـ" وصحصاء ي عبي مر قبي بنجر و عدم أنها معتاها بلقط" وبدكران علناً رضي الله تعالى عبه كره العلاق بحسف بابل والما الصلاة في موضع الحسف، والعداب، والباب معتود عبه المحدة القارى، باب المدلاله عبي كراهة النصلاة في موضع الحسف، والعداب، والباب معتود عبه المحدة لقارى، باب المعالة في مواضع الخسف والعذاب؛ العلمية، بيروت)

"وقال عسررصي الله تعالى عنه "إبالا بدحل كانسكم من أحل النما ثيل التي فيها الصور" (عمدة القارى، باب الصلاة في البيعة: ٣٨٣/٣، دار الكتب العلمية، ببر، ت) (٢) (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، فصل في المكروهات، ص: ٣٥٨ قديمي) عجر سنده دانيد الدراده عبد رط مفهده احد السامي المعادم (١)-

المستجد المستقل مكان مثلاستون و نيم و ما كل بوقوه بال في زيلان مين في زيزهين ورسامين و كل بت المنيم و نيم و من كل بوقوه بال في زيلان مين في زيزهين و من كان مثلاستون و نيم و من كل بوقوه بال في زعير مروفينين (۲) افتقه المدين في تعلى علم حرره العبر محمود منه و بالما و ۱۹ هـ الله ها الله الله ها الله الله ها الل

الجواب حامداً ومصلياً:

و ہوں مدت در زہے م ، ہے وقعی نہیں ہوت اور قبر ہ ں کے نشانات بھی ہاتی شہیں قو وہ ں نماز عید یو کوئی نماز ممنو کا نہیں ، اگر چد نیو کھوا کے بیش ہوجہ بقریوں بھی ف ہم ہو گئیں ، ایسا بھی ہوجا تا ہے کہ بعض میت ک بغریاں ہر سب ہر س کے بعد کھووت وقت فتا ہم جو جاتی ہیں گران کی مجہ ہے اس تمام زمین میں نماز کی مما نعت

<sup>)</sup> رد المحتار، مطب تكره الصلاة في الكسية ١٠١٠. سعيد،

را ولوكانت لصورة صعيرة كالني على الدراهية أو كانت في الند ومستترة أومهامة مع ان الصلاة الله تعالى الصادة التصوير المضاهاة لخلق الله تعالى اوهي موجودة في كل ما ذكر وعده كر هة الصلاة بهما لنسبه، وهي مفهود فقيمنا دكر، كماياتي، فاعتبه هما سحرير رد لمحتر باب ما هسد الصلاة وما يكره فيها المحرير العمد

وكد في البحر الرابق. بات ما يفسد الصلاة ومالكرة فيها ١٩١٠ وشيدية

وقال فی استار خاند ۱۱ ما د کانت مستورهٔ فلایاس به دیات مایکره للمصلی و ما لانکره ۲۳۰۰ داره لفران کرچی

#### كالحكم نبيل جوتا:

"حار روعه و سه عبه ,د سي وصار تر با" شهي (١) د "مي ر د مقير وتكره عسوة مي لمقرة، ,١ أن يكون فيها موضع عند مصود لا بحسه فيه ولاق ر . فيه ، قال بحسي ؛ لأل لكراهة محللة بالسنة ، وهومنتفي حينته ". طحطاوي (٢) د فقط والثراعلم \_

حرره لعبد محمودغفرله، دارالعنوم ديوبند، ١١ ١ ٨٦ هـ

# قرآن كريم سجده كے سامنے ہو

سے وال [۳۱۱۸]: اور مصاحب ظبر کی نمازے قبل معجد میں پہلی صف میں قرآن مجید کی تفاوت کررہے منے ، جماعت کے کوڑے ہوئے کے وقت قرآن مجید بند کرے مصنی کے باعل سر صغے رکھ دیا گیا اور نماز میں مشغول ہوگئے ، اب مجدوا ہی جگہ ہور باہے کہ قرآن مجید باعل سرے سرخے ہے۔ اس کے متعلق کی تھم ہے ؟ کی مقام سجدہ کے باعل سرامنے قرآن مجیدر کا رکھ کے داک میں منظول ہوگئے ، اب محدہ اس منظر آن مجیدر کا رکھ درکھ کر سکتا ہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

نم ز باجماعت میں جب کا م مجیدا مام کے سرے آ گے نہیں ہے تو کسی اشتباہ کا بھی موقع یا اندیشہ نہیں

(1) (ردالمحتار، الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجازة: ٢٣٨/٢، سعيد)

"ولوسمي السيت وصار تراباً، حار دفن عيره في قبره وررعه والساء عليه" رالفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة ، الباب الحادي والعشرون الخ: ١ /١٢٤ ، رشيديه)

"ولوبلى الميت وصار تراباً، جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه". (تبيس الحقائق، باب الجنائز: ١ ، ٥٨٩، دارالكتب العلمية، بيروت)

(٢), حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كناب الصلاة، فصل في المكروهات، ص ٣٥٦، قديمي) "أوكنان في المقرة صوصع أعدّ للصلاة والافر والانجاسة، فلاياس". رد سمحنار، كناب الصلاة، باب مايفسد الصلاة و مايكره فيها: ١ /٢٥٣، سعيد)

"بدا عسل موضعاً في الحماد ليس فيه تمثال وصلى فيه، لاناس به، وكدا في المقرة بدكن فيها موضع احر أعند لصلاة، وليس فيه قبر ولانحاسة ١ النجر لرابق، كناب الصلاة، باب ميشد الصلاة ومايكره فيها: ٥٨/٢ رشيديه) ہے، میمل بار شبہ درست ہے، بلکہ تجدہ کے سامنے رکھا ہوتے بھی مضا کنٹینیں (۱) یا فقط و بلد تعالی اعلم یہ

حرره العبدمكموه ففريده وارالعلوم ويوبشره ٢١ سم ٩٠ ه

ا لجواب شی بند و نق مرایدین هی عنه، دار اعلوم دی**و بند، ۲۱** سم ۹۰ ه

نمازی کے سامنے جراغ جانا

مسوال [۱۱۹]: اً رنمازی کَ آکِ چِرانُ جِتَابُووْنَهَ رَمِينَ بَهُ وَمَرَابُتُ وَنَهِينَ؟ الجواب حامداً ومصلياً:

نہیں (۲)\_فقط واللہ سبحا نہ تعالیٰ اعلم۔

چراغ سامنے رکھ کرنماز پڑھنا

مدوال[۳۱۲۰]. ہم رے بیبان کا دستور ہے کہ مسجد میں نمی زیز دھتے وقت چراغ جورت ہیں ، آگ رکھتے ہیں ایک یا '' دھا ہاتھ دوری پر ، اور نماز پڑھتے ہیں گر کوئی عالم کہتے ہیں کہ اس چراغ کو آگ نہ رکھیں بھکہ وائیس یا بالیمیں یا ہیچھے رکھ کرنماز پڑھو۔

ر ١) "عن ابن عيمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان بركر العبرة، ويصنى إليها". رواه مسلم "

الله على المحر الرائق أى لا يكره المعلى على المعلى على المؤلف المؤلف المولف المحر الرائق أى لا يكره المصحف أوسيت، سواء كان معلقا أو بس بديه أما المصحف، فلأن في تقديمه تعطيمه و تعطيمه و تعطيمه عبدة، والاستحفاف به كفر، فانصمت هذه العادة إلى عبادة أحرى، فلا كراهة المسن، باب عدم كراهة الصلاة إلى السيف و نحوه : 42/2، إدارة القرآن، كراچى)

, وكدا في بنوبر الأنصار مع الدرالمحتار ، بات ما يفسد الصلاة و ما يكره قيها ١١١٠ . سعيد)

(وكدا في الفناوي العالمكيرية، الفصل الثاني فيما يكره الصلاة و ما لا يكره ( ١٠١٠ رشيديه

۲ "رولا یکره صدوة إلى طهر قاعد) بتحدث ولا إلى مصحف أو سیف مطنقا أو شمر أو سراح و در
 توقد، لان لمحوس إنما بعید الحمرة لا البار لموقدة، قیة" رلدر المحتار، دام ما یفسد الصلاة و ما
 بکره فیها: ۱ /۲۵۲ معید)

(وأيضاً سيأتي تخريحه تحت عوان "في في مشرَّدُ مَان إن منا"م)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نماز جماعت میں چراغ اگر سامنے ہوجیسا کہ عامة مساجد میں جدارغربی میں رکھا :وٹا بہ تو اس تنماز خراب نہیں ہوتی ،اگر دا بنے یا با کیں یا پیچھے رکھا ہوتو کسی کواعتر اض کا موقع بھی نہیں (۱)۔ فقط واللہ مبحانہ تعالیٰ اعلم۔

> حرره العبر عني عنه، دارالعلوم ديو بند ، ۱۶/۹/۱۸ هـ الجواب سيح : بنده محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند\_

> > نمازا ندھیرے میں ہویاروشنی میں

سوال[۱۱]: ایک مجدین کی گروشی کامعقول انتظام ہے اور دات میں برابر روشی ہوتی ہے،
سین فرض نمی زے وقت او مصاحب روشی کی کرنماز باجماعت بلد نماز تراوی بھی پڑھتے ہیں، دریافت کرنے
پرفر مایا کہ حضور صلی اللہ تعالی عدید وسم نے آئٹر اندھیرے میں نماز اوا فر مائی ہے۔ یہاں پرایک سوال میہ بیدا ہوتا
ہے کہ آئے تخضرت صلی اللہ تعالی عدید وسم نے تین شہونے کی وجہت اندھیرے میں نماز دوا فر مائی ہے، نین میسواں
ہے کہ روشن کی موجودگی میں روشنی بھی کر اندھیرے میں نماز پڑھنا کیں ہے؟ وضاحت کے سئے مرض ہے کہ صحیح کے دون و وروشن ہوتواس کی روشنی محبدے اگلے حصد میں بھی ہوتاس کی روشنی محبدے اگلے حصد میں بھی روشنی کا انتظام ہے اور جب ایسے کنارے پر کا ہوا ہے کہ آئر و و روشن ہوتواس کی روشنی مسجدے اندرونی حصد میں نہیں بھی علی ہوتا ہے۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

بیمسئله شرعی نبیس ، بتی بجها کراندهیرے میں نماز پڑھنے کی کوئی تاکید نبیس ، بوقت ضرورت بقد رضورت ورت بقد رضورت کی دونئی کرنا ضروری اوراس میں نماز پڑھنا بلہ کراہت ورست ہے، بلاضرورت اور ضرورت اور نسروری کرنا میں نماز پڑھنا بلہ کراہت ورست ہے، بلاضرورت اور نسروری اوراس میں نماز پڑھنا بلہ کراہت ورست ہے، بلاضرورت اور نسروری اوراس میں نماز پڑھنا بلہ کراہت ورست ہے، بلاضرورت اور نسروری اور اس میں نماز پڑھنا بلہ کراہت ورست ہے، بلاضرورت اور نسروری اور اس میں نماز پڑھنا بلہ کراہت ورست ہے، بلاضرورت اور نسروری اور اس میں نماز پڑھنا بلہ کراہت ورست ہے، بلاضرورت اور نسروری اور اس میں نماز پڑھنا بلہ کراہت ورست ہے، بلاضروری نماز کرائد ہوں کرائد ہوں نماز پڑھنا ہوں کرائد ہوں کرائی کرائد ہوں کرائد ہوں کرائد ہوں کرائد ہوں کرائد ہوں کرائد ہوں کرائی ہوں کرائی ہوں کرائی ہوں کرائی ہوں کرائی ہوں کرائی ہوں کرائد ہوں کرائی ہ

 <sup>( )</sup> ولا الى مصحف او سنف مطلقا او شمع او سراح أو نار توقد الأن لمحوس إنما تعبد لحمر
 لا النار الموقدة". (الدر المختار) باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ٢٥٢/١ ، سعيد)

<sup>&</sup>quot;و لو توجه إلى قديل او إلى سراح، له يكره، كدا في محيط السرحسي، و هو الأصح، كدا في حرية الفتاوي" والفتاوي العالمكبرية، الفصل النبي فيما يكره في الصلاة و ما لا يكره الم ١٠٩١، وشيديه) ووكذا في البحر الوائق، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها ٢٠/٢، وشيديه)

اسراف میں داخل اور ممنوع ہے(۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

اندهیرے میں نماز پڑھنا

سوال[٣١٢]: ندمير عين نمازيرهن جائز جايلين؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا گرقبد کارخ سیح ہو واند حیرے میں نمازیز ھنامنع نہیں (۲) \_ فقط والتد سیحانہ تعلی اعلم \_ حررہ العبدمحمود کننگوہی \_

(۱) "عس ميمونة مولاة النبي صلى الله تعالى عليه وسعم أنها قالت يا رسول الله أفتنا في بيت لمقدس، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. "ائتوه فصلوا فيه وكانت البلاد إذ داك حرباً، فإن لم تأتوه و تصموا فيم، فابعثوا بزيت يسرح في قادينه" (سن أبي داؤد، بات في السرح في المساحد ١٧٧، دار الحديث ملتان)

"و لو وقف على دهل السراح لممسجد، لا يحور وضعه جميع الليل، بل بقدر حاحة المصيل و يحوز إلى ثبث الليل أو نصفه إذا أحتيج إليه للصلاة فيه، كذا في السراح الوهاج ولا يجوز أن يترك في عمل الليل إلا في موضع حرت العادة فيه بذلك" (الفتاوى العالمكيرية، لباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به: ٢ / ٩ ٥٩، وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، فصل في أحكام المسحد : ١٥- ٣٠ ، وشيديه)

ر ٢) "عن عائشة رصى الله تعالى عليه روح المن صلى الله تعالى عليه وسلم الهاقالت كنت أمام بين يدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و رحلاى في قلته، فإذا سحد عمزين، فقبصت رحلي، فإذا قام لسطها قالت والبوت يومند ليس فيها مصاليح" (صحبح اللحارى، باب النطوع حلف لمرأة المراك، قديمي)

قال في الفتاوى العائمكيرية أرحل صلى في المسحد في لبدة مطلمة بالبحرى، فسيل أنه صمعى إلى عسوالقدة، حاوت صلاته، لأنه لبس عليه أن يقوع الواب الناس للسوال عن لقدة الرالناب الثالث في استقبال القبلة: ١ /٢٣ ، وشبديه)

(وكذا في الدر المحتار، باب شروط الصلاة: ١/٣٣٣، سعيد)

(وكدا في البحر الرائق، باب شروط الصلاة : ١/٠٠٥، رشيديه)

# اگرامام کاچېره شال يا جنوب کې طرف گھوم جائے

مسوال[۳۱۲۳]: اگرامام نمازیش ای تجمعه من بوئے تبدیر ف سے اس کا مند چرجائے تواس کے پیچھے نماز کا کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

حرزه العبيرمجمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٥٢/٣/١٥ هـ

امام مصلے پرمقتدی فرش پر ہونا مکروہ ہے یانبیں؟

سے وال (۳۱۲۳) و مقتل برنمازیز سے میں ورمقندی فرش پر بخیرہ سے میں ارمقندی فرش پر بخیرہ سے ہے۔ ماز مام ہے ساتھ اوا کرتے ہیں اکیا ایسی جماعت میں مقند ہوں کی نامازیس جائو ہوتی ہے یا تعلیم

الجواب حامداً ومصلياً:

نبین، بلکه زمین کی نماز بنسبت مصلے کا فضل ب (۲) یہ فقط میں نہ تو الی سم یہ حررہ العبد محمود سنگو ہی عقالاللہ عند، معین مفتی مدرسه مظاہر علوم ،۳ / ۱۱ / ۱۱ ھے۔ حررہ العبد محمود سنگو ہی عقااللہ عند، معین مفتی مدرسه مظاہر علوم ،۳ / ۱۱ / ۱۱ ھے۔ الجواب میجے :سعیداحمد غفرلہ ، سمیح :عبدالعطیف ،۳ فریقتعدہ / ۲۱ ھے۔

( ) "عن أسس رصني الله تتعالى عنه قال قال لي رسون الله صنى الله تعالى عديه وسنيم إيابي الرك
 والالتنفات في النصلاة، قان الإلىقات في الصلاة هلكه، فإن كان لا بدا فيني النصوح الا في الفراعية (سنن الترمذي: ١/١٠١) سعيد)

"(قوله: وتحويل صدره) أما تحويل وجهه كله أو بعضه، فمكروه، لا مفسدٌ عني المعتمد " (ردالمحتار، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها : ١ / ٢ ٢ ٢، سعبد)

(وكذا في البحر الرائق، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها : ٣٤/٢، رشيديه)

(۲) وللكن الاقصل عند، السحود عنى الارض او على درسته كما في نور الاعداج ومند لمصنى
 (رد المحتار، قصل في بيان تاليف الصلاة إلى انتهائها الخ٠١/١٠٥، سعيد)

## کیامسجد کی حجیت برنما زمکروہ ہے؟

سے ال[۳۱۲]: بعض مسجد وال میں ظہر وحصر کی نماز مسجد کے نیچے کے درجے میں ہوتی ہے اور بوجہ رمی کی شدت کے مغرب، عش ، افجر کی نماز موسم کر مامین صف ف مسجد کی حجمت پر و اوقی ہے: بکید مسجد کی حجمت پر و اوقی ہے: بکید مسجد کی حجمت پر معن شرع نامی میں معنی ہوئی حجمت پر نماز پر اعدن شرع نامی کھنل چہار دیواری کھینچی ہے نہ کوئی محراب ہے نہ کوئی سمائیان وایک ماست میں معنی ہوئی حجمت پر نماز پر اعدن شرع نامی کیسا ہے؟

#### الحواب حامداً ومصلياً:

صل مسجد نیجی دهد بادر جیت تائی مسجد نی جیت پر بلاضرورت چرهنا مکروه ہے، اصل مسجد چیتور کر جیت پرنماز پردھنا خدا ف سنت ہے، البدته اکر جگہ کی قلت بوتو حیت پر کھڑ ہے، و نے بیس مضا کھیڈییں ، اور جب گرمی تا قابل برداشت بروزب بھی جیت پر کھڑ ہے۔ بونے کی گئی آئیں ہے(۱) مجراب کا ندہ ونامھنز بیس (۲) ۔ فقط والقد انعم سے حررہ العبر محمود عن القد عند، معین مفتی مدرسہ مظا برعلوم سہاران اپور، ۲۲/۲ الصہ

" (ولا بأس بالصلوة على الطافس واللبود وسائر الفرش إذا كان لمشروش رقيقاً) بحيث يحد الساحد عبيه حجم الأرص (و) لكن الصلوة (على الأرص) بالا حائل (و) على (ما 'بنته الأرص) كالحصير والبوري و فصال، لأبيه أقرب إلى التواصع" (الحلى الكبر، فروع في الحلاصة، ص: ٣١٠، سهيل اكبلمي لاهور)

روك، في حاشبة الطحطوي على مراقى الفلاح ، كدب الصلاة، باب مايفسد الصدرة، فتس فيم لايكره للمصلي، ص: ا ٣٤، قديمي)

الصلاة عنى الرفوف في المستحد الحامع من عبرصرورة مكروهة، وعند لصروره بأن مثلاً لمستحد ولم يتحد موضعا يصلي فيه، فلا باس به " ١ اعتتار حائية، كتاب الصلاة، ما يكره بلمصلي وما لا يكره: ١ / ٢٩ ١ إدارة القرآن كراچي)

' و سو صلى على رفوف المسجد إن وحد في صحته مكانا، كره، كفيامه في صف حلف صف فيه فرجة''.(الدرالمختار، باب الإمامة : ١ /٥٤٠٠سعيد)

"عن يحيى سنشير سن حالاء عن المنه أنها دخلت على محمد سن كعب الفرض فسمعته يفول حدثني أبو هو برة -رضي الله تعالى عنه - قال قال رسول صلى الله تعالى عليه وسلم: "توسطوا =

ايتسا

سسب وال[٣١٩]، مسجد كا و پرجونجات او قر جاس پر مرمیوں میں مغرب وحق اولی كی نماز شند كى فرنس سے ورجاز و ل میں وطوپ كی نونس سے نماز پر صنا كيما ہے زيد کرا وہ ہے ورش می كا حولہ و و يتاہے زيد كا قول كہال تف سيح ہے ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

تكروه بية (١) به فقط والمدسجين ند تناق اعلم به

مسجد کے اندر کنویں پرنماز

سے وال [۳۰۱]: عارب مین میں بیاسید تھیے جورتی ہے، سیش کو سافیش کے درمیان آیا ہے، کو یں کے ویر پھر رکھ کرنماز پڑھنا ارست ہے یانیس'

الجواب حامداً ومصلياً:

ورست ہے (۲) کا تھے وا مذاہم

حرره العبرتموه ننقرله ، دارانعلوم ديويند

- لإمسام، وسندوا البحليل: رسيس أسى داؤد، كتاب لصارق، باب مقيام الإمام من لصف الـ ٩٩. دار الحديث ملتان

"(قوله: إن علل بالنشمه الخ).....قلت: أى لأن المحراب إنما بُنى علامةً لمحلّ قيام الإمام ليكون قيامه وسط الصف كما هو السنة.....وفي التا تار حانية ويكره أن غوم في عبر لمحر ب إلا لصرورة". (ردالمحتار، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها عدد العدد

وكدا في الفدوى مناتر حامد، كتاب الصالاة، ما بكره للمصبي وما لا بكره ( 211 دره عران ، كوچي , ) مه رابت الفهستاني نقل عن المفيد كراهة الصعود على سطح المسحد، ويلرمه كراهة بصالاة يصافوفه، فسنمن ( و لمحار ، باب مانفسد الصلاة وما يكره فنها، مطب في احكام المسحد ( 121 سعد) و أيضا مو تحريحه تحت عنوان: "مم كرم هيت برثماز ظروورك" )

م د كن بسودات والعبو موقوفا لمصالح لمسجد، فالمبحور، د لاسك فيه لاحد، بن هو من تتميم مصالح المسجد، فهو كسردات مسجد بيت المقدس". (البحرالرائق، فصل في أحكام المسجد، ٢٠١٥، وشديه)

بيانم زم موش في وري پائد و و ت؟

سند والمواه الله المامية من والمرابع والوشية و مواقعة تا ين وقي بقط ورسر مجدوثين

ال يوال على المال الم

بيحه الياد مالك مقيلي

> جو ب تن عبير حمد فقريد. الشيخ عبير مصيف ١٠ الجعبار ٥٥ الدار. عبي ست بفقر رفنو ب ساتهن في أراة تعلم

سىسىرى ( ۱۹۰۱ - ۱۰ سى كى تى أيسات دېيىتا ب دا ئود چيا د تا كا تا دو چيا د او كا تا دو چيا كام مهادر ب د د كان مرفعان پر هويات ته زمو د ب كى يونيس " العجو ساد حدامد و مصليد .

> ابت بسرته دنمان ده جاب ق (۳) دفته و مند تی ق سم ۱ د د دبر مواثنی مند و روسه مورد د الجواب سیج بند و نظام الدین عفی عند وارانعلوم دیوبند

> > = (وكذا في ود المحتار، كتاب الوقف: ٣٥٤ ٣٥، سعيد)

وكد في سدل عدم من التمال ومن سي مسجد الح: ١٠١١، ١٥ دارالكتب العلمية سيروت . ١) (الحلبي الكبير، فروع في الحلاصة، ص٢٦٠٠ سهيل اكيلامي لاهور)

محد على الم المحدود على شيء مما فرش على الأرض مما لا يتحرك بحركة لمتسى . احسال حد لكن الافصل عندنا السحود على الأرض أو على ما تنبته، كما في نور الإيصاح و منية المصلى". (رد السحتار، فصل في بيان تاليف الصلاة إلى انتهائها الح ١ / ١ / ٥٠ مسعيد)
 و منية المصلى، حد شية الطحف ي على مرافي الفلاح، فصل فيما لا بكرة للمصلى، ص ١ ٣٥٠، فديمي
 و كد في حاشية الطحف ي على مرافي الفلاح، فصل فيما لا بكرة للمصلى، ص ١ ٢٠٠٠، فديمي
 فرد دن ده حد سد من نا عمر دسسه من عبحه عصادي، في المورد نا المورد نا المورد الله على المورد المورد المورد المورد المورد الكرة المورد ا

#### تقاضائے رہے کے وقت تماز

سدوال[۱۳۰]:مرض ری میں کیا تھم ہے، کہتے ہیں ندبہ ری کوروک نا نمازی حالت میں مکروہ ترکی ہے؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

جس وقت پا خاند، ببیش ب و تا این می بعد اظمینان سے نماز پڑھے (۱) یا گرون شخص معذور ہوگاری کا منامنع ہے و پہلے ان اشیا و سے فراغت پا سے اس کے بعد اظمینان سے نماز پڑھے (۱) یا گرون شخص معذور ہوگاری کا مرض ہے ور تناوقت س کونیس میں کیا ہوئی نماز پڑھ کے تو وہ مشتی ہے (۲) یا فقط واللہ تعالی اللم یا حرر والعبر مجمود غفر لہ معین مفتی مظاہر علوم سہار نہور۔
الجواب شجے: سعید احمد غفر لہ و مسجے عبد اللطیف ، ۱۳ / رہنے ال فی ۵۵ ہے۔

- عسل الدرهم و ما دوله مستحد مع العلم له والقدرة على علمه . فتركه حيند حلاف لاولى، لعما الدرهم عسله آكد مما دوله . فتركه أشد كراهة في السحيط يكره أن يصلي و معه قدر درهم أو دوله من المحاسة عالماً له لاحلاف الناس فيه" (رد السحتار ، باب الأنحس ، ١١٥ ما ١٠٠٣ ، سعيد) وكذا في بدائع لصائع ، فصل في بيان المقدار الدي يصير له المحل بحسا ، ٢٦٩ ، دارالكتب لعدمية . (وكذا في تبيين الحقائق ، باب الأنجاس : ١/٢٠٠ ، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذا في تبيين الحقائق ، باب الأنجاس : ١/٢٠٠ ، دارالكتب العلمية بيروت) ، قوله وصلاته مع مدافعة الأحشين الح ، أي المول وانعائط ، قال في الحرائن سواء كان بعد سروعه ، ١) ", قوله وصلاته مع مدافعة الأحشين الح ، أي المول وانعائط ، قال في الحرائن سواء كان بعد سروعه

أوفسه، فإن شعبه، قطعه إن له يحف فوت الوقت، وإن اتمّها أثه، لمارواه أبوداود "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى وهو حاقن حتى يتخعف" أى مدافع البول، ومثله الحاقب: أى مدافع الغائط والحارق أى مدافعهما. وقين مدافع الربح اه ومادكره من الإثم صوح به في شرح المسة وقال لأدائها مع الكراهة التحريمية" (رد لمحتار، باب ما يقسد الصلاة اها، مطلب في الحشوع ١٠١١، سعيد) وكذا في تبيين الحقائق، باب ما نفسد الصلاة وما يكره فيها ١١٥، درالكس العلمية بووت) (٢٠) وصاحب عدر من به سيسل) بول لا يمكه إمساكه وأو استطلاق بطن أو انقلات ربح أو مستحاصة إن استوعب عدره تنمام وقت صلاة مقروصة على لا بحد في حميع وقبها رمناً يتوصاً وبصدى فيه حاليا عن المحدث (ولو حكمًا)؛ لأن الانقطاع اليسيو ملحق بالعدم". (تبوير الأبصار مع الدر المختار، باب الحيض، مطلب في أحكام المعذور: ١٥٥، ١٥٠، سعيد)

### طبعی کراہت کی وجہ سے نماز میں کراہت

مستوال[۳۱۳]؛ نگرامام کے مصلے پرآ کرسوتا ہے۔ جس سے پییندگی بد بویدا ہوجاتی ہے۔ اہ مو اس فعل سے طبعی کرانات ہے قو کس سے نماز مکر و وہ موقی ہے یانین ۱۴۰ ریکر اور پطر پیشا کیسا ہے؟ اس فعل سے طبعی کرانات ہے قو کس سے نماز مکر و وہ موقی ہے یانین ۱۴۰ ریکر اور پطر پیشا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

طبعی َ سراہت کی مجہ سے نماز قو تسروہ نہیں موٹی (۱) نیکس کھر کا بیٹل ناط ہے اس کو اس سے ہاز ''ناچ ہے (۴) ۔ فقط والمدتعاق العم۔

ح ره هير محمود تنم درارالعلوم ويوبند، ۲۹ م ۹۸ هد

منفروت لئے تکبیر کا جبر

مسوال[٣١٣٢]: متفردمغرب،عشاء ورفجرَن فرنش ثمازول مين"سمع سنه سمن حديه" ور

= روكدا في الفتاوى العالمكيرية، الفصل الرابع في أحكام الحيص والنفاس اهد الماس ، رشيديه) (وكذا في تبيين الحقائق، باب الحيض: ١٨٠/١، دارالكتب العلمية بيروت لبنان)

( ) "رقوله والعرق كالسؤر، وسؤر الأدمى والفرس و ها يؤكل لحمه طهرى، أما الأدمى، فالله متولد من لحم طاهر، و إيما لا يؤكل لكرامته، و لا فرق بين الحب والطاهر والحائص والنفساء والصعبر و لكبر والمسلم والكفر والدكر والأبثى" (النحر الرائق، كتاب الطهارة: ١ ٢٢٣، رشيديه)
 ( وكذا في رد المحتار، كتاب الطهارة: ١ /٢٢٨، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الطهارة: ١٠٣/١، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "وعن عبد الله بن عنصر رضى الله تبعالى عهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "المستم من سلم المسلمون من لسانه و يده، والمهاجر من هجر ما بهى الله عنه" هذا لفظ النجارى، و لمسلم قال إن رحلاً سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي المسلمين حير" قال "من سلم المسلمون من لسانه و يده". (مشكوة المصابيح، ص: ١٢، قديمي)

"ويكره الإعطاء مطلقاً، وقيل التحصى وأكل و بوه إلا لمعتكف و عريب" (الدرالمحتار، باب ما يفسد الصلاة و مايكره فيها: ١١١١١، سعند) (وكدا في عادة مسل، باب كراهة دحول من أكل النوم والنصل الح ١٣٦٥، ١٣١٥ دره لقرآن كراجي،

#### تكبيري آ ہشہ كے يابلند آ واز ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

منفرونما رول بين ان ثمارول بين تبيروسمين آسته و حيد إمه و سنكسر محاده بي الإعلام بالدخول والانتقال ، قيد ما لامد و سناه و حسد د بيس لهم حهر مد أن كوس في الدكر إحد ، و لاحد من ي حجر ١٠١٠ ١٠٠ وحجه إمه ما لتكبير وكد مسممه والسلام ، وأم لمؤتم والمنفر د فيسمع نفسه ، الخ د محتر ١٠١٠ ١٠ ١٠ ١٠ و محتر ١٠١٠ ١٠ و محتر ١٠١ و محتر ١٠١ ١٠ و محتر ١٠١ و محتر ١٠٠ و محتر ١٠٠

### منفرد وتكبيرات بانجبركبنا

سوال[۳۱۳۳]: كونی شخص فرض یا نفس نمازرات کومنفرد ادا مرتا به تواس کوقرت با بجر و با خی فت میں اختیار دیا گیا ہے، باقی وظیفۂ مسلوق مشز ۳ سے بند نسس حسده ۴ اور ۳ بند محسر ۴ وغیرہ ختیار ہیا نہیں ؟ جواب مع ابدیل ششر ت فرمائیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

"ويسن جهر الإمام بالتكبير والتسميع لحاجته إلى الإعلام بالشروع والانتقال، ولاحد حدّ لمستود كالمأموم، هـ" مر في الداح مر صحصوى، ص ١٥٢ (٣) ـ "ماعد لقرأه من لأدكر إن وحب سنصده كتكبيرة الافتتاح، لحيم له، وكد ما وضع للعامم كتكبيره

"والدكر إن كان وحد للصلاة، فإنه يحهر به كنكيرة الافتتاح، و ما ليس بقوص فمه و المعلامة، فونه يحهر به كنكبرات الابتقال عبد كل حقص و رفع إذا كان إماماً، و أما المنفرد وال فلا يحهر ال به" الفدوى العالمكيرية، الفصل الثاني في واحبات الصلوة ٢٠١٠ رشيديه) (وكذا في البحوالوائق، بات صفة الصلاة: الممكر، وشيديه) (") (مراقي الفلاح شوح تور الإيضاح، فصل في بيان بسبها، ص:٢١٢ قديمي)

<sup>(</sup>١) (البحرالرائق، بات صفة الصلاة: ١ /٥٢٨، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) (الدر المختار؛ باب صفة الصلاة: ١/٤٥/١، سعيد)

الانتقالات للإمام، أماالممقردوالمقدى، و الحير، ع" صحصاوى درمحسر ١/٢٣٤/١)-

اس معلوم بوا كرمنفر دكو "سمع الله لمن حمده" اور " منه أكسر" آ بستد كبن چ بي يونكر جم ك مدت مده م جاور يه بال منفود بيار منفق و المدهن معين مفتى مدرسه مظام معوم سبار نيور ۲۰ ۹ ۹ ۵ هد الجو ب سي سعيد احمد فغرد ، سيح عبد المطيف ۴ مغر ۱ هده د

"والذكر إن كان وحب للصلاة، فإنه يحير به كتكبرة لافتتاح، و ما ليس بقرص فما وُصع للعلامة، فإنه يحهر به كتكبرات الانتقال عبد كل خفص و رفع ادا كن إمام، و أما المنفرد والمقندي، فلا يحهران به ". (الفتاوي العالمكبرية، الفصل التابي في واحدات الصلاة السمار شيديه)

<sup>)</sup> حاشية الطحطاوي على الدر المحتار، قصل يحهر الإمام ال ۴۳۳، در لمعرفة سروت؛ الناليات و صادر المحتار، قصل يحهر الإمام المتعرفة سروت؛

# باب السترة

(سُتر ه کابیان)

#### راستدمين بغيرشتر وكخماز

سوال[۱۳۴]: عامره گذر پراگرستره نه بوسکتونماز قضا کردین چاہیے یا کیاصورت اختیار لرے؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

نماز قضا کردینا جائز نبیس ، اگرستره کا انتظام نه جو(۱) اورگذرگاه سے الگ جگه نه جوجیسے که بعض دفعه پلیٹ فارم پرالیمی نوبت آتی ہے تو نماز پھر بھی دفت پر ہی پڑھی جائے ۔ فقط واللّہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفر له ، دارالعلوم دیوبند ، ۲/۲/۲ م ه۔ الجواب سیح : بندہ نظام الدین عفی عند ، دارالعلوم دیوبند ، ۲/۲/۲ ه۔

كياجنگا ستره كے علم ميں ہے؟

"والمستحب لمن يصلى في الصحراء أن ينصب عوداً، أو يضع شيئاً أدناه طول ذراع". (بداتع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل فيما يستحب للصلوة ومايكره: ٨٣/٢، دارالكتب العلمية، بيروت) (وكـا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها: ٣٠/٢، رشيديه) کی او نیجائی پر ، شتر ہ اپنچ کسیا، گیارہ اپنچ چوڑ اروشنی کے واسطے لگا ہوا ہے ، سامنے عام راستہ ہے جہاں جنگلہ لگا ہوا ہے ، عورت مرد سامنے سے چلتے ہیں۔ ایسی حالت میں باجماعت یا منفر دا جنگلہ کے سامنے نماز پڑھنے میں نماز میں لفتصان تونہیں آتا ؟ بحکم شرعی سے مطلع فرمایا جاوے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر جنگلہ کی سلافییں مسجد کی زمین سے ایک ہاتھ لیعنی دو بالشت کی مقداراو نجی ہیں ، نیز انگلی کے برابر موٹی ہیں تو تمر دوں اور عور توں کواس کے سمامنے سے گزرتا جب کہ مسجد میں سے جنگلہ کی برابر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، خواہ ننہا ہو خواہ جماعت کے ساتھ ، بلا کراہت جائز ہے ، اگر سلافییں مسجد کی زمین سے ایک ہاتھ نہیں بلکہ تم اونچی ہیں تو الی حالت میں قریب ہوکر سامنے ہے گزرنا گناہ ہے :

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم أحدكم ما له في أن يعربين يدى أخيه معترضاً في الصلوة، كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها" (١) وبهذا علم أن الكراهة تحريمية لتصريحهم بالإثم، اهر المستحب أن يكون مقدارها (أى السترة) ذراعاً فصاعداً، وبنبغي أن تكون غلظ الإصبع". بحر، ص: ١٥١٥ (٣) وقط والترسيحان تعالى اعلم ورده العيرمحود الناري عفا الله عنه معين المفتى مرسم ظام علوم سهار نيور

<sup>(</sup>١) (سنن ابن ماجة، ص: ٦٨، كتاب الصلاة، باب الموور بين يدى المصلى ، مير محمد كتب خانه، كواچي)

<sup>(</sup>وصحيح البخارى: ١/٣٠، كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدى المصلى، قديمي)

<sup>(</sup>والصحيح لمسلم: ١/١٩٤) كتاب الصلاة، باب سترة المصلى مسمد الخ، قديمي)

<sup>(</sup>وسنن الترمذي: ١/٩١، كتاب الصلاة، باب في كراهية المرور بين يدى المصلى ، سعيد)

<sup>(</sup>وكذافي أبي داؤد: ١/١ ، ١ ، ٩ - ١ ، كتاب الصلاة. باب ما ينهي عنه من المرور بين يدى المصلى، امداديه)

<sup>(</sup>٢) (البحرالوائق، باب ماية سد الصلاة ومايكره فيها: ٢٩/٢، ٢٠، ١٩٠ رشيدية)

<sup>&</sup>quot;(ويغرز الإمام، اهم) وكذا المنفرد ..... (سترةً بقدر ذراع) طولاً (وغلظ إصبع). "(قوله: بقدر ذراع) بيانٌ لأقلها، والنظاهر أن المرادية ذراع اليد كما صرح به الشافعية، وهو شبران". (دالمحتار: ١/١ ٢٣٤، ٢٣٤، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيما ، سعيد)

صحیح: بنده عبدالرحمٰن غفرله، ۱۰/۵/۵۵ هـ

اونیجائی پرنماز پڑھنے والے کے سامنے سے گذرنا

سوال[٣١٣]: ايك باته كى اونچائى پرنمازاداكى جارى موتوسامنے گذرنے ميں كوئى مضا كقة تونيين؟ الجواب حامداً ومصلياً:

> ال طرح بھی نمازی کے سامنے سے گذر نامکروہ ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبرمحمود عفااللہ عنہ، دارالعلوم دیوبند۔



(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ١ /٥٠١، رشيديه)

(وكذا في الحلبي الكبير، فروع: في الخلاصة، ص: ٣٦٧، سهيل اكدُّمي لاهور)

<sup>&</sup>quot; (والمستحب لمن يصلى في الصحراء أن ينصب بين يديه عوداً، أو يضع شيئاً أدناه طول ذراع الصدر المستحب بن ينبغي أن يكون في غلظ أصبع لقول ابن مصعود: "يجزئ من السترة السهم اه.". (بدائع الصنائع: ١٣/٨، كتاب الصلاة، فصل فيما يستحب ويكره فيما ، دار الكتب العلمية، بيروت ولا أو ) "(أو)مروره(أسفل من الدكان أمام المصلى لو كان يصلى عليها: أي الدكان (بشرط محاذاة بعض أعضاء المار بعض أعضائه، وكذا سطح وسريرو كل مرتفع )دون قامة المار، وقيل: دون السترة، كما في غرر الأذكار (وإن أثم المار)". (تنوير الأبصار مع الدر المختار، باب ما يفسد الصلاة ومايكره فيها: